على يمام المسلمان مردو ورت برفرض ہے فقيها جام تكلم الجل اس كتاب مي ج ونكاح ، طلاق نخريد وفروخت خطروآ باقير تک کے مائل بیان کے گئے ہیں ؿٵڰڒڛؙٚڮؖڴڲۺؽؙٲڒؚڛۄڔ

علم سکی امسلمان مرد وعورت برفرض ہے

جيداول ما أول مراعيف في الوائم مراعيف

> فقيدا جل علم ابجل منظم و الترب الملطية منظم والذا الملط المرب الملطية

مهدر الدورز مدادوبادار الهوروني: 042-37246006

# Colina Districtor

جمله عقوقي ملكيت يجتى فاشرم ففوظ هين

قانون شريعيت

بااجمام وك ثبيرسين بالأعت اكت 2015 هيل 1436 طالع اثنياقا مشاق پنزلا بور كيزنگ وره فرقائر ورد سرورق كايف ايس ايدور فائر ورد تيمت الايد



ضرورىالتماس

تارین کرام أبم في افي بساط كم مطابق اس كتاب سيمشن كاهي شن پورن كوشش ك به وج م بعري آب اس مع كوئى فلطى يا كين تو ادار دكوة كاه ضرور كرين تاكد وه درست كردى جائدادارة آب كاب عد شكر كرار بولاً .

# فهرست

| عفى   | عثوان                                   | مني                 | عنوان                               |
|-------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| rı    | ن                                       | ه ا نبي كاحيال حيل  | تمہيد                               |
| ri    |                                         | ا نی کی شکل و ص     | عقائد کا بیان                       |
| ri    | سپ                                      | ے 2 انبی کا حسب     | الله تعالى كى ذات وصفات كے عقيد     |
| rı    | ې؟                                      | کا معصوم کون۔       | خداتعالیٰ کی توحیدو کمالات          |
| rı    | The second second                       |                     | ہدایت وگمراہی کس کی طرف سے ہے       |
| rı    | عافضل ماننے كاتھم                       |                     | خداتعالی کی تنزیه                   |
| ri    |                                         | ۱۸ نبی کی عظمت      | الفاظ متشابك تاويل                  |
| rı    |                                         | معنی ۱۸ نبی کی حیات | الله تعالى كى خالقيت وجوب وجود كے   |
| rr    | *************************************** |                     | الله تعالى كاعلم                    |
| rr    | کے رُتبے                                | ۱۸ انبیاء           | خداتعالی کی قدرت                    |
|       | بہلاانسان اورسب                         |                     | خداتعالي پر تجھەداجبنېيں            |
| يلتين | اکی چندخاص خاص فضب                      | ١٩ مارے نج          | خداتعالی کااستغناء                  |
| r     | *************************************** | ١٩ اور كمالات       | الله تعالى في عالم كوكيون بيداكيا؟. |
| r     | بَيْرِ كُو بِلِكَا جِانْ كَاحْكُم       | ۳۰ یک کسی:          | خداک ہرعیب ہے پاک                   |
| ۳     | e                                       | ۲۰                  | تقدير                               |
| ٣     | مت كافرق                                | جائے؟ ۲۰ معجزہ وکرا | برے کام کی نبت کس کی طرف کی         |
| r     | ں کا حکم                                | ۳۰ نبی کی لغزش      | نبی اور رسول                        |
| r     |                                         | ٢٠ الله تعالى آ     | رسول مے معنی                        |
| S     | ابيان                                   | ۲۰ فرشتوں کا        | ني کون ہوتا ہے؟                     |
|       |                                         |                     |                                     |

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       | قانون شریعت(۱زل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من عنوان سني                                  | عتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دابة الارض كياچز ہے؟                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قيامت كن لوكون برآئ كى؟                       | The state of the s |
| قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے                | كس وقت ايمان لا نابيكار ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| گ؟                                            | موت کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شفاعت کی بعض صورتیں                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کون کون لوگ شفاعت کریں گے؟ ۲۳                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ميزان                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | قبركادبانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | مكر تكير كيد بي ؟ كب آتے بين؟ اور كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | سوال کرتے ہیں؟<br>تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | قريس كس ك سوال نبيل موتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | عذاب دائواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | بدن کے اصلی اجزاء کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | حثر کے کیامعنی ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | کن لوگول کے بدن کومٹی نہیں کھا سکتی؟ ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لواءالحمد كيا ہے؟                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جنت کامیان<br>. شرین                          | کی نشانیاں دجال کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دوزخ کامیان                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایمان و تفر ها بیان                           | د جال کی صفت اوراس کے کرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایمان پر ہے:                                  | حضرت عیسی علیه السلام کا آسان سے اتر نا اس<br>حضرت امام مهدی کا ظاہر ہونا اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TA                                            | ياجوج وماجوج كالكلنا ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کاپاک ہے اول عمان ہونا ہے : 1 آ<br>شرک کرمعنی | دابة الارض كا نكلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| C 0         |                                         | (4) E            | قانونِ شريعت(اتل)                  |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| ضنح         | عنوان                                   | صغح              | قانونِ شريعت(ادّل)<br>عوّان        |
|             |                                         |                  | ا فركے لئے دعائے مغفرت كا تھم      |
| ra          |                                         | ۴۰ تقلید         | ند كے سواكس اور كوسجدہ كرنے كا تھم |
| ra          | بيروى                                   | ۴۰ امام عين کي   | عت کی تعریف                        |
| ry          | *************************************** | ۴ نماز           | مامت و خلافت کا بیان               |
| ry 9:       | بچەكونما زسكھائى جائے                   | ۴۰ کس عرض        | امت کبریٰ کی شرا تط                |
|             |                                         |                  | ام کی اطاعت کب فرض ہے؟             |
| ٧           | اِنا                                    | ام طهارت كابر    | خلفائے راشدین                      |
| ٧           | طريقه                                   | اسام وضوكا       | ملا فت راشده کی مدت                |
| ې؟ ۴        | ض-وضوكب فرض_                            | ام وضوك أراتك    | ضل خليفه كون ہے؟                   |
| ۸           | بات                                     | ۲۲ وضوع کرو      | محابدوا ال بيت                     |
| ۸           | والی چیزیں                              | ۴۲ وضوتو ژنے     | عاني كس كوكتية بين؟                |
| 9           | اطريقه                                  | ۳۲ غسل ک         | سحانی کی تو بین کا تھم             |
| •           | فى باتيس فرض بين؟                       | ۱۳۶ عنسل مین کنا | نظرات شيخين كي تو بين كاحكم        |
| ې؟١         | ے عنسل فرض ہوتا۔                        | ۳۲ کن باتوں      | تضرت معاويدكو براكبنے والے كاتھم   |
| يس؟ ا       | كام كرسكتا ب اور كياخ                   | ۲۲ بيشل كيا      | ال بيت ميس كون لوگ داخل مين؟       |
| ې؟۲         | ہے وضوا ورخسل جائز۔                     | س ياني ـ         | مُ المومنين سيده عا تشصد يقد كوعيب |
| ۲۲          | بإنى كى تعريف اوراخ                     | ۲۲ بېتى بوك      | رگانے والے کا تھم                  |
| اوراكام. ٢  | اورده درده کی تعریف                     | الم ٣٣ بر عوض    | حفرت امام حسين كوباغي كهني والحاح  |
| ٣           | وكام ميس لانے كاحيله                    | سهم ماء ستعمل    | يزيد كاتحكم                        |
|             |                                         | ہم پانی کے بار   |                                    |
|             | ں کا بیان                               |                  | ولايمت كابيمان                     |
| رجاتا ہے؟ ٣ | ا سے کنواں تا پاک ہو                    | ۱۳۳ کن باتور     | ولى الله كي تعريف                  |
| Su          | إنى نكالا جائے كەكنوار                  | ٠ ١٠٠٠ كرتنا     | اولياء الله الله المارة            |

| C 4      | > @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ | 3500             | قانونِ شریعت(۱تل)                         |
|----------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| صفحه     |                                         |                  | عنوان                                     |
| 77       | ی عمر                                   | ۱۵ حضآنے         | प्रवीय?                                   |
| 77       | ئگ                                      | ۵۷ حفل کار       | نجاستوں کا بیان                           |
| ٧٧       | نا بیان                                 | ۵۷ نفاس ک        | نجاست غلیظہ کے احکام                      |
| ٧٧       | يف اورمدت                               | ۵۸ نفاس کی تعر   | نجاست خفیف کے احکام                       |
| YA       | ملكام                                   | ٩ . ٥٨ حيض ونفاس | نجاست غليظه وخفيفه كافرق كب معترب         |
| ٠,٨٠     | إن                                      | ۵۸ استحاضه کابر  | نجاست غليظ كيا كيا چزي مين؟               |
| ٧٨       |                                         | ۵۹ استحاضه کی تا | كون كون ى چيزين نجاست خفيفه بين؟          |
| ۲٩       | کا بیان                                 | ن.۵۹ معذور       | جوٹھے اور پسینہ کا بیا                    |
| ۲٩       | ريف                                     | ۵۹ معذور کی تع   | کس کس کا جو ٹھا پاک ہے؟                   |
| طريقه ۲۰ | とうろりょとし                                 | ۲۰ نجس چيزوا     | كافر كے جو تھے كا حكم                     |
|          | ادوسری پاک کرنے و                       | 7                | کن جانوروں کا جوٹھانجس ہے؟                |
| يقه ٤٠   | ت پاک کرنے کا طر                        | ۲۰ موتی نجاس     | مشكوك ومروه جو محف ك بعض احكام            |
|          | ور ہونے کے بعد جو                       | C I              | تيمم كابيان                               |
|          | وجائے اس کا تھم                         | /84              | سيمُم كاطريقة-ميمُم كانيت                 |
|          | ن پاک کرنے کاطری                        |                  | تشيمٌم مين لتني باتين فرض بين؟            |
| 41       | ) مد                                    |                  | ك چيز سيم جا رُنهاور                      |
|          | نے کے قابل تہیں                         |                  | سن من |
| ۷۲       | كرني كاطريقه.                           | •                | تحیم توڑنے والی چیزیں                     |
|          |                                         |                  | خف یعنی موزے پرمسے کابیان                 |
|          |                                         |                  | مح موزه كاطريقه                           |
|          |                                         |                  | من موزه کن چیزوں سے ٹوشا ہے؟              |
|          |                                         |                  | حیض کا بیان                               |
| ۷۳       | كرنے كاطريقه                            | ۲۲ شهدیاک        | حيض كى تعريف اور مدت                      |

|                                         |                          | (A.S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قانونِ شريعت(ازل)                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| مغ                                      | عنوان                    | حفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عنوان                                                   |
| ۷٩                                      | س كوكهت بيس؟             | . ۲۲ صبح صادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يل محى ياك كرنے كاطريقه                                 |
| 49                                      |                          | ظهركاوقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رخت ٔ و بواراور جڑی اینٹ                                |
| ۷٩                                      | ي تعريف                  | . ۴۷ ساروسلی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کیے یاک ہوتی ہے؟                                        |
| ۷٩                                      | k                        | . ۲۲ عصر کاونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | استنجے کا بیان                                          |
| ۸٠                                      | ت                        | ۱۲۷ مغرب کاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التنج كآداب                                             |
| ۸٠                                      | ر کتے ہیں؟               | ۱۲ شفق س کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التنج كاطريقه                                           |
| ۸٠                                      | 16                       | ۴۷ عشاء کاوفتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اشنجے سے پہلے کی دعا                                    |
| ۸٠                                      | t                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشتنج کے بعد کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                         | قات                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طبارت خانہ میں داخل ہونے کی دعا                         |
| ۸۲                                      | يات                      | ۷۵ کروه اوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طبارت خاندے باہرآنے کی دعا                              |
|                                         | ے کیامرادہ؟              | The second secon | گری جاڑے کے اعتبے کا فرق                                |
|                                         | ہاراور ضحوہ کبری کا بیان | Telephone (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | استبراء کا تھم                                          |
|                                         | ووتنوں میں نفل پڑھنام    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استبراء کی تعریف                                        |
| ۸۳                                      |                          | ייצא ובוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وضو کے بچے ہوئے یانی کا تھم                             |
| ۸۴                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طہارت کے بیچے ہوئے یانی کا تھم                          |
|                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نماز کی دوسری شرط                                       |
| ۸۳                                      | كے الفاظ                 | (1) 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ستر عورت کا بیان                                        |
| ۱۳                                      | اجگه                     | 50131 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كتناسر فرض ب؟                                           |
| ١٣                                      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مردمیں اعضائے عورت نوہیں                                |
|                                         | ن من کے لئے اذان کچ      | 14.05 KZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عورت کے اعضائے ورت و یں                                 |
| ۵                                       | المراجعة المالية         | معني ازان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نماز کی تیسری شرط                                       |
| ۵                                       | ب<br>ب کبی جائے؟         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                         | ب ہی جاتے<br>کاونت       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>وقتت کا بیبان</b>                                    |
| *************************************** | ه وقت                    | ٠٠٠٠٠ ٢٨ ١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فبر كاوت                                                |

| C 1    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (8) (8) (F) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قانونِ شریعت(ازل)                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| منح    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عوان                               |
| 91     | اسنت متحب كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۵ فرض واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كن نمازول مين اذان نبين؟           |
| 97     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۵ فرائض نماز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عورت کی افدان کا حکم               |
| 97     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۵ واجبات نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بچاند هے بے وضو کی اذان کا تھم     |
| 91"    | سھو کا بیان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۵ سجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اذ ان کون کې؟                      |
| 9      | واجب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۵ سجدهٔ سهوکب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اذان كے درميان بات كرنے كا تھم     |
| ۹۳     | ريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨٦ سجدة سهو كاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اذان میں کجن کا تھم                |
| ×      | كے چھوٹے سے مجدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۲ کن باتوں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اذان كاجواب                        |
| ٩٣     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸ نبیس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 90     | ؟ح.اپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۲ سجدهٔ تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بند کردیئے جائیں                   |
| 90     | كامسنون طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٦ سجدة تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اقامت کا بیان                      |
| 90     | .کیشرانط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۲ سجدهٔ تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا قامت کا جواب                     |
| 94     | کی صور تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🚨 یعنی مجلس بدلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نىمازكى چوتھى شرە                  |
| ن شریف | حنى قرآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۷ قىرأت ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | استقبال قبله كابيان                |
| 94     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پڑھنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كن صورتول مين نماز غير قبله كي طرف |
| 94 ?   | تى آواز ہونى چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۸ قرأت ميں آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ہوعتی ہے؟                          |
| יַט    | سورتنين طوال مفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا گر قبله ندمعلوم ہوتو کیا کرے؟    |
| ٩٨     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نمسازكى بسانجوين                   |
|        | سورة چھوڑنے كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یعنی نیت کا بیان                   |
|        | and the latest terminal and th | The second secon | نماز کی نیت                        |
| 100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | نسمار کی چھٹی شرط یہ               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تکبیر تحریمه کا بیان               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علىمرتح يمه كس كوكهتي بين؟         |
| 1+1,   | ے کے آ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۹ قرآن شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نماز کا طریقه                      |

| 6               |                                               | 128m           | ( to ) = . 4 . 1/2                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jo v            |                                               | اسز            | قانونِ شريعت(«ل)<br>عوان                                                                                                              |
|                 | مِن نماز پڑھنے کا حکم .                       |                |                                                                                                                                       |
|                 |                                               |                | <b>جماعت کا بیان</b><br>کن نمازوں کے لئے جماعت شرط ہے؟                                                                                |
|                 | ، رف و رف کا کام<br>ن کرنماز ریز ھنے کا تھم . |                |                                                                                                                                       |
|                 |                                               |                | جماعت ثانیہ کا تھم<br>کن عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے؟                                                                                 |
|                 | کے اسے<br>پی کس کو کہتے ہیں؟                  |                |                                                                                                                                       |
|                 |                                               |                | اکیلامقندی کہاں کھڑا ہو؟                                                                                                              |
|                 | پڑھنے کے احکام<br>زن دہ داکل                  |                | صف عمائل                                                                                                                              |
|                 | ت پرنماز پڑھنامکروہ۔<br>ہوج ہوج سم حکم        |                | امام کون ہوسکتا ہے؟                                                                                                                   |
|                 | آئے آگ کا حکم<br>ایسید الماحکم                |                | بدندہب کے پیچے نماز کا علم                                                                                                            |
|                 | لئے دوڑنے کا حکم<br>کے لئے دوڑتے کا حکم       |                | فاس كى اقتداء كاتحكم                                                                                                                  |
|                 | دہ کے لئے نمازتوڑنا .<br>ن ن ک این            |                | مبوق كاتعريف                                                                                                                          |
|                 | برہ مارنے کے لئے تما<br>بحد کے امور دور       |                | كب فرض تو ذكر جماعت مين                                                                                                               |
|                 | ے بچنے کے لئے نماز تو<br>۔ ۔                  |                | شريك بوجائي؟                                                                                                                          |
|                 | مسجد                                          |                | جاعت قائم كرنے كاطريقة                                                                                                                |
|                 | جاتے وقت کی وعا<br>میرین                      |                | نماز فاسد کرنے والی چیز وں کابیان                                                                                                     |
|                 | ن پاؤں کرنے کے ا<br>سرید                      |                | عمل کثیر وقلیل کی تعریف                                                                                                               |
|                 | ہت کے آ داب                                   |                | نماز میں سائب بچھو مارنے کی صورت                                                                                                      |
|                 | ستربنانے کے احکام.                            |                | ستره کے معنی                                                                                                                          |
| نے کے احکام ۱۱۵ | ) بچے ادر پاگل کے جا۔<br>سب یہ                | ۱۰۹ مسجد میں   | ستره کن چیز ول کا موسکتا ہے؟                                                                                                          |
| عيره للصفي كيا  | ىر دغىرە پرچھآيت د                            | فان ١١٠ مجدياب | نماز کے مکروهات کا بی                                                                                                                 |
| 110             | . 100 00                                      | ١١٠ كام        | نماز میں کپڑالٹکانے کا علم                                                                                                            |
| ڈالنے کے        | كونى كندلى ينل وغيره                          | ۱۱۰ مجدمیر     | مُمازين اللي چائے كاظم                                                                                                                |
|                 | •• • • •                                      | · 161 11.      | نماز کے مکروهات کا بید<br>نمازیس کیرالٹکانے کا تھم<br>نمازیس انگی چھانے کا تھم<br>کرر ہاتھ رکھنے کا تھم<br>کردہ تح یک می کو کہتے ہیں؟ |
| ۽ ج             | اناپاك كارالكانات _                           | اا مجدير       | مروه فح يى من كوكت إن ؟                                                                                                               |

| C    | 1. DO (\$2020)                     | قانونِ شريعت(ازل)                             |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| je o | صغی عنوان                          | عنوان                                         |
| 114  | اشخاره کی نماز                     | متجد میں وضو کب کرسکتا ہے؟                    |
| Ir•  |                                    | معجد میں جوکوڑ اوغیرہ نکلئے اے کیا کرے؟ ۔ ١١٦ |
| 111  | کباشخاره کیا جائے؟                 | مجدمیں کب پیڑلگانے کی اجازت ہے؟ ١١٦           |
| IrI  |                                    | معجد میں حجرہ کب اور کس لئے بنوایا جاسکتا     |
| 1rr  |                                    | ۶۶-                                           |
| IT"  |                                    | مجد میں سوال اور سائل کودینے کا حکم ١١٦       |
| Irr  | بیارکب نماز چھوڑ سکتا ہے؟          | مجدين بات كرنامغ ب                            |
| Ira  | قضاء نماز کا بیان                  | مجدین نماز پڑھنے کی نشیلت                     |
|      |                                    | وترکی نماز ۱۱                                 |
| Ira  |                                    | دعائے قنوت اور اس کے احکام کاا                |
| Ira  | سنمازی قضاءمعاف ہے؟                | ورکی نمازک جماعت ہے ہو عتی ہے؟ ۱۱۸            |
|      | قضاء نمازول میں ترتیب واحب ہونے کا | سنتوں اور نفلوں کا بیان . ۱۱۸                 |
|      |                                    | سنت موکده اورغیرموکده کی تعریف اور            |
| 18A  | بالغ ہونے کی عمر                   | 11A                                           |
|      |                                    | کون کون می نمازیں سنت موکده ہیں؟ ۱۱۸          |
| ItA  |                                    | سنة ل كحجيث جانے كمائل ١١٨                    |
| 179  | • •                                |                                               |
|      | مبافر کے احکام                     |                                               |
| 154  | قور کے منتی                        | صلوة الاوامين                                 |
| IF+  | سنتوں کی قصر ہیں                   | سنت بفل کہاں پڑھنا بہتر ہے؟<br>تھے۔ نا        |
| 1100 | نیت اقامت کی شرصیں                 | تېچىرى ئماز<br>انثر اقتراد كې دن ن            |
|      |                                    | اشراد کی نماز                                 |
| 111  | افتد آء کر سکتے ہیں                | عاشت کی نماز                                  |

|           |                               | 35E                 | قانوني شريعت(ازل)                      |
|-----------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| مغد       | عنوان                         | منحد                | عنوان                                  |
| 16°F      | ،<br>کس پرواجب ہےاور          | . اسوا تنجمبيرتشريغ | وطن اصلی کی تعریف                      |
| Irr       | بے؟                           | ۱۳۲ کبواجه          | عورت کو بغیرمحرم کے سفر کی ا جازت نہیں |
| irr       | ی نماز                        | کا گھن کے           | سواريـون پر نماز پڑھنے                 |
| ب ہے۔ ۱۲۳ | یبت کے وقت نماز <sup>مت</sup> | بالاا خوف ومص       | بيان                                   |
| J.C.C.    | الجنائرا                      | ۱۳۲ کتاب            | کن عذروں سے سواری پرنماز ہو عتی ہے     |
| 1 mm      | دې                            | باسا بياري نعمة     | چلتی گاڑی پرنماز کا حکم                |
| 1rr       | ىكيامې؟                       | ١٣٣٠ اصل يمار       | مشتی اجهاز برنماز کے احکام             |
|           | مصيبت ہے گناہ متنااو          |                     | جمعه کا بیان                           |
|           | ***************               | 4                   | شرا نط جعه مصروفنائے مضر               |
| Ira       | بن بیار پری کابیان            | ۱۳۳۲ عیادت<br>      | كاكيا مقصدى؟                           |
| 169       | آنے کا بیان                   | ۱۳۳ موت             | كياشريس جعدى جكه وسكتام؟               |
| الم       | سطرح د ہے؟                    | ۱۳۳ دنیامین         | جعه کون قائم کرسکتاہے؟                 |
| IPY?      | ت کی آرز و کرسکتا ہے          | ۱۳۵ کب مو           | جعه کاوت                               |
| رے؟ ۲۳۱   | ت قريب آئي تو کيا ک           | ۱۳۵ جبمو            | جمعه کا خطبه                           |
| 172       | قین کی صورت                   |                     | خطبه کس کو کہتے ہیں؟                   |
| 172 ?     | لنے کے بعد کیا کیا جائے       | ۱۳۵ روح تکا         | خطبه میں کیا چیزیں سنت ہیں؟            |
| 172       | بند کرتے وقت کی دعا           | ۱۳۸ آ تکمیر         | خطبے کچھاورمائل                        |
| IM        | نرض                           |                     | جمعه کے علاوہ ویگر خطبول کا حکم        |
| IM        | ہلانے کا طریقہ                |                     | ستى كب واجب بي؟                        |
|           | ڊه کانتم                      |                     | عیدین کا بیان                          |
| 164       | کا بیان                       |                     | نمازعيد كاطريقه                        |
| Ira       | کے تین در ہے                  |                     | عبدبقر اورعيد كي نماز كاوقت اورمدت.    |
| ج؟        | ے <b>لئے گفن ک</b> فایت کیا۔  | ٠٠٠ ١٣٢             | المرقران كيام؟                         |

|                                         | قانونِ شريعت(ازل)                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| منح عنوان صفح                           | عنوان                                      |
| قبركاادب                                | عورت کے لئے کفن کفایت کیا ہے؟ ١٥٠          |
| زيارت كادن اورونت                       | كب كفن كے لئے سوال جائز ہے؟ ١٥٥            |
|                                         | كفن كاكبر اكيما مونا چاہيع؟                |
| ایصال ثواب یعنی مردوں کوثواب پہنچانے کا | رانے کڑے کا کفنا ۱۵۱                       |
| يان                                     | بچول کا گفن                                |
|                                         | کفن کے مال سے ہونا جا ؟ ادا                |
| تعزيت مي كياكم؟                         | كفن بهنانے كاطريقة                         |
|                                         | جنازہ لیے چلنے کا طریقہ ۱۵۲                |
|                                         | جنازه كے ماتھ جانے كاثواب                  |
|                                         | جنازه کی نماز کابیان                       |
|                                         | نماز جنازه کی دعا                          |
| •                                       | کن الوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے؟. ۱۵۴ |
| شهيد زنده بين الاا                      |                                            |
| شہید کونسل و کفن نہ دیا جائے            | نماز جنازه کی صف مف                        |
| شہید کونسل نہ دینے کی شرطیں             | محدين فماز جنازه جائز نبيس ١٥٥             |
| روزه کا بیان                            |                                            |
| روزه کی فرضیت                           | قبر و دفن کا بیان ۲۵۱                      |
| روزه رکھنے کی عمر                       | قبرى لىبائى چوزائى ١٥٦                     |
| روزاه کی نیت کا وقت                     |                                            |
|                                         | عورت كاجنازه كون لوگ اتارين؟ ١٥١           |
|                                         | میت کی کروٹ اورزخ                          |
| روزه رکفنے کی منت                       | مٹی کب اور کس طرح دی جائے؟                 |
| چاند دیکھنے کا بیان ۱۲۵                 | قير پرقبه بنانا پخته كرما كتبدرگانا        |

| C Ir     | > @                     | (A) | قانوني شريعت (١١ل)                              |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| منح      | عنوان                   | مني                                     | عثوان                                           |
|          |                         |                                         |                                                 |
| 122      |                         | شوال کے ج                               | مطلع صاف ندہونے کی صورت میں                     |
| ان کی    | زه اور پندرهوین شعبا    | ١٦٥ شعبان كارو                          | چاندکا ثبوت                                     |
| 124      | •••••••                 | ١٦٥ فضيلت                               | عادل کی تعریف                                   |
| 122      | ض کے روزے۔              | مدا ایام بید                            | متوركي تعريف                                    |
| 144      | نرات کاروزه             | بالا دوشنبهاورجم                        | چا ندکی گواجی                                   |
| 14A      | اِت کاروزه              | البدهاورجعر                             | روزہ تبوڑنے والی چیرور                          |
| ١٧٨      |                         | ١٢١ اعتكاف                              | بيان                                            |
| تحب ٨١١  | جب سنت مؤكده م          | اعتكاف دا:                              | روز والوشخ كى ان صورتوں كابيان جن               |
| ۱۸۰      | ابيانا                  | ۱۲۸ زکوة کا                             | میں صرف تضالازم ہے؟                             |
| ۱۸۰      | كا فاكده                | ز کو ۃ دیے                              | روز ہ تو ڑنے والی ان صورتوں کا بیان             |
| IA+      | بنے کی سز ااور نقصان ً. | ١٦٨ زكوة ندر                            | جن میں کفارہ بھی لازم ہے؟                       |
| ΙΛΙ      | بهونے کی شرطیں          | ١٤٠ زكوة واجب                           | كفاره لازم بونے كى شرطيس                        |
| الم الم  | ما ومهرز كوة سے بيں ا   | ؟ الحا دين ميعاد ؟                      | ان چیز وں کا بیان جن سے روز ہمیں ٹو ٹنا ؟       |
| IAT      | ىيە مىں ز كۈ ۋىنېيىن    | الاعا حاجت اصا                          | روزه کے مگر وہات کا بیان                        |
| 1AT      | ی حاجت اصلیہ ہیں        | ا ۱۲ کیاکیاچز                           | چکھنے کے معنی                                   |
| IAT      | م کے مال پر ہے          | الالا زكوة تين                          | سحری و افطاری کا بیان                           |
| iAr      | پرکبزگوة نبین           | الاموتى جواهر                           | محرى كى فضيلت                                   |
| ال تجارت | چاندی اور م             | ا ا ا اسونے                             | روزه کس چیز ہے افطار کیا جائے؟                  |
| IAT      | وة كا بيان              | کی زک                                   | کن کن حالتوں میں روز ہ ندر کھنے                 |
| IAF      | ماب                     | به ۱۷ سونے کانھ                         | کی اجازت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1AT      | ساب                     | . ۱۲۴ چاندی کانه                        | كب نفل روزه تو رْسكتا ہے؟                       |
|          |                         |                                         | چندنفل روز ول کی فضیلت                          |

| 1    |                           | 1112 112                                  |
|------|---------------------------|-------------------------------------------|
|      | m > (\$2025)              | قانونِ شريعت(ازل)                         |
| صنحہ | مغي عنوان                 | عنوان                                     |
| 196  |                           | ایک نصاب سے زائد مال کی زکوۃ کا حماب ۱۸۵  |
| 196  | صدقه فطركا بيان           | سونا بھی ہے اور چاندی بھی کیکن نصاب       |
| 190  | صدقه فطرك كاكس پرواجب ہے؟ |                                           |
| 190  | صدقه نطر کی مقدار         | ماع؟                                      |
| 190  | صاع کاوزن                 | · ·                                       |
| 190  | صدقه فطركس كودع؟          |                                           |
| 194  | قربانی کا بیان            | المُدكَ زَكُوةَ كابيان                    |
| 194  | قربانی کی تعریف           | سائمه کی تعریف                            |
| ۲۹۱  | قربانی کس پرواجب ہے؟      |                                           |
| 194  | قربانی کاونت              |                                           |
| 194  | قربانی میں شرکت کے مسائل  | بھیٹر بکری کی ز کو ہ                      |
| 194  |                           | کھیتی اور پھلوں کی زکوۃ                   |
| 194  |                           | کا بیان                                   |
| 19   | •                         | کس زمین پرعشر ہے کس پڑئیں؟١٨٩             |
| 19/  |                           | زیمن کی قشمیں                             |
| 199  |                           | کن چیز ول میں عشر واجب ہے ۱۹۰             |
| 199  |                           | زمین کے عشری وخراجی ہونے کی صورتیں ۱۹۰    |
| 199  |                           | گورنمنٹ کودیئے سے خراج ادائبیں ہوتا ۱۹۰   |
| ř**  | عقيقة كرناج المعاج؟       | زکوۃ کن لوگوں کو دی                       |
|      |                           | جانےا۱۹۱                                  |
| ř••  |                           | مسكين كون ہے اور فقير كس كو كہتے ہيں؟ ١٩١ |
|      |                           | زگوة مي كس كومقدم كرے؟                    |
|      |                           | کس کوسوال حلال ہے؟                        |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِمْ عَلَى رَسُولِهِ الْكِرِيْمِ رَوُف رَحِيْم

# تمهيد

چونکہ انسان کا کمال اور اس کی سعاوت ایمان وعمل کی صحت پرموقو ف ہے اور یہ بغیرعلم دین نامکن ہے'اس لئے ہر مخص جوایی زندگی کوصالح و کامیاب بنانا جاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دین کاعلم حاصل کرے علم دین کی چارفتمیں ہیں۔ پہلی قتم میں وہ مسائل ہیں <sup>ج</sup>ن کا تعلق ایمان اور عقیدہ ہے ہے

(جيسے تو حيدُ رسالت نبوتُ جنتُ دوزخ 'حشر' تُوابُ عذاب وغيره ) دوسر فتم میں وہ باتیں ہیں جن كاتعلق عبادت بدنی و مالى سے ہے

(جیسے نماز'روز ہ'ج' زکو ہوغیرہ)

تیسری قتم میں وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق معاملت ومعاشرت ہے ہے (جييے خريد وفر وخت نكاح كلاق عماق جهادُ حكومت سياست وغيره) چوتھی قتم میں وہ امور ہیں جن کا تعلق اخلاق وعادات ٔ جذبات وملکات سے ہے۔

(جىسے شحاعت سخاوت ٔ صبر ٔ شکروغیرہ )

خیال تو بیرتھا کہ چاروں قشمیں ایک ساتھ شائع ہوتیں لیکن کتاب اندازے سے کافی زیادہ صخیم ہوگئ ہے اس لئے دو حصے کردیئے۔ مید صداول آپ کے سامنے ہے اس میں عقائد ' نماز' روزہ' زکوۃ قربانی وعقیقہ تک کے تمام مسائل بیان کئے گئے ہیں۔ دوسرے حصہ میں جج' نكاح طلاق خريدوفروخت عظر واباحة وغيره كےمسائل بيں۔

اس كتاب " قانون شريعت " ميس اختلافات ادله سے اصلاتعرض نه بوگا كه شان

قانونِ شریت (۱۱) کوچی کیچی در ۱۱

مختصرات کے خلاف ہاور مبتد یوں وکم علموں کے لئے باعث تخیر واشکال بھی۔ نیز اس کتاب میں صرف بہت ضروری ضروری کثرت سے پیش آنے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور ہر سئد کا ماخذ من حنفی دینیات کی نہایت معتبر ومتند کتابیں ہیں۔جیسا کہ حوالوں سے ظاہر ہے جہاں تک ہوسکا ہے پیرایہ بیان وزبان کو بہت مبل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کوشش میں فصاحت زبان کی بھی پروانہیں کی گئی۔ رب تبارک و تعالی اس سعی کولوجہ الکریم قبول فرمائے۔ آئین!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين الفقير ابوالمعالى المحمد المعروف سمس الدين الجعفرى الرضوى الجونيورى



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ عقا مَد كابيان

## الله تعالی کی ذات اور صفات کے عقیدے

عقیدہ (خدا تعالٰی کی تو حیدو کمالات):اللہ ایک ہے۔ پاک بے شل بے یب ہے۔ مر کال دخونی کا جامع ہے۔ کوئی کی بات میں نداس کا شریک ند برابر نداس سے بڑھ کروہ مع ا نی صفات کمالیہ کے ہمیشہ ہے ہواور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف ای کی ذات وصفات کے لئے ہے۔اس کے سواجو کچھ ہے پہلے نہ تھاجب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔وہ اپنے آپ ہے اس کو کی نے پیدائیس کیا۔ندوہ کی کاباپ ندکی کا بیٹا نداس کے کوئی بی بی ندرشتد دار۔سب سے بے نیاز۔وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج۔روزی دینا- مارتا - جلاتا (زندہ کرنا)ای کے اختیار میں ہے۔وہ سب کا مالک جوجا ہے کرے۔اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مارسکتا۔ بغیراس کے جاہے ذرّہ نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی جھیں ہونی ان ہونی کو جانتا ہے کوئی چیز اس کے علم ہے باہز ہیں۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سباس کے بندے ہیں۔وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہر بان رحم کرنے والا \_گناہ بخشے والاتو برقبول فرمانے والا ہے۔اس کی پکڑنہایت بخت جس سے بغیراس کے چیزائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔عزت وات ای کے اختیار میں ہے۔ جسے جا ہے عزت دے جسے جا ہے ذلیل کرے۔ مال ودولت ای کے قبضہ میں ہے جے جا ہمار کرے جے جانے فقیر کرے۔ ہدایت وگمراہی کس کی طرف سے ہے: ہدایت وگمراہی ای کی طرف ہے ہے جے چاہے ایمان نصیب ہو جسے جاہے کفر میں مبتلا ہو وہ جو کرتا ہے حکمت ہے۔ انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا کا فروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔اس کا ہر کام حکمت ہے بندہ کی مجھے میں آئے یا نہ آئے اس کی نعتیں اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ وہی اس لاکق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے سواد وسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

عقیدہ خدا تعالی کی تنزید: اللہ تعالی جسم وجسمانیت سے پاک ہے یعنی ندوہ جسم ہے نداس میں وہ ہاتیں پائی جاتی ہیں جوجسم سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ یداس کے حق میں محال ہیں ۔ لہذاوہ

زمان ومكان طرف و جهت شكل وصورت وزن ومقدار زيادة ونقصان طول واتحاد توالدو تناسلُ حركت وانتقالُ تغير وتبدل وغير ہا جملہ اوصاف واحوال جسم سے منزہ و برى ہے اور قرآن وحديث ميں جوبعض السے الفاظآئے ميں مثلاً يد، وجه، رجل، ضحك وغير باجن کا ظاہر جسمیت پردلالت کرتا ہےان کے ظاہری معنیٰ لینا گراہی وبد زہبی ہے۔ الفاظ متشابه کی تاویل:اس قتم کے الفاظ میں تاویل کی جاتی ہے کیوں کہ ان کا ظاہر مراز ہیں کہ اس کے حق میں محال ہے مثلا ید کی تاویل قدرت سے اور دجه کی ذات سے استواء کی غلبوو تو جہ ہے کی جاتی ہے لیکن بہتر واسلم میہ ہے کہ بلا<del>ض</del>رورت تاویل بھی نہ کی جائے <sup>ا</sup>بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کواللہ کے سپر د کرے کہ دبی جانے اپنی مرادُ جارا تو اللہ ورسول کے قول پر ایمان بے کاستواءحق ہے بدحق ہادراس کا استواء مخلوق کا سااستوانبیں اس کا بدمخلوق کا سايرنبين اس كا كلام ديكهناسن مخلوق كاسانبين عقيده: الله تعالى كي ذات وصفات مين زيخلوق ين نه مقدور عقيده: (كياچيزي حادث بي اوركيا قديم) ذات وصفات الهي كے علاوه جتني چزي بي سب حادث بي يعني يهل نتهي پهرموجود موسي عقيده: صفات اللي كوملوق كهنايا حادث بتانا گمراہی وبددینی ہے عقبیرہ: جو مخص اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے علاوہ کسی اور چیز كوقد يم مانے يا عالم كے حادث مونے ميں شك كرے وہ كافر بر عقيده ) جس طرح الله تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے ای طرح ہمارے اعمال وافعال کا بھی وہی خالق ہے۔ ل زيادة ونقصان يعني بيشي و كي حلول يعني ماجانا - انتجاد يعني دو چيزوں کال کرايک بوجانا محال جو بھي سي طرح نه بوسيکے ع قوله (١٥ يل شكر جائر) في شرح المموافق فالحق التوقف مع القطع بانه ليس كا ستواء الاجسام اقول وهذا مذهب السلف وفيه السلامة والسدادر ١٢ مرغزله)

م تولد المراحات المحال العباد والا اختيار به واقعه بقدرة الله تعالى خالق لا فعال العباد من الكفر والا يسمان والسطاعة والعصبان لا كماز عمت المعتزله ان البعيد خالق لا فعاله في المواقف وسرحه للسيدان افعال العباد والا اختيار بة واقعه بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدر تهم تاثير فيها بل الله سبحانه اجرى عادته بهان يوجد في العبد قدره واختيار افاذالم يكن هناك مانع اوجد فيه المصقدور مقارنا لها فيكون فعل العبد مخلوقاً فه ابداعادواحد اتاومسكوبا للعبد والمراد بكسه اياه مقارنته لقدرة وارادته من غيران يكون هنك تاثيرا ومدخل في وجوده سواكونه محلوله وهذا منه منادت الشيخ الاشعرى مر مر منه سلمه اى الذات الواجب الوجود الذي يكون الوجوده من ذاته منه منه المنافقة في وجوده ولا يحتاج في وجوده الى شيء غير ذاته اى منفصلة عن بمعنى ان ذاته علمة تامة مستقلة في وجوده ولا يحتاج في وجوده الى شيء غير ذاته اى منفصلة عن بمعنى ان ذاته علمة تامة مستقلة في وجوده ولا يحتاج في وجوده المن الواجب – الممتنع بمقدور اور كان المحال لا يدخل تحت القدرة اورشرح مقاصد م كلاشي من الواجب – الممتنع بمقدور اور شمانات عن بهاراى القدرة تختص بالممكنات دون الواجب و الممتنات يق تريم يوجودي من جويم من يود و مناكز بهان قديم يعنى جويم من يودود من تعقد وردود المتنات يعنى جويم ويميث بودود من تعقد المنات المناكزة والمنتات المناكزة والمنات المناكزة والمنات وون الواجب المتعانات والمستنات المناكزة ويميث بويم ين ويهيئ نقائج بهائة والمناكزة ويمود المناكزة وونداكها بالقائم ويميث ويميث ويهيئ نقائم بهائة وونداكها بودود في ويميئ بودود في المناكزة وونداكها بالمنكزة وونداكها بالمناكزة وونداكها بالمناكزة وونداكها بهائة وونداكها بالمناكزة وونداكه بالمناكزة وونداكها بالمناكزة وونداكها بالمناكزة وونداكها بالمناكزة وونداكه بالمناكزة وونداكه وونداكها بالمناكزة وونداكها بالمناكزة وونداكه بالمناكزة وونداكه بالمناكزة وونداكه بالمناكزة وونداكه بالمناكزة وونداكه والمناكزة وونداكه بالمناكزة وونداكه بالمناكزة

الله تعالى كى خالقيت ووجوب وجود كمعنى : الله تعالى واجب الوجود بيعنى اس كا

وجودضر وری ہےاور عدم محال۔

عقیدہ (اللہ تعالی کا علم وارادہ): کوئی چیز اللہ تعالی کے علم سے باہن ہیں موجود ہو یا معدوم مکن ہو یا محال کلی ہو یا جزئی سب کوازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں کیاس کو خبر ہے اس کے چیزیں بدلتی ہیں کی ماس کو خبر ہے اس کے علم کی کوئی انتہا قبیس عقیدہ: اللہ تعالی کی معیت وارادہ کے بغیر کچھ بیس ہوسکتا مگرا چھے پرخوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض۔

عقیدہ (خداتعالی کی قدرت): الله تعالی ہرمکن پرقادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہز ہیں اور محال تحت قدرت نہیں محال پرقدرت ماننا الوجیت کا انکار کرنا ہے عقیدہ خیروشر کفر والمان اطاعت وعصیاں اللہ ہی کی تقدیر وظلق سے ہے۔عقیدہ: هیقة روزی پہنچانے والا

وہی ہے فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہیں۔

عقیدہ (اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں): اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں نہ واب دینا نہ عقیدہ (اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں): اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں نہ واب کے نہ میں مفید ہواس لئے کہ وہ مالک طلاق ہے جو چاہے کرے تھم دیتا ہے جو چاہے کرے تھم دیتا ہے جو بندہ کر سکے ضرور صلمانوں کواپ فضل سے جنت دے گا اور کا فروں کواپ عدل ہے جہنم میں ڈالے گا'اس لئے کہ اس نے وعدہ فرمالیا ہے کہ کفر کے سواجس گناہ کو چاہے معاف کردے گا اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں'اس لئے عذاب وثواب ضرور ہوگا۔

عقیدہ (خدا تعالیٰ کا استغناء): اللہ تعالیٰ عالم سے بے پروا ہے اس کوکوئی نفع ونقصان نہیں پہنچا۔ نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یاغرض نہیں دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔

الله تعالى نے عالم كو كيول پيداكيا؟: اپنافضل وعدل قدرت وكمال ظام كرنے كے لئے كلوق كو پيداكيا و عقيده: الله تعالى كے مركام ميں بہت حكمتيں ہيں ہمارى بجھ ميں آئے يانه آئے يانه آئے يان كوكرى پنچانے كا آئے يان كوكرى پنچانے كا الله قان المطبع لا يستحق بطاعته توابا والعاصى لا يستحق بمعصيته عقابا الله قد ثبت انه لا يحت لا يجب لا حد على الله حق - ج ٨ وقال العلامة النسفى وما هو الاصلح للعبد فليس ذالك بواجب على الله تعالى ٢٠ ا

سب ٔ پانی کوسردی پہنچانے کا سبب بنایا ' آ نکھ کود کھنے کے لئے کان کو سننے بے لئے بنایا اگروہ چاہے تو آگ 'سردی' یانی گری دے اور آ نکھ سنے کان دیکھے۔

عقیدہ: (خداکی مرعیب سے پاکی): خداکے لئے ہرعیب و نقص محال ہے جیے جھوٹ جہل بھول ، ظلم بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خداکے لئے محال ہیں اور جو یہ مانے کہ خداجھوٹ بول سکتا ہے کین بول انہیں تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا بھی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم سب برائیوں کا بھی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہیں تو لیکن کرتا ہمیں جیے ظلم ، چوری زنا ، تو الدو تناسل وغیر ہا عیوب کثیرہ عد یدہ تعالیٰ الله عن ذالك علو الله میں جائے گا کہ اس کا انکار کرنا ہے۔ الله علو اللہ کھیں ماننا ہے بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہرآ دی کو بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہرآ دی کو بچائے رکھے۔ ا

تقدریم: اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والاتھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا' کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی ۔ اس لکھ دینے نے بندہ کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبوراً کرنا پر تا ہے بلکہ بندہ جیسا کرنے والاتھا ویہا ہی اس نے لکھ دیا ۔ کسی آ دمی کی قسمت میں بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی بندہ علی اس لئے کہ بیا وی برائی کرنے والاتھا اگریہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی بی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ مسکلہ: تقدیر کسی کہ بیان چا ہے کہ آ دمی پھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ ایک کام کے سالہ میں غورو بحث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آ دمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چا ہے کہ کہ رہے ہو ایک عظر نے ہے کہ ایک کام چا ہے کہ کرے چا ہے نہ کرے اس اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نب سے بندے کی طرف ہے اپنے چو ایک لکل مجبوریا بالکل مختار بجھنا دونوں گمرا ہی ہے۔ آ ہے کو بالکل مجبوریا بالکل مختار بجھنا دونوں گمرا ہی ہے۔

النونِ شريعت (اول) ﴿ وَكُوْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

طرف ہے ہوااور برے کام کواپے نفس کی شرارت شامت جانے۔
نی اور رسول: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جانا ضروری ہے ای طرح ہے بھی جاننا لازی ہے کہ بی میں کیا کیا ہوئی چاہئیں اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے تا کہ آ دی گفر ہے بچار ہے۔
رسول کے معنیٰ: رسول کے معنیٰ جیں خدا کے بہاں ہے بندوں کے پاس خدا کا پیغام الانے والا۔
نبی کون ہوتا ہے؟: نبی وہ آ دمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آ یا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لئے خواہ میہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہویا خود نبی کو اللہ کی طرف راستہ بتانے کے لئے خواہ میہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہویا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو کئی نبی اور کئی فرشتہ رسول ہیں۔ نبی سب مرد سے نہ کوئی جن نبی ہوانہ کوئی عوانہ میر بانی ہے ہوتا ہے۔ اس میں آ دمی کی کوشش نبیس چلتی البتہ نبی اللہ تعالیٰ اس کو بنا تا ہے جس کو میر بانی ہی ہوتا ہے۔ اس میں آ دمی کی کوشش نبیس چلتی البتہ نبی اللہ تعالیٰ اس کو بنا تا ہے جس کوئی ایس بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفر ہے کر تے بہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایس بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفر ہے کر تے باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایس بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفر ہے کر تے بیا ہی سے باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایس بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفر ہے کر سے لوگ نفر ہے کر سے باتوں۔

نی کا چال چلن شکل وصورت حسب ونسب: نبی کا چال چلن شکل وصورت حسب و نسب؛ نبی کا چال چلن شکل وصورت حسب و نسب؛ طورطریقه بات چیت سب الیحھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کا مل ہوتی ہے نبی سب آ دمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے تکیم فلفی کی عقل نبی کی محقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصہ تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو مید مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہوسکتا ہے وہ کا فر ہے۔ ہوار جو میہ مجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کا فرہے۔

معصوم کون ہے: نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے یعنی کوئی گناہ اس نہیں ہوسکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بدنہ ہی ہے آگر چہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں ہے بھی گناہ نہیں ہوتا لیکن بھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعا محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام بہنچانے میں نبی ہے بھول چوک نہیں ہوسکتی محال ہے۔

نی کی طرف تقید کی نسبت کا حکم: جوید کیے کہ پچھادکا م تقیة بعنی اوگوں کے ڈرسے یا کسی اور وجہ نے نبیل پہنچائے وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ یہاں تک کہ ان فرشتوں ہے بھی افضل ہیں جورسول ہیں۔

ولی کو نبی سے افضل ما بننے کا حکم: ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہوکسی نبی کے برابز ہیں

قانوز شریعت(ادّل) کوچینی (۲۲ ک

ہوسکتا۔ جوکسی غیر نبی کوکسی نبی ہے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ اعتقبیدہ: (نبی کی عظمت) نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی اوٹی تو جین یا تکذیب کفر ہے '(شفاو ہند یہ وغیرہ) سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نز دیک بڑی وجاہت وعزت والے جیں ان کواللہ تعالیٰ کے نز دیک ہڑی وجاہت وعزت والے جیں ان کواللہ تعالیٰ کے نز دیک ہڑی گتا خی اورکلہ کفر ہے۔

نبی کی حیات: انبیاء کیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں ای طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے اللہ کا وعدہ پورا ہوئے کے لئے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی ہے بہت بڑھ کر ہے۔ <sup>ک</sup>

عقبیدہ 'نبی کاعلم:اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیہم السلام کوغیب کی با تمیں بتا کمیں۔زمین وآ سان کا ہر ذرہ ذرہ ہرنمی کی نظر کے سامنے ہے۔ بیکم غیب اللہ کے دیئے سے بے لہٰذا بیکم عطائی ہوااور الله تعالی کاعلم چونکہ کسی کا دیا ہوانہیں ہے بلکہ خوداے حاصل ہے لہذا ذاتی ہوا۔اب جب کہ الله تعالى كعلم اوررسول كعلم كافرق معلوم موكيا توظا مرموكيا كم نبي ورسول كے لئے خداكا د یا ہواعلم غیب ماننا شرک نہیں بلکدایمان ہے جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے <sup>عک</sup> عقيده: كُونَى امتى زيد وتقوى ه اطاعت وعبادت مين تبي عنبين برهسكا - انبياءسوت قال التفتا زاني رحمه الله تعالى فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولى افضل من النبي كفر وضلال (شرح مقائد) ح فآدئ قاض فان مي ب لوعات الرجل النبي في شيء كان كافرايعي وفض بى كوكى طرح كاعيب لكائية ووكافر ب فآوى عالكيرى من بلوقال لشعره عليه السلام شعير يكفريعن اگرنی علیه السلام کے بال کو' بلوا' تصغیر کے صیفہ ہے کہاتو وہ کا فرہ وجائے۔ سے حضرت بیخ عبدالحق اپنی کتاب مجیل الايمان عمل لكعة مين ومقام نبوت ورسالت بعداز موت تابت است وخود انبيا مراموت نبود دايشان جي و باقي اندوموت بمان است که یکبار چشید واند بعدازان ارواح را به ایران ایثان اعاد وکنند دختیقت حیات بخشند چنانچه در دنیابودند کامل تر از حیات شہدا کہ آں معنوی است یعنی کمال نبوت ورسالت مرنے کے بعد بھی ثابت رہتا ہے۔اورخود نبی لوگ مرتے نہیں وہ لوگ زندہ اور باتی میں ان کیلےموت بس آئی ہے کہ ایک بار چکھا اور پھراس کے بعد ان کی روحس ان کے بدن میں واپس کردی لئيں اوران كودى اصل زندگى دے دى كئى جيسى كددنيا مستقى بيان كى زندگى شهيدوں كى زندگى سے كہيں بوھ كر ب\_مراقى الفلاحش بومسا هومقر رعند المحققين اله صلى الله عليه وسلم حي يرزق متمنع بمجميع الملا دُّو العبادات غير انه حجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات الول اور بهت مديُّول من أيا كرني زندور ہتا ہاورروزی یا تا ہانجیاء کے بدن کوئن میں کھا عتی۔ان الله تعمالي حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يوزق (ائن احدوقيره)

س قرآن شریف میں بالد الله الله وعلی غیبه احداً الامن ارتضی من رسول مین الشتعال اپ قیب کالم اپ ایس کالم اپ ایستر پندیده رسواو او و بتا به (جمل) اورفره با و هو علی الغیب بصنین مین بیرسول غیب کابی تس بتات بین رسول الله صلی الشعلیه و کمان الله یوم القیامة کانما انظر الله و کائن اللی یوم القیامة کانما انظر اللی کفی هذه جلیا من الله تعالی جلا لنبیه کما جلاه المنبین من قبله (طرانی و هم این تماد والوهم) مین و نیاجی پردوش کی کی و ریاز کی کم فرف اور یو که و آم مت تک بونے والا به اس کی طرح و کیمانی مت تک بونے والا به اس کی طرح و کیمانیوں بیروش کی گئی و ریاز کاری استان و الله به اس کی طرح و کیمانیوں بیست کی بونے والا به اس کی طرح و کیمانیوں و بیمانیوں بیروگاری ۱۳ جا گتے ہروقت یا دالہی میں لگےرہتے ہیں۔عقیدہ:انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہاان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔

انبياء يبم السلام كرثت

سب سے پہلا انسان اورسب سے پہلا نبی: حضرت آ دم سب سے پہلے انسان ہیں ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھاسب آ دمی انہیں کی اولا دہیں۔ یہی سب سے پہلے نبی ہیں اللہ تعالی نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اپنا خلیفہ بنایا۔ تمام چیز وں اور ان کے نام کا علم دیا۔فرشتوں کو تھم دیا کہ آ دم کو تجدہ کر و۔سب نے تجدہ کیا۔ سواٹیطان کے اس نے انکار کیا اور بمیشہ کے لئے ملعون ومردود ہوا۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول الله صلى الله عليه والم تك بهت في آ ع -حفرت نوح عضرت ابراجيم حفرت موى حفرت عیسی علیم السلام اوران کے علاوہ ہزاروں۔ یہ جاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی۔سب سے آخری نی اوررسول ساری محلوق سے افضل سب کے پیشوا صبیب خدا ہمارے آقا حضرت احمد مجتبی مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم ہیں۔آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوانہ ہوگا۔ جو محض ہمارے نی کے بعدیا آپ کے زمانہ میں کہی اور کونی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے وکا فرہے۔ ک ہمارے نبی کی خاص خاص قطیلتیں اور کمالات: الله تبارک وتعالیٰ نے ہمارے صنور صلی الله علیه وسلم کوتمام جہان سے پہلے اینے نور کی جلی سے پیدا کیا۔ انبیاء فرشتے زمین آسان عرش کری تمام جہان کوحضور کے نور کی جھلک سے بنایا الله یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سواجتنے كال جتنى خوبياں ہيں سب الله تعالى نے ہارے حضور كودے ديں تمام جہان ميں كوئى تمنى خولی میں حضور کے برابرنہیں ہوسکتا۔حضورافضل الحلق اورالله تعالی کے نائب مطلق ہیں حضور تمام انبیاء کے نبی ہیں اور ہر حض پر آپ کی پیروی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی تنجیاں حضور کو بخش دیں۔ دنیا اور دنیا کی سب نعمتوں کا دینے والا خداہے اور بانٹنے والے ا عابة ائدى نى مانے جا بخلى جا بنوت بالذات مانے جا بالفرض جا بال رفين من يالى اورز من مي بير حال كافر ب خلاصه يد ب كه جار ي تى كے بعد كى طرح كاكوئى في شهوا ب شهوكا جواس كوند مانے ووسلمان نيس كيونك اك آيه خاتم النبيين بالقراءتين اورصد فلا نبى بعدى اوراجماع كالكار بوجاتا باقول: خاتم النبيين بالفتح العاجب الممانع عن دخول الغير في قصوالنوة كخاتم السجل المانع عن دخول عبارة اخرى فيه وسالكسر الاخرالمتمم ليس بعده اومعه غيره والاية والحديث كلاهما على الاطلاق فتجريان على اطلاقهما كما هو مبين ومبرهن في الاصول ويكون المراد النبي وطلقاً سواء كان اصليا ارظليا اوشريكا او مويد اوسواء كان في زمانه او بعد زمانه في ارضه اوغير ارضه صلى الله عليه وسلم منه سلم

قانونِ شریعت(۱۵) کوچینی (۱۲ کے

حضور ہیں الدتعالی نے آپ کومعراج عطافر مائی یعنی عرش پر بلایا اپنادیدار آسمحصوں سے دکھایا تا اللہ کام سنایا جنت دوزخ عرش کری وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی میہ سب کھ رات کے تھوڑ ہے ہے وقت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے یعنی اللہ کے بہاں لوگوں کی سفارش کریں گے۔ گناہ معاف کرائیں گے درج بلند کرائیں گے اللہ کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔

اس نے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔
عقیدہ 'نبی کی کسی چیز کو ملکا جانے کا حکم: حضور کے کسی قول وقعل وعمل وحالت کو جو حقارت کی نظر سے دکھی کافر ہے۔ 'زناضی خاں وشفاء قاضی عیاض وغیرہ)

### 0 /2

معجز ہ و کرامت کا فرق : وہ عجیب وغریب کام جوعادۃٔ ناممکن ہو جے نبی اپن نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس ہے منکرین عاجز ہو جائیں وہ ججزہ ہے جیسے مردہ کوزندہ کرنا انگلی کے اشارے سے جاند کے دوٹکڑے کردیناالی عجیب وغریب بات اگرولی سے ظاہر ہوتو اسے كرامت كتي بين اورنڈر بدكاريا كافر عيموتواس كواسدراج كتي بين معجزه كود كھ كرنى كى عیائی کایقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پرقدرت کی ایس نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز وحیران ہول ضروروہ خدا کا بھیجا ہوا ہے کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ مرکز نہیں وكهاسكتا\_الله تعالى جموال كوجمزه مركز فبيس عطافر ما تاورند يح جموالي مين فرق ندر ب ل حديثون مين آيانها ان قامه و الله يعطى يعني الله دين والا اور من بالنفخ والا ( بخاري وسلم وغيره ) ع شرح عقائد مي لكها ي كحضور عليه السلام كومعراج جسماني جاشح مين بوكي مرف روحاني معراج كا قائل بونا بدعت و کمرای ہے مجد حرام سے بیت المقدر تک تشریف لے جانا توقطی ہے قر آن سے ثابت ہے لبندا مطلقاً معران کا افکار کفر ے اورز مین ہے آ سان تک اور اس کے آ کے احادیث مشہورہ ہے ثابت ہے اس کا انکار بدعت وگرا ہی ہے حضرت شیخ محدث و ہلوی نے فرمایا کرفتی آنت کہ وے صلی انشدملیہ وسلم پروردگارخود رائجیشم سردید بچمبور صحابہ برای اندیعنی معراج میں حضور نے اللہ تعالی کو آئیس آ کھوں ہے ویک جمہور صحابے کا بھی فد ہب ہم قاق شرح مشکوق میں ہے۔ و الحق الذي عليه اكشر النباس ومعيظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين انه اسرى بجسده الشويف ١٦مند ايكم مثلى تم من ميرى شل كون؟عيسان تنامان ولاينام قلبي آ محس وتي بيريكن ميرادل بيس وتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيان حضور بروقت إداليي من رج \_ ( بخار ) وغيره ) ٣ قال الامام الفقيه الاجل قاضي خان رضي الله تعالى عنه لوعاب الرجل النبي في شيء كان كافرا١٣ وقال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء ان جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم او عابه او الحق بمه نقصاً في نفسه او دينه او نسبه او خصلة من خصاله او عرض به او شبه بشي على طريق السب له اوالا زوراء عليه اوالتصغير غير لشانه اوالنقص والعبب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب ( جلد ۲) يعني جو تخص ني كاكسي بات ميس سي طرح عيب نكافيه و كافر ب

النون شريعة (ادل) ﴿ وَالْحَرِي وَالْحَرِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مسله ضروري ني كي لغزش كاحكم: انبياء يبهم السلام سے جولغرشيں ہوئيں ان كاذكر تلاوت قرآن وروایت حدیث کے سواحرام اور سخت حرام بے۔اوروں کوان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا بھال اللہ تعالی ان کا مالک ہے جس کل پرجس طرح جائے جبیر فرمائے وہ اس کے بیارے بندے ہیں اپنے رب کے لئے جس قدر جا ہیں تو اضع کریں دوسراان کلمات کوسند نہیں بنا سکتا میعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پراللہ تعالی نے جوکلمکسی نبی کوکہایا نبی نے اعساری عاجزی کے طور پراپنے کو کہا کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا نا جا نز وحرام ہے۔ الله تعالیٰ کی کتابیں: الله تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پراپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام برتوريت اترى حضرت داؤ دعليه السلام پرزبور حضرت عيسى عليه السلام پر انجيل اور اور نبوں پر دوسری کتابیں اتریں ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ کے ا حکام کو بدل ڈالا تب اللہ تعالیٰ نے حارے آ قامحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرقر آن پاک ا تارا قر آن ایسی ہے مثل کتاب ہے کہ ولیسی کوئی دوسرانہیں بنا سکتا جا ہے تمام جہان مل کر کوشش کریں ایسی کتابنہیں بنا کتے قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کاروثن بیان ہے ساڑھے تیرہ سوبری ہے آج تک ویا ہی ہے جیا از ااور جیشہ ویا ہی رہے گا سارا زمانہ عاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا جو مخص کیج کے قرآن پاک میں کسی نے پچھ گھٹایا بڑھا دیایا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہوہ کافر ہے۔ یہی اصلی قرآن ہے اس

قرآن پرايمان لا نا برخص كے لئے لازم باب نكوئى نبى آئے گاندكوئى الله كى كتاب جواس

قانونِ شریست(۱۱) کوچیکی ﴿ ۲۱ ک

والے کو ملک الموت کہتے ہیں ایسا کہنا نا جائز ہے قریب کفر ہے فرشتوں کے وجود کا انکاریا یہ کہنا کے فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں یہ دونوں با تیس کفر ہیں۔ جن کا بیان: جن آگ سے پیدا کئے گئے ہیں۔ ان میس بعض کو اللہ تعالیٰ نے بیطا فت دی ہے کہ جوشکل چاہیں بن جا کیس شریر بدکار جن کوشیطان کہتے ہیں۔ یہ آ دی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں کھاتے ہتے جیتے مرتے اور اولا دوالے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر مومن نی بدند ہب ہرطرح کے ہوتے ہیں ان میں بدکاروں کی تعداد برنسبت آ دمی کے زیادہ ہے جن

موت اور قبر كابيان

کے دجود کا اٹکار کرنایا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کانام ہے کفر ہے۔

کس وقت ایمان لا نا برکار ہے: ہر مخص کی عمر مقرر ہے نداس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ على ہے جب زندگى كا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حفزت عز رائيل عليه السلام روح نكالنے كے لئے آتے ہیں۔اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہال تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کا فر کے پاس عذاب کے۔اس وقت کا فرکوبھی اسلام کے سیجے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں کیونکہ ایمان تو اللہ رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے اور اب تو فرشتوں کود کی کرائمان لاتا ہے اس لئے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔مسلمان كى روح آسانى سے نكالى جاتى ہے اوراش كورحمت سے فرشتے عزت كے ساتھ لے جاتے ہيں اور کافر کی روح بردی مختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کوعذاب کے فرشتے بری ذات سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعدروح کی دوسرے بدن میں جا کر بھر پیدائہیں ہوتی بلکہ قیامت ، آنے تک عالم برز خلیں رہتی ہے بی خیال کہ روح کی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے لیے برز ڈیادرآ خرے کے درمیان ایک اورعالم ہے جم کو برزخ کتے ہی سرنے کے بعدے قیامة آنے تمام انسانوں اورجنوں کوسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے یہ عالم این دنیا ہے بہت برا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو ہی انسبت ہے جو مال کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو بروخ میں کی کو آرام ہاور کی کو تعلیف ۱۱ ( سیسل الایمان وبہارشر بعت وغیرہ) ہل حصرت امام غزال فرماتي مين بسل الذي تشهد له طريق الاعتبار وتنطق به الايات والاخبار ان الموت معناه تغير حال فقط وان الروح بماقيه بعد مفارقه الجسد امامعذبه اومنعمة ومعني مفارقتها للجميدانقطاع تصرفها عن الجميد لمخروج الجسد عن طاعتها النع (احيام جلد چهارم) ليني ديل عقى اورا يتي اور مديثير اس پر كواه وناطق بين كدموت ك معنی میں صرف حالت کا بدل جانا اور روح باتی رہتی ہے۔ بدن سے الگ ہونے کے بعد خواہ عذاب میں رہے پانعت میں اور مفادقت بدن کے معنی میں اس کے تصرف کا اقتلاع کر بدن میں اس کی طاحت کی قابلیت نددی نیز یمی امام اینے دسالداند مِن فرمات مِن وحذ االمروح لا يعوت البلن لعني يدوح بدن كرم ن عصر في نيس ١٢من چاہے آ دی کا بدن ہویا جانور کا پیڑیالویس بیفلط ہے اس کا مانٹا کفر ہے اس کو آ وا گون اور تنائخ اس کہتے ہیں۔

موت کیا ہے: موت یہ ہے کدروح بدن سے نکل جائے لیکن نکل کرروح مٹنہیں جاتی ہے بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے

مرنے کے بعدروح کہاں رہتی ہے: ایمان وٹل کے اعتبار سے ہرایک روح کے لئے الگ جگہ مقرر ہے تیا مت کے اللہ جگہ مقرر ہے تیا مت آنے تک وہیں رہ گی ۔ کی کی جگہ عرش کے ینچے ہے اور کی کی اعلیٰ علین میں اور کی کی زم زم شریف کی کی جگہ اس کی قبر پر ہے اور کا فروں کی روح قیدر ہتی ہے کی کی چین میں کی کاس کی مرگفٹ یا قبر پر۔

کیاروح بھی مرتی ہے؟ : بہر حال روح مرتی یا ٹنی نہیں بلکہ باتی رہتی ہے اورجس حال
میں بھی ہواور جہاں کہیں بھی ہوا ہے بدن سے ایک طرح کالگاؤر کھتی ہے بدن کی تکلیف سے
اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آ رام سے آ رام پاتی ہے جوکوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی
پیچائتی ہے اس کی بات عتی ہے اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب
مسلمان مرجاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے حضرت شاہ عبدالعزیز
صاحب لکھتے ہیں: ''روح راقرب و بعد مکانی کیساں است' بعنی روح کے لئے کوئی جگد دوریا
نزد کی نہیں بلکہ سب جگد برابرہے۔

روح کی موت اور بعض احوال : جویہ مانے کہ مرنے کے بعدروح مٹ جاتی ہے وہ بدند ہب ہے مرّدہ کلام بھی کرتا ہے اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سواحیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔

قبر کا دبانا: دفن کے بعد قبر مرد ہے کو دباتی ہے مومن کواس طرح جیسے ماں بچے کوادر کافر کواس طرح کیا دھر کی پسلیاں اوھر ہو جاتی ہیں جب لوگ فن کر کے لوشتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

آتے ہیں مردے کو چھنچھوڑتے اور چھڑک کر اٹھاتے ہیں اور بہت تخق کے ساتھ بڑی کڑی آواز ے بیتن سوال کرتے ہیں(۱)من ربك لعنی تیرارب کون ہے(۲)ما دينك تيرادين كيا ے (m) ماکنت تقول فی هذا الرجل ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔مردہ اگر ملمان عة يبليسوال كايد جواب دے گا۔ ربی الله مير ارب الله عماوردوسرے كا دينى الاسلام ميرادين المام إورتيسر يوالكاجواب يدكاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله کے رسول بیں اللہ کی طرف سے ان پر رحت نازل ہوا در سلام ۔اب آسان سے بيآ وازآئ كى كەمىرے بندے نے كى كہااس كے لئے جنت كا بچھونا بجھاؤاور جنت كاكيرا بہناؤاور جنت کا دروازہ کھول دو۔اب جنت کی تھنڈی ہوااور خوشبو آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ تھلے گی وہاں تک قبر چوڑی چکیلی کر دی جائے گی اور فرشتے کہیں گے سوجیے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پر بیز گارملمان کے لئے ہوگا۔ گنا ہگاروں کوان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہو گا'ایک زمانہ تک' پھر بزرگوں کی شفاعت ہے یا ایصال ثواب ودعائے مغفرت ہے یا محض اللہ ک مہریانی سے بیعذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا اور اگر مردہ کا فریے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گااور کیے گاھیاہ ہاہ لاا دری افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں اب ایک پکارنے والا آسان سے پکارے گا کہ بیجھوٹا ہاس مکے لئے آگ کا بچھوٹا بجیاؤ اور آگ کا کیڑا پہنا وَاورجہنم کاایک درواز ہ کھول دواس کی گرمی اور لیٹ پہنچے گی اور عذاب ویے کے لئے دو فر شے مقرر ہول گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانے بچھو بھی کانے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔

" ننبیہ: قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا: حضرات انبیاء علیم السلام سے نہ قبر میں سوال کم و نہ انبیں قبر د بائے اور سوال تو بعض امتوں ہے بھی نہ ہوگا 'جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان \_قبر میں آرام و تکلیف کا ہوناحق ہے۔

عذاب وثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ : اور بیعذاب وثواب بدن اور روح دونوں برے۔

بدن کے اصلی اجزا کیا کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ : بدن اگر چدگل جائے جل جائے خاک میں طل جائے مگراس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے انہیں پرعذاب وثواب ہو لا ستحیل میں شخ فراتے ہیں واسح آنت کہ انہاء را سوال نبوداور فرماتے ہیں وآ تکدروز جعد یا شب دے مرد وو آ تکہ ہر شب سور و ملک خواند تا آخرتا۔

گا اور انہیں پر قیامت کے دن چھر بدن بن کرتیار ہوگا۔ بداجر اءریڑھ کی ہڈی میں پچھا ہے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کی خورد بین ہے بھی نہیں دیکھے جا سکتے نہ انہیں آگ جلا عتی بے ندز مین گلا علی ہے یہی بدن کے جع ہیں انہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصول کو جمع کر دے گا جورا کھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے اور پھر وہی پہلاجم بن جائے گااورروح ای جم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی ای کانام حشر ہےاب ای ے بی بھی معلوم ہو گیا قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں اوٹائی جائیں گی نہ دوسرے میں کیوں کہاصل اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر وتبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا بلکہ اس متم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ بہلی چیز وہی رہتی ہے دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتابر اہوتا ہاور کیا ہوتا ہے اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں گر ہرز مانداور ہر حال میں رہتاوہی ہے دوسرانہیں ہو جاتا وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کیدس یا نچ برس پہلے بھی میں میں ہی تھا اور اب بھی میں میں ہوں اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر مخص سجھتا ہے اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑارہ گیا یا بھینک دیا گیا غرض کہیں ہواس ہے وہیں سوال ہو گا اور وہیں عذاب کینچے گا۔ یہاں تک کہ جے شیر کھا گیا اس ہے شیر کے پیٹ بیں سوال ہوگا اور عذاب ثواب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب وثواب کامنکر ممراہ

کن لوگوں کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی: سئلہ: نبی ولی عالم دِین شہید ٔ حافظ قرآن جو قر آن پڑمل بھی کرتا ہواور جومنصب محبت پر فائز ہے وہ جسم جس نے بھی گبناہ نہ کیا اوروہ جو ہر وقت درو دشریف پڑھتا ہان کے بدن کومٹی نہیں کھا سکتی۔ جو مخص انبیاء کرام علیم السلام کو بید کے کہ''مر کے مٹی میں مل گئے'' وہ گمراہ بددین خبیث مرتکب تو ہیں ہے۔

# قیامت آنے کا حال اوراس کی نشانیاں

ا کید دن تمام دنیا انسان حیوان جن فرشتے زمین وآسان اور جو کچھان میں ہے سب فنا موجائیں گے اللہ کے سوا کچھ باقی ندر ہے گا۔ای کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔جن میں ہے تھوڑی ی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ا-خسف یعن تین جگه آ دی زمین میں دھنس جا کیں گے۔ پورب میں پچھٹم میں اور عرب میں ا علم دین ل حفرت من عبد الحق محدث وبلي قدس مره اين كتاب سلوك أقرب السيل من للصح بين إ چندين اختلافات وكثرت خدا ب كردعاماه امت است يك س رادري مستله ظل في نبست كرة مخضرت صلى الله عليه وللم بحقيقت حيات بشائبه مجازوتو بهم تاويل وائم وباقى است وبراعمال امت حاظروناظر ومرطالبان حقيقت راومتوجهال أتخضرت رامفيض ومركب

اٹھ جائے گالیعنی علماءاٹھا لئے جائیں گے۔۳- جہالت کی کثرت ہوگی۔۴-شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی اوراس بے حیائی کے ساتھ کہ جیے گدھے جوڑ اکھلتے ہیں۔۵-مرد کم ہوں کے عورتی نیاده مول کی یہاں تک کدایک مردی سر پری میں پیاس عور تی مول کی - ۲ - مال کی زیادتی ہوگی۔ ۷-عرب میں بھیتی اور باغ اور نہریں ہوجا ئیں گی نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ ۸-مردا پی عورت کے کہنے میں ہوگا ماں باپ کی نہ نے گا۔ دوستوں میں جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ ۹ - گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ ۱۰ اگلوں پرلوگ لعنت کریں گے ان کو برا کہیں گے ۔ ۱۱ - بدکار اور ٹااہل سر دار بنائے جا کیں گے ہے۔ ا- ذکیل لوگ جن کوتن کا کیڑا نہ ماتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پراتر انگیں گے۔ ١٣- مبحد ميں لوگ چلائيں گے۔١٣- اسلام پر قائم رہنا اتنا تھن ہوگا، جيسے تھی ميں انگارالينا یباں تک کہ آ دمی قبرستان میں جا کرتمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ ۱۵- وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کرسال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن حکے اور دن ابیا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کوآ گ گلی اور جلد بھڑک کرختم ہوگئی لیمنی وقت بہت جلد جلد گز رے گا۔ ۱۷- درندے جانور آ دی ہے بات کریں گے کوڑے کی نوک جوتے کا تھمہ بولے گا۔ جو کچھ کھر میں ہوا بتائے گا بلکہ آ دمی کی ران اسے خبر دے گی۔ ۱۔ سورج پچھٹم سے نکے گااس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اس وقت میں اسلام لا نا قبول نہ ہوگا۔ ١٨ - علاوه بزے د جال كے تي و جال اور مول كے جوسب في مونے كا دعوىٰ كريں كے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے نبی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے بعد كوئى نبى نه ہوگا ان د جالوں میں بہت ہے گزر چکئ جیسے مسلمہ کذاب طلیحہ بن خویلد' اسودعنسی' سجاح' مرزاعلی محمد باب ٔ مرزاعلی حسین بہاءاللہ۔مرزاغلام احمہ قادیا نی وغیرہ اور جوباتی ہیں ضرور ہول گے۔

## وجال كانكلنا

د جال کی صفت اور اس کے کرتب: د جال کا نا ہوگا اس کی ایک آ کھے ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پرک ف رکھھا ہوگا یعنی کا فرجس کو ہر مسلمان بڑھے گا اور کا فرکو ، و کھائی ندوے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا۔ جالیس دن میں حربین تشریفین کے سواتمام اس سورج کا بھی سے دھاتا س کی کیفیت ہے ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستورسودج دربارالی میں مجدہ کرکے پورب سے نکلے کا اور آ دھے آسان تک آسے نکلے کی اجازت نہ لے گا۔ اور مجم ہوگا کہ داپس جا جبسورج بچتم سے نکلے گا اور آ دھے آسان تک آسکہ کرلوٹ جائے گا۔ اور بچتم میں دو ہے گا۔ اس کے بعد مجرود ذانہ پہلے کی طرح پورب سے نکا کرے گا یعنی صرف ایک بار بجیم سے نکلے گا۔ اور بچتم میں دو ہے گا۔ اس کے بعد مجرود ذانہ پہلے کی طرح پورب سے نکا کرے گا یعنی صرف ایک بار بجیم مے نکلے گا۔ اور بیم میں دورہ سے نکلے گا۔

روئے نہیں کا گشت کرے گا۔ اس چالیس دن میں پہلا دن سال بجر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینہ بجر کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر اور باتی دن چوبیں چوبیں گھنٹے کے ہوں کے اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا جہاں جائے گا ان کوساتھ لئے ہوگا اس کی جنت در اصل آگ ہوگی اور اس کا جہم آرام کی جگہ ہوگی ۔ لوگوں سے کہاگا کہ ہم کو خدا مانو جواسے خدا کہاگا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جوا انکار کرے گا اسے اپنی جہتم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا پانی برسائے گا زمن کو گھیوں گاز مین کو کھیوں کو زمین کو جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی کھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہوجا کیں گیا تھی جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی کھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہوجا کیں گا اس کے واقع میں پچھنہ ہوگا ای لئے اس کے دہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس پچھند سے جادو کے کر شے ہوں گے واقع میں پچھنہ ہوگا اس کے اس کے دہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس پچھند رہوں کی فوج ہوگی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے اتر تا: جب دجال ساری دنیا میں پھر پھراکر
ملک شام کو جائے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وشق کی جامع مجد کے پور بی منار پر
آسان سے اتریں کے بیضج کا وقت ہوگا۔ فجر کی نماز کے لئے اتا مت ہو پھی ہوگی۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو امامت کا تھم دیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز
پڑھا ہیں گے۔ د جال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے بچھلنا شروع ہوگا،
جیسے پانی میں نمک گھلنا ہے اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی
ہے۔ د جال بھا کے گا آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹے میں نیز ہ ماریں گے اس سے وہ
واصل جہنم ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب تو ڑیں گے خزیر کوئل کریں گے جتنے یہودی
عیسائی بچر ہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لا کیس گے اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین
اسلام ہوگا اور فہ ہواں گے وہ آپ پر ایمان لا کیس گے سانب سے تھیلیں گے شیر اور بحر دوفات
ساتھ چیں گے آپ نکاح کریں گے اولاد بھی ہوگی چالیس برس رہیں گے اور بعد وفات
روضہ انور میں فن ہوں گے۔

حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا: حضرت امام مہدی آپ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی اولا دیس حنی سیدہوں گے۔ آپ امام د بجہدہوں گے قیامت کے قریب جب تمام د نیا میں كفر لے سی تعام د نیا میں كفر لے تعام د نیا میں كفر لے تعام د نیا میں كفر لے تعام د نیا میں كان كھر لے تعام د نیا میں كفر لے تعام د نیا میں كان كے تعام د نیا میں كے تعام د نیا میں كان كے تعام د نیا میں كے تعام د نیا ہے تعام دیا ہے تعام د نیا ہے تعام د تعام د نیا ہے تعام د تعام د

کھیل جائے گا اور اسلام صرف حریین شریفین ہی میں رہ جائے گا اولیاء اور اکمال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے دمضان شریف کا مہینہ ہوگا اجدال کعبشریف کا طواف کر رہے ہوں گے حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے اولیاء انہیں پہچانیں گے۔ ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے وہ انکار کریں گے فیب سے آ واز آئے گی ہاندا خلیفہ اللہ المهدی فیاسم معوا له و اطبعوہ یاللہ کا خلیفہ مہدی ہاں کی بات سنواور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کرملک شام آجا کھی گے۔

یا جوج و ماجوج کا نگلنا: یه ایک قوم ہے یافث بن نوح علیه السلام کی اولاد ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بیز مین میں فساد کرتے تھے بہار کے موسم میں نگلتے تھے۔ ہری چیزیں سب کھا جاتے سوگھی چیز وں کولا دلے جاتے آ دمیوں کو کھا لیتے۔ جنگلی جانوروں سانبوں بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے حضرت ذوالقر نین نے آ ہنی دیوار کھینچ کران کا آناروک دیا۔ جب دجال کوئل کرے اللہ کے تکم سے حضرت عیسیٰ علیه السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے تب دیوار تو ٹرکریہ یا جوج و ماجوج نگلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مجائیں گے لوٹ مارتل وغیرہ کریں گے کھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے انہیں ہلاک و ہر بادکردے گا۔

# دلبة الارض كانكلنا

دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ : یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا۔ فصاحت نسے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موٹ کا عصا آ اور حضرت سلیمان کی انگوشی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماشھ پرایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوشی سے کا فر کے ماشھ پرایک کالا دھبا اس وقت تمام مسلم وکا فرعلا نیے ظام ہروں گے۔ یعنی تصلم کھلا پہچانے جا کیں گے۔ بینشانی بھی نہ بدلے گی جوکا فرہ ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔

قیامت کن لوگول پر آئے گی: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف چالیس برس رہ جائیں گے تب ایک شخنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جولوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کا فر ہی لیا تھی بہت ایجی تھی اور صاف عربی بولے گا کا منہ سے عصالین لائمی۔

کافررہ جائیں گے انہیں کافروں پر قیامت آئے گی یہ چندنشانیاں بیان کی گئیں ان میں سے بعض ظاہر ہوچکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔

قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی: جب نشانیاں بوری ہو جائیں گی اور ملمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی۔جس ہےتمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جالیس برس کا زماندا ہے گزرے گا جس میں کسی کے اولا د نہ ہوگی یعنی جالیس برس ہے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا اور د نیامیں کا فر ہی کا فر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہو گا کوئی اپنی دیوارلیتیا ہوگا کوئی کھانا کھاتا ہوگا۔غرض سباینے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ کے حکم ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے پہلے اس کی آ واز ملکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہوجائے گی لوگ کان لگا کراس کی آ واز سنیں گے اور بے ہوش ہوکر گریزیں کے اور مرجائیں کے پھر آسان زمین دریا پہاڑ یہاں تک کہ خودصور اوراسرافیل اورتمام فرشتے فناموجا کمیں گےاس وقت سوااللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا پھر جب الله تعالى جا ب كااسرافيل عليه السلام كوزنده كرے كا اورصوركو پيداكر كے دوبارہ چھو تكنے كاتھم وے گا۔صور پھو نکتے ہی تمام اولین وآخرین فرشتے انسان جن حیوانات سب موجود ہوجا کیں گراوگ قبروں سے نکل پڑیں گے ان کا اندال نامدان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حماب وجزاء کے انتظار میں کھڑے ہول گے زمین تاب كى بوگى ـ سورى نبايت تيزى يرس بهت قريب موگا ـ گرى كى تخى سے بيميح كھولتے ہوں گے۔ زبانیں سو کھ کر کا ٹنا ہو جائیں گی بعضوں کی منہ سے باہرنگل آئیں گی۔ پسینہ بہت آئے گاکس کے نخنے تک کسی کے گھنے تک کسی کے منہ تک جس کا جیساعمل ہوگاولی ہی تکلیف ہوگی پھر پسینہ بھی نہایت بد بودار ہوگا۔اس حالت میں بہت دیر ہو جائے گی بچیاس ہزار برس کا تووه دن ہوگا اور ای حالت میں آ دھا گز رجائے گالوگ سفار ثی تلاش کریں گے جواس مصیبت ے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو اسب لوگ مشورہ کر کے حضرت آ دم علیه السلام کے پاس جائیں گے۔وہ فر مائیں مے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤوہ حضرت ابراہیم کے پاس جیجیں گے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے حضرت موی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام کے باس بھیجیں گے۔ حضرت عیسی علیہ السلام الب جلد فیسلہ ہولیعنی صاب ہوجائے اور جنت یادوزخ جونی ہول جائے۔ ا

دفات 'موت'ادلیں'ا <u>عل</u>ے' خرین' بچھلے' جزاءُ بدلۂ میزان عمل' نیکی بدی تو لنے کی تراز وُصالحین نیک ٹوگ دینگیز مددگار۔

ہمارے آقا و مولی رحمت عالم سردارا نہیا عجم مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور نے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں کے کہ جس اس کے لئے تیار ہوں یہ فرما کربارگاہ الہی میں بحدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاگو باؤگر چائے گامائلو باؤگر شفاعت کروقبول کی جائے گی اب حساب شروع ہو گا۔ میزان عمل میں اعمال تو لے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گا۔ میزان عمل میں اعمال تو لے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصہ پرکوئی عمل کیا تھاوہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگانہ کوئی یار ہو گانہ مددگار۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گائیہ بیٹا باپ کے اعمال پوچھے جارہے ہیں زندگی بھرکا گانہ مددگار۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گائیہ بیٹا باپ کے اعمال پوچھے جارہے ہیں دائرگی بھرکا کے وقت میں دیکھی ہیں۔ اس ہے کی گواہ سے کی اور سے بان کی شفاعت فرمائیں گے۔

شفاعت کی بعض صور تیں: حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگ۔ بہت ہے لوگ آپ کی شفاعت کی طرح کی ہوگ۔ بہت ہوں گے شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بہت لوگ جودوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے دوزخ سے بیچ جا کیں گے اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے بوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جا کیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے باند کرا کیں گئے۔

8

عر بيا عد

?

,

1

قانونِ شریعت(ازل) کی دو کی در ۲۵ کی در ۲۵ کی در ۲۵ کی ك معلوم مولًا كه اس ميس اتناوقت لكاجتنا ايك وقت كي فرض نما زمين لكتا ہے بلكه اس سے بھي میاں تک کہ بعضوں کے لئے تو لیک جھیکئے میں سارادن طے ہوجائے گا۔سب سے بوی ت جوسلمانوں کواس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یہاں تک تو حشر کے مخضر حالات ن کئے گئے اباس کے بعد آ دی کو بیٹی کے گھر جانا ہے کی کو آ رام کا گھر ملے گا جس کے ش و آسائش کی کوئی انتہانہیں۔اس کو چنت کہتے ہیں کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا۔ ں کی تکلیف کی کوئی حد نہیں اے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت دوزخ حق ہیں ان کا کارکرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں اوراب موجود ہیں پنہیں کہ قیامت کے ن بنائی جا کمیں گی۔ قیامت حشر حساب ثواب عذاب جنت دوزخ سب کے وہی معنیٰ ہیں جو سلمانوں میں مشہور ہیں للبذا جوآ دی ان چیز وں کوتو حق کیج مگران کے معنی کچھاور کیے مثانا کے کو آواب کے معنیٰ اپنی نیکیوں کو دیکھ کرخوش ہونا اور عذاب کے معنیٰ اپنے برعمل کو دیکھ کررنج کرنایا حشر فقط روحوں کا ہوگا بدن کانہیں تو اپیا آ دمی حقیقت میں ان چیز وں کامنکر ہے ور جو سکر ہے وہ کا فر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی۔اس کا انکار کرنے والا کا فر ہے۔ حشر روح اورجهم دونوں کا ہوگا جو کیم صرف روحیں آٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی كافر إن من جوروح جس بدن مين تحيى اس روح كاحشر اى بدن ميں ہوگا ايمانهيں كه كوئي نیابدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔بدن کے اجزاءاگر چیمرنے کے بعدادھرادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے مگر اللہ تعالی ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حیاب حق ہے اعمال کا حیاب ہوگا حیاب کا مشر کا فرہے۔

#### ميزان

میزان کیا ہے؟: میزان حق ہے بیا یک تراز وہوگی اس کے دو پلے ہوں گے اس پرلوگوں کے اچھے برے مل تولے جائیں گے نیکی کے پلہ کے بھاری ہونے کے میٹعنیٰ ہیں کہ او پراٹھے بخلاف دنیا کی تراز و کے۔

صراط کیا ہے؟: صراط حق ہے۔ یہ ایک بل ہے جوجہم کے اوپر ہوگا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوارے زیادہ تیز ہے جنت کا یہی راستہ ہے۔سب کواس پر چلنا ہوگا کا فرنہ چل سکے گااور جہم میں گرجائے گامسلمان پار ہوجائیں گے۔ بعض تو اتن جلدی جیسے بجلی چیکے ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ کے بعض تیز ہواکی طرح بعض تیز گھوڑے کی طرح بعض دھیرے دھیرے لعض گرتے پڑتے کا نیجے لنگڑاتے جتنااح چاعمل ہوگا تی ہی جلدی پار ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہے؟: حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے حق ہے اس کی لمبائی ایک مہینہ کارستہ ہے اوراتن ہی چوڑائی ہے۔اس کے کنارے سونے کے ہیں ان پر موتی کے تبے بے ہوئے ہیں۔اس کی تہ مشک کی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہدے

کے تیے بے ہوئے ہیں۔اس کی تدمشک کی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔جواس کا پانی ایک بار پے گا بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔اس میں جنت سے دو تا لے گرتے

ہیں ایک سونے کا ہے دوسرا جاندی کا۔

مقام محمود: الله تعالى اپنے حبیب محم مصطفیٰ صلی الله علیه و کم کومقام محمود دے گا۔ جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے (بڑائی بیان کریں گے)۔

لواء الحمد كيا ہے؟ : يدايك جهندا ہے جو ہمارے آقا محد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم كوقيامت كے دن ملے گا جس كے ينجے حضرت آدم عليه السلام سے لے كر قيامت تك جتنے مسلمان ہوئے جس نبی ولى سب ہی جمع ہوں گے۔

جنت کا بیان: جنت ایک بہت بڑا بہت اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے بنایا ہے اس کی دیوارسونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے ہے بن ہے۔ زمین زعفر ان اور عبر کی ہے۔ کنگریوں کی جگہ موتی اور جوا ہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لئے نہایت خوبصورت ہیرے جوا ہرات اور موتی کے بڑے بڑے گل اور خیمے ہیں۔ جنت میں سودر جے ہیں ہر در جے کی چوڑائی آئی ہے جتنی زمین ہے آ سان تک دروازے استے چوڑے ہیں کہ ایک بازو ہے دوسرے بازوتک تیز گھوڑا ا کے برس میں پہنچ۔ جنت میں این فعتیں ہوں گی جو کی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ تیں۔ طرح طرح کے چیل میوے دورہ شہر شراب اور اچھے اچھے کھانے بڑھیا بڑھیا گیڑے جود نیا میں بھی کسی کو نصیب نہ ہوئے وہ جنتیوں کو دیئے جا ئیں گے۔ خدمت کے لئے ہزاروں صاف تھرے نامان اور صحبت کے لئے بینکل وں حور یں ملیں گی جو اتی خوبصورت ہیں کہ آگروئی ان میں ہے دنیا کی محبت کے لئے بینکل وں حور یں ملیں گی جو اتی خوبصورت ہیں کہ آگروئی ان میں ہو جا کیں۔ مربشت میں نہ نیند آ کے گی نہ بیاری نہوئی ڈر ہوگا نہ بھی موت آ کے گی نہ کی تشم کی کوئی تکایف بہشت میں نہ نیند آ کے گی نہ بیاری نہوئی ڈر ہوگا نہ بھی موت آ کے گی نہ کی تشم کی کوئی تکایف ہوگی بھی موت آ کے گی نہ کی تشم کی کوئی تکایف کی بہشت میں نہ نیند آ کے گی نہ بیاری نہوئی ڈر ہوگا نہ بھی موت آ کے گی نہ کی تشم کی کوئی تکایف ہوگی بھی ہوگی بلکہ ہرطرح کا آ رام ہوگا اور ہرخواہش پوری ہوگی اور سب سے بڑھ کر نعت اللہ تعالی کا بہت کی ٹرا۔ بیرہوئی نہ نشاہ ا

دوزخ

يبھی ایک گھر ہے اس میں گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روثنی کا نام نہیں یہ بدکاروں اور کا فروں کے رہنے کے لئے بنایا گیا ہے کا فراس میں بمیشہ قیدر کھے جا کیں گے اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے برابر کھول ویا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گری سے مرجا کیں۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت و کھے کرتمام لوگوں کی جان نکل جائے کوئی زندہ نہ بچے جہنیوں کوطرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانب بچھو کا میں گے۔ بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا بھوک بیاس بہت لگے گی تیل کے تلچھٹ کے ایسا کھولتا پانی اور پیپ چینے کو کا نئے دارز ہریلا کھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس کھل کو کھا تھیں ھے تو بید گلے میں رک جائے گا۔اس کے اتار نے کو پانی مانگیں گے وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اس كے پينے سے آنتوں كے تكو سے تكو سے ہوكر بہ جائيں۔ پياس اس بلاكى ہوكى كداى پانى پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کرموت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی ۔ تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو بکار کر کہیں گے کہ اب اپنے رب سے جمارا قصد تمام کرا دو۔حضرت مالک علیہ السلام ہزار برس تک جواب نہ دیں گئے۔ ہزار برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو۔اس ے کہوجس کی نافر مانی کی ہے۔ تب چر ہزار برس تک اللہ تعالیٰ کواس کے رحمت کے ناموں ے پکاریں گے۔وہ ہزار برس تک جواب نددے گااس کے بعد فرمائے گاتو یے فرمائے گا۔'' دور ہو-جہنم میں پڑے رہو جمیے بات نہ کرؤ'اس وقت کفار ہرتم کی خیرے نامید ہوجا کیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چا کررو کمی ہے۔ پہلے آنسو نکلے گاجب آنسوختم ہوجائے گا تو خون روئیں گے روتے روتے کالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔رونے کا خون اورپیپ اتناموگا کهاس میں سنتیاں ڈانی جائیس تو چلنے لگیں 'جہنیوں کی شکل ایسی بری ہو ع القد تعالى وونيا كي زندني مين الكويد و كينارسول القصلى القد عائيه وسلم تبليح خاص بياه رآخرت مين برخ مسلمان ويجم گا۔ رباول ہے دیکھنا یہ خواب میں دیکھنا تو دوسرے انہیا ہلیم السلام بلکہ ادلیاء کو بھی حاصل ہے شرح عقائد کی کمآبوں میں ے کہ آ روں حدیثوں اور اجما ن امت سے اللہ تو ای کا دیدار ثابت ہے استحمول سے دیکھنے کا ایکار معتز الدونی وگم اوفرتوں ک تفیدہ ہے ٹی سنت کے بزو کیے قیامت میں اند تھ لی وہ تکھوں سے دیکھنا اٹھا تی مسئلہ ہے۔ امندرض اللہ عند۔

گی کداگر کوئی جبنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بد بوک وجہ سے مرجا کیں۔ آخر میں کافروں کے لئے میہوگا کہ ہر کافرکواس کے قد کے برابر صندوق میں بند کردیں کے پھر آ گ بھڑ کا کیں گے اور آ گ کا تفل لگا کیں گے۔ پھر بیصندوق آ گ کے دوسر ہے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے چے میں آ گے جلائی جائے گی اور اس میں بھی قفل لگا دیا جائے گا بھرای طرح اس صندوق کوایک اورصندوق میں رکھ کر آ گ کا قفل لكاكرة ك بين وال دياجائ كالتواب مركافرية مجها كاكداس كوسواابكوئي آك مين ندريا اور بیعذاب بالائے عذاب ہے اوراب ہمیشداس کے لئے عذاب ہی رے گا جو بھی ختم نہ ہو گا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جا کیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے ۔جنہیں بمیشہ وہاں رہنا ہے۔اس وقت جنت اور دوزخ کے چے میں موت مینڈ سے کی شکل میں لاکر کھڑی کی جائے گی۔ پھرا کیے پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا وہ ڈرتے ہوئے جھانگیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ بیاں سے نگنے کا تھم ہو ۔ پھر جہنیوں کو پکارے گاوہ خوش ہو کر جھانگیں گے کہ شايداس مصيبت سے چھنکارے کا حکم ہو۔ پھران سے ابو جھے گا کداسے بہجانے ہوسب کہيں گے ہاں بیموت ہے پھر دہ ذ<sup>نج</sup> کر دی جائے گی اور کیے گااے جنت والو! بیشگی ہےاب مرنا نہیں اوراے دوز خیو اِ ہیشگی ہےاب مر نانہیں اس وقت جنتیوں کوخوثی پر خوثی ہوگی اور جہنمیوں کوم کے او برغم \_

> نسئل الله والعفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة ايمان وكفركابيان

ایمان کیا ہے؟: ایمان یہ ہے کہ اللہ ورسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل ہے بچ حانے۔

کفر کیا ہے؟ : اگر کی ایک ایک بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقین طور پرمعلوم ے کہ بیاسلام کی بات ہے تو بی تفرے جیسے قیامت فرشتے جنت دوزخ علاب کونہ مانا یا نماز روز هُ حج ز کو ة کوفرض نه جانتا یا قر آن کوانند کا کلام نه جھنا کعبهٔ قر آن پاکسی نبی یا فرشته کی تو ہین کرنی پاکسی سنت کو ہلکا بتا تا' شریعت کے حکم کا نداق اڑا نا اورالیی ہی اسلام کی کسی معلوم ومشہور بات کا انکار کرنایا اس میں شک کرنا یقینا کفر ہے۔مسلمان ہونے کے لئے ایمان واعقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہومثلاً منہ سے بولی نہیں نکلتی یا زبان سے

الون شريعة (١١٦) ﴿ وَالْحِينَ اللهِ المِلمُواللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ ا کتے میں جان جاتی ہے۔ یا کوئی عضو کا ٹا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے اقر ارکر نا ضروری نہیں بكه صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے كے لئے كهدسكتا بيكين ندكهنا ہى احجما ہاور تواب ہاں کے سواجب بھی زبان سے کلمہ کفرنکا لے گا کا فرسمجھا جائے گا۔ اگر چہ سے کے کہ خالی زبان ہے کہادل ہے ہیں ای طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کو کرے گا كافر مجما جائے گا جيے جنيو دُ النا عجميار كھنا صليب لُكانا-لتنى بات سے آ دى مسلمان جوتا ہے: مسلمان جونے كے لئے اتناكافى ب كرصرف دین اسلام ہی کو سچا ندہب مانے اور کسی ضروری دینی بات کا منکر نہ ہوا ور ضروریات دین سے کی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہواگر چہتمام ضروریات دین کا اس کوعلم نہ ہولہذا بالكال اله كنوار جابل جواسلام اور پنيمبراسلام كوحق مانے اور اسلامي عقيدوں كےخلاف كوئي عقيده ندر کھے۔ چا ہے کلم بھی سیح ند پڑھ سکتا ہووہ مسلمان ہے۔مومن ہے کافرنہیں البتہ نماز روزہ کچ وغیرہ اعمال کے ترک ہے گنہگار ہو گالیکن مومن رہے گا'اس لئے کداعمال ایمان میں داخل نہیں عقیدہ : جو چیز بےشبرام ہواس کوحلال جانتا اور جویقینا حلال ہواس کوحرام جانتا کفر ہے جب کہ پیرام وحلال ہونامعلوم ومشہور ہویا پیخض اس کو جانتا ہو۔ شرك كے معنىٰ:شرك كے معنى بين اللہ كے سواكسى اور كوخدا جاننا يا عبادت كے لاكق سجھنا ادریکفری سب سے بدرقتم ہے۔اس کے سواکیا ہی بخت کفر کیوں نہو۔ هیقة شرک نہیں کسی کفر کی منففرت نہ ہوگی کفر کے سواسب گناہ اللہ تعالیٰ کی مثبت پر ہیں جے جاہے بخش دے۔ عقیدہ: کبیرہ گناہ کرنے ہے مسلمان کافرنہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے آگر بلاتو بہ کئے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی ۔ گناہ کی سزا بھگت کریا معافی پا کراور پیمعافی اللہ تعالیٰ محض ا پی مہر بانی ہے دے یا حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ مئلہ: کافر کے لئے دعائے مغفرت کا حکم: جو کی مرے ہوئے کافر کے لئے مغفرت کی دعا کرے یاکسی کا فر مرتد کومرحوم یا مغفور یا بہٹتی کیے یاکسی ہندومردہ کو بیکنٹھ باشی کیےوہ خود کافر ہے۔عقبیدہ: مسلمان کومسلمان جانٹا اور کافر کو کافر جانٹا ضروری ہے۔البتہ کسی خاص آ دی کے کا فر ہونے کا یامسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ شرعی دلیل ہے خاتمہ کا حال معلوم نہ ہو جائے کہ گفر پر مرایا اسلام پر مرالیکن اس کے بیعنیٰ نہیں کہ ل فال العلامة التفتازاني الاشراك هواثبات الشريك في الواقية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس او استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام (شرح عقائد على)

جس نے یقینا کفر کیا ہوا سے کا فرہونے میں شک کیا جائے اس لئے کہ یقینی کا فر کے کفر میں شک کرنا خود کا فر ہونا ہے اس لئے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ ہے ہوتا ہے البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار ہے ہوگا۔ اس کو یوں مجھو کہ کوئی کا فریہودی نفر انی بندو مرگیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ نفر پرمرا طرب می واللہ ورسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کا فرہی جا نیس اور کا فرہی کا سابرتا و اس کے ساتھ کریں جس طرح جو ظاہر اسلمان ہے اور اس کا کوئی قول و فعل اسلام کے خلاف نہیں ہے تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی جھیں۔ اگر چہ ہمیں اس کے خاتمہ کا بھی حال معلوم نہیں ۔ عقیدہ: کفر واسلام کے سواکوئی تیسرا درجہ نہیں آ دمی یا مسلمان ہوگا یا کو فرانیا نہیں کہ نہ کا فرہونہ مسلمان بلکہ ایک ضرور ہوگا ۔ عقیدہ: مسلمان بمیثہ جنت میں رہیں گے بھی نہ نکا لے جا کمیں گے۔ گر قبیدی کفر ہے مسئلہ: اللہ کے سواکسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم : اللہ کے سواکسی اور کو سجدی کفر ہے اور کو سجدہ کرنے کا حکم : اللہ کے سواکسی اور کو سجدی کفر ہے اور کو سجدہ کرنے کا حکم : اللہ کے سواکسی اور کو سجدی کفر ہے اور کو سجدہ کرنے کا حکم : اللہ کے سواکسی اور کو سجدی کئر ہے اور کو سجدہ کرنے کا حکم : اللہ کے سواکسی اور کو جدہ تعبدی کفر ہے اور کو سجدہ کرنے کا حکم : اللہ کے سواکسی اور کو جدہ تعبدی کفر ہے اور کو جدہ تعبدی کفر ہے اور کو جدہ تعبدی کو تعلیمی خورام ہے۔

بدعت کی تعریف جو بات رسول الدُّصلی الدُّعلیه وسلم سے ٹابت ندہووہ بدعت ہاور بدو و سرعت کے مخالف و مندا کر ہوت حسنہ دوسری بدعت حسنہ وہ ہے جو سی سنت کے مخالف و مزائم ند ہو جیسے سبحدیں کی بنوانا قرآن شریف سنبر لفظوں سے لکھنا زبان سے نیت کرنا علم کلام علم صرف علم نحو علم ریاضی خصوصاً علم ہیئت و بندسہ پڑھنا پڑھانا آن کل کے مدر سے وعظ کے جلے سند و دستار وغیرہ بین کروں ایسی چیزیں ہیں جو حضور کے زمانہ میں نتھیں وہ سب وعظ کے جلے سند و دستار وغیرہ بین کروں ایسی چیزیں ہیں جو حضور کے زمانہ میں نتھیں وہ سب بدعت حسنہ ہیں ایسی کہنے میں اللہ تعالی عنہ بدعت حسنہ جیرائی کہنے میں اللہ تعالی عنہ کارشاد نسعمت البد عد ہذہ یہا تھی بدعت ہے بدعت مسئد تو بیجہ دوسر جو کسی سنت کے کارشاد نسعمت البد عد ہذہ یہا تھی بدعت ہے بدعت میں نات کے خالف و مزائم ہواور یہ کر وہ ماحرام ہے۔

#### امامت وخلافت كابيان

ا مامت دوفتم کی ہے ایک امامت صغریٰ دوسری امامت کبریٰ امامت صغریٰ نماز کی امامت صغریٰ نماز کی امامت ہے جس کا حال نماز کے بیان میں آئے گا۔

 قال السووى السدعة في الشرع احداث مالم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اسيصوى في تفسيره المدعة اختراع لا شيء وقال الغزالي البدعة المذموته مايزحم السنة ٢٠٠ حضوری نیابت سے سلمانوں کے تمام دین دنیوی کاموں میں شریعت کے موافق عام تصرف کرنے کا اختیار اور غیر معصیت میں تمام جہان کے مسلمانوں سے اطاعت کرانے کاحق اس امامت کے لئے مسلمان آزاد مردعاقل ۔ بالغ و ترشی وادر جمونا شرط ہے ہاشی علوی معصوم ہونا شرط ہیں نہ بیشرط کہ اپنے زمانہ میں سب سے افضل ہو۔

مسكله: كب امام كى اطاعت فرض ہے: امام كى اطاعت مطلقاً ہر مسلمان يا فرن ہے جب كدام كا علم شريعت كے خلاف ند ہوكہ شريعت كے خلاف تحكم ميں كى اطاعت نين - مسكله: امام اليا شخص بنایا جائے جو بہا در سیاستدان اور عالم ہو یا علاء كی مدد سے كام كرے - مسكله: عورت اور تا بالغ كى امامت جائز نہيں مسكله: امام جتلائے فتق ہونے سے معزو ف شين : و جاتا -

#### خلفاءراشدين

رسول التدصلی الله علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ برحق وامام مطلق حضرت سید تا ابو بجر صدیق رضی الله عنہ بیل ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ ۔ پھر حضرت عمل فارق رضی الله عنہ ۔ پھر حضرت حسن رضی الله عنہ ۔ ان حضرات کی خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں اس لئے گدان صاحبوں نے حضور کی تجی نیابت کا پوراحق ادا آبیا ۔ عقیدہ : خلافت راشدہ کہتے ہیں اس لئے گدان صاحبوں نے حضور کی تجی نیابت کا پوراحق ادا آبیا ۔ عقیدہ : خلافت راشدہ ہوئی الله عنہ کے مدین رضی الله عنہ کی مدت : منہا تی نبوت پر خلافت حقہ داشدہ ہم گی دورا خیر زمانہ میں حضرت اس مبدئی رضی الله عنہ کی حورت امیر خطرت امیر عقیدہ : فضال خلافت راشدہ ہوئی اور اخیر زمانہ میں حضرت اس مبدئی رضی الله عنہ کی حورت امیر عقیدہ : فضال خلیفہ کولن ہے جیں ۔ ( شکیل الا بمان و مہاں این : ۱۰ م) عقیدہ : فضل صد این اکبر ہیں پھر عمر فاروق اعظم پھر عثان غنی پھر مولی علی رضی الله تی نائی جن وانس و ملک حضرت مولاعلی رضی الله تی کوحضرت صد تق اکبر رضی الله عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ کوحضرت مولاعلی رضی الله عنہ کوحضرت صد تق اکبر رضی الله عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ کی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ کی اللہ عنہ کی کو اللہ عنہ کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی

ے افضل بتائے وہ گمراہ بدند ہب ہے۔

ا جهورے معنی میں کرشری فیصله ورحد ودکوجاری کر یکے ظالم سے مظلوم کا حق والے کی ۱۹ مسلمانوں کے جان مال مالک مالک مناب کی تفاقل کی طاقت: المصلمان

# صحابه وابل بيت

صحافی کس مسلمان کو کہتے ہیں؟: صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کیا کہ مسلم اللہ علیہ و کیا ہے۔ علیہ و کلم کے دربار (خدمت) ہیں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا ہے گیا سب صحابی اہل خیر و وصلاح ہیں اور عادل و ثقتہ ہیں۔ جب کی صحابی کا ذکر ہوتو خیر ہی کے ساتھ ہوتا فرض ہے۔ عقیدہ: صحابی کی تو ہین کا حکم : کسی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی گراہی و بدند ہی ہے حضرت امیر معاویہ حضرت عمرو بن عاص 'حضرت وحتی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں اللہ تعالی عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں اللہ تعالی تعمیر ہے اور اس کا قائل رافضی۔

حضرات سیخین کی تو بین کا حکم: حضرات شخین کی تو بین بلکه ان کی خلافت سے انکار ہی فقہاء کے مزد یک کفر ہے۔

حضرت معاویه رضی الله عنه عکو برا کہنے والے کا حکم: عقیدہ: کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہوکسی صحافی کے رتبہ کونہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی الله عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ کی جنگ خطائے اجتہادی ہے جوگناہ نہیں اس لئے حضرت معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہ کوظالم' باغی' سرکش یا کوئی براکلمہ کہنا حرام ونا جائز ہلکہ تیمراور فض ہے۔

اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ :اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اوراولا دے صحابہ کی طرح ان کے بھی بہت فضائل آیات وا حادیث میں آئے ۔صحابہ واہل بیت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔

عقیدہ: ام المونین صدیقہ رضی الله عنہا کوعیب لگانے والے کا حکم عن ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کوا فک کی تہمت لگانے والا قطعاً کا فرمر تدہ (شرح عقائد و تحکیل وہندیدوغیرہ)عقیدہ حضرات حسنین اعلیٰ درجہ کے شہداء میں سے ہیں۔ان میں سے کی اسپین علیٰ درجہ کے شہداء میں سے ہیں۔ان میں سے کی اسپین علیٰ درجہ کے شہداء میں سے ہیں۔ان میں سے کی اسپین علیٰ درجہ کے شہداء میں اسپین کا و

ع. قال الامام الهمام قدوة علماء الاسلام نجم الملة والدين عمر النسفي ويكف عن ذكر الصحابة الابخير ١٢

ع. قال العلامة التفتازاني فسبهم والطمن فيهم ان كان مما يخالف الادلة القطعة فكفر كشف عائشة رخيي الله عنها والافبدعة وفسق ١٢( شرح عمّائد)

مستحین سے مراد حضرت ابو بکر وعربین امنهاج الحور فریقه فتل میاه

ع قرآن وحديث مصحابيول كى بهت فضيات آئى الله تعالى في ان كوفيرامت كالقب ديا اورفر ما ياكه بم ان سرامتى اور وه بم سرامني الله وه بم سرامني الله و الانصار والفين الدولون من المهاجوين و الانصار والفين البغوا هم باحسان رضى الله عنهم ورضواعنه ( پارها اركو ۱۲)

گیشهاوت کامکر گراه بددین ہے۔ عقیدہ: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم: جود هزت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کیے یاپزید کو تی پر بتائے وہ مردود خارجی ستی جہنم ہے پزید کا حکم: پزید کے ناحتی پر ہونے میں کیا شبہ ہے۔ البتہ پزید کو کافرنہ کہیں اور نہ سلمان کہیں بلکہ سکوت کریں۔ عقیدہ: اختلافات صحابہ کا حکم : جو صحابہ واہل بیت سے محبت ندر کھے وہ گراہ و بد فد ہب ہے۔ مسئلہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑتا حرام و سخت حرام ہے۔ ان کی لغزشات پر گرفت کرنایا ان کی وجہ سے ان پر طعن یا ان سے بداعتادی ناجائز۔ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے۔

#### ولايت كابيان

ولی کی تعریف ولی وہ مون صالح ہے جس کو معرفت وقرب النبی کا ایک خاص درجہ ملاہے۔

اکٹرشریعت کے مطابق ریاضت وعبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے اور بھی ابتداء

بلاریا خت و مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے

اربحہ کا ہے۔ اولیاء ہرزمانہ میں ہوتے میں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن ان کا پہچانا

آسان نہیں ۔ حضرات اولیاء کو اللہ تعالی نے بڑی طافت دی ہے جوان سے مدد مانگے ہزاروں

کوس کی دوری سے اس کی مدفرماتے ہیں۔

اولیا ۽ النّد کاعلم قد رت: ان کاعلم نہایت و سیج ہوتا ہے جی کہ بعضوں کو ماکان و ما یک و ماک ان و ما یک و دورہ کو دورہ کو دورہ کی دائے دورہ کی دورہ کی

متحب اور باعث برکت ہے اولیاء کرام کاعری لیعنی ہرسال وصال کے دن قر آن خوانی فاتخہ وعظ ایسال ثواب اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ رہے نا جائز کام جیسے ناچ رنگ کھیل تماشا تو وہ ہر حالت میں ندموم اور مزار طیب کے پاس اور زیادہ ندموم۔

ہٰ ہیں شنی دبوی ای بھیل الا بمان میں قبضے میں اولیا مراا بدان مکتبہ شالیہ نیز بود کہ بدان ظبور نمایند والدا واراش وعالبان کنند وعظر الدرسی و ہر بال ہوا تھا تھا ہے۔ نند مشل تصرف ایشان ورحالت حیات یا پیشتر از آئی جملہ شنخ معروف کرتی وشنی عبداتھا ورجیلائی وادود گررواز او بیا و نیز شمرود لینی اولیا و سینے ایدان مثالیہ میں طاہر ہوکہ طالبین کی تعلیم والداو فر ماتے ہیں اور مشرول کے پاس اس کے انکار کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک شن نے فرمایہ کہ جار ہزرگول کو میں نے ویکھا کہ ووا پی قبر میں بھی اس طرح تصرف کرتے ہیں۔ جس طرح کرنے زندگی میں بااس سے بزد کراور تجملہ ان کے مطرف معروف کرخی وحضرت فوٹ اعظم ماور واورولیوں کو بتایا۔

ا- بی سیج العقیده ہو ورندایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ ۲- اتناعلم رکھتا ہو کہ اپی ضرورت کے مائل کتابوں سے نکال لے نہیں تو حرام حلال جائز وناجائز کا فرق ندکر سکے۔ ۳- فاش معلن ندہو کہ فاسق کی تو بین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے۔ ۲- اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وکم متصل ہوورنداو پر سے فیض نہ پنچے گا۔ نسسل الله العفو والعافیة فی اللہ علیہ وکالم خوق

### تقليد

تھلید یعنی دین کے چاروں اماموں میں ہے کی ایک کے طریقہ پرادکام شرعیہ بجالاتا مثلاً امام اعظم ابوصنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن صنبل رحمة التدعیم کے طور پرنماز روزہ حج زکو ہوغیرہ اداکر تاکسی ایک امام کی پیروی واجب ہے اس کوتھلید مخصی کہتے ہیں۔

تنبید ان اماموں نے اپنی طرف ہے کوئی مئلہ گھڑ انہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے جوعام آ دمیوں بلکہ عام عالموں کی بھی میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ لہذا ان اماموں کی چیروی دراصل قرآن وحدیث کی چیروی ہے۔

قد تمت العقائد السنة السنية بفضله تبادك و تعالى ويتلوا ها كتاب الصلوة ثماز: ايمان اورعقيده صحيح كرنے كے بعد سب فرضوں سے برا فرض نماز ہے قرآن وحديث ميں اس كى بہت تاكيدآئى جونماز كوفرض نه مانے يا ملكا جانے وہ كافر ہے اور جونه پڑھے برا گنبگاراً خرت ميں جہنم ميں ڈالا جائے گا۔ بادشاہ اسلام اس كوقيد كردے۔

مسئلہ کس عمر میں بچہ کونما زسکھائی جائے؟: پچہ جب سات برس کا ہوجائے تواسے نماز پڑھنا بتایا جائے اور جب دس برس کا ہوتو مار کر پڑھوائی جائے قبل اس کے کہ ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتا کیں ان چھ ہاتوں کو بتاتے ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو عمتی ان چھ ہاتوں کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرائط۔

شرا يُط نماز : طهارت ١- سرّعورت٢- وقت٣- استقبال قبله٩- نيت٥- يمبيرتح يمه١- بيلي شرط یعن طہارت اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے بدن کیڑے اور نماز کی جگہ برکوئی نجاست جیسے بیٹاب پا خانۂ خون شراب گو ہز کید' مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ گئی ہواور نمازی بے خسل بے وضو بھی نہ ہو۔ دوسری شرط سرعورت معنی مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو گھٹنے کھلے ندر ہیں اور عورت کا تمام بدن ڈھا ہوسوائے منداور چھیلی کے اور مخفوں تک پیر کے اور مخف بھی ڈھے رہیں۔ تیسری شرط وقت لیعنی جس نماز کے لئے جو وقت مقرر ہے وہ نماز ای وقت پڑھی جائے جیسے فجرکی نمازمج صادق ہے لے کرسورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے اورظہر کی سورج ڈھلنے کے بعدے ہر چیز کے سامیہ کے دگنے ہونے تک علاوہ اس کے سامیہ اصلی کے اورعصری سامیے کے دوگنا ہونے کے بعد سے سورج ڈو بنے تک اور مغرب کی سورج ڈو بنے کے بعدے سفیدی غائب ہونے تک اورعشا کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے مج صادق شروع ہونے سے پہلے تک چوتھی شرط استقبال قبلہ۔ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ يانچوي شرط نيت يعنى جس وقت كى جونماز فرض يا واجب ياسنت يانفل يا قضاير هنامودل ميس اس کا پکاارادہ کرنا کہ بینماز پڑھ رہا ہوں ۔چھٹی شرط تکبیر تحریمہ یعنی اللہ ا کبر کہنا ہے آخری شرط ے کاس کے کہتے ہی نماز شروع ہوگئ اب اگر کی سے بولایا کھے کھایا پیایا کوئی کام خلاف فماز کے کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلی یا نج شرطول کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور ختم نماز تک موجودر ہنا ضروری ہے۔ورند نماز نہ ہوگی۔

### طہارت کابیان

يضوكا طريقة: جب وضوكرنا ہوتو دل ميں وضوكرنے كااراد ه كركے بيئے اللهِ السَّوْ حُسمَ نِي لر عیم کہ کے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے پھر مسواک کرے دائے ہاتھ سے پھر تین بارکلی كرے خوب اچھى طرح كەخلق تك دانتوں كى جززبان كے نيچ پانى بہنچے۔اگر دانت يا تالو میں کوئی چیز چیکی یا اتکی ہوتو حجرائے پھر داہنے ہاتھ ہے تین بارناک میں پائی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہٹری تک یانی پہنچے اور یا کیں ہاتھ سے ناک صاف کریں اس کی جھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں یانی لے کرتین بار منہ دھوئے اس طرح کہ بال جمنے کی جگہ ے لے کر شوڑی تک اور دا جنی نیٹی ہے با تیں تک کوئی جگہ چھوٹے نہ پائے اور داڑھی ہوتو اے بھی دھوئے اور اس میں خلال مجھی کرے لیکن احرام باندھے ہوتو خلال نہ کرے پھر کہدیوں تک کہدیوں سمیت کچھاویر تک دونوں ہاتھ تین تین باردعوئے پھرایک بارسے کرے۔ اں طرح پر کہ دونوں ہاتھ تر کر کے انگوشھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے اور چھنوں انگلیوں کے بیٹ کی جڑ ماتھے برر کھ کر پیچھے ک طرف گدی تک لے جائے اس طرح کے کلمہ کی دونوں اٹگلیاں اور دونوں انگو تھے اور دونوں مصلیاں سرے نہ لگنے یا ئیں اوراب گدی ہے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائے یوں کہ دونوں ہتھلیاں سرکے داکس باکس حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جاکیں۔ابکلمہ کی انگلی کے بیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگو تھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کامسے کرے اور الگلیوں کی پیٹھے گردن کامسح کر لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے بائے کہ گلے کامسح مکروہ ہے پھردا ہنا پیرانگلیوں کی طرف سے مخنے تک دھوئے مخنے سمیت کچھادیے تک پھرای طرح بایاں پاؤک دھوئے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال <sup>عم</sup> بھی کرےاب دضوفتم ہوااس کے بعد سے دعا پڑھے اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين اور بچاہوا پاني كھڑے ہو كرتهور اسايي كي بياريوں كى شفا باورة سان كى طرف مندكر كے سب حالك اللهم وبحمدك اشهد أن لا الله الا أنت استغفرك وأتوب اليك أوركم شهاوت أورسورة انا انزلنا پڑھے اور بہتر کہ برعضودھوتے وقت بسم اللہ اور درودشریف پڑھے اور کلمہ شہادت بھی ا دادعی کا خلال اس طرح پر ہوتا ہے کہ انگلیوں کوطلق کی طرف سے ڈازعی میں ڈالے اور باہر کو لگا لے۔

کے واژی کا خلال اس طرح پر ہوتا ہے کہ الکیوں لوطن کی طرف سے ڈائری ٹی ڈائے اور باہر وفظ ہے۔ کے دونوں پیر کا خلال صرف باغیں ہاتھ کی چھوٹی اُنگل ہے کرے اس طرح کہ داننے پاؤں میں چھوٹی اُنگل سے شروع کرے اور انگوئٹے پرختم کرے اور بائیں پاؤں میں انگوشھے سے شروع کرکے چھوٹی اُنگلی پرختم کرے یاا منہ

پڑھے یہ وضو کا طریقہ جواو پر بیان ہوااس میں پچھ با تمیں فرض میں کہ جن کے چھوٹنے سے وضو نہ ہو گا اور پچھ با تمیں سنت میں کہ جن کے قصدا چھوڑنے کی عادت قابل سزا اور پچھ با تمیں مستحب میں کہان کے چھوٹنے سے ثواب کم ہوجا تا ہے۔

فراکض وضو وضویں چار باتیں فرض ہیں۔ ا- مذکا دھونا لین ماتھ کی جڑ جہاں ہے بال
جمعے ہیں۔ وہاں ہے لے کر ٹھوڑی تک اورا یک کان سے دوسر ہے کان تک مند کی کھال کے ہم
دسہ پر ایک بار پانی بہنا۔ ۲- کہنوں سمیت دونوں ہاتھ کا ایک باردھلنا۔ ۳- چوتھائی سرکا سمح
نین یہ تھائی سر پر بھیکے ہاتھ کا بھر نایا کسی صورت ہے کم از کم اتی جگہ کا تر ہو جانا ۴ - دونوں پاؤں
کا توں سمیت ایک باردھلنا پہ چار با تیں وضو میں فرض ہیں اوران کے سواجو پچھ طریقہ وضو
بین بیان کی گئیں وہ سب یا سنت یا متحب ہیں اور وضو کی سنتیں اور ستحبات بہت ہیں جوان
سب و جاننا چا ہے وہ بہار شریعت اور فاوی رضو یہ وغیرہ مطبوعات دیکھے۔ مسکلہ: کی عضو کے
اس و جاننا چا ہے وہ بہار شریعت اور فاوی رضویہ وغیرہ مطبوعات دیکھے۔ مسکلہ: کی عضو کے
اس جانے کا بیر مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم ہے کم دو بوند پانی ہہ جائے۔ بھیگ
جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے بیا ایک آ دھ بوند ہوانے سے دھونا نہیں ہوتا اس طرح
اس جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے بیا ایک آ دھ بوند ہوانے سے دھونا نہیں ہوتا اس طرح
اس جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے بیا ایک آ دھ بوند ہوائے ہے دھونا نہیں ہوتا اس طرح
اس میں میں موتا۔ مسکہ اوٹھ نافت کی کھال بال پلک برونی
سند وضونہ ہوتو نی ز اور بحدہ تا اوت اور قر آن شریف چھونے کے لئے وضوفرض ہوگا۔
سند وضونہ ہوتو نی ز اور بحدہ تا اوت اور قر آن شریف چھونے کے لئے وضوفرض ہوگا۔
طواف کے لئے واجب ہے۔

وضو کے مگر و بات : یعنی وہ باتیں جو وضویس نہ ہونی چاہئیں۔ اسورت کے شل یا وضو کے یچ پانی سے وضو کرنا ۲ - بخس جگہ وضو کا پانی گرانا ۳۳ - مبحد کے اندر وضو کرنا ۴۳ - وضو کے پانی کے قطر ۔ وضو کے برتن میں پڑکانا ۵ - قبلہ کی طرف کلی کا پانی یا تاک یا تحکھار یا تھوک ڈالنا۔ ۲ - بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا۔ ۷ - زیادہ پانی خرج کرنا۔ ۸ - اتنا کم پانی خرج کرنا کہ سنیں ادانہ ہوں۔ ۹ - ایک ہاتھ سے منہ دھونا۔ ۱۰ - منہ پر پانی مارنا۔ ۱۱ - وضو کے قطروں کو کیڑے بیام عجد میں نیکنے دینا ۱۲ - وضو کی کس سنت کو چھوڑ دینا۔

نواقض وضولیعنی وضوتو ڑنے والی چیزیں: ۱- پاخانہ ۲- بیٹاب ۳- پیچھے ہوا کا نکانہ ۲- کیڑااور ۵- پھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکانا۔ ۲-ودی اور مذی ۷-اورمنی کا نکلنا خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا۔ ۱۰ کھانے یا پانی یا بت یا جے لنحون کی منہ تا کا نکلنا خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا۔ ۱۰ کھانے یا پانی یا بت یا جے لنحون کی منہ تا جو نئے ۔ ۱۱ – جنون عشی ۔ ۱۲ – بہوشی ۔ ۱۲ – اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑا کیں علاوہ نماز بنازہ کے کئی نماز میں تا ہے۔ اور اپنی مردای تا لیکو بنازہ کے کئی نماز میں تورت آپس میں مندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے یا عورت عورت آپس میں انکی کا اور کپڑ اوغیرہ نیچ میں نہ ہو۔ ان سب چیز وں سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: دھتی ہوئی انکی کے اس کے پائی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور وہ نجس بھی ہے جس جگہ لگ بالوں نے نہ ان کا پاک کرنا ضروری ہے مسئلہ: نماز میں اتنی آ واز سے بنسنا کہ خوداس نے ساپاس کا پاک کرنا ضروری ہے مسئلہ: نماز میں اتنی آ واز سے بنسنا کہ خوداس نے ساپاس کے ناور وضو نہ نوٹ اللہۃ نماز ٹوٹ گئی۔ مسئلہ: اگر مسئرایا یعنی دانت نکلے اور وضو نہ نوٹ سے دو نوٹ جو دہ خورت آ دمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ ورٹ دو فون ہو ہر کرنہ نکلے گئی مسئلہ: اگر مسئرایا یعنی دانت نکلے اور وضو نہ نوٹ کی جو رہ نوٹ کی جو رہ نوٹ کی جو رہ نوٹ کی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ ورٹ دو نوٹ کی جو رہ نوٹ کی جو رہ نوٹ کی کے بدن سے نکلے اور وہ نوٹ کے جو منہ تھوک کی بیون تو نماز ہو ورٹ کی کے بدن سے نکلے وہ نوٹ نوٹ کی کی بول تو نماز ہو کہ کی نوٹ کی گئی ہول تو نماز ہو

ہاتا۔ مسئلہ: دودھ چنے بچے نے تے کی اگروہ منہ بھر ہوتو بخس ہورہم سے زیادہ جگہ ہیں اس چیز کولگ جائے نا پاک کردے گالیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر بٹ جن کولگ جائے نا پاک کردے گالیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر بٹ کیا تھا کہ جائے ہیں وضو ٹوٹ گیا بچر ہوائکلی یہ پانی بیار ہو گیا اس سے کوئی عضو خدھونے۔
انی لیا بجر ہوائکلی یہ پانی بیار ہو گیا اس سے کوئی عضو خدھونے۔
مسل کا طریقہ : عسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک تین مرتبہ دھوئے بھرا ستنج

بائے گی کیکن صاف کر لینا احجها ہے۔ مسئلہ: جو آنسورونے میں نگلتے ہیں ندان سے وضوثو نے ندوہ نجس' مسئلہ: گھٹنایا ستر کھلنے سے اپنایا دوسرے کا ستر دیکھنے سے یا حجھونے سے وضونہیں

کی جگہد دھوئے خواہ نجاست گلی ہو یا نہ گلی ہو پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست گلی ہواس کو دھوئے پھر نماز کے ایسا وضوکر ہے مگر پاؤں نہ دھوئے ہاں اگر چوکی یا تختے یا پھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح یانی سے چیڑ لے پھر تین مرتبہ داہنے مونڈ ھے پر پانی بہائے پھر لینے خون کی توڑی ہے تی وضوقر ڈرے گ

لي جنون ليعني پاڪل موجانا .

الم بوقى خواونشكان عدويا يمارى -

ئے نیندلینی پوری طرح سوجانا۔ لبذا او تکھنے یا بیٹنے جینے جمعو کئے لینے سے دِسْونبیں جائے گا۔ 🖈 وہ خون جو بہدکرنہ نکلے وہ

ك بيسيسول چهولى اورخون چك كرده كيابا برفكل كربهائيس او وضون جائ كا-١٢

بائیں موتڈ ھے پرتین بار پھر سر پراور تمام بدن پرتین بار پھر نہانے کی جگہ ہے الگ ہوجائے اگروضو کرنے میں پاؤل نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے اور نہائے میں قبلہ رخ نہ ہواور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے اور الی چگہ نہائے کہ کوئی ندد کھیے اور اگر ہدنہ ہو سکے تو ناف ہے گھٹے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہوتو تیم کرے اور نہائے میں کسی فتم کا کلام نہ کرے نہ کوئی وعا پڑھے۔ بعد نہائے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں کی سکہ: احتیاط کی شرورت نہیں ہے حتی کہ کورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہیں کہ سکہ: احتیاط کی جگہ نگا نہائے میں حرج نہیں ہو تو ان پہر ہو با تمیں سنت اور مستحب ہیں وہی شمل میں بھی ہیں سوا اس کے کہ نگا نہاتا ہوتو قبلہ کو منہ نہ کرے اور تہبند اور مستحب ہیں وہی شہیں ہے گئی اور ہاتی سنت و مستحب ہیں۔ ان میں ہے کسی بات کو چھوڑ تا خسل نہ ہوگا اور تا پاکی نہ اتر ہے گی اور ہاتی سنت و مستحب ہیں۔ ان میں ہے کسی بات کو چھوڑ تا خسل نہ ہوگا اور تا پاکی نہاتہ جوٹ کی اور ہاتی سنت و مستحب ہیں۔ ان میں ہے کسی بات کو چھوڑ تا خسل نہ ہوگا اور تا پاکی نہ اتر ہے گئی تو بھی شمل ہوجائے گا۔

فرائض مسل تین ہیں: ا - کلی اس طرح پر کہ منہ کے ہر پرزے کوشے ہونٹ سے طلق کی جڑ تک ہر جگہ یانی بہ جائے۔موڑھے۔ دانت کی کھڑکیاں زبان کی ہر کروٹ میں طل کے کنارے تک یانی ہے۔روزہ نہ ہوتو غرارہ کرے تاکہ یانی اچھی طرح ہر جگہ بنیخ دانت میں کوئی چیز انکی ہو ( جیسے گوشت کاریشہ چھالیہ کا چوریان کی پی وغیرہ ) تو جب تک ضرروترج نہ ہو چھڑانا ضروری ہے۔ بغیراس کے منسل نہ ہوگا اور بے منسل نماز نہ ہوگی۔ ۲- تاک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نقنوں میں جہاں تک زم جگہ ہے وہاں تک دھلنا کہ یانی کوسونگھ کراو پر چر ھاتے تا كه بال برابر جكه بهي دهلنے سے رہ نہ جائے نہيں توعشل نہ ہوگا۔ اگر بلاق نتھ كيل كاسوراخ موتو اس میں بھی یانی پہنچانا ضروری ہے۔ ناک کے اندررینش ککی سوکھ کی تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہاورناک کے بال کا دھونا بھی فرض ہے۔ ۳- پورے بدن پر پانی بہ جانا اس طرح کہ پاؤں ك توے تك جم كے ہر روز ، ہروو تك ريانى بين اس لئے كداگرايك بال كى نوك بھى وطنے ہےرہ گئ توعسل نہ ہوگا۔ تنبیہ: بہت لوگ ایبا کرتے ہیں کہ نجس تبیند باندھ كرعسل كرتے ہيں اور خيال كرتے ہيں كەنبانے ميں سب ياك ہوجائے گا حالانكه ايمانہيں بلكه ياني ڈال کہ تہبنداور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست اور پھیلتی ہے اور سارے بدن اور نہائے کے ا من جرق كايد مطلب بكرات بالكف روك ندسكا بوامسلا بلغ كى قد وضوئيس تو رقى جتى بحى بوااودى وه سفيد رطوبت جو پیشاب کے ساتھ نگلتی ہے۔ ندی وہ مفیدرطوبت جوشہوت کی حالت میں امزال سے پہلے نگلتی ہے۔

ن تک کونجس کر دیتی ہے اس لئے ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے ادراس پڑے سے جس کو پہن کرنہاتے ہیں نجاست دور کرلیں تب عسل کریں ورنہ عسل تو کیا ہوگا ں تر ہاتھ سے جن چیز وں کوچھو میں گے سب نجس ہوجا کیں گی ہاں دریا تالاب میں البتہ ایسا سکتا ہے وہ بھی جب کہ نجاست ایسی ہو کہ بلا ملے دھوئے پانی کے دھکے سے خود بہ کرنگل

ے ورنداس میں بھی دشوارہ۔
کن باتوں سے عسل فرض ہوتا ہے؟ : جن چیز دن سے عسل فرض ہوتا ہے وہ بانی کن باتوں سے عسل فرض ہوتا ہے؟ : جن چیز دن سے عسل فرض ہوتا ہے وہ بانی تیں ہیں۔ امنی کااپی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کرعضو سے نگلنا ۲ – احتلام لیمین سوتے ہوں کا نکل جانا ۔ ۳ – شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت انزال ہو یا ہود دنوں پر عسل فرض ہے ہے ۔ حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا ۔ ۵ – نفاس یعنی بچہ بھنے پر جوخون آتا ہے اس سے فارغ ہوتا۔ مسئلہ ، منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی گھہ بو جو اٹھا نے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو عسل واجب نہیں البتہ وضو جاتا رہے گا۔
سئلہ: اگر منی تبلی پڑگئی کہ بیشا ب کے وقت یا د ہے بی پھے قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو عسل واجب نہیں ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: جمعہ عید بقر عید کے لئے اور عرف ہے دن احرام واجب نہیں ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: جمعہ عید بقر عید کے لئے اور عرف ہے دن احرام

اندھنے کے وقت نہانا سنت ہے۔

ل والتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل لا باس به (بزازيه)

جا كي اور خيال ميں پڑھتے جا كيں مئلہ: ان سب كوفقہ وحديث وتغيير كى كتابوں كا حجوماً مكروہ

کس پائی سے وضواور عنسل جائز ہے اور کس سے نہیں: بارش سندر' دریا' ندی' نالے' چشئے' کنویں' بڑے حوض اور بڑے تالا ب اور بہتا ہوا پانی' اولا اور برف ان سب پانیوں سے وضواور عنسل اور قتم کی طہارت جائز ہے۔

بہتے ہوئے یانی کی تعریف اور احکام : بہتا ہوا پانی وہ ہے جو بچھے کو بہالے جائے میہ یاک اور پاک کرنے والا ہے نجاست رٹنے سے نایاک ندہوگا جب تک بینجاست اس کے رنگ يا بويا مزے كوند بدل دے اگرنجس چيز ہے رنگ يا بويا مزه بدل گيا تو تا پاك ہو گيا۔ اب بير اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیجے تہدیس بیٹھ جائے اور بیتینوں با تیسٹھیک ہوجا کیس یا اتنا پاک پانی ملے کہ خواست کو بہا لے جائے یا پانی کے رنگ بو مزے ٹھیک ہوجا کیں اور اگر یاک چیز نے رنگ بومزے کو بدل دیا تو وضوو عسل اس سے جائز ہے جب تک چیز دیگر نہ ہو جائے۔ مسكه: بزے حوض اور دہ دردہ کی تعریف اور احکام: دی ہاتھ لمبادی ہاتھ چوڑا یا نی جس حوض يا تالاب ميں موده ده در ده يابرا حوض كهلاتا ہے۔ يو بين اگر بيس باتھ لمباادريا في باتھ چوڑا ہویا بچپیں ہاتھ لمبااور جار ہاتھ چوڑا ہو۔غرض کل لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب سوہواور اگر کول ہوتو گولائی تقریباً ساڑھے پنیتیں ہاتھ ہواور گہرائی اتی کافی ہوکہ اتی طلح میں کہیں ہے زمین کھلی نہ ہو۔ایے حوض کا یانی بہتے یانی کے حکم میں ہے۔ نجاست بڑنے سے نایاک نہ ہوگا۔ جب تک نجاست کی وجہ سے رنگ یا ہو یا مزہ نہ بدل جائے۔مسکلہ: بڑے حوض میں ایس نجاست پڑی ہوجو دکھائی نہ دے جیسے شراب پیشاب تواس میں ہر طرف سے وضوکر سکتے ہیں اوراگرد کیھنے میں آتی ہوجیسے یا خانہ یا مراہوا جانورتو جس طرف وہ نجاست ہےاس طرف وضو نہ کرنا بہتر ہے۔ دوسری طرف سے وضو کرے۔مئلہ: بوے حوض میں ایک ساتھ بہت ہے لوگ وضوکر سکتے ہیں اگر چیدوضوکا یا نی اس میں گرتا ہولیکن تاک تھوک کھٹکھا رکلی اس میں نہ ڈ النا عاہے کہ نظافت کے خلاف ہے۔

ماء مستعمل اور عسالہ کے احکام: جو پانی وضویا عسل کرنے میں بدن ہے گراوہ پاک ہے۔ گراس سے وضواور عسل جا کرنہیں۔ مسئلہ: اگر بے وضوحض کا ہاتھ یا انگلی یا پورایا ناخن یا بدن کا کوئی مکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے بقصد یا بلاقصد دہ در دہ سے کم پانی میں بے دھومے نظامت یا کیزگن منائی

قانونِ شریعت(۱۵۱) کی کی کان کان کان کان کان کان کام کاندر ہا۔ ای طرح جس مخص پر نہا نا فرض ہاں کے چھوجائے تو وہ پانی وضواور شسل کے کام کاندر ہا۔ اگردھلا

اہاتھ یابدن کا کوئی حصہ پڑجائے تو حرج نہیں۔ مستعمل کو کام میں لانے کا حیلہ: پانی میں ہاتھ پڑگیا یا اور کی طرح مستعمل ہوگیا اب چاہیں کہ یہ کام کا ہوجائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملادیں اور اس کا پیطریقہ بھی

عامی کہ یہ کام کا ہوجائے تو اچھا پائی اس سے زیادہ اس میں ملا دیں اور اس کا بیطریقہ بھی ہے۔ کہ اس میں ایک طرف سے پائی ڈالیس کہ دوسری طرف سے بہ جائے تو سب پائی کام کاہو

سكله: جيونے جيو في گرهوں ميں پانى ہادراس ميں نجاست پر نامعلوم نہيں تواس سے

موجائزے۔

سئلہ: پانی کے بارے میں کا فرکی خبر کا حکم: کافرکی خبر کہ یہ پانی پاک یا تا پاک ہے وفوں صورتوں میں پانی پاک رہے گا کہ یہاس کی اصلی حالت ہے۔ مسئلہ: کسی درخت یا کھل کے نچوڑے ہوئے کا رس۔مسئلہ: جس کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جا تز نہیں جیسے کیلے یا تر بوز کا پانی اور گئے کا رس۔مسئلہ: جس پانی میں تھوڑی کی کوئی پاک چیز مل گئی جیسے گلاب کیوڑ ہ زعفران مٹی بالو تو اس سے وضو و مسل جا تز نہیں مسئلہ: پانی میں دودھ پڑ گیا کہ دودھ کے ایسارنگ ہوگیا تو وضو و مسل جا تز نہیں مسئلہ: پانی میں دودھ پڑ گیا کہ دودھ کے ایسارنگ ہوگیا تو وضو و مسل جا تز نہیں۔

## كنوس كابيان

مئلہ: کنویں میں کسی آ دمی یا جانور کا ببیثاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سینڈھی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ یا نا پاک لکڑی یا نجس کپڑ ایا اور کوئی تا پاک چیز گری تو اس کاکل پانی نکالا جائے۔ (خانبہ وغیرہ)

کن با توں سے کنواں نا پاک ہوجاتا ہے: جن چو پایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پاخانہ پیشاب گرنے ہے کنواں نا پاک ہوجائے گایونہی مرفی اور بطخ کی بیٹ سے نا پاک ہوجائے گایونہی مرفی اور بطخ کی بیٹ سے نا پاک ہوجائے گااور ان سب صور توں بیں کل پانی نکالا جائے ۔ مسئلہ: جس کنویں کا پانی نا پاک ہوگیا اس کا ایک قطرہ بھی اگر پاک کنویں بیں پڑجائے تو یہ بھی نا پاک ہوجائے گا جو تھم اس کا تھاوہ ی اس کا ہوگیا یوں ہی ڈول ری گھڑا جن میں نا پاک کنویں کا پانی لگا تھا پاک کنومیں میں پڑے وہ

بحى ناياك بوكيا\_ مسئلہ: کب کتنا یا تی نکالا جائے کہ کنواں یا ک ہوجائے: کنویں میں آ دی کری یا كايا اوركوئي دموي جانوران كے برابرياان سے بردا گر كرمر جائے توكل ياني تكالا جائے مسكله: مرغا' مرغی' ملی' چوہا' چھکلی یا اور کوئی دموی جانوراس میں مرکر پھول جائے یا پھٹ جائے تو کل یانی تکالا جائے۔مئلہ: اگر بیسب باہر مرے پھر کنویں میں گرے جب بھی یہی حکم ہے یعنی کل یانی نکالا جائے۔سئلہ: چیکل یا چوہ کی دم کٹ کر کنویں میں گری اگر چہ پھولی پھٹی نہ ہوکل یانی نکالا جائے لیکن اگراس کی جڑ میں موم لگا دیا تو ہیں ڈول نکالا جائے مسئلہ: بلی نے چوہے کو كر ااور زخى كرديا كجراس سے چھوٹ كركؤيں ميں كراكل يانى تكالا جائے مسئلہ: كيا بجہ يا جو بچەمردە پىدا بواكويى بىل كرجائے توسب يانى تكالاجائے اگر چەكرنے سے سلے نهلاد يا كيا ہو۔مسئلہ: سور کنویں میں گرا جا ہے زندہ ہی نکل آیاکل یانی نکالا جائے مسئلہ: سور کے سواکوئی اور جانورجس کا جو مخانا یاک ہے (جیے شربھیریا کیدڑ کتا) کویں میں گر ااور اس کے بدن پر کسی نجاست کالگا ہونا بھینی طور پرمعلوم نہیں اور اس کا منہ یانی ہیں نہ پڑا تو یانی یاک ہےاس کا استعال جائز ہے مگراحتیا طامبیں ڈول نکالنا بہتر ہے۔مئلہ: کوئی جانورجس کاتھوک نجس ہے (جیے کنا شیر چینا کیدر جھٹریا) اگر کنویں میں گرااوراس کامنہ یانی سے لگاتو کنواں نایا ک ہو كياكل پانى نكالا جائے \_مسكله: كدها يا خچر كنويں ميں گرااور زنده نكل آيا تواس كامنه أكرياني میں پڑا تو نایاک ہو گیا کل یانی نکالا جائے اوراگر مندنہ پڑا تو ہیں ڈول نکالیں ( قاضی خاں وغيره) مسئلہ: چھٹی ہوئی مرغی کنویں میں گری اور زندہ نکل آئی تو جالیس ڈول نکالا جائے۔ مئلہ: جن جانوروں کا جوٹھایا ک ہے جیسے بھیڑ بکری گائے بھینس ہرن نیل گاؤان میں سے کوئی كنويں ميں گرے اور زندونكل آئے تو كنواں ياك ہے ليكن ميں ڈول نكال ڈاليں۔ ( قاضى خان وغیرہ) مئلہ جن جانوروں کا جوٹھا مکروہ ہے (جیسے بلی یا چو ہایا سانپ یا چھپکلی) کنویں میں گرے اور زندہ نکل آئے تو ہیں ڈول نکالا جائے۔کوئی جانور چھوٹا ہو یا بردا اگر کنویں میں اگرے ادراس کے بدن پرنجاست کالگا ہونا تھنی طور پرمعلوم ہوتو کنواں تا یاک ہوجائے گا اور كل پانى نكالا جائے گا- يا جيس على نے باخاند كريدااور فورا پاؤل صاف مونے سے پہلے كنويں میں گری کوال نجس ہو گیا کل یانی نکالا جائے یا جیسے چوہے نے پاخانہ کے حوض میں غوطہ کھایا اور فورا کنویں میں گرار کل پانی نکالا جائے کیونکہ کنوال نجاست پڑنے سے نا پاک ہوا نہ کہ چوہ م فی سے کرنے سے مسلہ: کنویں میں وہ جانورگرا جس کا جوٹھا یاک ہے (جیسے بکری

وغيره) يا جونها مروه ب(جيم مرغى چو بادغيره) اور پانى كھے نه ذكالا اور وضوكرليا تو وضو ہوجائے گا (روّالحتار وقاضی خان وغیره) مسئله: جوتا یا گیند کئویں میں گرا اور اس کانجس ہوتا بقینی ہے تو كل يانى نكالا جائے ورند بيس ڈول محض بخس مونے ير خيال معتبر نہيں (بہار شريعت) مسكند: مرفی کا تازہ ایڈاجس پر ابھی تری باتی ہو پانی میں گر جائے پانی نجس نہ ہوگا جب کہ پیٹ کی تری کےعلاوہ کوئی اور نجاست نہ لگنے پائے۔ یو ہیں بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں گرااور مرانبیں تو بھی یانی نایاک نہ ہوگا۔مسکلہ: اڑنے والے جانور جیے کور یاج یا کی بیٹ یا شکاری پند جیے چیل شکرا' باز کی بیٹ کویں میں گر جائے تو کنواں تایاک نہ ہوگا ہو ہیں چوہے اور چگادڑ کے بیٹاب سے بھی نجس ندہوگا۔ (خاندوغیرہ) مسئلہ: بیٹاب کی بہت باریک باریک بند کیال مثل سوئی کی نوک کے اور نجس غبار پڑنے سے تایاک نہ ہوگا۔ (بہار شریعت وغیرہ) مسكة: يانى كاجانورجيم محيلى ميندك وغيره جوياني من پيدا موتاب أكركنوس من مرجائي يامرا ہواگر جائے تو پانی نا پاک نہ ہوگا جا ہے محول محت بھی جائے لیکن اگر محت کراس کے ریزے پانی میں ال جائیں تو اس پانی کا چیاحرام ہے مسکد بھنگی اور پانی کے مینڈک کا ایک تھم ہے لیمی ال كرم نے بلك مرانے سے بھى يانى لجس نہ ہوگاليكن جنگل كا يدامينيدك جس ميں بہنے ك قابل خون ہوتا ہے اس کا علم چو ہے کی مثل ہے پانی کے مینڈک کی الکیوں کے ج میں جعلی ہوتی ہادر شکلی کے نبیں (بہار شریعت) ملد جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو کر پانی میں رہا ہوجیے بيخ اس كرم جانے سے يانى نجس موجائے گا۔مئلہ: چو ہاچى پھوندر کے 'یا چھیکل گرگٹ یاان کے یرابر یا ان سے چھوٹا کوئی جانور دموی کنویں میں گر کر مرجائے اور ابھی پھولایا پھٹا نہ ہوتو ہیں وول سے میں وول تک نکالا جائے اور اگر چھول یا بھٹ جائے تو کل یانی نکالا جائے مسئلہ: كور يا بلى يامرغي كركرم جائے اور يھے يا پھولے بيں قو جاليس ڈول سے ساٹھ ڈول تك ياني نكالا جائے ان كے بھى چو لئے سے في مركل مانى نكالا جائے گا۔مسكد: دو چوہ كركرم جاكيں اورائھی چولے یا بھٹے ندہوں تو بیس ہے تمیں ڈول تک نکالا جائے اور تین یا جاریا یا نج ہوں تو عاليس ڈول سے ساٹھ ڈول مک اور چھ مول تو كل مائى نكالا جائے۔مسكد: دو بليال كركرمر جاكي توسب ياني نكالا جائ \_مسكد : بوضواور جس آدمي يرعسل فرض ب اگر بلاضرورت كنوي ميں اتريں اور ان كے بدن پرنجاست نہ كلى ہوتو بيں ڈول نكالا جائے اور اگر ڈول نکالنے کے لئے اتراتو کچنہیں۔مئلہ: کویں میں آ دی گرااور زندہ لکل آیا اوراس کے بدن یا کپڑے پرکوئی نجاست نتھی تو کنواں پاک ہے ہیں ڈول نکال دیں۔مسئلہ: جن جانوروں ہیں جہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے مجھر عصی وغیرہ ان کے مرنے سے پانی نجس نہ ہوگا۔

فا کدہ: مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے ڈبا کر پھینک دے اور سالن کو کام میں لائے (بہارشریعت) مسئلہ: مردار کی ہٹری جس میں گوشت یا چکنائی گی ہویانی میں گر جائے تو وہ یانی نا یاک ہوگیا کل نکالا جائے اور اگر گہشت یا چکنائی نہ لگی ہوتو یاک نے مرسور کی بڈی سے مطلقا نا یاک ہوجائے گا۔ جاہے گوشت یا چکنائی گی ہویا نہ گی ہو۔ (بہار شریعت) مئلہ: بچہنے یا كافرنے يانى ميں ہاتھ ڈال ديا تو آگر ہاتھ كائجس ہونا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے كہ ياني ناياك ہو گیا در منبخس تو نہ ہوا مگر دوسرے پانی ہے وضو کرنا بہتر ہے۔مسکلہ: مینگنی اور گو ہرا ورلید اگر چیہ نا پاک ہیں گران کاقلیل معاف ہے یانی کی نا پا کی کا حکم نہ دیا جائے گا (خانیہ وغیرہ) مسلہ :کل پانی نکالنے کا پیمطلب ہے کہ اتنا یانی نکال لیا جائے کہ اب ڈول ڈالیس تو آ دھا بھی نہ بھرے۔ اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں ۔ نہ دیوار دھونے کی ضرورت کہ وہ یاک ہوگئی مسئلہ: یہ جو حکم دیا گیا کہ اتنا اتنا پانی نکالا جائے اس کا پیمطلب ہے کہ وہ چیز جو کنویں میں گری پہلے نکال لیس پھرا تنایانی نکالیں (اگروہ چیز ای میں پڑی رہی تو کتنا ہی پانی نکالیں بیکار ہے )۔مئلہ: جس کنویں کا ڈول مقرر ہے ڈول کی گنتی ای ڈول ہے کی جائے جاہے چھوٹا ہویا بڑا اور اگر اس كُوي كاكوئي خاص ڈول مقرر نہيں تو اتنا بڑا ڈول كەجس ميں ايك صاع<sup>ل</sup>ياني آجائے \_مئلہ: ڈول جرا ہوا ٹکلنا ضروری نہیں اگر کچھ یانی چھلک کرگر گیا یا ٹیک گیا گر جتنا بچاوہ آ دھے ہے زیادہ ہے تو وہ بورا ہی۔ ڈول گنا جائے گا۔مئلہ: جھوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے یانی نکالا تو حباب کرنے ایک صاع فی ڈول یا مقرر ڈول کے برابر کرلیں ۔ سئلہ: جس کنویں کا یائی ٹایاک ہو گیااس میں سے جتنا یانی نکالنے کا تھم ہےا تنا نکال لیا گیا تو اب وہ ری ڈول جس ہے پانی نکالا ہے یاک ہو گیا دھونے کی ضرورت نہیں ۔مسئلہ: جو کنواں ایسا ہے کہاس کا یانی ٹو ٹما ہی نہیں عا ہے کتنا ہی یانی نکالیں۔اگر اس میں نجاست پڑگئی یا اس میں کوئی ایسا جانور مرکمیا جس میں کل یانی نکالنے کا حکم ہے توالی حالت میں حکم بیہے کہ پہلے میمعلوم کرلیں کہ کتنا یانی ہے جتنا ہووہ . سب نکال دیا جائے نکالتے وقت جتنا زیادہ ہوتا گیااس کا بچھاعتبارنہیں مثلاً بیمعلوم کرلیا کہ ہزارڈ ول ہےتو ہزارڈ ول نکال دیں کنواں پاک ہوجائے گااور پیمعلوم کرنا کہاس وقت کتنایا نی ہے۔اس کاطریقہ بیہ ہے کہ دومسلمان پر ہیز گارجن کو بیمہارت ہوکہ بتا سکیں کہ اس کویں میں ا انگریزی روپیدجس کاای کامیر ہوتا ہے اس روپیہ ہے تین سواکیاون (۲۵۱) جریعنی چاربیر چھ چھٹا نک ایک روپیہ جم ایک صاع بوتا ہے۔ (بہارشر بعت دفاوی رضوبہ)

### نجاستول كابيان

رهونے کچرج نہیں تیسیر أاى يكمل برقال في الجوهرة النيرة وعليه الفتوى)

كرارب جوجنك س ببليدائج تحادث

نجاست خفیفہ کے احکام: نجاست خفیفہ کپڑے کے جس حصہ (مثلاً آستین دامن کل كار) ميں يا جس عضو (مثلاً ہاتھ مير سر) ميں كلي ہواوراس كے چوتھا كى سے كم ميں ہوتو معاف ہے تعنی نماز ہوجائے گی اور اگر پوری چوتھائی میں ہوتو بے دھوئے نماز نہ ہوگی (عالمگیری وغیرہ) مسكه : نجاست غليظه وخفيفه كافرق كب معتبر ينجاست غليظه وخفيفه كافرق كبرك اوربدن پر لکنے میں ہے اگر کی بیلی چیز جیئے پانی مرکد دودھ میں ایک قطرہ بھی پڑ جائے چاہے غلظ ہوجا ہے خفیفہ تو سب کو بالکل نجس کردے گی جب تک کدوہ چیز دہ دردہ نہ ہو (ہندید وغیرہ) نجاست غلیظ کیا کیا چیزیں ہیں؟: نجاست غلیظہ: ۱- آ دمی کے بدن ہے جوالی چیز فکے جس سے دضو یا عسل جاتا رہے وہ نجاست غلیظہ ہے جیسے یا خانہ پییٹاب بہتا خون پیپ منہ مجرقے ، حیض ونفاس واستحاضہ کا خون منی ندی وری وکھتی ہوئی آ نکھ کا یائی 'ناف یا پتان کا یانی جودرد سے نکلے اور خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون خواہ حلال ہویا حرام حتی کے گر گٹ چھپکل تک کا خون اور مردار کی چربی مردار کا گوشت اور حرام چویائے جیسے کتا' بلی شیز چیتا' لومڑی' بھیڑیا' كيدر محدها بنجر بالتمي سوران سب كايا خانه بيشاب اور كحور كل ليداور مرطال چويائككا یا خانہ جیسے گائے 'مجینس کا گوبر' بکری' اونٹ نیل گاؤ' بارہ سنگھا' ہرن کی مینگنی اور جو پرندہ او نیجا نہ اڑے جیسے مرغی اور بطخ خواہ چھوٹی یا بڑی ان سب کی بیٹ اور ہرقتم کی شراب اور نشہ لانے والی تا ژی اورسیندهی اور سانپ کا پا خانه پیشا ب اوراس جنگلی سانپ اور جنگلی مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے اگر چہ ذرج کئے گئے ہوں۔ یوں ہی ان کی کھال اگر چہ یکائی گئی ہو نماور سور کا گوشت ہٹری کھال بال اگر چہ ذیج کیا گیا ہؤیدسب نجاست غلیظہ ہیں۔ (عالکیری وغیرہ) مسكه: دوده پیتے الر کے اورائ کی کا پیٹا بنجاست غلیظ ہے۔ یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ دودھ یتے بچ کا بیشاب یاک ہے یہ بالکل غلط ہے ( قاضی خاں ور دّ الحمّار ) مسلمہ: شرخوار بچے نے دودھ کی قے کی اگر منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ مئلہ: چھپکل ادر کر گٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔مسلہ: ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر کتے 'چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب نجاست غلیظہ ہے ( قاضی خال ) مسکہ: نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل غلیظہ ہو جائے مسکد اکسی کیڑے یا بدن پر چندجگہ نجاست غلیظ ہے اور کسی جگہ درہم کے برابرنہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر بھی جائے گی اور زائد ہے تو زائد بھی جائے گی۔ ل کمال پکانے سے مراد کھال کواس طرح بنالیا گیا ہوکہ اس میں جس رطوبت وغیرہ باقی شہوا ورسر نے بکرنے کا ڈرنہ ہو جس كوعر بي مين دبا فت كتية بين -اس كتاب مين جهال كبين كمال كو يكان كالفظ آيا بومان دباغت مراد بآك مي يكانا مراديل منه تلب ع لعاب تموك مجموعه أكثما بيث يزيون كايا خاند.

عالت خفيفه مس بھی مجموعہ ہی پر تھم دیا جائے گا۔

كولى كون مى چيزيں نجاست خفيفه جيں؟ : نجاست خفيفه: جن جانوروں كا كوشت ملال ہے جیسے گائے بیل بھینس بھیز کری اونٹ نیل گاؤ وغیرہ ان کا پیشاب اور محوڑے کا پیثاب بھی اور جس پرند کا گوشت حرام ہے (خواہ وہ شکاری ہویا نہ ہو) جیسے کوا مچیل شکرا 'باز' بہری اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے (ہندیدوغیرہ) مسلد:حرام جانوروں کا دود ھنجس ہے البتہ گوڑی کادودھ پاک ہے گر کھانا جائز نہیں۔ (بہارشر بیت)مئلہ: جو حلال پرنداو نچے اڑتے ہیں جیے کبور 'فاختہ مینا' مرغانی وازان کی بیٹ پاک ہے۔مئلہ: چیگاوڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں (روّالحمّار) مجھلی اور پانی کے دیگر جانوراور کھٹل اور مجھر کاخون پاک ہے۔ (ہندیہ وغیرہ) بیٹاب کی نہایت باریک چھیٹیں سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کیڑے رہر جا کیں تو کیڑ ااور بدن یاک رہے گا۔ (قاضی خال) مسئلہ: جس کیڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھیفٹیں پڑ گیں اگروہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ٹاپاک نہ ہوگا۔ (بہارشریعیت) مئلہ: جوخون زخم سے بہانہ ہووہ پاک ہے۔ (بزازیدوقاضی خال) مئلہ: گوشت کی کلجی میں جوخون رہ گیا پاک ہے اور اگر یہ چیزیں بہتے خون میں من جائیں تو نا پاک ہیں بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گے (ہندیہ بزازیہ مدیہ ) مئلہ:اگرنماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے۔جس مِن بیثاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی۔ (مدیہ وغیرہ) مسئلہ: جیب میں انڈا ہے تو اگر چداس کی زردی خون ہوگئ ہونماز ہوجائے گی (مدیہ وغیرہ) مسئلہ: پیشاب یا خانہ کے بعد د صلے سے استنجا کرلیا مجراس مجکدسے بسینہ نکل کر بدن یا کپڑے پرلگا تو بدن اور کپڑا تا پاک نہ موں کے۔ (بہارشریعت) ستلہ تایاک چیزوں کا دھواں اگر کیڑے یابدن پر لکے تو کیڑا اور بدن نجس نہ ہوگا (عالمگیری ور دّالحمّار وغیرہ) مسئلہ: راستہ کی کیچڑیا ک ہے جب تک اس کانجس ہونامعلوم نہ ہوتو اگر یاؤں یا کپڑے میں گلی اور بے دھوئے نماز پڑھ کی نماز ہوگئی مگر دھولیں بہتر ے (بہارشریعت) مسلہ: سوک پر یانی چیز کا جار ہاتھاز مین سے جھینٹیں اور کپڑے پر بڑی كرانجس نه بوالكن دهوليما بهتر إبهارشريت)

## جو تھےاور پسینہ کا بیان

مسئلہ: کس کس کا جوٹھا پاک ہے؟: آ دی جا ہدب ہویا چیف ونفاس والی عورت اس کا جوٹھا پاک ہے(خانید و ہندیہ) مسئلہ: کا فرکا جوٹھا بھی پاک ہے مگراس سے بچنا چاہیے جیسے تھوک ریڈھ تھکھار کہ پاک ہیں مگرآ دی ان سے تھن کرتا ہے۔ کافر کے جو شخے کا حکم: اس سے بہت بدتر کافر کے جو شے کو بچھنا جا ہے (ہند یہ وغیرہ)
مئلہ: جن جانوروں کا گوشت کھایا جا تا ہے چو پائے ہوں یا پرندان کا جوٹھاپا ک ہے جیسے گائے بیل بھینس بمری کبوتر تیتر بٹیروغیرہ) مئلہ: جو مرغی پھٹی پھرتی ہے اور غلیظ پرمنہ ڈالتی ہے اس کا جوٹھا مکروہ ہے اوراگر بندرہتی ہوتو پاک ہے۔ مئلہ: گوڑ ہے کا جوٹھاپاک ہے (ہند یہ وغیرہ) مئلہ: کن جانوروں کا جوٹھا نجس ہے: سور کتا شیر چیتا 'جھیڑیا' ہاتھی' گیرڈ اور دوسرے درندوں کا جوٹھا تا پاک ہے (ہند یہ و خانیہ و خانیہ و غانیہ و گھریں رہنے والے جانور جیسے بلی چوہا سانپ 'چھپکل کا جوٹھا مکروہ ہے (خانیہ و عالمگیری) مئلہ: پانی میں رہنے والے جانور جانور دوسے بلی چوہا سانپ 'چھپکل کا جوٹھا مکروہ ہے (خانیہ و عالمگیری) مئلہ: اڑنے والے شکاری جانور راجعے شکرا' باز' بہری' چیل و غیرہ کا جوٹھا مکروہ ہے مئلہ: کو سے کا جوٹھا مکروہ ہے (بہار جانور ایس کا جوٹھا مکروہ ہے رابار کے لئے سکھالیا ہواور چوپٹے میں نجاست شریعت) مئلہ: باز' شکرا' بہری' چیل کواگر پال کرشکار کے لئے سکھالیا ہواور چوپٹے میں نجاست نہ کی بوتو اس کا جوٹھا یا کہ ہے۔

مسئلہ: مشکوک و مکروہ جو جھے کے بعض احکام: گدھ، فچر کا جوٹھا مشکوک ہا ہو تھا مشکوک ہے اس سے وضوابیں ہوسکتا ہے۔ مسئلہ: جو جوٹھا پانی پاک ہے اس سے وضواور شسل جائز ہے گر جب نے بغیر کلی کے پانی بیا تو اس جو شھے پانی ہے وضونا جائز ہے اس لئے کہ مستعمل ہو گیا۔ مسئلہ: اچھا پانی ہوتے ہوئے مروہ پانی ہے وضو قسل مکروہ ہے اور اگر اچھا پانی موجوز نہیں ہوتے کو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: اچھا پانی ہوتے ہوئے کا کھا تا پینا بالدار کے لئے مکروہ ہے نئر بب محتاج کو بلا کر انہت جائز ہیں۔ مسئلہ: اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک پانی سے وضو و قسل جائز نہیں اور اگر اچھا پانی نہ ہوتو کے مشکوک ہی ہے۔ مسئلہ: اچھا پانی نہ ہوتو کہ مسئلہ: مشکوک ہی نے ہوگا بلکہ دونوں کو کرنا ہوگا۔ مسئلہ: مشکوک جوٹھا کھا تا بینا نہیں چا ہے مسئلہ: مشکوک پانی اچھے پانی ہیں مل جائے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہوتا ہوگا۔ مسئلہ: جس کا جوٹھا نا پاک ہے اور اس کا لیسینہ اور لعاب بھی تا ہو ہو ہوگا کر وہ ہوگا کی ہوگا کر وہ ہوگا کر وہ ہوگا کی ہوگھا کر وہ اس کا لعاب اور پسید بھی پاک ہے اور جس کا جوٹھا کر وہ ہوگا کر وہ ہوگھا کر وہ ہوگا کی ہوئھا کر وہ ہوگھا کر وہ ہوگھا کر وہ ہوگھا ہوگھا ہوگھا ہوگھا کر وہ ہوگھا ہو۔ ہوگھا کی ہوگھا کر وہ ہوگھا کی ہوگھا کر ہوگھا کر وہ ہو ہوگھا ہو۔ ہوگھا کی ہوئھا کر وہ ہوگھا ہو۔ ہوگھا کو ہو ہوگھا کی ہوگھا کر وہ ہوگھا کی ہوئھا کر وہ ہوگھا کی ہوئھا کر وہ ہوگھا کی ہوئھا کر وہ ہوگھا کر وہ ہوگھا ہو۔ ہوگھا کی ہوئھا کر ہوگھا کر ہوئے کر کہا ہوگھا کی ہوئھا کی جوٹھا کی دیا ہوگھا کی ہوئے کر اپنیا کر ہوئے کر اپنیا کر جوٹھا کی دیا ہوگھا ہو۔

ا یعنی اس کے مزیل مدث ہونے میں شک ہے کہ مدث متعن طبارت محکوک ہے ہے ذاکل نہ ہوگا ۱۲منہ

جس کا وضونه بو یا نهانے کی ضرورت ہواور یانی پر قدرت نه ہوتو وضواور عنسل کی جگہ تیم کرے یانی پر قدرت نہ ہونے کی چندصور تیں ہیں۔ پہلی صورت سے کدایسی بیاری ہوکہ وضویا فسل سے اس کے بڑھنے یا در میں اچھا ہونے کا مجھ اندیشہ وجا ہے اس نے خور آ زمایا ہو کہ جب وضویاعسل کرتا ہے تو بیاری برحتی ہے یا کسی مسلمان پر بیز گار قابل عکیم نے کہد یا ہو کہ إنی نقصان کرے گا تو تیم جائز ہے۔مئلہ جھن خیال ہی خیال بیاری بڑھنے کا ہوتو تیم جائز لہیں یو جیں کافریا فاسق یامعمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں۔مسکد: بیاری میں اگر محند ایانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضوا ور عسل ضروری ہے تیم جائز نہیں۔ ہاں اگرایی جگہ ہو کہ گرم یانی نبل سکے تو تیم م کرے۔ یونہیں اگر تصند ے وقت میں وضو ی عسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نقصان نہیں کرتا تو ٹھنڈ ہے وقت تیم کرے پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ کے لئے وضو کر لینا جاہیے جونماز اس تیم سے پڑھ لی اس کے اعادہ ك حاجت نبيل \_مسئله: اگر سر پر بانی دالنا نقصان كرتا ہے تو گلے سے نبائے اور پورے سركاسے كرے\_مئله: اگركسى خاص عضو ميں يانى نقصان كرتا ہے اور باقى ميں نبيل تو جس ميں نقصان كرتا ہاں پرمسح كرے اور باتى كو دھوئے \_مسئلہ: اگر كنى عضو پرمسے بھى نقصان كرتا ہوتو اس عضو پر کپڑا ڈال کراس پرمسے کرے۔مئلہ: زخم کے کنارے کنارے جہاں تک پانی نقصان نہ کرے پی دغیرہ کھول کردھونا فرض ہے ہاں اگر پی کھو لئے میں نقصان ہوتو پی پرشے کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں جاروں طرف ایک ایک میل تک یانی کا پانہیں تو تیمّم جائز ہے۔مئلہ: اگر بیگمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے۔بلا تلاش کے تیم جائز نہیں۔ بلا تلاش کئے تیم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضوکر کے نماز کا اعادہ لازم ہے اور اگر نہ ملاتو ہوگئی۔مئلہ: نماز پڑھتے میں کس کے باس پانی ویکھااور گمان غالب ہے کہ ما تگنے ہے دے دے گا تو نماز تو ڑکے پانی مانگے۔

تیسری صورت میکه اتن سردی ہوکہ نہانے ہمرجانے یا بیار ہونے کا قوی اندیشہ ہوادر نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے بیخنے کا کوئی سامان بھی نہ ہوتو تیم جائز ہے۔

چوتھی صورت یہ کہ دشمن کا خوف ہو کہ اگر دیکھ لے گا تو مارڈ الے یا مال چھین لے گایا اس غریب نا دار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کرادے گایا اس طرف سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گا۔ یا شرہ کہ بھاڑ کھائے گایا کوئی بدکار فض ہے جو ہے آ ہردئی کرے گا۔ تو تیم جائز ہے۔

پانچو ہے صورت ہے کہ جائل میں ڈول ری نہیں کہ پانی بحرے تو تیم جائز ہے۔

چھٹی صورت ہے کہ بیاس کا خوف ہو یعنی پانی تو ہے لیکن اگر اس پائی کو وضویا شسل میں خرج کردے گاتو بیخود یا دوسر اسلمان یا اس کا یا دوسر مسلمان کا جانور (چاہے جانور ایسا کا بی کیوں نہ ہوجس کا پالنا جائز ہے) بیاسارہ جائے گا اور یہ بیاس خواہ ابھی موجود ہویا آگے چل کر ہوگی کہ راہ ایسی ہے کہ دورتک پانی کا جائین تو تیم جائز ہے۔ مسئلہ: پانی موجود ہوگر آٹا گوند سے کی ضرورت کے لئے تیم جائز ہے شور بے کی ضرورت کے لئے تیم جائز نہیں۔ مسئلہ: بدن یا کیٹر بے پر اتی نجاست ہے کہ جنتی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں اور پانی صرف اتنا ہے کہ چاہو کہ است دور کر سے تو پانی سے نجاست دھوتے اور بی صرف اتنا ہے کہ چاہو کر سے نیاست دور کر سے تو پانی سے نجاست دھوتے اور پکر دھونے کے بعد تیم کر ہے۔ پاک کرنے سے پہلے تیم نہ ہوگا۔ اگر پہلے کر لیا ہے تو بھر

ساتویں صورت ہے کہ پانی مہنگا ہولیعنی وہاں جس بھاؤ بکتا ہے اس سے دو گنا دام مانگتا ہے تو تیمّم جائز ہے اور اگر دام میں اتنا فرق نہ ہولیعنی دونے ہے کم میں ملے تو تیمّم جائز نہیں مسئلہ: پانی مول ملتا ہے اور اس کے پاس حاجت ضرور ریہ سے زیادہ دام نہیں تو بھی تیمّم جائز ہے۔

آ تھویں صورت میک پانی حاش کرنے میں قافلہ نظرے غائب ہو جائے گایاریل چھوٹ جائے گی تو تیم جائز ہے۔

نویں صورت بیگمان کہ دضویا عشل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی تو تیم جائز ہے خواہ یوں کہ امام پڑھ کے فارغ ہوجائے گایا زوال کا دفت آ جائے گا دونوں صورتوں میں تیم جائز ہے۔ مسکلہ: اگریہ سمجھے کہ وضو کرنے میں ظہریا مغرب ناعشایا جمعہ کی بچھلی سنتوں کا یا چاشت کی نماز کا دفت جاتا رہے گا تو تیم کرکے پڑھ لے۔

دسویں صورت یہ کہ آ دمی میت کا دلی نہ ہواور ڈرہو کہ وضوکر نے ہیں نماز جنازہ نہ طے گی تو تیم جائز ہے۔ سئلہ: مجد ہیں سوگیا اور نہانے کی ضرورت ہوگئی تو آ کھے کھلتے ہی جہاں تھا وہیں فوراً تیم کر کے نکل آئے دیر کرناحرام ہے۔ سئلہ: قرآن مجید چھونے کے لئے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لئے تیم جائز نہیں جب کہ پانی پرقدرت ہو۔ سئلہ: وقت اتنا تک ہوگیا کہ وضویا عسل کر بے تو نماز قضا ہو جائے گی تو چاہیے کہ تیم کر کے نماز پڑھ لے اور پھروضویا لیکن فرض کے بیر قریر کی ہوگیا اور پھروضویا

دانون شریعت(ازل) کی کی کی کی این اور اور ۱۳ کی کی در ۱۳ ک

عنسل کر کے اعادہ کرنا لازم ہے۔ مسئلہ:عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی اور پانی پر قادر نہیل تو تیم کر ہے۔مسئلہ: اتنا پانی ملاجس سے وضو ہوسکتا ہے اور نہانے کی ضرورت ہے تو اس پانی سے وضوکر لینا جا ہے اور غسل کے لئے تیم کرے۔

تیم کا طریقہ: تیم کی نیت ہے ہم اللہ کہ کرکسی الی پاک چیز پر جوز مین کی قتم ہے ہو دونوں ہاتھ مارکرالٹ لے اگرزیادہ گردنگ کی ہوتو ہاتھ جھاڑے اوراس سے سارے منہ کا سے کرے پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کرکہنوں سمیت دونوں ہاتھوں کا سے کرکہنوں ساتھیں اور پیزیر کے نہیں کیا جاتا تیم میں صرف تین با تیں فرض ہیں

باقی سنت۔

سیم میں کنٹی با تھیں فرض ہیں؟: پہلافرض: نیت ایعنی شاں یا وضویا دونوں کی پاکی حاصل
کرنے کا ارادہ ۔ اگرتیم کی نیت ہاتھ مارنے کے بعد کی تو تیم نہ ہوگا۔ دل ہیں تیم کا ارادہ فرض
ہواد ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے مثلاً بوں کیے کہ تیم کرتا ہوں بے شکی یا بے دوسرا
دضوئی تا پاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لئے اور ہم اللہ کہہ کرمٹی پر ہاتھ مارے دوسرا
دضونی تا پاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کے لئے اور ہم اللہ کہہ کرمٹی پر ہاتھ مارے دوسرا
فرض: مارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ بال برابرکوئی جگہ باتی نہ رہ جائے ہیں تو تیم نہ ہوگا۔ تیسرا
فرض: دونوں ہاتھ کا کہنوں تک کہنوں سمیت سے کرتا اگر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھٹ گئ تو تیم
نہ ہوگا۔ مسلہ: داڑھی مو نچھا در بھول کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ضروری ہے۔ مسئلہ: منہ کی یہاں
بھی وہی حد ہے جو وضویل ہے لیکن منہ کے اندر تیم نہیں کیا جاتا۔ البتہ دونوں ہونٹھ پر جتنا منہ
بھی وہی حد ہے جو وضویل ہوتا ہے۔ مسے ضروری ہے۔ مسئلہ: ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بج بلکہ اس
کی صورت یہ ہے کہ انگو شحے سے انگوٹھا کرائے زائد گر دجھڑ جائے گی۔ مسئلہ: اگر انگیوں میں
گردنہ بینچی ہوتو خلال کرنا فرض ہے نہیں تو سنت اور اس طرح داڑھی میں بھی مسئلہ: اگر انگیوں میں
تریم میں وضوا ورضوں کی نیت کر لی جب بھی کائی ہے دونوں کا ہوجائے گا۔ مسئلہ: شمنا اور وضودونوں کا تیم ایک ہوجائے گا۔ مسئلہ: شمنا اور وضودونوں کا تیم ایک ہوجائے گا۔ مسئلہ: شمنا

کس چیز سے تیم جائز ہے اور کس سے نہیں؟: تیم ای چیز ہے ہوسکتا ہے جوجش زمین سے ہوادر جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیم نہیں ہوسکتا۔ مسلد: جو چیز آگ سے جل کر ندرا کھ ہوتی ہے نہ بچھلتی ہے نہ زم ہوتی ہے وہ زمین کی جنس سے ہے اس سے تیم جائز ہے لہذامٹی گر دُریتا' بالو'چونا' سرمہ' ہڑتال' گندھک' مردہ سنگ' کیرو' پھر' زبرجد' فیروزہ' عقیق'

قانونِ شريعت(ول) کوچين زمردوغیرہ جواہرے تیم جائز ہے۔اگر چدان پرغبار نہ ہؤمئلہ: جس مٹی ہے تیم کیا جائے اس کا یاک ہوتا ضروری ہے یعنی نہاس برکسی نجاست کا اثر ہونہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو۔: مسلہ جس چیز پر نجات گری اور سوکھ گئی اس سے تیم نہیں ہو گا اگر چہ نجاست کااثر باقی نه ہوالبیته نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں \_مئلہ: بیوہم کہ بھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہاں کا اعتبار نہیں۔مئلہ: را کہ ہے تیم جائز نہیں۔مئلہ: اگر خاک میں را کھل جائے اور خاك زياده ہوتو تيم جائز ہے نہيں تونہيں ۔ سئلہ: بھيگی مٹی سے تيم جائز ہے جب كەمٹى غالب ہو۔ مسئلہ: اگر کی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتن گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے اٹکلیوں کا نشان بن جائے تواس سے تیم جائز ہے۔ مئلہ: کچ کی دیوار پر تیم جائز ہے۔ (بہارشریعت) مئلہ: کی اینٹ ہے تیم جائز ہے۔ (بہارشریعت وغیرہ) مسکلہ: زمین یا پھرجل کر سیاہ ہوجائے اس ہے تیم جائزے یوں ہی اگر پھر جل کررا کھ ہوجائے اس ہے بھی جائز ہے۔ تعیم تو ڑنے والی چیزیں: جن چیز ول سے وضو ٹو تنا ہے یا عسل واجب ہوتا ہے ان سے تیم بھی جاتا رہے گا اور علاوہ ان کے یانی پر قدرت ہونے ہے بھی تیم ٹوٹ جائے گا۔مئلہ: کی ایے مقام پرگزرا کہ یانی ایک میل کے اندر تھا تیم ٹوٹ گیایانی تک پینچنا ضروری نہیں البنة سونے كى حالت ميں يانى پرگزرنے سے ناثوثے كامسكد: مريض نے عسل كاتيم كيا تھااور اب اتنا تندرست ہوگیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا۔ تو تیم جاتا رہا۔ مسکلہ: اتنا یا نی ملا کہ اعضاء وضوصرف ایک ایک بار دھوسکتا ہے تو تیم جاتار ہااوراس ہے کم تو نہیں۔ یوں ہی عسل کے تیم كرنے والے كوا تناياني ملا كفسل كے فرائف كو بھى كافى نہيں تو تيم ندگيا ورنة تيم جا تار ہا۔ مسكلہ: کسی نے عنسل اور وضود ونوں کے لئے ایک ہی تیم کیا تھا پھر وضوتو ڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا ا تنا یانی پایا جس سے صرف وضو کرسکتا ہے یا بیار تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان نہ كرك كااور عسل عضرر موكاتو صرف وضو كحق مي تيم جاتا رباعسل كحق ميس باقي خف لیعنی موزے پرسے کا بیان : جو محص موزہ پہنے ہوئے ہووہ اگروضو میں بجائے پاؤں وهونے کے موزوں پرم کر بے قو جائز ہے۔ سئلہ: جس پوٹسل فرض ہےوہ موزوں برمے نہیں كرسكتا \_مئله بمح كرنے كے لئے چند شرطيں ہيں ا-موزے ایے ہوں كہ شخخ چھپ جائيں اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر دوایک انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے ایزی

نہ تھلی ہو۔۲- یاؤں سے چیٹا ہو کہاس کو مہن کرآ سانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیس۔۳-

マー

>

-

?

•

,

.

ے کا ہو یا صرف تلا چڑے کا ہواور باقی حصر کسی اور دبیز چیز کا جیسے کر چ وغیرہ ۔ مسکلہ: روستان میں جوعمو ماسوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں ان پرسے جائز نہیں ان کوا تارکریا وُں ونافرض ہے۔ ٢٠ - وضوكر كے بهنا ہوليعني أكر موزه بے وضو بهنا تفا توسى نہيں كرسكتا \_مسكد: م كركموز \_ ين كئوم عارز بيل \_ ٥- ندهاك جناب مين بهنا موند بعد يمنغ ك ب ہواہو۔ ۲- مت کے اندر ہواور اس کی مت مقیم کے لئے ایک دن رات ہے اور مسافر کے واسطے تین دن تین رات \_مئلہ: موز ہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ جو عدث <sup>لی</sup>موااس وقت سے ں مدت کا شار ہو گا مثلاً صبح کے وقت موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار حدث ہوا تو مقیم امرے دن کی ظہر تک مسح کرے اور مسافر چوتھے دن کی ظہر تک۔ ۷-کوئی موزہ یاؤں کی ووٹی تین انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہولیعنی چلنے میں تمین انگل بدن ظاہر نہ ہوتا ہو۔مسکلہ: موزہ ہٹ گیایا سیون کھل گئی اور و پے پہنے رہنے کے حالت میں تین انگل پاؤں ظاہر نہیں ہوتا مگر لیے میں تین انگل دکھائی دیتا ہے تو مسح جائز نہیں یعنی پھٹے موز ہیں تین انگل سے کم پاؤں کھلے نسح جائز ہےاور تین انگل یا اس ہے زیادہ کھلے تو جائز نہیں۔مئلہ: مخنے کے او پرموزہ جا ہے لتنابی پھٹا ہو کچھرج نہیں سے ہوسکتا ہے۔ پھٹنے کا عتبار شخنے سے نیچے کے قصول میں ہے۔ سے موزہ کا طریقہ: مع کاطریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ترکر کے داہے ہاتھ کی تین اٹکلیاں داہے وُل كِموزه كى بيني كرم بركوكر بندلى كى طرف كيني كم سيكم تين انگل كيني اورسنت یے کہ پنڈلی تک پہنچائے اور بائیں ہاتھ سے بائین پیر پرای طرح کرے۔مئلہ: سے میں رض دو ہیں۔ا-ہرموزہ کامسے ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہونا۔۲-سے موزے کی پیٹھ بہونا۔مئلہ اسم میں سنت تین باتیں ہیں۔ا- ہاتھ کی پوری تین انگلیوں کے بید سے سے كرنا-٢- انگليوں كو تھينج كرينڈلى تك لے جانا ٣- مسح كرتے وقت انگليوں كو تھلى ركھنا \_مسكله: مریزی بوٹ جوتے رمسے جائز ہا گر مخنے اس سے چھپے ہوں (بہار شریعت) مسلد: عمامه رقع ٔ نقاب ٔ اور دستانه پرستی جا تر نبیس۔

مسح موزہ کن چیزوں سے ٹوٹا ہے :سے جن چیزوں سے ٹوٹا ہے وہ یہ ہیں ا-جن چیزوں سے وضوٹو مثا ہے ان مے تھی جاتار ہتا ہے۔ ۲-مسح کی مدت پوری ہو جانے ہے سے جاتا رہتا ہے اور اس صورت میں صرف یاؤں دھولینا کافی ہے پھر سے پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں اور بہتریہ ہے کہ پوراوضو کر اے -موزہ اتاردیے ہے سے ٹوٹ جاتا ہے جا ہے ایک ہی آتارا ہو۔مئلہ: وضو کی جگہوں میں پھٹن ہو یا پھوڑا یا اور کوئی بیاری ہواور پانی بہاتا نقصان کرتا ہو یا سخت تکلیف ہوتی ہوتو بھیگا ہاتھ پھیر لین کافی ہے اورا گریہ بھی نقصان کرتا ہوتو اس پر کیڑا ڈال کر کیڑے پرمسح کرے اور جو یہ بھی مصر ہوتو معاف ہے اورا گراس میں کوئی دوا تھر لی تو اس کا نکالنا ضرور نہیں اس پرے یانی بہادینا کافی ہے۔

० एड्रिक्ट्रिके

حيض كابيان

مسكله: حيض كى تعريف : بالغة عورت كي آ مح كے مقام سے جوخون عادى طور پر نكاتا ہے اور بیاری یا بچہ ہونے کی وجہ سے نہ ہوا ہے حیض کہتے ہیں اور بیاری سے ہوتو استحاضہ اور **بح** ہونے کے بعد ہوتو نفاس کہتے ہیں۔مئلہ: چیش کی مدت کم سے کم تین دن تین را تیں ہیں۔ یعنی بورے بہتر گھنٹے ایک من بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن دی راتیں ہیں۔مئلہ: بہتر گھنٹے ہے ذرابھی پہلختم ہو جائے ۔تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں اگرضیح کوکرن حیکتے ہی شروع ہوااور تمن دن تین را تیں بوری ہوکر کرن حیکتے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے اور اس صورت میں بہتر گھنٹہ پورا ہونا ضروری نہیں البتہ کسی اور وقت شروع ہوتو گھنٹوں ہی سے شار ہو گااور چوہیں گھنٹہ کا ایک دن رات لیا جائے گا۔ (بہار شریعت) مئلہ: در رات دن ہے کچھ بھی زیادہ خون آیا تواگر سیے خس پہلی مرتبدا ہے آیا ہے تو دس دن تک حیض ہے بعد کا استحاضہ اور اگر پہلے اے حیض آھیے ہیں اور عادت دی دن ہے کم کی تھی تو عادت ہے جتنا زیادہ ہوااشحاضہ ہےاہے یوں مجھو کہ یانچ دن کی عادت تھی اب آیا دی دن تو کل حیض ہےاور بارہ دن آیا تو یا نجے دن حیض کے باقی سات دن استحاضہ کے اور اگر ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ بھی چاردن آیا بھی پانچ دن آیا تو بچھلی بار جتنے دن آیا اتنے ہی دن حیف کے مستحجے جا نمیں باقی استحاضہ ہے۔مسئلہ: بیضروری نہیں ک*دمد*ت میں ہروقت خون جاری رہے جبھ**ی** حیض ہو بلکہ اگر بعض وقت آئے جب بھی حیض ہے۔

مسئلہ: حیض آئے کی عمر: کم ہے کم نو برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر حیض آئے کی بچپن سال کی عمر ہے۔ اس عمر والی کوآ ئیہ اور اس عمر کوئن ایاس کہتے ہیں (عالمگیری) مسئلہ: نو برس کی عمر سے پہلے جوخون آیا وہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی پچپن سال کی عمر کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر پچپن برس کی عمر کے بعد خالص خون آئے یا جیسا پہلے آتا تھاای رنگ کا آیا تو حیض ہے۔ (عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: حمل والی کو جوخون آیا استحاضہ ہے۔ یو قانون شریعت (دول) کی کی کی کی کی کی کی کی کی کا تو وہ استحاضہ ہے۔

## نفاس كابيان

نفاس کی تعریف اور مدت: نفاس یعنی ده خون جو بچہ جننے کے بعد آتا ہے (متون) اس کی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں آ دھے ہے زیادہ بچہ نطنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو نفاس ہے اور زیادہ ہے زیادہ نفاس کا خاراس وقت ہے ہوگا جب کہ آ دھے ہے زیادہ نفاس کا خاراس وقت ہے ہوگا جب کہ آ دھے ہے زیادہ بچونکل آیا۔ تنبیہ اس بیان میں جہال بچہونے کالفظ آئے گااس کا مطلب آ دھے ہے زیادہ بچونکل آیا۔ تنبیہ اس بیان میں جہال بچہونے کالفظ آئے گائاس کا مطلب آ دھے ہے زیادہ بچونکل آیا۔ مسئلہ کی کو چالیس دن سے زیادہ خون آیا قوائر اس کے پہلی بار بچہ بیدا ہوا ہے بایہ آ جانا ہے۔ مسئلہ کی کو چالیس دن سے نیادہ خون آیا تھا تو ان دونوں صورتوں میں چالیس دن رات نفاس ہے باتی استحاضہ اور جو پہلی عادت معلوم ہے تو عادت کے دنوں تک نفاس ہے اور جتنا دن زیادہ آیا وہ استحاضہ ہے جیسے عادت تمیں دن کی تھی۔ اس بار پینتالیس دن آیا تو تمیں دن نفاس کے اور بندرہ استحاضہ ہے جیسے عادت تمیں دن کی تھی۔ اس بار پینتالیس دن آیا تو تمیں دن نفاس کے اور بندرہ استحاضہ ہے جیسے عادت تمیں دن کی تھی۔ اس بار پینتالیس دن آیا تو تمیں دن نفاس کے اور بندرہ استحاضہ ہے جیسے جیں۔ مسئلہ: بچہ پیدا ہونے سے پہلے جوخون آیا وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے آگر چہ بچہ آ دھا

با ہرآ گیا ہو۔ مئلہ جمل ساقط ہونے سے پہلے کچھ خون آیا کچھ بعد کوتو پہلے والا استحاضہ ہے بعد والا نفاس ہے کیا دالا نفاس ہے کہ نفاس ہی خوسکا ہے تو حیات ہے ہیں ہوسکا ہے تو حیف ہوسکا ہے تو حیف ہوسکا ہے تو حیف ہوسکا ہے تو حیف ہوسکا ہو سے نفاس ہی ہے۔ اگر چہ پندرہ دن کا فاصلہ ہو جائے ۔ مئلہ: اس کے رنگ کے بارے میں وہی احکام ہیں جو حیف میں بیان ہوئے۔

حیض و نقاس کے احکام: سئلہ: حیض و نقاس کی حالت میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حرام ہے۔ سئلہ: ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں۔ ان کی قضا بھی نہیں البتہ روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ سئلہ: نماز کے دفت میں دضوکر کے اتی دیر تک ذکر البی درود ثریف اور دوسرے وظیفے پڑھلیا کر ہے جتنی دیر نماز پڑھا کرتی تھی تا کہ عادت رہے۔ سئلہ: چیف و نقاس والی کو قرآن مجید پڑھنا کر کے جتنی دیر نماز پڑھا کرتی تھی تا کہ عادت رہے۔ سئلہ: کو نقاس والی کو قرآن مجید پڑھنا کہ کے یہ سب حرام ہیں۔ (ہندیہ وغیرہ) سئلہ: کا غذ کے پر چہ پر کوئی آت کھی ہواں کا جھونا بھی حرام ہیں۔ (ہندیہ وغیرہ) سئلہ: کا غذ کے پر چہ پر کوئی آت مجید جز دان میں ہوتو اس جز دان کے چھونے ہیں جس کا بیان غسل میں گزرا۔ سئلہ: معلّمہ کو حیف وفقا کی ہوتے ہیں جس کا بیان غسل میں گزرا۔ سئلہ: معلّمہ کو دفقا کی ہوتو ایک ایک کھی سائس تو ڑتو ڈ کر پڑھا دے اور ہج کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ سئلہ: اس حالت میں دو دفتر ایف وغیرہ پڑھنا مکر دہ ہے۔ سئلہ: قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار کھی شریف ورود شریف وغیرہ پڑھنا اگر اہت جائزے بلکہ ستحب ہو ضویا کلی کر کے پڑھنا مکر دہ ہے۔ سئلہ: اس حالت میں دو دور شہی حرج نہیں۔ کھی حرج نہیں اور ان کے چھونے میں جس کہ اس حالت میں حرج نہیں۔ ساتھ کھانے پینے اور یوسہ لینے میں حرج نہیں۔ سئلہ: جماع اس حالت میں حرج نہیں۔ بہتر ہے ادرو سے بھی حرج نہیں۔ بہتر ہے ادرو سے بھی حرج نہیں۔ ساتھ کھانے پینے اور یوسہ لینے میں حرج نہیں۔

# استحاضه كابيان

استخاصہ کی تعریف اور حکم: وہ خون جوعورت کے آگے کے مقام سے نکلے اور حیق و نفاس کا نہ ہووہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ: استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے نہ ایسی عورت سے جماع حرام ہے مسئلہ: استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز اداکر سکے تو نماز کا پورا ایک وفت شروع ہے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پراس کومعذور کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں جا ہے پڑھے خون نے لیے اس ایک پورے وقت کے اندر تک وضونہ جائے گا۔ مئلہ: اگر کپڑ اوغیرہ رکھ کراتنی یتک خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو معذور نہیں۔

### معذوركابيان

**عذ**ور کی تعریف: مئله: ہروہ چخص جس کو کوئی ایسی بیاری ہو کہ ایک وقت پورااییا گزر گیا لدوضو کے ساتھ نماز فرض ادانہ کرسکاوہ معذور ہے یعنی پورے وقت میں اتن در بھی بیاری میں رکی کہ دفسو کے ساتھ فرض نمازادا کر سکے معذور کا حکم بیہے کہ دفت میں وضو کر لے اور خروت تک جتنی نمازی جا ہے اس وضو سے پڑھے اس بیاری سے اس کا وضوئیس جاتا مے قطرے کی بیاری یا وست یا ہوا خارج ہونا یا و کھتی آئکھ سے یانی گرنا یا چھوڑے یا نا ورے ہر وقت رطوبت بہنا یا کان' ناف بہتان سے پانی نکلنا کہ بیرسب بیاریاں وضو ڈ ڑنے والی ہیں ان میں جب پوراا یک وقت ایسا گزرگیا کہ ہر چندکوشش کی مگر طہارت کے ماتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ٹابت ہو گیا۔ جب عذر ٹابت ہو گیا تو جب تک ہرنماز کے وقت بں ایک ایک بار میں بھی وہ چیزیائی جائے گی معذور ہی رہے گا۔مثلاً عورت کونماز کا ایک پورا قت ایباگزرگیا جس میں استحاضہ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ طہارت کر کے فرض پڑھ لیتی اور ومرے وقت میں اتنی مہلت ملتی ہے کہ وضوکر کے نماز پڑھ لے ۔گراب اس دوسری نماز کے وقت میں بھی ایک آ دھ دفعہ خون آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے یعنی عذر ثابت ہونے کے جدیہ ضروری نہیں ہے کہ آئندہ ہروت میں کثرت سے بار بار وضوتوڑنے والی چیز یائی جائے عذر ٹابت ہونے کے لئے کثرت و تکرار در کار ہے لیکن اتنی کثرت کہ ایک فرض بھی وضو کے ساتھ ادانہ ہوسکے \_ بعد کی ہرنماز کے وقت میں اتنی کثرت ضروری نہیں بلکہ ایک باربھی کافی ہے۔مئلہ: فرض نماز کا وقت گزر جانے سے معذور کا وضو جاتا رہتا ہے جیسے کسی معذور نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو سورج ڈ و جتے ہی وضو جاتا رہااور کی نے سورج فکلے کے بعد وضوکیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔: مسئلہ معذور کا وضواس چیز سے نہیں جاتا کہ جس کے سبب سے معذور ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضوتو ڑنے والی پائی گئی تو وضوجاتار ہا۔مثلاً جس کوقطرے کا مرض ہے ہوا نکلنے سے ال كا وضوحاتار ب كا اورجس كو بوا نكلنه كا مرض باس كا قطره نكلنے سے وضوحاتار ب كا۔ ملد: اگر کی ترکیب سے عذر جاتارہے یا اس میں کی ہوجائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے النونِ شریعت(۱٥ل) کوچی کی کی النونِ شریعت(۱۵ل)

مثلاً کھڑے ہوکر پڑھنے سے خون بہتا ہے اور بیٹھ کر پڑھے تو نہ بھے گا۔ تو بیٹھ کر بڑھنا فر**خ** ے۔مئلہ:معذورکواییاعذر ہے جس کے سب سے کیڑے بخس ہوجاتے ہیں تو اگرا کی درہم ے زیادہ نجس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اے دھوکر پاک کپڑوں ہے نماز پڑھ لوں گا تو دھوکرنماز پڑھنا فرض ہے اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھرا تنا ہی نجس **ہو** جائے گا تو دھونا ضروری نہیں ای سے پڑھے اگر چہ جانماز بھی آلودہ ہوجائے کچھ حرج نہیں اوراگر درہم کے برابر ہےاور دھوکر پڑھنے کا موقع ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھرا تناہی نجس نہ ہو جائے گاتو دھونا داجب ہے اور درہم ہے کم ہے اور موقع ہے تو دھونا سنت اور اگر موقع نہیں تو ہرصورت میں معاف ہے۔مئلہ: کسی زخم ہے ایسی رطوبت نکلے کہ بہم نہیں تو نہاس کی وجہ ے وضوٹو ٹے ندمعذور ہونہ وہ رطوبت نایاک ہے۔

نجس چیز وں کو پاک کرنے کا طریقہ: نجس کی دونتمیں ہیں۔پہلی تم ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خورنجس ہیں جن کو نایا کی اور نجاست کہتے ہیں جیسے شراب یا خانہ گو برایسی چیزیں جب تک این اصل حالت کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جا کمیں پاک نہیں ہوسکتیں۔شراب جب تک شراب ہے بخس ہی رہے گی اورا گرسر کہ ہو جائے تو اب پاک ہے۔ یا اپلا جب تک را کھ نہ ہو جائے نایاک ہے۔جبرا کھ ہوگیا توبیرا کھ پاک ہے (مدید وغیرہ)

دوسری قتم ایسی چیزیں ہیں جوخودتو نجس نہیں لیکن نجاست کے لگنے سے نا پاک ہو کئیں جیے کپڑے پر شراب لگ گئ تو اب کپڑ انجس ہو گیا۔ ایمی چیزوں کے یاک کرنے کے گئ طریقے ہیں۔بعض چیزیں دھونے سے پاک ہوں گی بعض سو کھنے ہے بعض رگڑنے یو نچھنے ہے بعض جلنے سے پاک ہوں گی بعض د باغت وذیج سے پاک ہوں گی۔

یانی کے سوا دوسری پاک کرنے والی چیزیں: مئلہ: پاک یانی اور ہریاک پٹلی ہنے والی چیزجس سے نجاست دور ہو سکے اس سے نایاک چیزوں کو یاک کر سکتے ہیں جیسے سرکہ گلاب' جائے' کیلۓ کا پانی وغیرہ' مسکلہ: ماء ستعمل کیعنی وضوو عسل کے پاک دھون ہے بھی دھو كرياك كريخة بي-

مونی نجاست یاک کرنے کا طریقہ: مئلہ: تھوک سے اگرنجاست دور ہو جائے تو اس ہے بھی چیزیا ک ہوجائے گی جیسے بچے نے دودھ پی کر پیتان پر تے کی پھر کئی باردودھ پیایہاں تک کہتے کااثر جاتا رہا۔تو پیتان پاک ہو گیا۔( قاضی خاں وغیرہ) مئلہ:شور ہا' دودھ 'تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا' اس لئے کہ ان سب سے نجاست دور نہ ہوگی۔

قانونِ شریعت (ول) کی در اک کی کی انداز شریعت (ول) کی در اک کی در ادار کی در کی در در ادار کی در ادار کی در کی در کی در در ادار کی در ادار کی در ادار کی در ادار کی در سُنه: علیاست اگر دلدار ہے جیسے پاخانہ گو بر'خون وغیرہ تو دھونے میں کوئی تنتی کی شرطنہیں لکه اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہوجائے تو ایک ہی بار دھونے ہے پاک ہو جائے گا اورا گر جار پانچ مرتبدھونے سے دور ہوتو جار پانچ مرتبدھوتا پڑے گا۔ ں اگر تین مرتبہے کم میں نجاست دور ہوجائے تو تین بارپورا کرلینا متحب ہے۔ بحاست دور ہونے کے بعد جورنگ یا بورہ جائے اس کا حکم: مئلہ:اگر نجاست ورہوگئ مگراس کا کچھ حصدا ٹریارنگ یا بوباتی ہے تو اسے بھی دورکرنالازم ہے ہاں اگراس کا ر مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں تین مرتبہ دھولیا پاک ہوگیا۔ صابن یا کھٹائی باگرم پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ (عالمگیری ومنیہ وغیرہ) مسئلہ: کیڑے یا اتھ رِنجس رنگ لگایایا پاک مہندی لگائی تو اتن مرتبہ دھوئے کہ صاف پانی گرنے لگے پاک بوجائے گااگر چہ کیڑے یا ہاتھ پررنگ باتی ہو۔ (عالمگیری ومدیہ وغیرہ) يلى نجاست ياك كرنے كا طريقة: مئله: زعفران ياكوئي رنگ كيرُ ارتَكْنے كے لئے گولا گیا تھا۔اس میں کی بیچ نے پیشاب کردیایا اور کوئی نجاست پڑگئی تو اس سے اگر کیٹرا رنگ لیا تو تین بار دھوڈ الیں پاک ہوجائے گا۔ سئلہ: کیڑے یابدن پر ٹاپاک تیل لگا تھا تین م تبده ونے سے پاک ہوجائے گا۔ اگر چہ تیل کی چکنائی موجود ہواس تکلف کی ضرورت نہیں كەصابن يا گرم پانى سے دھوئے ليكن اگر مرداركى چرنى لگى تھى تو جب تك اس كى چكنائى نە جائے پاک نہ ہوگا۔ (مدیہ و بہار شریعت ) مسئلہ: اگر چھری میں خون لگ گیا یا سری میں خون بحر گیااورا ہے آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ خوں جل گیاتو چھری اورسری پاک ہوگئی۔ (منه و بزاز په) نچوڑ کی حد: سئلہ: نجاست اگر تپلی ہے تو تین مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ انچھی طرح نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ اچھی طرح نچوڑنے کا بیمطلب ہے کہ ہر مخص اپی طاقت بحراس طرح نچوڑے۔ کداگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ شکیے۔ اگر کیڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑ اتو پاک نہ ہوگا۔ ( عالمگیری وقاضی خال ) مسئلہ: اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھنی ایبا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مخفس جوطاقت میں اس سے زیادہ ہےوہ نچوڑے تو دوایک بوند فیک عتی ہے تو اس کے حق میں پاک اور اس دوسرے کے حق میں نا پاک ہے اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں۔ ہاں اگر بیددھوتا اورا تناہی نجوڑ تا تو پاک نہ ہوتا۔ سئلہ: پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے اور تیسری بار قانونِ شریعت(ادل) کوچی کی در ۲۷

نچوڑنے سے کیڑا بھی یاک ہوگیا اور ہاتھ بھی اور جو کیڑے میں اتنی تری رہ گئی ہوکہ نچوڑئے ے ایک آ دھ بوند شکے تو کپڑ ااور ہاتھ دونوں نا پاک ہیں۔مئلہ: پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری ہے کپڑے کا یاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی نا یاک ہو گیا۔ پھر اگر بہلی بارنچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے دومر تنبددھونا چاہیے اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ ک تری سے بھیگا ہے تو ایک مرتبہ دھویا جائے یو ہیں اگر کیڑے سے جوایک مرتبہ دھوکر ن**چوزلیا** گیا ہے کوئی پاک کیٹر ابھیگ جائے تو بید دوبارہ دھویا جائے اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعداس ہے وہ پاک کپڑا ہميگا تو ايک باردھونے سے پاک ہو جائے گا۔مئلہ: کپڑے کو تين م تبددهو کر ہرم تبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑ نے سے نہ ٹیکے گا بھراس کو لئکا دیا اور اس پانی ٹیکا تو میہ پانی پاک ہے اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ٹاپاک ہے سئلہ: دودھ پیتے لڑ کے اور لڑکی کا ایک ہی تھم ہے لیعنی ان کا بیٹاب کیڑے یا بدن پر لگا تو تین بار دھونا اور نچوڑ ٹا بڑے گا تب یاک ہے۔ (عالمگیری وغیرہ)

جو چزنچوڑنے کے قابل نہیں اس کے پاک کرنے کا طریقہ: سند: جوج نچوڑنے کے قابل نہیں جیسے چٹا کی' جوتا' برتن' وغیرہ اس کو دھوکر چھوڑ دیں کہ پانی ٹیکنا بند ہو جائے یو ہیں دوبار اور دھو کیں تیسری مرتبہ جب پانی ٹیکنا بند ہو گیا وہ چیزیاک ہوگئی۔ای طرح جو کپڑاا پی ناز کی کےسب سے نچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یو ہیں یاک کیا جائے۔ لوہے تا نبے چینی وغیرہ کے برتن اور سامان یاک کرنے کا طریقہ: سئلہ:اگر الی چیز ہو کہاں میں نجاست جذب نہ ہوجیے چینی کے برتن یامٹی کا پرانا استعالی چکنا برتن یا لوہے تا نبے پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں' تو اسے فقط تین بار دھولیںا کافی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں کداسے آتی دیر تک چھوڑیں کہ پانی ٹیکٹا موقوف ہوجائے ۔مئلہ نایا ک برتن کو مٹی سے مانچھ لینا بہتر ہے۔مئلہ: پکایا ہوا چمڑا نایاک ہوگیا تو اگر اسے نچوڑ کتے ہیں تو نچوڑیں ور نہ تین مرتبہ دھو کیں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ یانی ٹیکنا بند ہو جائے۔ (عالمگیری وقاصٰی خاں) مسّلہ: لو ہے کی چیز جیسے چھری ٔ جیا قو ' تکوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نے نقش و نگار ہو۔اگر وہ مجس ہو جائے تو احجھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یا بتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں یو ہیں جاندی سونے پیتل گلٹ اور ہرقتم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ بشرطیک نقشی نہ ہوں اور اگرنقشی ہوں یا لوہے میں زنگ ہوتو دھونا ضروری ہے۔ یو نچھنے سے یاک نہ ہوں گی۔ آ مَلِد وغيره ياك كرنے كا طريقه: مئله: آئينداورشيشے كى تمام چيزيں اور چينى كے برتن کیا مٹی کے روغی برتن یا پاکش کی ہوئی لکڑی غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہوں کپڑے یا پتی ہے اس قدر پونچھ لئے جائس کہ اثر بالکل جاتا رہے تو یاک ہو جاتی ہیں۔ مئلہ: نا پاک زمین اگر خشک ہو جائے اورنجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جا تا رہے تو پاک ہوگئ مگراس ہے تیم کرنا جائز نہیں نماز اس پر پڑھ کتے ہیں۔ (عالمگیری وغیرہ) مئلہ: جو چیز ۔ سوکھنے یارگڑنے وغیرہ سے پاک ہوگئ اس کے بعد بھیگ گئ تو نا پاک نہ ہوگی۔ (بزازیہ) کھال پاک کرنے کا طریقہ: مئلہ: سور کے سوا ہرمردار جانور کی کھال سکھانے ہے پاک ہو جاتی ہے جاہے اس کو کھاری نمک وغیر ہ کسی دوا ہے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوایا دھول میں سکھالیا ہو۔ کہاس کی تمام تری مٹ کر بد بو جاتی رہی ہوتو دونوںصورتوں میں یاک ہو جائے گی اس برنماز درست ہے (ہدایہ شرح وقامیر عالمگیر میدوغیرہ) مئلہ: سور کے سواہر جانور' حلال ہویا حرام' جب کہ ذبح کے قابل ہواور بھم اللہ کہہ کرذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگروہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی مگرحرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوجائے گا بلکہ حرام بی رہے گاپاک ہونا اور بات ہے۔حرام ہونا اور بات ہے دیکھوٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے لیکن صد ضرر تک مٹی کھا تا حرام ب(منیہ وہدایہ وغیرہ) مئلہ: رانگ سیسہ تجھلانے سے پاک ہوجاتا ہے(عالمگیری) شہد یاک کرنے کا طریقہ: سئلہ:شہد تا پاک ہوجائے تواس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے ب كداس سے زیادہ پانی اس میں ڈال كرا تنابكا ئيں كدسب پانی جل جائے اور جتنا شہدتھا اتنا رہ جائے تین مرتبہ ای طرح ریکا کیں تو شہدیا ک ہوجائے گا۔

تیل گھی پاک کرنے کا طریقہ: ای ترکیب سے بنس تیل بھی پاک کرلیس تیل باک کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنا تیل ہوا تنا ہی اس میں پانی ڈال کرخوب ہلائیں پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی بھینک دیں اس طرح تین بار کریں تیل پاک ہوجائے گا۔ (مدیہ وعالمگیری) اگر گھی بخس ہوجائے تو بچھلا کرانہیں طریقوں میں سے کی طریقہ سے پاک کرلیس یہ مسئلہ: جو کپڑ ادویہ کا ہو۔ اگر ایک تداس کی نجس ہوجائے تو آگر دونوں ملاکری لئے سے ہوں تو دوسری تدرینماز جائز نہیں اگر سلے نہوں تو جائز ہے۔ مسئلہ: لکڑی کا تختہ ایک رث سے نجس ہو گیا تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چرسکے تو الٹ کر اس پرنماز پڑھ سکتے ہیں قانونِ شریعت(ول) کوچیکیکیکی در این کا کے

(مدیہ ) مئلہ: جوز مین گو ہز ہے لیم گئی اگر چہ سوکھ گئی ہواس پرنماز جائز نہیں۔ ہاں اگر سوکھ **گئ** اوراس پرکوئی موٹا کپڑ ابچھالیا تو اس کپڑ ہے پینماز پڑھ سکتے ہیں۔

درخت اور دیوار اور جڑی اینٹ کیے پاک ہوتی ہے: مئلہ: درخت اور گھاس اور دیوارائی اینٹ جوزمین میں جڑی ہے بیسب خشک ہوجائے سے پاک ہوگئے اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہوتو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے یو ہیں درخت یا گھاس سو کھنے سے پہلے کاٹ لیس تو طہارت کے لئے دھونا ضروری ہے۔ (عالمگیری مذیہ وغیرہ)

### استنجكابيان

استنجے کے آواب: مئلہ: پاخانہ پاپیٹاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نقبلہ کی طرف منہ ہونے پیٹے گیا تو یا دائے جی فوران کے لئے منفرت فرمادی جائے (فتح یادآتے جی فوراز رخ بدل دے اس میں امید ہے کوؤراس کے لئے منفرت فرمادی جائے (فتح القدیم) مئلہ: بچکو پاخانہ بیٹیا ب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچکا کہ منہ قبلہ کو ہویہ پھرانے والا گنہگار ہوگا۔ (عالمگیری) مئلہ پاخانہ بیٹا ب کرتے وقت سورج چاند کی طرف نہ منہ ہونہ پیٹے یو ہیں ہوا کے رخ پیٹا ب کرنامنع ہے اور ہرائی جگہ پیٹا ب کرنامنع ہے جس سے چھینیں اوپر آئیں۔ مئلہ: خگے سر پیٹا ب کرنامنع ہے اور ہرائی جگہ پیٹا ب کرنامنع ہے جس سے چھینیں اوپر آئیں۔ مئلہ: حاتھ ایک چیز لے جانا جس پرکوئی وعایا اللہ درسول یا کسی بزرگ کا نام کھا ہومنع ہے (عالمگیری وغیرہ)

استنج کاطریقه اورا ستنج سے پہلے کی وعا: جب بیثاب پا فانہ کو جائے تو متحب ہے کہ پا فانہ سے باہر یہ پڑھ لے۔ بسسے اللہ السلھے انسی اعو فر بل من السخب واللہ السلھے انسی اعو فر بل من السخب واللہ السخبانث مجر بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں جب بیٹھنے کے قریب ہوتو کیڑ ابدن سے ہٹائے اور ضرورت سے زیادہ بدن نہ کھولے پھر پاؤں کشادہ کرکے بائیں پاؤں پرزورد کے کر بیٹھے اور فاموثی سے سر جھکائے فراغت حاصل کرے۔ جب فارغ ہوجائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ کوجڑ کی طرف سے سرے کی طرف سونے تا کہ جوقطرے رکے ہوں۔ وہ نگل سے اپنے آلہ کوجڑ کی طرف سے سرے کی طرف سونے تا کہ جوقطرے رکے ہوں۔ وہ نگل آئیں پھرڈھیاوں سے صاف کرکے کھڑ اہوجائے اور سید ھے کھڑے ہوئے کے پہلے بدن چھپالے اور باہر آجائے نگلتے وقت پہلے داہنا ہیر باہر نکالے اور نگل کریہ کیے:

استنج کے بعد کی وعا: غفرانك الحمد الله الذي اذهب عنى مايو ذيني وامسك على ماينفعني

قانون شریعت (اول)

طبارات خانہ میں داخل ہونے کے لئے وعا: پر طبارت خانے میں بیدعا پڑھ کر جا کے۔ بسم الله العظیم و بحمدہ و الحمد لله علی دین الاسلام اللهم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطهرین الذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون میں التوابین وجعلنی من المتطهرین الذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون بہلے تین بار ہاتھ دھوئے پھر بیٹھ کردا ہے ہاتھ سے پائی بہائے اور با کی ہاتھ سے دھوئے اور پائی کالوٹا او نچار کھے تا کہ جھینیں نہ پڑیں۔ پہلے پیٹاب کا مقام دھوئے پھر پا خانہ کا مقام دھوئے پھر پا خانہ کا مقام دھوئے وقت پا خانہ کا مقام سانس کا زور نیچ کو دے کر ڈھیلا رکھ اور خوب اچھی طرح دھوئے یہاں تک کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں ہو باتی ندرہ جائے پھرکی پاک کیڑے سے ہونچی درائے نام تری رہ جائے اور اگر وسوسکا غلبہ ہوتو رومالی پر پائی چھڑک کے بعد ہاتھ سے ہونچھے کہ برائے نام تری رہ جائے اور اگر وسوسکا غلبہ ہوتو رومالی پر پائی چھڑک کے پھراس جگہ سے باہرا کر بیدعا پڑھے۔ طہوراً و معانہ سے باہرا آئے کی وعا: المحمد فلہ الذی جعل الماء طهوراً و الاسلام نہ وراً و قائداً و دلیلاً الی الله تعالیٰ والی جنات النعیم اللهم حصن الاسلام نہ وراً و قائداً و دلیلاً الی الله تعالیٰ والی جنات النعیم اللهم حصن

طہارت خانہ سے باہر آ بے کی دعا: الحصد لله الله علی الماء طهورا و الاسلام نوراً وقائداً و دلیلاً الی الله تعالیٰ والی جنات النعیم اللهم حصن فرجی وطهر قلبی و محص ذنوبی مئلہ: آ کے یا پیچے سے جب نجاست نظاتو فر جسی و طهر قلبی و محص ذنوبی مئلہ: آ کے یا پیچے سے جب نجاست نظاتو و هیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے اورا گرصرف پانی ہی سے طہارت کر کے۔ و هیلوں سے طہارت اس متحب یہ ہے کہ و هیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کر ہے۔ و هیلوں سے طہارت اس وقت کانی ہوگی جب کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگدا یک ورہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو۔ اگر درہم سے زیادہ جگد میں لگ جائے تو دھونا فرض ہے گر پہلے و هیلا لینا اب بھی سنت میں گا۔

گری جاڑے کے انتیج کا فرق: پا خانہ کے بعد مرد کے لئے ڈھیلوں کے استعال کا متحب طریقہ یہ ہے کہ گری کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے ہے چیچے کو لے جائے اور دوسرا دھیلا چیچے ہے آگے کی طرف لائے اور تیسرا پھرآ گے ہے چیچے کو لے جائے اور جاڑے کے موسم میں پہلا ڈھیلا چیچے ہے آگے کی طرف لائے اور دوسرا آگے ہے چیچے اور تیسرا چیچے ہے آگے لائے ۔مئلہ:عورت ہرموسم میں پہلا ڈھیلا آگے ہے چیچے لے جائے اور دوسرا تیج ہے آگے لائے ۔مئلہ:عورت ہرموسم میں پہلا ڈھیلا آگے ہے چیچے لے جائے اور دوسرا تیج ہے ہے آگے لائے ۔مئلہ:عورت ہرموسم میں پہلا ڈھیلا آگے ہے چیچے لے جائے اور دوسرا تیج ہے ہے آگے لائے ۔مئلہ:عیشرا پھرآگے ہے چیچے لے جائے ۔ (قاضی خان عالمگیری) اگر تیس دوسراء کا حکم :مئلہ:عیشا ہے بعد جس کو یہ خیال ہو کہ کوئی قطرہ باتی رہ گیا تو پھرآگے گا

استبراء کی تعریف: استبراء شبلنے ہے ہوتا ہے یا زمین پر زور ہے پاؤں مار نے ہوتا ہے یا دائی جوتا ہے یا دائی گرد ہے ہوتا ہے یا کھار نے یا بین کروٹ پر لیننے ہے ہوتا ہے۔ استبراء آئی دیر تک کرتا چاہیے کہ اطمینان ہو جائے کہ اب قطرہ نہ آئے گا۔ استبراء کا تھم مردوں کے لئے ہے عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر دی رہے پھر طہارت کرلے استبراء کا تھم مردوں کے لئے ہے عورت بعد فارغ ہونے کے تھوڑی دیر دی رہے پھر طہارت کرلیا کہ استبراء کا تھر بھا ہوا کی اس سے ہی صاف کرلیا بلا کر اہت جائز ہے۔ مسئلہ: کا غذ ہے استجامتے ہے چاہاں پر پچھ کھا ہو یا سادہ ہو۔ مسئلہ: الم کرائے اورا گرعورت کا ہاتھ بیکار ہوتو شو ہر کرائے ۔ کوئی اور رشتہ دار بیٹا 'بیٹی بھائی 'بہن استجانی کرائے اورا گرعورت کا ہاتھ بیکار ہوتو شو ہر کرائے ۔ کوئی وضو کے بچے پائی کا تھم : مسئلہ: وضو کے بچے ہوئے یائی کا تھم : مسئلہ: طہارت نے بچے ہوئے یائی کو پھینکان نہ وضو کے بچے ہوئے یائی کا کھم : مسئلہ: طہارت کے بچے ہوئے یائی کو پھینکان نہ طہارت کے بچے ہوئے یائی کا کھم : مسئلہ: طہارت کے بچے ہوئے یائی کو پھینکان نہ طہارت کے بچے ہوئے یائی کو پھینکان نہ کے ہوئے یائی کا کھم : مسئلہ: طہارت کے بچے ہوئے یائی کو پھینکان نہ کے ہوئے یائی کو پھینکان نہ

جہ رف سے بیارے پول کا م مسلم سیارت سے بور چاہیے کہ بیاسراف ہے بلکہ کی اور کام میں لائے اور وضو بھی کرسکتا ہے۔

## نماز کی دوسری شرط: سترعورت کابیان

سر کتا فرخل ہے: بین نمازی کے لئے کم ہے کم کتنا بدن ڈھکار ہنا ضروری ہے۔ مئلہ:
مرد کے لئے ناف کے بنیج سے لے کر گھٹوں کے بنیج تک عورت (چھپانے کی چیز) ہے۔
بینی است بدن کا چھپانا فرض ہے ناف کا چھپانا فرض نہیں لیکن گھٹنا ڈھکنا فرض ہے۔ مئلہ:
آزاد الحورتوں اورضنی مشکل کے لئے سارا بدن عورت ہے۔ سوائے منہ اور ہتھیایوں اور
پاون کے تکوون کے سرکے لٹکتے ہوئے بال اور گردن اور کلا ئیاں بھی عورت ہیں ان کا چھپانا
پوضی فرض ہے۔ مئلہ: اگر عورت نے اتنا بار یک دو پٹاجس سے بال کی سیاہی چیکے اور ھر کر نماز
پرضی تو نماز نہ ہوگی۔ مئلہ: بندی کے لئے سارا پیٹ اور پیٹے اور دونوں پہلواور ناف سے
کھٹوں تک عورت ہے۔ مئلہ: جن اعضا کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضوا گر چوتھائی
سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فور اُچھپالیا جب بھی نماز ہوگئی
اور اگر بقدرا کیک رکن یعنی تین مرتبہ سجان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہایا قصد اُ کھولا اگر چہ فور اُ

مرد میں اعضائے عورت نو ہیں: مئلہ: مرد میں اعضائے عورت نو ہیں: ۱- ذکر ٔ انیثیں

ونوں الکرایک ۲- دبر ۲- ہرایک سرین - ایک ایک متقل عورت ہے۔ ۲- ہردان علیمدہ ایک متقل عورت ہے۔ ۲- ہردان علیمدہ ایک عورت ہے۔ ۱۰ ماف کے نیچ سے لے رعضو تناسل کی جڑتک اور اس کے سیدھ کیں پیٹے اور دونوں کر وٹوں کی جانب سے مل کرایک عورت ہے۔ ۱۹ - دبروائٹٹین کے درمیان کی جگہا یک متقل تورت ہے۔ ۱۹ - دبروائٹٹین کے درمیان کی جگہا یک متقل تورت ہے۔ یہ جونو اعضائے عورت گنائے گئے ہیں ان میں سے ہرایک ایک عضو ہے بعنی ایک چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہوجائے گا۔ مسئلہ: اگر چنداعضا میں چھ پچھ کھلا رہا کہ ہرایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے۔ گر مجموعة ان کاان کھلے ہوئے اعضاء میں جوسب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو نماز نہ ہوئی مثلاً عورت کے کان کا نواں حصہ اور پیڈلی کا نواں حصہ کھلا رہا تو مجموعة ان دونوں کا کان کی چوتھائی کے برابر ضرور ہے۔ لہذا نماز اس صورت میں نہ ہوگی (عالمکیری ور ذاکھتار) مسئلہ: نماز شروع کرتے وقت آگر کسی عضو کی چوتھائی کے میں نہ ہوگی (عالمکیری ور ذاکھتار) مسئلہ: نماز شروع کرتے وقت آگر کسی عضو کی چوتھائی کے میار سے وقت آگر کسی عضو کی چوتھائی کے میں نہ ہوگی (عالمکیری ور ذاکھتار) مسئلہ: نماز شروع کرتے وقت آگر کسی عضو کی چوتھائی کے میں نہ ہوگی (عالمکیری ور ذاکھتار) مسئلہ: نماز شروع کرتے وقت آگر کسی عضو کی چوتھائی

كحلى ربى يعنى اى حالت پراللدا كبركها تونما زشروع نه بوكي-

عورت کے اعضائے عورت کا شار: مئلہ: آ زاد کعورتوں کے لئے علاوہ ان پانچ عضو کے جن کا بیان او پرگز را سارابدن عورت ہے۔جس میں تمیں اعضا شامل ہیں۔ان میں ہے جس عضو کی چوتھائی کھل جائے نماز کا وہی تھم ہے جواد پربیان ہوا۔ ا-سریعنی ماتھے کے اور سے گردن کے شروع تک-۲- بال جو لئکتے ہوں۔۳-۳- دونوں کان۔۵-گردن۔ ۲ - ۷ - دونوں شاند ۸ - ۹ - دونوں باز و کہنیوں سمیت ۱۰ ا - دونوں کلائیاں یعنی کہنی کے بعدے گوں کے نیچے تک ۱۲- سینہ لینی گلے کے جوڑ سے دونوں پیتان کے نیچے تک۔ ۱۳-۱۳- دونوں ہاتھ کی پیٹھے۔ ۱۵-۱۹- دونوں پیتان۔ ۱۷- پیٹے یعنی سینہ کی حد جواو پر ذکر ہوئی۔اس حدے لے کرناف کے نچلے کنارے تک یعنی ناف کا بھی پیٹ میں ہی شار ہے۔ ۱۸- پیٹے لینی پیچھے کی جانب سینہ کے مقابل سے کمرتک۔ ۱۹- دونوں شانوں کے پیچ میں جو جگہ ہے بغل کے نیچے سیند کی مخلی حد تک \_۲۰ – ۲۱ – دونوں سرین ۲۲ – فرج ۲۳ – د بر۲۴ – ۲۵- دونوں را نیں لیعنی ہرران چیڑھے سے گھنے تک یعنی گھٹنوں سمیت ایک عضو ہے گھٹناایک عضونیں۔۲۷-ناف کے نیچے پیڑواوراس سے ملی جوجگہ ہےادران کے مقابل پیٹے کی طرف سب مل کر ایک عورت ہے۔ ۲۷ - ۲۸ - دونوں پنڈلیاں مخنوں سمیت۔ ۲۹ - ۳۰ - دونوں لو بعض علاء نے ہاتھ کی پیٹھ اور تکوؤں کوعورت میں داخل نہیں کیا۔مسکد:عورت کا چہرہ ل آزاد سے مراد جو غلام یا باندی ند ہواس کتاب میں جہاں جہاں آزاد کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد یمی ہے کہ شرع طور پر

قانونِ شریعت(ادّل) کی کی کی کی کی انداز شریعت(ادّل)

اگر چہ عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے یو ہیں غیر محرم کواس کا دیکھنا جائز

ہیں۔ مئلہ اگر کسی مرد کے پاس سر کے لئے جائز کیڑ انہیں اور ریٹی ہے قوض ہے کہاس

ہیں۔ مئلہ اگر کسی مرد کے پاس سر کے لئے جائز کیڑ انہیں اور ریٹی ہوتے ہوئے مردکور لیٹی کیڑ ایہنا حرام

ہا و رریٹی کیڑ ہے میں نماز پڑھے البتہ اور کیڑ ہے۔ مئلہ: اگر نظے خص کو چٹائی یا بچھونا مل

جائے تو اس سے سر کرے نگا نہ پڑھے یو ہیں اگر گھاس یا چوں سے سر کرسکتا ہے تو بہی

کرے۔ (عالمگیری) مئلہ: کسی کے پاس بالکل کیڑ انہ ہوتو بیٹے کر نماز پڑھے اور رکوع و تجدہ

اشارہ سے کرے چاہے دن ہو یا رات گھر میں ہو یا میدان میں (ہدا ہے دُر محتار و روّالحقار)

مئلہ: اگر دوسرے کے پاس کیڑ ا ہے اور غالب گمان ہے کہ ما تکنے ہے و ہے و کہا تو ما گلنا

واجب ہے۔ (روّالمحتار) مئلہ: اگر تا پاک کیڑ ہے سر کرے اور نگا نہ پڑھے۔ (ہدا ہے) مئلہ:

اگر پورے سر کے لئے کیڑ انہیں اور ا تنا ہے کہ بعض اعضا کا سر ہو جائے گا تو اس سے سر کی کوئی صورت بھی نہیں تو تا پاک ہی کیڑ ہے ہے سر کرے اور اتنا ہو کہ ایک ہی چھپا اس ہو بائے اور اتنا ہو کہ ایک ہی چھپا کے اور اتنا ہو کہ ایک ہی چھپا کھوپا کے اور اتنا ہو کہ ایک ہی چھپا کے اور اتنا ہو کہ ایک ہی جھپا کے اور اتنا ہو کہ ایک ہی جھپا کے اور اتنا ہو کہ ایک ہی جھپا ہے بائے اور اتنا ہو کہ ایک ہی جھپا کے اور اتنا ہو کہ ایک ہی جھپا ہے بو تھائی سر کھاتا ہے تو والیک ہی کو چھپا نے اور اتنا ہو کہ ایک ہی جھپا ہے بو تھائی سر کھاتا ہے تو ایک ہی کو چھپا نے دورائی سر کھاتا ہے تو ایک ہی کو چھپا نے ۔ مسکلہ: اگر کھڑ ہے ہو کر نماز پڑ ھنے سے چوتھائی سر کھاتا ہے تو

## نمازى تيسرى شرط يعنى وقت كابيان

فجر کا وقت: صح صادق ہے لے کرسورج کی کرن جیکنے تک ہے۔

صبح صا دق کس کو کہتے ہیں: صبح صادق ایک روشی ہے جوسورج نکلنے سے پہلے سورج کے اور پر مقی جاتی ہے بہاں کے اور پر آئی ہے اور بر مقی جاتی ہے بہاں کا روس میں دکھائی دیتی ہے اور بر مقی جاتی ہے بہاں کا کہتمام آسان پر پھیل جاتی ہے اور اجالا ہوجاتا ہے اس روشنی کے ظاہر ہوتے ہی سحری کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ اس روشنی کے پہلے بچ آسان میں ایک لمبی میں دور فرح می تروم کی تروم کی تروم کی تروم کی تروم کی میں اور کون فرح میں اور کون فرح میں اور کون کی میں ایک لمبی کے میں دور کون کے بہلے ہے تا سان میں ایک لمبی کے میں دور کون فرح میں اور کون فرح میں اور کون فرح میں دور کون کے کا کہت کے بیان کی کا کرم دور کی کھری کا کونٹ کی کھرا کے بیان کی کونٹر کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کے کہت کی کھری کونٹر کی کھری کی کھری کے کہت کے کہت کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کے کہت کی کھری کی کھری کے کہت کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کی کھری کے کہت کی کھری کی کھری کی کھری کھری کی کھری کی کھری کے کہت کی کھری کھری کی کھری کے کہت کی کھری کی کھری کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کی کھری کی کھری کی کھری کے کہت کے کہت کی کھری کے کہت کے کہت کے کہت کی کھری کھری کی کھری کی کھری کے کہت کے کہت کے کہت کی کھری کی کھری کے کہت کے کہت کے کہت کیا کہ کھری کی کھری کے کہت کے کہت کی کھری کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کے کہت کی کھری کے کہت کے کہت کی کھری کے کہت کے کہ

فورت کا عرم وہ مرد ہے جس سے اس کا نکاح بھیشہ بھیشہ کے لئے حرام ہے۔ بھی کی صورت سے جائز نہیں اور بہ حرام ہوتا تمن تم کے رشتوں کی وجہ سے ہے۔ بزیت رضاعت مصابرت جزیت یہ کہ فورت و مرد میں بدرشتہ ہو کہ مرد فورت کا بز بو جیسے فورت کا بینا ' پوتا' نواسۂ بھانی' بھیجا ہو یا فورت مرد کا بڑن ہو۔ جیسے فورت کا باپ واوا ' ناتا' پچا' ماموں رضاعت ' یہ کہ مثانا دودھ شرکی بھائی باپ ہو مصابرت بید کہ سر داماد ہواور فیر محرم وہ لوگ میں جن سے دادا' ناتا' پچا' ماموں رضاعت ' یہ کہ مثانا دودھ شرکی بھائی باپ ہو مصابرت بید کہ سر داماد ہواور فیر محرم وہ لوگ میں جن سے ان تندج ں رشتوں میں سے کوئی رشت نہ ہو جے دیور جیٹھ بینو کی ندو کی خالو بچو بچا اور بچا' ماموں خالہ' بچو بھی کے بیٹے و فیرہ فیرم مے پر دہ واجب ہے۔ سفاری پورب سے پچتم (مغرب) کی طرف اٹھتی ہوئی دکھائی وی ہے۔جس کے پنچ سارا
افق ساہ ہوتا ہے صبح صادق اس کے پنچ سے پھوٹ کر اتر دکھن (شال 'جنوب) دونوں
پہلوؤں پر پیل کراوپر بڑھتی ہے۔ یہ کمی سفیدی صبح صادق کی سفیدی بیس غائب ہو جاتی ہے
اس کمی سفیدی کومبح کاذب کہتے ہیں اس سے فجر کاوقت نہیں ہوتا (قاضی خال و بہارشریعت)
فاکدہ: صادق کی روشن میں ان شہروں میں جو ۲۷- ۲۸ درجہ یا اس کے قریب عرض البلد
پرواقع ہیں (جیسے ہر کی کھنو کا نبور وغیرہ) چھوٹے دنوں میں تقریباً سوا گھنداورگری میں
لئے تو صبح صادق کی سفیدی جب چیک کر ذرائجیلنی شروع ہواس کا اعتبار کیا جائے اور عشاء
لئے تو صبح صادق کی سفیدی جب چیک کر ذرائجیلنی شروع ہواس کا اعتبار کیا جائے اور عشاء
پڑھنے اور سحری کھانے میں ابتدائے طلوع صبح صادق کا اعتبار کریں یعنی فجر اس وقت پڑھیں
جب اچھی طرح روشن ہو جائے اور عشا اور سحری کا وقت اس ومختم سمجھیں جب کے مبح صادق
کی سفیدی ذرای بھی شروع ہو۔ (عالمگیری وغیرہ)

ظہر کا وقت: زوال یعنی سورج ڈھلنے سے لے کراس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سامیہ علاوہ سامیہ اصلی کے دونا ہو جائے ۔مثلاً ٹھیک دو پہر کو کسی چیز کا سامیہ چارانگل تھااوروہ چیز آٹھ انگل کی ہے تو جب اس چیز کا سامیکل ہیں انگل کا ہوجائے تب ظہر کا وقت ختم ہوگا۔

فا کدہ - سابیہ اصلی کی تعریف: سابیہ اصلی وہ سابیہ ہے جوٹھیک دوپہر کے وقت ہوتا ہے جب آفتاب خطانصف النہار پر پہنچتا ہے یعنی ٹھیک بیچوں نچ آسان پر کہ پورب پچیم کا فاصلہ برابر ہوتا ہے تو یہ ٹھیک دو پہر ہوتی ہے اس جگہ سے ذرا پچیم کو جھکا اور ظہر کا وقت شروع ہوا۔

بوررہ و دھلنے کی پہچان ہے ہے کہ برابرز مین پرایک برابرلٹری سیدھی اس طرح گاڑیں کہ پورب پچھتم بالکل جھی نہ ہو جتنا سورج او نچا ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سامیہ مہوتا جائے گا۔ جب کم ہوتا رک جائے تو یہ تھیک دو پہر ہے اور میسا میاسا میں ہوتا رک جائے تو یہ تھیک دو پہر ہے اور میسا میاسا میں انتہارے جھکا اور میا طبر کا برھنا شروع ہوگا اور میاس بات کی دلیل ہے کہ سورج خط نصف النہارے جھکا اور میظہر کا

وقت ہوا'جعہ کاوقت وہی ہے جوظہر کاوقت ہے۔ عصر کا وقت : ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سور ج ڈ و ہے تک

ر ہتا ہے۔ ( فائدہ ) ان شہروں میں عصر کا وقت کم ہے کم تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹہ ( کچھ منٹ کم دہیش ) جاڑوں میں یعنی نومبر سے فروری کے تیسرے ہفتہ تک تقریباً پونے چارمہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ رہتا ہے اور بیقریب قریب سب سے چھوٹا وقت عصر ہے اور اپر بل مئی میں تقریباً ٹورٹ و گھنٹہ ( کچھ کا دہیش مختلف تاریخوں میں ) اور آخرمکی وجون میں تقریباً پونے دو وجون میں تقریباً دو گھنٹہ کچھ کو دہیش مختلف تاریخوں میں ) پھر اگست ستبر میں تقریباً پونے دو گھنٹہ اور آخرا کتوبر تک ڈیڑھ گھنٹہ کے قریب آجا تا ہے ( سنبیہ ) یہ جو وقت کھا گیا ہے وہ مختلف شہروں اور مختلف تاریخوں کے لحاظ سے دو چار چھمنٹ کم وہیش بھی ہوگا یہ ایک موٹا اندازہ کرنے کے لئے لکھ دیا ہے۔ جن صاحبوں کو ہرمقام اور ہرتاری کی کا میچے صحیح وقت معلوم کرنا ہوہ ہماری کتاب الاوقات ملاحظ فرما کیں۔

#### مغرب كاونت

سورج ڈو بے کے بعدے شفق جانے تک ہے۔

شفق کس کو کہتے ہیں: شفق سے مرادوہ بیبدی ہے جو سرخی جانے کے بعد پیچتم میں میج صادق کی بیبدی کی طرح اتر کردکھن پیلی رہتی ہے (ہدایہ عالمگیری خانیہ) یہ وقت ان شہروں میں کم ہے کم سوا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً۔(فائدہ) ہرروز جتناوقت فجر کا ہوتا ہے اتنابی مغرب کا بھی ہوتا ہے۔

عشاء کا وقت: شفق کی سپیدی غائب ہونے کے بعد ہے لے کرمنج صادق شروع ہونے تک ہے ہے ہے گئی سپیدی بھی ہوتی تک ہے شفق کی سپیدی بھی ہوئی سپیدی بھی ہوتی ہے۔ اس کا پچھا عتبار نہیں وہ شل منج کا ذب کے ہے۔ اس سے پہلے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی عشاء کا وقت ہوجاتا ہے۔

وٹر کا وقت: وہی ہے جوعشاء کا وقت ہے البتہ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پڑھی جاسکتی کہان میں تر تیب فرض ہے اگر قصدا عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے وتر پڑھ کی تو وتر نہ ہوگی عشاء کے بعد پھر پڑھنا ہوگا۔ ہاں اگر بھول کر وتر پڑھ کی یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہوگئی (وُر مختار عالمگیری) مسئلہ: جس خطہ زمین میں جن دنوں میں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں تو وہاں ان دنوں میں عشاء اور وترکی قضا پڑھی جائے۔ (بہار شریعت)

#### مستحب اوقات

فیر میں تا فیر مستحب ہے یعنی جب خوب اجالا ہوجائے تب شروع کرے مگر ایباوت ہونامتحب ہے کہ جالیس سے ساٹھ آیت ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے اور سلام بھیرنے کے

خال نماز

ساڅ

رده مستو دنت

کلم و پی

وبر اتنی

اول اول مد

مبر وقت :

5.

اور

/ ÷ )

-

y ...

قانون شریعت (۱۱) کوکیکوکیکی در ۱۸ ک ارا تناوات باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہوتو طہارت کر کے ترتیل سے جالیس سے آیت دوبارہ پڑھ سکے اور اتنی تاخیر مروہ ہے کہ آفاب نظنے کا شک ہوجائے (قاضی وغیرہ) سکد عورتوں کے لئے ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں متحب ہے اور باتی وں میں بہتریہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انظار کریں۔ جب جماعت ہو چکے تب ں۔ سکاہ: جاڑے کی ظہر میں جلدی متحب ہے گری کے دنوں میں در کر کے بردھنا ب ب فواه تنهايز هے يا جماعت كسافھ - البته أكر كرميوں ميں ظهر كى فماز جماعت اول ۔ میں ہوتی ہوتو متحب وقت کے لئے جماعت چھوڑ نا جائز نہیں ۔موسم ربیع جاڑوں کے میں ہے اور خریف گرمیوں کے علم میں ۔ (ردّالحتار عالگیری) مسئلہ: جمعہ کامستحب وقت ے جوظہر کے لئے متحب ہے۔ (ج ) مئلہ:عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر متحب ہے مگر نہ تا خركه خود آفاب كے كوله ميں زردى آجائے كه اس بربے تكلف بے غبار و بخار نگاہ جنے ه رووپ کی زردی کا اعتبار نہیں ( عالمگیری وردّ الحتار وغیرہ) مسئلہ: بہتریہ ہے کہ ظہرمشل ی میں پڑھے اور عصر مثل ٹانی کے بعد (فتیة) سئلہ تجربہ سے ثابت ہوا کہ قرص آ فتاب پیزردی اس وقت آ جاتی ہے جب غروب میں ہیں منٹ باقی رہ جاتے ہیں تو ای قدر ت کراہت ہے یو ہیں بعد طلوع ہیں منٹ کے بعد جواز نماز کا وقت ہو جاتا ہے ( فآو کی وبیو بہارشر بیت) مئلہ: تاخیر ہے مرادیہ ہے کہ وقت متحب کے دوجھے کئے جا کیں اور ملے حصہ میں نماز اداکی جائے ۔ مسئلہ: بدلی کے دن کے سوامغرب میں ہمیشہ تعجیل مستحب ہے ر دور کعت سے زائد کی تا خیر مکر وہ تنزیبی اور اگر بغیر عذر سفر ومرض وغیرہ اتنی تا خیر کی کہ ارے گھ گئے تو مکروہ تح کی ( وُرِّ مخار عالمگیری فاوی رضوبیہ ) مسکلہ: عشاء میں تہائی رات ت تغیر متحب ہے اور آ دھی رات تک تا خیر مباح ۔ یعنی جب کہ آ دھی رات ہونے سے ہلے فرض پڑھ لئے اور اتنی تا خبر کہ رات ڈھل گئی مکروہ ہے کہ باعث تقلیل جماعت ہے۔ بحرُدُرٌ مخارخانیہ) مئلہ: عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونا مکروہ ہے۔مئلہ: عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنا۔ قصے کہانی کہنا سننا مکروہ ہےضروری باتیں تلاوت قرآن شریف ر ذکر اور دینی مسائل اور ہزرگوں کے قصے اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔ بیں مج صادق ہے آ فتاب نکلنے تک ذکرالہی کے سواہر بات مکروہ ہے۔ ( وُرٌ مختارُ روّ الحتار ) سُله: جو محف اپنے جا گئے پر بھر وسار کھتا ہواس کو آخر رات میں وتر پڑھنامتحب ہے وہ سونے تعیل جلدی کرنا تا خیر در کرنا۔ ے پہلے پڑھ لے۔ پھراگر آخررات میں آئکھ کھلی تو تبجد پڑھے۔ ورّر دوبارہ پڑھنا جائز نیں (قاضی خال) سئلہ: بدلی کے دن عصر اور عشاء میں تعمیل متحب ہے اور باقی نما**ووں میں** تاخیر متحب ہے۔

#### مكروه اوقات

طلوع وغروب ونصف النہار' ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں۔ ن**ہ فرض نہ** واجب نیفل ندادانہ قضانہ تجدہ تلاوت نہ تجدہ تہو۔البتہ اس روز کی عصر کی نماز اگر نہیں ہو**جی آ** اگر چہ آفتاب ڈوبتا ہویڑھ لے مگراتن دیر کرنا حرام ہے۔

طلوع ہے کیا مراد ہے؟: مئلہ:طلوع ہے مراد سورج کا کنارہ نگلنے ہے لے کر پورانگل آنے کے بعداس وقت تک ہے کہ اس پر آ نکھ چندھیانے لگے اور اتناکل وقت بیس من ہے۔ نصف النهاراور ضحویٰ کبریٰ کا بیان: مئله: نصف النبارے مرادنصف النبار شری ہے لے کر نصف النہار حقیقی لیعنی سورج ڈھلنے تک ہے جس کوضحوہ کبریٰ کہتے ہیں ۔ مئلہ: نصف النهارشرى معلوم كرنے كاپيطريقہ ہے كه آج جس وقت ہے صبح صادق شروع ہوئی اس وقت ے لے کرسورج ڈو بے تک جتنے گھنٹے ہول ان کے دو حصے کرو پہلے حصہ کے ختم پر نصف النهارشرعي شروع ہو جائے گی اور سورج ڈھلتے ہی ختم ہو جائے گی۔مثلاً آج ۲۰ مارچ کو ج بج شام کوسورج ڈوبااورتقریبا چھ ہی جے نکلا۔ ۱۲ بجے دن کوٹھیک دوپہر ہوئی اور ساڑ ھے جار بحِ صبح کو صبح صادق ہوئی تو کل صبح صادق سے سورج ڈو بے تک ساڑھے تیرہ گھنٹے ہوئے جس كا آ دها يونے سات گھنٹہ ہوا۔ اب صبح صادق كے شروع يعنى ساڑھے چار بجے ہے۔ یونے سات گھنٹدوقت گزرنے دوتو سوا گیارہ نج جائیں گے۔اب سوا گیارہ بج نصف النہار شرعی تعنی ضحوهٔ کبری شروع ہوا اور ٹھیک بارہ جیتے ہی جب سورج بچیم کو ڈھلاضحوہ کبری ختم ہوا۔اس سےمعلوم ہوا کہ آج ایون گھنٹ یعنی سوا گیارہ بجے دن سے بارہ بجے تک نصف النہار شرگی رہا ہیا تنابون گھنٹہ کا وقت نا جائز وقت ہے۔ تنبیہ: ان شہروں کے لحاظ سے یہ ایک تقریل مثال ہے مختلف مقامات ومختلف زمانوں میں کم وہیش بھی ہوگا۔ ہر جگہ اور ہر دن کا ای قاعدے سے ٹھیک ٹھیک ضحوہ کبری نکالیں ۔ مسکلہ: جنازہ اگر اوقات ممنوعہ میں لایا گیا تو ای وقت پڑھیں کوئی کراہت نہیں کراہت اس صورت میں ہے کہ پیشتر سے تیار موجود ہاوروم کی یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا۔ (عالمگیری ردّالحتار) مسّلہ: ان تینوں وقتوں میں

حلاو کے قرآن مجید بہتر نہیں ۔ بہتر ہیہ کہذکرودرودشریف میں مشغول رہے۔ (عالمگیری) کن بارہ وقتق ن میں تفل پڑھنامنع ہے: مئلہ: بارہ وقتوں میں نوافل پڑھنامنع ہے۔ ا - صبح صادق ہے سورج نکلنے تک کوئی نفل جائز نہیں سوا فجر کی دور کعت سنت کے ۲- اپنے ندہب کی جماعت کے لئے اقامت ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک نفل وسنت پڑھنا مروہ تح کی ہے۔البتہ اگرنماز فجر قائم ہو چکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گاجب بھی جماعت مل جائے گی اگر چہ قعدہ میں شرکت ہوگی تو تھم ہے کہ جماعت سے دورا لگ فجر کی سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے اوراگر بیرجا نتا ہے کہ سنت پڑھوں گا تو جماعت نہ ملے گی اور سنت کے خیال سے جماعت چھوڑی تو مینا جائز اور گناہ ہے اور فجر کے سوباقی نمازوں میں اگر چہ پیرجانے کہ سنت پڑھ کے جماعت مل جائے گی سنت پڑھنا جائز نہیں جب کہ جماعت كے لئے اقامت ہوئى۔٣- نمازعمر يڑھنے كے بعد سے آفاب زروہونے تك نفل بڑھنا منع ہے۔ ہم-سورج ڈو ہے ہے لے کرمغرب کی فرض پڑھنے تک نفل جائز نہیں۔ عالمگیری' دُرِّ مِحْتَارِ )۵-جس وقت امام اپنی جگہ ہے جمعہ کے خطبہ کے لئے کھڑ اہوااس وقت ہے لے کرفرض جعیدختم ہونے تک نفل منع ہے۔ ۲ - عین خطبہ کے وقت اگر چہ پہلا ہویا دوسرااور جعہ كامو ياعيدين كاخطبهو ياكسوف واستبقاءو فج وزكاح كاموبه برنمازحتي كهقضائجي جائز نهيس مگرصا حب ترتیب کے لئے جعہ کے خطبہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ ( در مختار ) مئلہ: جعد کی سنتیں شروع کر دی تھیں کہ امام خطبہ کے لئے اپنی جگہ سے اٹھا تو چاروں رکعتیں پورا کر لیں۔ (عالمگیری) ۷-عیدین کی نمازے پہلے نفل مکروہ ہے جاہے گھر میں بڑھے یا عیدگاہ میں یا مجد میں (عالمگیری وُرّ متنار) ۸-عیدین کی نماز کے بعد فل مکروہ ہے جب کہ عیدگاہ یا مجدمیں پڑھے گھریر پڑھنا مکروہ نہیں۔عالمگیری' دُرّ مختار ) ۹ -عرفات میں جوظہر وعصر ملاکر پڑھتے ہیں ان کے بچے میں اور بعد میں بھی نفل وسنت مکروہ ہے۔ ۱۰ – مز دلفہ میں جومغرب و عشاء جمع کئے جاتے ہیں۔فقط ان کے چی میں نفل وسنت پڑھنا مکروہ ہے۔ بعد میں مکروہ نہیں (عالمگیری وُرّ مختار) ۱۱ – فرض کا وقت تنگ ہوتو ہرنمازیہاں تک کدسنت فجر وظہر مکروہ ہے۔ ۱۲-جس بات سے دل بے اور اس کو دور کرسکتا ہوتو اسے بلا دور کئے ہر نماز مکروہ ہے جیسے بیشاب یا پاخانه یاریاح کا غلبہ بوتو ایس حالت میں نماز مروہ ہے۔البتہ اگر وقت جاتا ہوتو یڑھ لے اور ایسی نماز پھر دہرائے۔ یو ہیں کھانا سامنے آگیا اور اس کی خواہش ہویا اور کوئی ایسی بات ا نصف النهاردو پير ظلوع كلنا عروب و وينا-

النونِ شریعت(۱۱۱) کوچین کیچیکی کے ۱۸۳

ہوجس سے دل کواطمینان نہ ہواورخشوع میں فرق آئے تو الی صورت میں نماز پر ھنا مکر**وہ ہے** ( دُرّ مختار وغیرہ ) مسئلہ: فجر اور ظہر کے پورے وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہیں **لیخی ہے** نمازیں اپنے وقت کے جس حصہ میں پڑھی جا کیں بالکل مکر وہ نہیں ۔ ( بحرالرائق دیبارٹر بیت )

#### اذال كابيان

ا ذان کا تو اب: اذان کا تو اب حدیثوں میں بہت آیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کا تو اس پر صلی اللہ علیہ و کا وال ہے تو اس پر اللہ علیہ و کا والیہ ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا تو اب ہے تو اس پر آپس میں مکوار چلتی۔ (رواہ احمہ) مسئلہ: اذان شعائر اسلام سے ہے کہ اگر کسی شہریا گاؤں یا محلّہ کے لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تو بادشاہ اسلام ان پر جبر کرے اور نہ ما نیس تو قال کرے۔

( قاضی غاں)

ا ذان کے بعد کی دعا: اذان فتم ہوئی۔ اب پہلے درود شریف پھر سیدعا پڑھے:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات سيدنا ومولانا محمد ن الموسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمو دن الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لاتخلف الميعاد مئلة: فجرك اذان مي حمل الفلاح ك بعددوبار الصلوة خيس من النوم بحى كم كم تحب بارت كهاجب بحى اذان موجائك كي .

کن نماز ول کے لئے افران کہی جائے: مسّلہ: پانچوں وقت کی فرض نماز اور انہیں میں جعہ بھی ہے جب جماعت مستجہ کے ساتھ مجد میں وقت پرادا کی جا ئیں تو ان کے لئے افران سنت مؤکدہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب کے ہے اگر افران نہ کہی گئی تو وہاں کے سب

وگ کَبْهٔ گار ہوں گے۔ ( خانیۂ ہندیۂ زُرِ مختار ور دِ الحتار ) مسئلہ: مسجد میں بلا اوْ ان وا قامت کے نماعت إدهنا مروه ب- (عالمكيري) ذان كاحكم : مئله: اگر كوئي فخص گھر ميں نماز پڑھے اور اذان نہ كہة و كراہت نہيں 'اس لئے کہ وہاں کی مجد کی اذان اس کے لئے کافی ہے لیکن کہدلین متحب ہے۔ اذان كب كهي جائے: مئلہ: وقت ہونے كے بعداذان كهي جائے اگر وقت سے پہلے كى كى تووقت مونے پر پھر كى جائے۔ (قاضى خال اشرح وقاب عالمكيرى وغيره)

ا ذان کا دفت : سئلہ: اذان کا وقت وہی ہے جونماز کا ہے۔مسئلہ: اذان کامستحب وقت

وہی ہے جونماز کامتحب وقت ہے۔ مسئلہ: اگراول وقت اذان ہو کی اور آخر وقت میں نماز تو بھی سنت!ذان اداہوگئی۔ (وُرِّ مختار ور دّ المحتار)

کن نمازوں میں او ان نہیں: مئلہ: فرض نمازوں کے سواکسی نماز کے لئے اوان نہیں نەدىرىي ئەجنازەمىن ئەغىدىن مىں نەنذرىين ئىسنى دواجب مىں ئەترادىج مىں نەاستىقاء

میں نہ چاشت میں نہ کسوف وخسوف میں نفل نماز وں میں (عالمگیری وغیرہ)

عورت کی اذ ان کا حکم: مئلہ:عورتوں کواذان وا قامت کہنا مکروہ تجریمی ہے اگر کہیں گی گنهگار ہوں گی اوران کی اذان پھر ہے کہی جائے مسئلہ:عور تیں اپنی نماز اوا پڑھیں یا قضااس

کے لئے اذان وا قامت مروہ ہے۔اگر چہ جماعت سے پڑھیں حالانکدان کی جماعت خود مرده ب\_ ( زُرِّ مِنَاروغيره )

بح اند ھے بے وضو کی اذان کا حکم: سئلہ: مجھدار بچہاوراندھے اور بے وضو کی اذان سیح ہے۔( وُرِّ مختار ) مگربے وضواذ ان کہنا مکروہ ہے۔(مراتی الفلاح) مسکلہ: جمعہ کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لئے اذان نا جائز ہے۔اگر چدظہر پڑھنے والے معذور ہوں جن پر

جمعه فرض نه مور ( وُرّ مختار وردّ الحتار ) ا ذان کون کیم: مئلہ: اذان وہ کیے جونماز کے دفتوں کو پہچانتا ہواور دفت نہ بہجانتا ہوتو

اں ثواب کے لائق نہیں جومؤذن کے لئے ہے۔ (بزازیۂ عالمگیری فتیتہ وقاضی خال) مسلمہ اگرمؤ ذن ہی امام بھی ہوتو بہتر ہے۔(عالمگیری)

اذان کے درمیان بات کرنے کا حکم: مئلہ: اذان کے چیمیں بات چیت کرنامنع ہے اگر کچھ بات کی تو پھر سے اذان کیے۔ (صغیری)

مانون شریعت(اول)

افران میں گئن کا حکم: مسکد: اذران میں گئن حرام ہے یعنی گانے کے طور پر اذران دینایا اللہ
کے الف کو مد کے ساتھ کہنا یا اکبر کے الف کو کھینچ کر آ کبر کہنا یا اکبر کی ب کو کھینچ کر اکبار کر
دینا۔ بیسب حرام ہے البتہ اچھی اوراد نجی آ واز ہے اذران کہنا بہتر ہے۔ (ہندیہ و دُرِ مخارو
دینا۔ بیسب حرام ہے البتہ اچھی اوراد نجی آ واز ہے اذران کہنا بہتر ہے۔ (ہندیہ و دُرِ مخارو
در الحکار) مسکلہ: اگر اذران آ ہتہ ہوئی تو پھر اذران کہی جائے اور پہلی جماعت جماعت اولی
نہیں ( قاضی خال ) مسکلہ: اذران مندنہ پر کہی جائے یا خارج معجد کہی جائے ۔مبحد میں اذران
نہ کے۔ ( خلاصہ و عالمگیری وقاضی خان )

ا ذان کا جواب: جب اذان سے تو جواب دینے کا حکم ہے یعنی مؤذن جوکلمہ کیے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہ گر حی علی الصلوة اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول و لا قوة الا بالله كي اور بهتريه بي كدونول كي بلكما تنااور بوهائ ماشاء الله كمان وما لم يشالم يكن (ردّالحاروعالمكيري) مئله: المصلوة خير من النوم کے جواب میں صدقت و بورت و بالحق نطقت کے (وُر مختارور وّ الحجّار) ا ذان ہوتے وقت تمام مشاغل بند کر دیئے جائیں : مئلہ:جب بھی اذان کا جواب دے حیض ونفاس والی عورت پر اور خطبہ سننے والے اور نماز جناز ہ پڑھنے والے ا**ور جو** جماع میں مشغول ہے یا قضائے حاجت میں ہوان پر واجب نہیں ۔مئلہ: جب اذ ان ہوتو اتنی دیر کے لئے سلام کلام اور سلام کا جواب تمام اشغال موقو ف کردے یہاں تک کے قر آن مجید کی تلاوت میں اذ ان کی آ واز آئے تو تلاوت روک دےاوراذ ان کوغورے سے اور جواب دے اور یہی ا قامت میں بھی کرے۔ ( دُرّ مختار عالمگیری ) جواذان کے وقت با توں میں مشغول رہے اس یر معاذ الله خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ ( فآوی رضویہ رضی الله عن صاحبها ) مسئلہ: راستہ چل رہاتھا کہ اذان کی آواز آئی تو آئی در پکٹر اہو جائے ہے اور جواب دے۔(عالمگیری بزازیہ)

مسئلہ: اقامت کا بیان: اقامت مثل اذان کے ہے یعنی جواحکام اذان کے بیان کئے وہ مسئلہ: اقامت میں حسب عسلسی گئے وہی سب اقامت میں حسب عسلسی الفلاح کے بعد قسد قامت الصلو ة دوبار کہیں اوراس میں کچھ آوازاو ٹی ہو گراتی نہیں کہ جتنی کداذان میں ہوتی ہے بلکہ آئی ہو کہ سب حاضرین تک آواز بینی جائے۔ اقامت کے کمات جلد جلد کہیں در مان میں سکتہ نہ کریں نہ کا نول ریساتھ کھیں، کانوں میں سکتہ نہ کریں نہ کا نول ریساتھ کھیں، کانوں میں سکتہ نہ کریں نہ کا نول ریساتھ کھیں، کانوں میں انگلہ ان

والين اور من كا قامت من المصلوة حير من النوم ند كما قامت مجدك اندركي اے مسئلہ: اگرامام نے اقامت کہی تو قد قامت الصلوۃ کے وقت آ کے بڑھ کرمصلی پر چلا مائے۔(وُرٌ مختار وردّ الحتار غنیّة عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: اقامت میں بھی حی علی الصلوق اور حی لفلاح کے وقت دا ہے بائی مند پھیرے ( وُرّ مخار ) مئلہ: اتامت کے وقت کو کی شخص آیا واے کھڑے ہوکرا نظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے جب حی علی الفلاح کہی جائے اس اِت کھڑا ہو او ہیں جولوگ مجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹے رہیں جب مکبرحی علی الفلاح پر بنج اس وقت اٹھیں بہی تھم امام کے لئے بھی ہے ( عالمگیری ) آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ جب تک امام صلی پر کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی پیخلاف سنت ہے مسلہ: اذان کے چیمیں اور ای طرح اقامت کے چیمیں بولنا نا جائز ہے مگر مؤذن ومکمر کو كوئى سلام كرے تو اس كا جواب نہ دے اور ختم كے بعد بھى جواب دينا واجب نہیں۔(عالمگیری) اقامت کا جواب: مئلہ: اقامت کا جواب متحب ہے اس کا جواب بھی اذان کے جواب کی طرح ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قد قامت الصلو ۃ کے جواب میں اقعامها الله وادامها ما دامت السموات والارض كر - (عالمكيرى) يايد كم اقامها الله وادامها وجعلنا من صالحي اهلها احياء اوامواتًا (بهارشريعت) مسلم: الراذان کے وقت جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہوتو اب دے لے (وُرِّ مختار) مسکلہ: خطبہ کی اذان کا جواب زبان ہے دینا مقتد یوں کو جائز نہیں ( درمخار ) مسکلہ: اذان وا قامت کے ورمیان وقفہ کرنا سنت ہے۔اذان کہتے ہی اقامت کہددینا مکروہ ہے۔مغرب میں وقفہ تین چھوٹی یا ایک بڑی آیت پڑھنے کے برابر ہو۔ باقی نمازوں میں اذان وا قامت کے درمیان اتنی دیر تک تشہرے کہ جولوگ جماعت کے پابند ہیں۔وہ آ جا کمیں مگرا تناا نتظار نہ کیا جائے کہ

# نماز کی چوشی شرط کابیان

وتت كراهت آجائے.

استقبال قبله کا بیان: نمازی چوتمی شرط استقبال قبله ہے۔ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ مسلم: نماز الله ہی کے لئے پڑھی جائے اورای کے لئے سجدہ کیا جائے نہ کہ کعبہ کو۔اگر معاذ الله کسی نے کعبہ کے لئے سجدہ کیا تو حرام وگناہ کبیرہ کیا اوراگر کعبہ کی عبادت کی نیت کی جب تو کھلا کا فرے اس لئے کہ خدا کے سواکسی اور کی عبادت کفرہے۔ (زُرْعَدَاروافادات رضویہ)

سانون شریعت (اول)

کن صورتوں میں نماز غیر قبلہ کی طرف ہو سکتی ہے: مسلہ: جو شخص قبلہ کی طرف ہو سکتی ہے: مسلہ: جو شخص قبلہ کی طرف ہو سکتی ہے: مسلہ: جو شخص قبلہ کی طرف میں نماز ہرانے کی ضرورت نمیں (مدیہ) مسلہ: بیار میں اتن طاقت نہیں کہ منہ کعبہ شریف کی طرف کر سکے اور وہاں کو کی ایسانہیں جو اس کا منہ کعبہ کی طرف کراد ہے تو جس رخ پڑھے نمی تاز ہوجائے گی۔مسلہ: کی کے بال اپنایا امانت کا مال ہے اور جا نتا ہے کہ قبلہ روہونے میں چوری ہوجائے گی تو جس طرف کی ایسانہیں جو سوار کی ہو سے پڑھے اگر سوار کی رو کئے پر قادر ہے تو روک کی ایسانہیں ہوتو قبلہ کو منہ کرے در نہ بھی ہو سے پڑھے اگر سوار کی ایسانہیں جو تو تو بلہ کو منہ کرے در قبلہ کو منہ کرے دو تت قبلہ کو منہ کرے در جو سے کشتی گومتی جائے خود می قبلہ کو منہ کرے جو جو ہی جو جو جو جو تو تو بلہ کو منہ کرے دور جیسے کشتی گومتی جائے خود می قبلہ کو منہ کرے جو جو جو تو تو بلہ کو منہ کرے دور جو سے کشتی گومتی جائے خود می قبلہ کو منہ کرے جو جو جو خود میں دیتوں کی میں نماز پڑھے ہو خود می دور تو تو بلہ کو منہ کرے دور جو سے کشتی گورتی جو جو جو خوش ہونماز یانفل (نمیتہ)

اگر قبلہ نہ معلوم ہو: مئلہ: اگر قبلہ نہ معلوم ہوااور کوئی بتانے والا بھی نہ ہوتو سو پے جدھر قبلہ ہونے پر ول جے ای طرف نماز پڑھے اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ (مدیہ) مئلہ: تحری کر کے لیعن سوج کر نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی۔ تو دہرانے کی ضرورت نہیں پیٹماز ہوگئی (مدیہ) مئلہ: تحری کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں اگر چہ بچہ مہو میں ہوئی سے کہ فوراً گھوم جائے اور پہلے جتنی پڑھ ہم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے اور پہلے جتنی پڑھ چکا ہے اس میں خرابی نہ آئے گی ای طرح آگر چار رکعتیں چار طرف میں پڑھی جا کڑ ہا اور فوراً نہ توئی۔ (دُرِّ مِحْتَار وردِّ الْحِتَار ،) مئلہ: اگر فوراً نہ نہوئی۔ (دُرِّ مِحْتَار وردِّ الْحِتَار ،) مئلہ: اگر صرف مناز نہ ہوئی۔ (مدیہ و بحر ) مئلہ: اگر صرف مناز اور اگر بلا قصد پھر گیا اور تین تبیح کا وقفہ نہ ہوا تو نماز ہوگئی۔ (مدیہ و بحر ) مئلہ: اگر صرف منہ قبلہ ہے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کرے نماز نہ جائے گی۔ گر بلا عذر پھیرنا منہ تھر وہ ہے۔ (مدیہ و بحر ) مئلہ: اگر صرف منہ قبلہ ہے کہ اور واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کرے نماز نہ جائے گی۔ گر بلا عذر پھیرنا منہ گئی۔ اگر وہ ہے۔ (مدیہ و

بإنجوين شرطنيت كابيان

نماز کی نیت: نیت ہے مرادول کا پکاارادہ ہے محض تصور وخیال کافی نہیں جب تک ارادہ نہ

قانونِ شریعت (ازل) کوچی کی کی در ۱۹

ہو کم مئلہ: اگر زبان ہے بھی کہہ لے تو اچھا ہے مثلاً یوں کہ نیت کی میں نے دور کعت فرض فجر کی اللہ تعالیٰ کے لئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔مئلہ: مقتدی کو اقتدا کی نیت بھی ضروری ہے۔مئلہ: امام نے امام ہونے کی نیت نہ کی جب بھی مقتدیوں کی نماز اس کے پیچھے مسیح ہے لیکن ثواب جماعت نہ پائے گا۔مئلہ: نماز جنازہ کی نیت سے ہنیت کی میں نے نماز کی اللہ کے لئے اور دعا کی اس میت کے لئے' اللہ اکبر۔

### نماز کی چھٹی شرط کابیان

تکبیرتر پریمس کو کہتے ہیں؟: نمازی چھٹی شرط تبیرتر پریہ ہے لینی نیت کے وقت جواللہ اکبر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تر کر پریہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئ ہے بیفرض ہے بغیر اس کے نماز شروع نہیں ہوتی۔ مسئلہ: مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو جماعت میں شامل نہ ہوا۔ اب جب کہ نماز کے چھیوں شرائط لیعنی طہارت سرعورت وقت استقبال قبلہ ' نیت اور تکبیر تحریمہ کے مسائل بیان ہو چکے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔

#### نمازكاطريقه

برابر ہو۔اونچانیچانہ ہواورنظر پیرکی طرف ہواور کم ہے کم تین بارسبحان رہی العظیم کم بھر سمع الله لمن حمده كهتا بواسيدها كفر ابوجائے اور جومنفر دليني اكيلا بوتو اسك بعداللهم ربنا ولك الحمد كج پرالله اكركبتا بواتجده من جائ اسطرح كريبل كنا ز مین پرر کھے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے ﷺ میں سرر کھے اس طور پر کہ پہلے ٹاک تب ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے اورنظر ناک کی طرف رہے اور باز وؤں کو کروٹوں ہے اور پیٹ کورانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدار کھے اوران دونوں یا وَل کی سب انگلیو**ں کو** قبله کی طرف رکھے اس طرح که انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمار ہے اور ہتھیلیاں بچھی **ہوں** اورانگلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور کم سے کم تین بارسب حان رہی الاعلی کیے پھر سراٹھائے اس طرح کے پہلے ماتھا بھرناک بھرمنہ پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی اٹگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کراس پرخوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گفنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں اور انگلیوں کا سرا گھٹنا کے پاس ہو پھر ذرائفہر کراللہ اکبر کہتا ہوا دوسراسجدہ کرے بیجدہ بھی پہلے کی طرح کرے۔ پھرسرا ٹھائے اور ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑ اہو جائے ۔اٹھتے وقت بلاعذر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے۔ يرا يك ركعت بورى موكى -اب چرصرف بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم يرُ هر الحمداور مورة يزهے اور پہلے کی طرح رکوع اور بجدہ کرے۔ پھر جب دوس سے مجدہ سے سر اٹھائے تو دا بناقدم كفر اكرك بايال قدم بجها كربيرة جائ اور النحيات الله والصلوة والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله يرْ هاس كوتشبد كہتے ہيں جب كلمه لا كے قريب پنچے تو داہے ہاتھ كى چ كى انگلى اور انگو تھے كا حلقہ بنائے اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی ہفتیلی ہے ملادے اور لفظ لا پرکلمہ کی انگلی اٹھائے مگر ادھرادھر تنہالائے اور الا پر گرا دے اور سب انگلیاں فورا سیدھی کر لے۔ اب اگر دو ہے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہوں تو اٹھ کھڑا ہوا درای طرح پڑھے گرفرض کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں۔اب بچھلا قعدہ جس کے بعد نمازختم کرے گااس میں تشہد کے بعدورووشريف: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ل فائده: حضرت امام غزال نے فرمایا کہ جب التحیات پڑھنے جیٹھے تو اپنے ول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت كوحاضركر ساور حضوركا خيال ول يمل جماكر كي السسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبوكاته اوريقين جانے کہ بیسلام حضور کو پنچتا ہے اور حضوراس کا جواب اس سے بڑھ کردیتے ہیں۔ (احیا والعلوم جلداول) منہ ١٢

قانونِ شریعت(اول) کوچین کی کی اور او سليرت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد . للهم الله على سيّدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد رير هے پر اللهم غفرلي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المومنين والمومنات والمسلمين المسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات برحمتك يا رحم الواحمين پڑھے يا اوركوكى دعائے ما تُور پڑھے يا يہ پڑھے الملھم ربنا اتنا فى لدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار اوراس كوبغير اللهم كئ ر مع پردائے ٹانہ کی طرف منہ کرکے السلام علیکم ورحمة الله کی اورای طرح إكبي طرف ابنمازختم موكى اس كے بعد دونوں ہاتھ اٹھا كركوكى د عامثلاً اللهم ربنا اتنا لمي الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار برُهـ اورمنه برباته پھرے پہطریقہ امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے لیکن اگر نمازی مقتدی ہو یعنی جماعت کے ساتھامام کے پیچیے پڑھتا ہوتو قر اُت نہ کرے یعنی الحمداور سورۃ نہ پڑھے جا ہے امام زورے قر اُت کرتا ہویا آ ہتدامام کے پیچھے کسی نماز میں قر اُت جائز نہیں اگر نمازی عورت ہوتو تکبیر تح بمد کے وقت مونڈ ھے تک ہاتھ اٹھائے اور بائیں ہتھیلی سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کراس کے اوپردائنی تھیلی رکھے اور رکوع میں تھوڑ اجھے یعن صرف اتنا کہ تھنوں پر ہاتھ رکھ دے زور ندد اور ہاتھ کی انگلیاں ملی رہیں اور پیٹھ اور یاؤں جھکے رہیں مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ کردے اور مجدہ میں سمٹ کر مجدہ کرے یعنی باز و کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں ہے اور پنڈلیاں زمیں سے ملا دے اور دونوں پاؤں پیچیے نکال دے اور قعدہ میں دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے اور بائیں سرین پر جیٹھے اور ہاتھ جی ران پرر کھے۔ فرض واجب سنت مستحب كاحكم: اس طريقه ميں بعض چيزيں فرض ہيں كه اس كے بغير نماز ہوگی ہی نہیں بعض واجب ہیں کہ اس کوقصد اُ حجبوڑ تا گناہ اور نماز کا پھرے پڑھنا واجب اور بھول کر چھو ٹنے سے بحدہ مہوواجب اور بعض سنت ہو کدہ ہیں کہ جس کوچھوڑنے کی عاوت گناه ہے اور بعض متحب ہیں کہ جس کا کرنا تو اب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔

لے سلام میں اکیلا نمازی اپنے واپنے سلام میں ان فرشتوں پرسلام کی نیت رکھے جووا بنی طرف اور پائیس سلام میں بائیس طرف کے فرشتوں کی نیت کر ہے اورا گرنمازی امام ہوتو ان سب کے ساتھ واپنے طرف کے مرومتنہ یوں کی بھی نیت کرے اورای طرح بائیس سلام میں بائیس طرف کے آئیس سب کی نیت کرے اورا گرمتنہ کی ہوتو ان سب کے ساتھ امام کو بھی شامل اورای طرح بائیس سلام میں بائیس طرف کے آئیس سب کی نیت کرے اورا گرمتنہ کی ہوتو ان سب کے ساتھ امام کو بھی شامل

النونِ شریعت(۱۱ ل) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ فرائض نماز: سات چزین نماز میں فرض ہیں۔ا-تکبیرتح یمہ لے یعنی پہلی اللہ اکبرجس ہے نماز شروع ہوتی ہے۔۴- قیام لیعنی اتنی دیر کھڑار ہنا جتنی دیر میں فرض قر اُت کا دا ہو۔۳۔ قر اُت یعنی کم ہے کم ایک آیت پڑھنا۔ ۲ - رکوع تعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو مخطخة ک بی جا کیں \_۵ – جود لعنی مانتھ کا زمین پر جمنااس طرح کہ کم ہے کم یاؤں کی ایک انگ**ل کا پیٹ** زمین سے لگا ہوئے۔ ۲ - قعدہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ یوری التحیات رسولہ' تک پڑھی جا سکے' 2-خروج بھنعہ لینی قعدہ اخیرہ کے بعد اپنے **ارادہ و** عُمل ہے نماز ختم کر دینا خواہ سلام و کلام ہے ہویا کسی دوسرے عمل ہے۔ وا جبات نما ز بحبي تح يمه ميں لفظ الله اكبركهنا يوري الحمد لله يڑھنا \_كوئي سورة يا ت**ين چيوني** آیات طلانا و فرض نماز میں دو میلی رکعتوں میں قر اُت واجب ہے۔السحمد اوراس کے ساتھ سور ۃ یا آیت ملاتا' فرض کی دو پہلی رکعتوں میں اور نفل اور وتر اور سنت کی ہررکعت میں سورة ی<sub>ا</sub> آیت سے پہلے ایک ہی بارالحمد پڑھنا۔الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بھم اللہ کے موا کچھاورنہ پڑھنا۔قر اُت فتم کر کے فورار کوع کرنا ایک مجدہ کے بعد دوسر انجدہ ہونا کہ دونوں مجدوں کے چھ کوئی رکن نہ آئے یائے۔تعدیل ارکان یعنی رکوع مجود قومہ جلسیں کم ہے کم ایک بارسجان اللہ کے برابر مخمر نا قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑ اہو جانا۔ بجدہ میں ہر یاؤں کی تین تین انگلیوں کے پیٹ زمین پرلگنا جلسہ یعنی دو مجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا قعده اولیٰ اگر چینمازنفل ہو۔فرض اور وتر اورسنن رواتب میں قعدہ اولیٰ میں تشہد پر کچھے نہ پڑھانا۔ دونوں قعدوں میں پوراتشہد پڑھنا یوں ہی جتنے قعدے کرنے پڑیں سب میں **پورا** تشهدوا جب ہے۔ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو ترک واجب ہوگا۔ دونوں سلام میں فقط لفظ السلام واجب ہے علیم ورحمة الله واجب نہیں۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ تکبیر قنوت عیدین کی چھیوں تکبیریں عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لئے لفظ اللہ ا کبر ہونا ہر جہری نماز میں امام کو جہرے قر اُت کرنا اور غیر جبری میں آ ہتہ ہر فرض و واجب کا اس کی جگه پرادا ہونا سرکوع کا ہررکعت میں ایک بی بار ہونا ادر بچود کا دو بی بار ہونا۔ دوسری ل تحمير تحريد من خاص لفظ القدا كبرفرض تبين فرض تواتنا ب كه خاص تعقيم الني كالفاظ مون مثلًا القداعظم القد الكبير الرحمان ا كركها جب بھى فرض ادا ہوكيا محرية بديلى كرو وقر كى بے على قر أت سے مرادقر آن شريف پر صنا ١٢-ع البذااكراس طرح مجده كياكدونول باؤل زمن الصدب ياصرف أقل ك نوك زمن ساكى قو نماز ندوك ( در مخار فآوي رضويه بهارشر بعت)

ع جك برادا بون كامطلبيب كرج بهلي بوده بهليادرجو يجي بوده يجي بود اليجي بواا اسن

مانون شریعت (اول)

مانون شریعت (اول)

مانون شریعت (اول)

مانون شریعت (اول)

مانون شریعت والی میں تیسری پر قعدہ نہ ہونا آیت مجدہ پڑھی ہوتو

ہرہ تلاوت کرنا ہے ہو ہوا ہوتو مجدہ مہوکرنا۔ دوفرض یا دو واجب یا واجب وفرض کے درمیان

مان بارسجان اللہ کہنا کے برابر دیر نہ ہونا۔ امام جب قر اُت کرے بلند آ واز سے ہو یا آہت میں وقت مقتدی کا چپ رہنا۔ سواقر اُت کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ فرائض و جبات کے علاوہ جو یا تیس طریقہ نماز میں بیان ہوئیں وہ یا سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ ان کو مدانہ چھوڑا جائے اور اگفطی سے چھوٹ جا ئیس تو نہ مجدہ ہموکرنے کی ضرورت ہے نہ نماز ہرانے کی اگر دہرالے تو اچھا ہے آگر سنن و مستحب کی پوری تفصیل معلوم کرنا چا ہیں تو بہار ہرانے کی اگر دہرالے تو اچھا ہے آگر سنن و مستحب کی پوری تفصیل معلوم کرنا چا ہیں تو بہار میں تو دیا و تاوی رضو یہ ملاحظہ کریں ہم نے بلی ظافر اختصار و ہمولت حفظ یہال ذکر نہیں کیا۔

#### سحدة سهوكابيان

مجدة سموكب واجب ہے: جو چيزي نماز ميں داجب بين ان ميں سے اگر كوئى داجب ہولے سے چھوٹ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بحدہ مہو واجب ہے۔ جدہ سہو کا طریقہ: اس کاطریقہ یہ ہے کہ نمازے آخریس التحیات پڑھنے کے بعدداہنی لرف سلام پھیر کر دو مجدے کرے اور پھر شروع ہے التحیات وغیرہ سب پڑھ کرسلام پھیر ے۔مئلہ اگر کوئی داجب چھوٹ گیا اوراس کے لئے بجدہ مہونہ کیا اورنمازختم کر دی تو نماز : ہرانا داجب ہے۔مئلہ: اگر قصدا کوئی واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانا واجب ہے۔ مسئلہ: جو ہاتیں نماز میں فرض ہیں اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوئی اور حبدہ مہو ہے بھی ہے کی پوری نہیں کی جاسکتی بلکہ پھر سے بڑھنا فرض ہے۔ کن باتوں کے چھوٹنے سے سجدہ سہونہیں: مئلہ: وہ باتیں جونماز میں سنت ہیں یا متحب ہیں جیسے تعوذ' تسمیہ' آمین وتکبیرات انقال' تسبیحات ان کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہوگئی۔ (ردّالمحمّار غنیّة) مگرنماز دہرالینا بہتر ہے۔مسّلہ: ایک نماز میں کئی واجبِ چھوٹ گئے توایک ہاروہی دو محدے مہو کے سب کے لئے کافی ہیں۔ چند ہار مجدہ مہوکرنے کی ضرورت نہیں (ردّ المحتار وغیرہ) وغیرہ مسلہ: قعدہ اولیٰ میں پوری التحیات پڑھنے کے بعد تمیسر ى ركعت كے لئے كھڑ ہونے ميں اتن ديركى كرمتنى دير ميں السلھم صل على محمد

پڑھ سکے تو تجدہ مہووا جب ہے چاہے پڑھ پڑھے یا خاموش رہے دونوں صورتوں میں تجدہ مہو واجب ہے ( وُرٌ مخار ور دّ الحار ) مسئلہ: قر اُت وغیرہ کی موقع پرسوچنے لگا اور آئی دیر ہوئی کہ عیار وجب تک اس رکعت کاسجدہ نہ کیا ہولوٹ آئے اور سجدہ سہوکرے اور واجب نماز مثلاً وتر فرض کے قعدہ اولی فرض کے تعدہ اولی میں ہے لہٰذااگر وتر کا قعدہ اولی بھول جائے تو وہی تھم ہے جوفرض کے قعدہ اولی بھول جائے تا ہوگئی ہوگرے۔ تجبیر توت سے مراد وہ تکبیر ہے جوقر اُت کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لئے کہی جاتی ہے وقر اُت کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لئے کہی جاتی ہے (عالمگیری) مسئلہ: عیدین کی سب تجبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محل میں کہیں ان سب صورتوں میں سجدہ سہووا جب ہے۔

سجدہ تلاوت کیا ہے؟: یدوہ مجدہ ہے جوآیت مجدہ بڑھے یا ننے سے واجب ہوجاتا ہے اس کا مسنون طریقہ میرے کہ کھڑا ہوکراللہ اکبر کہتا ہوا مجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان رہی الاعلیٰ کے پھراللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہوجائے۔

سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ: سکہ: سجدہ تلاوت میں پہلے پیچھے دونوں باراللہ اکبر کہنا سنت ہادر پہلے گھڑ ہے ہوکر پھر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد گھڑ اہوجانا۔ بیددونوں قیام شخب میں (عالمگیری) دُرِّ مختار وغیرہ) سکلہ: اگر سجدہ تلاوت سے پہلے یا بعد میں گھڑ انہ ہو یا اللہ اکبر نہ کہا یا سبحان رہی الاعلیٰ نہ پڑھا تو بھی سجدہ ادا ہوجائے گا۔ گر سجبر چھوڑ نا نہ چاہے کہ سلف کے خلاف ہے۔ (عالمگیری رد المختار) سکلہ: سجدہ تلاوت کے لئے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تشہد میں ہے نہ سلام (تنویرو بہار شریعت) سکلہ: کل قرآن شریف میں چودہ آیت بھی پڑھی جائے گی پڑھنے والے اور سننے ایسی سجدہ تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے جوآیت بھی پڑھی جائے گی پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ داجب ہوجائے گا جیا ہے سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہویا نہ کیا ہو۔

سجدہ تلاوت کے شراکط: سئد: سجدہ تلاوت کے لئے تحریمہ کے سواتمام وہ شراکط ہیں جو نماز کے لئے ہیں مثلاً طہارت استقبال قبلہ نیت وقت سرعورت البندااگر بانی پر قادر ہے تو تیم مراح نہیں (وُرِ مختاروغیرہ) سئلہ: اگر آیت بجدہ نماز میں پڑھی تو سجدہ تلاوت فوراً کرنا نماز ہی میں واجب ہے اگر دیر کرے گا گنہ گار ہوگا۔ دیر کرنے سے مراد تین آیت سے زیادہ پڑھ لینا ہے کین اگر سور ہ کے آخر میں بجدہ واقع ہے تو سورت پوری کر کے بجدہ کرے گا جب میں سورہ ختم کر کے بجدہ کرے بھی بچھ حرج نہیں۔ جب بھی جھے حرج نہیں۔ مسئلہ بچھ میں اور بجدہ کرنا بھول گیا تو جب تک حرمت منماز میں پڑھی اور بجدہ کرنا بھول گیا تو جب تک حرمت منماز میں پڑھی اور بجدہ کرنا بھول گیا تو جب تک حرمت منماز میں ہے بجدہ

۔ حرمت نماز میں ہونے سے مرادیہ ہے کہ کوئی کام ایساند کیا ہو جو منافی نماز ہے مثلاً وضونہ تو ڑا ہوا کہ نے نمایا پیایا ہو کچھ احت ندکی ہوتو باوجود سلام چیر لینے کے ابھی حرمت نماز میں ہے کرے (اگر چہ سلام پھیر چکا ہو) اور مجدہ مہو بھی کرے (وُرٌ مختار ور دّ المختار) مئلہ: نماز میں آیت مجدہ پڑھی تو اس کا مجدہ نماز ہی میں واجب ہے نماز کے باہر نہیں ہوسکتا اگر قصد أنه کیا تھا تو گنهگار ہوا تو بدلازم ہے جب كه آيت تحده كے بعد فوراً ركوع اور بجود نه كيا ہو\_مئله: مجده تلاوت کی نیت میں پیشر طنہیں کہ فلاں آیت کا مجدہ ہے بلکہ مطلقاً تلاوت کی نیت کا فی ہے مئلہ: جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے بحدہ <sup>ح</sup>لاوت بھی فاسد ہو جائے گا جیسے حدث ع**مدو** كلام قبقبه ( وُرٌ مختار وغيره ) مسكه: آيت مجده لكھنے يا اس كي شرط ديكھنے سے مجدہ واجب نہيں ( قاضی خال عالمگیری فیتة) مئله: سجده واجب مونے کے لئے پوری آیت بردهنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں مجدہ کا مادہ پایا جاتا ہووہ ادر اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر یر صنا کافی ہے ( زُرِ مختار ) مئلہ: آپہ کور کی ہے کرنے یا ہے سننے سے مجدہ واجب نہ ہوگا (عالمگیری وُرِّ مخارُ قاضی خال) مئله: آپیجده کاتر جمه پرْ ها تو پرْ صنے والے اور سننے والے پر تجدہ واجب ہوگیا جاہے سننے والے نے سیمجھا ہویا نہ سمجھا ہو کہ بیآ پیریجدہ کا ترجمہ تھا۔البتہ بیر ضرور ہے کہا سے ندمعلوم ہوتو بتا دیا گیا ہو کہ بیآ پہ بجدہ کا ترجمہ تھا اور اگر آیت پڑھی گئی ہوتو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آب تجدہ ہونا بتایا گیا ہو (قاضی خال عالمگیری بہار شریعت ) مئلد حیض ونفاس والی عورت نے آپ یجدہ پڑھی تو خوداس پر مجدہ واجب نہ ہوگا۔البت اور سننے والوں پر واجب ہو جائے گا (بہار شریعت) مسکلہ: حیض ونفاس والی عورت پرآ پیر تجدہ نے ہے بھی تجدہ واجب نہیں ہوتا جیسا کہ پڑھنے ہے نہیں ہوتا۔ سکلہ جب نے یا بے وضونے آ يى بوهى ياسى تو سجده واجب ب-مسكد نابالغ نے آيى بحده يرهى توسنے والے ير بحده واجب ہے نابالغ پرنہیں۔ (عالمگیری وغیرہ) مئلہ: امام نے آپیے بدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی پیروی میں بحدہ نہ کرے گا۔اگر چہ آپیٹی ہو۔ (غنیّة) جس وقت آپت بجدہ پڑھی گئی اگر اس وقت کی وجہ سے بجدہ نہ کر سکے تو پڑھنے والے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا متحب ٢- سمعنا واطعنا غفرانك ربناواليك المصير (ردّالحمّار) مئله: يوري سورت پڑ ھنااور بحدے کی آیت چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے ( قاضی خان وُرِ مختاروغیرہ ) مسئلہ: ایک مجد میں مجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھایا سنا تو ایک ہی مجدہ واجب ہوگا اگر چہ چند آ دمیوں سے سنا ہو یو ہیں اگر ایک آیت پر بھی اور وہی آیت دوسرے ہے بھی تن ایک ہی تجدہ واجب ہوگا۔ ( دُرٌ مختارُ رِدّالحتار ) مجلس بدلنے کی صور تیں: مئلہ: دوایک لقمہ کھانے سے دوایک گھونٹ پینے سے کھڑے

وجا نی سے دوایک قدم چلنے سے سلام کا جواب دینے سے دوایک بات کرنے سے گھر کے ایک کونے سے دوایک بات کرنے سے گھر کے ایک کونے سے مجلس نہ بدلے گی ہاں اگر مکان بڑا ہے سے شاہی محل تو ایک مکان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے سے مجلس بدل بائے گی۔ شقی میں ہانے محکم ہونا بائے گی۔ شقی میں ہے اور مشتی چل رہی ہے تو مجلس بدل رہی ہے ہاں اگر سواری پرنماز بڑھ ہا ہے تو نہ بدلے گی۔ ریاں اگر سواری پرنماز بڑھ ہا ہے تو نہ بدلے گی تین لقہ کھانے تین گھونٹ پینے تین لفظ ہو لئے تین قدم میدان میں چلئے گئے۔ رعالمگیری ہے نکاح کرنے خریدوفر و فت کرنے لیٹ کرسو جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ (عالمگیری کی مشغول ہونا مجلس خوب سے سے نکاح کرنے فیار شریعت) مسئلہ: کسی مجلس میں دریاک بیٹھنا، قر اُت شیعے، تہلیل درس وعظ ہی مشغول ہونا مجلس کو گئے اگر دونوں بار آ ہے مجدہ پڑھنے کے درمیان کوئی دنیا کا کام میں مشغول ہونا مجلس کوئی دنیا کا کام

لیا مثلاً کیڑا سینا وغیرہ تو مجلس بدل گئی (ردّ الحتار) مسئلہ: اگر سننے والے سجدے کے لئے اور اور مجدہ ان پر بار نہ ہوتو آیت مجدہ زور سے پڑھنا بہتر ہے ورنہ آہتہ پڑھے اور ارسنے والوں کا حال معلوم نہیں کہ آمادہ ہیں یانہیں جب بھی آہتہ پڑھنا بہتر ہوتا چاہیے۔ روّ المحتار و بہار شریعت ) مسئلہ: مرض کی حالت میں اشارہ سے بھی سجدہ ادا ہوجائے گا۔ یو ہیں ارز المحتار و بہار شریعت ) مسئلہ: مرض کی حالت میں اشارہ سے بھی سجدہ ادا ہوجائے گا۔ یو ہیں

روا حمار دبہار تربیت )مسکہ: مرس می حالت میں اشارہ ہے بی مجدہ ادا ہو جائے گا۔ یو ہیں غرمیں سواری پراشارہ سے مجدہ ہو جائے گا۔ ( عالمگیری وغیرہ ) پیر

بجدہ شکر:اس کاطریقہ دہی ہے جو بحدہ تلاوت کا ہے۔مئلہ:اولا دبیدا ہوئی یا مال پایا یا کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی یا بیار نے تندر تی پائی یا مسافر واپس آیا یا اور کوئی نعمت ملی تو مجدہ شکر کرنا ستحب سے

قرأت يعنى قرآن شريف يرصنے كابيان

گرات میں گنی آ واز ہونی چاہیے: مئلہ:قرات میں اتنی آ واز ہونی چاہیے کہ اگر بہرا مہوا در شور وغل نہ ہوتو خود من سکے اگر اتنی آ واز بھی نہ ہوئی تو نماز نہ ہوگی اسی طرح جن عاملات میں بولنے کو دخل ہے سب میں اتنی آ واز ضروری ہے مثلاً جانور ذرج کرتے وقت بسم للہ اللہ اکبر کہنے میں طلاق دینے میں آیت سجدہ پڑھئے پر سجدہ تلاوت واجب ہونے میں اتنی واز ضروری ہے کہ خود من سکے ۔ (مراتی الفلاح وغیرہ) مسئلہ: فجر وُمغرب وعشاء کی دو پہلی

لعتوں میں اور جمعہ وعیدین وتر اوت کا اور رمضان کے وتر میں ایام پر جہرواجب ہے اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ظہر وعصر کی سب رکعتوں میں آ ہتہ پڑھناوا جب ہے۔ مسئلہ: جہرے میعنیٰ ہیں کہ اتن زورسے پڑھے کہ کم از کم پہلی صل کے لوگ من سکیس اور آ ہتہ ہید کہ خود من سکے۔ مسئلہ: اس طرح پڑھنا کہ قریب کے دوایک آ دمی من سکیس جہرنہیں بلکہ آ ہتہ ہے۔ ( وُرّ مختار ) مسئلہ: جہری نماز وں میں اسلیکوا مختیار ہے چاہز دورسے پڑھے چاہے آ ہتہ اور افضل جہرہے۔ مسئلہ: اگر منفر دقضا پڑھے تو ہر نمازیں پڑھنا آ ہتہ دور سر اختص شامل ہو گیا توج پڑھنا آ ہتہ دور سر اختص شامل ہو گیا توج پڑھنا آ ہتہ ہو ہے اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں مسئلہ: سورت ملانا بھول گیا ہو گیا ہو جائے اور سورہ ملائے بھر رکوع کرے اور آخر ہیں بجدہ ہو کرے اگر دوبارہ رکوع نہ کر سے اور آخر ہیں بجدہ ہو کہ اگر دوبارہ رکوع نہ کہ دوت تک شاہد تو سنت ہے ہے کہ وقت تک شاہد مقرب ہیں اوساط مفصل پڑھے اور مقرب ہیں اوساط مفصل پڑھے اور مقرب ہیں اوساط مفصل پڑھے اور مقرب ہیں قصار مفصل جا ہے جام ہو یا منفرد ( وُر مختار وغیرہ )

كون كون سي سورتنس طوال مفصل ميس اور كون مي قصار مفصل: فائده: سور حجرات ہے سورہ بروج تک کی سورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں اور سورہ بروج سے سورہ لے يكن الذين تك اوساط مفصل اوراسم يكن سي آخرتك قصار مفصل كهي جاتي بين منا سفر میں اگر امن وقر ار ہوتو سنت ہیہ ہے کہ فخر وظہر میں سورہ بروج یا اس کے مثل سور تیں **بڑھے** اورعصرعشاء میں اس سے چھوٹی اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی سورتیں پڑھے اور جلد کا ہوتو ہرنماز میں جو جا ہے پڑھے۔ (عالمگیری) مئلہ: اضطراری حالت میں مثلاً وقت جاتے رہے کا ڈر ہویا چوریا دہمن کا خوف ہوتو جو چاہے پڑھے چاہے سفر ہویا حضریباں تک کداگر واجبات کی مراعات نہیں کرسکتا تو اس کی بھی اجازت ہے مثلاً فجر کا وقت اتنا تنگ ہو**گیا کہ** صرف ایک ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو یہی کرے ( دُرٌ مختار وردٌ المحتار ) لیکن آ فتاب بلند ہوئے کے بعدالی نماز کا اعادہ کرے (بہارشریعت) مئلہ: فجر کی سنت پڑھنے میں جماعت جانے کا ڈر ہوتو صرف واجبات پراقتصار کرے ثناء وتعوذ کوچھوڑ دےاور رکوع وہجود میں ایک ایک بارتبیج پراکتفا کرے۔ (ردّالمحتار) مسئلہ: وتر میں حضور علیه الصلو ، والسلام نے پہلی رکعت ش سبح اسم ربك الاعلى يرهى اوردوسرى ش قل يا ايها الكفرون اورتيرى ش قبل هو الله احد يرهى للندائهي تركا انبيل يرهاورتهي بيلى ركعت مين سبح اسم بجائے انا انولنا را سے مسئلہ: قرآن شریف الٹار منا مروہ تح کی ہے مثلاً میر کہ بہلی رکعت میں قبل یا ایھا الکفوون پڑھے اور دوسری میں الم تو کیف پڑھے بینا جائز ہے کی

الله الماركات الله الكافرون روحى اوردوسرى من بحولے الم تر كيف

شروع کردی تواسی کو پڑھے۔ ورمیان سے سورت چھوڑنے کا حکم: مئلہ: درمیان سے ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا محروہ ہے لیکن اگر درمیان کی سورۃ پہل سے بڑی ہوتو چھوڑ سکتا ہے۔مثلا دالتین کے بعدانا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں اور اذا جاء کے بعد قبل ہو اللہ پڑھنا نہ چاہے۔( دُرِ مختار وغیرہ) مئلہ: بہتر یہ ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی قرائت دوسری رکعت سے چھے زیادہ ہواور فجر میں تو پہلی رکعت میں دوتہائی اور دوسری میں ایک تہائی ہو (عالمگیری) مسکلہ:

جعدو میدین کی پہلی رکعت میں سبعے اسم دوسری میں هل اتك پڑھناسنت ہے ( وُرِّ مختار رِدّالْمُحَارِ ) مسئلہ: سنتِوں اور نفلوں کی دونوں رکعتوں میں برابر کی سورتیں پڑھے (مدیہ ) مسئلہ: نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنایا ایک رکعت میں اسی سورہ کو بار بار

راغية)

قراًت میں علظی ہوجانے کا بیان: اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگرایی غلطی ہوئی جس ہے معنی بڑھا کی جی تو منا بڑھا کی جرف کی جگد دوسراحرف پڑھنا اگر اس وجہ ہے ہے۔ کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے اس پر کوشش کرتا ضروری ہے اور اگر لا پروائی ہے ہے جیئے آج کل کے اکثر تھا ظ وعلماء کہ ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں تبدل حرف کر دیتے ہیں تو اگر معنی فاسد ہول نماز نہ ہوئی اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضالازم ہے۔ مسئلہ: طت سے ش ذرظ اء ع 'ہ ح ' ض ظ ذ'ان حوف سے مسئلہ: طت سے صورت میں نماز نہ ہوگی اور بعض تو کرفوں میں صوحت میں نماز نہ ہوگی اور بعض تو سے س ش زج ' ق ک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ (بہارشریعت)

ان نماز ہو جائے گی اور اس کے پیچے اس جیسوں کی بھی (وُرِ مخار اردَ الحمّار بہارشریت وغیرہ) مسئلہ: جس نے سبحان رہی العظیم میں عظیم کو عزیم ظاکر بہارشریت وغیرہ) مسئلہ: جس نے سبحان رہی العظیم میں عظیم کو عزیم ظاکر بجائے ذریر دیاتو نماز جاتی رہی لہذا جس سے عظیم سیح ادانہ ہووہ سبحان رہی الکویم پڑھے۔
ماز کے باہر قرآن شریف پڑھنے کا بیان: مسئلہ: قرآن شریف نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے لیکن گانے کی طرح نہیں کہ یہ ناجائزے بلکہ قوائد تجوید کی رعایت کرے درورد) مسئلہ: قرآن مجیدہ کھے کر پڑھناز بانی پڑھنے سے افضل ہے۔ (عالمگیری) مستحب ہے کہ باوضوقبلہ رواجھے کپڑے بہن کر تلاوت کرے اور تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے اور سورۃ کے شروع میں الد پڑھنا سنت ہے ورنہ سخب اگرآیت پڑھنا چاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے چاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے چاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے جاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے جاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے جاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے جاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے جاہتا ہے اور اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے جاہد ہے تو اس میں میں اس کھی اسے وادر اس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جو اللہ تعالی کی طرف راجع ہے جسے ھے جاہد ہے تو اس کی میں اس کی شروع میں اس کی خواللہ تعالی کی خواللہ تعالی کی حالم کی میں کی سیار کی خواللہ کی جانے کی خواللہ تعالی کی کر در حال کی جسے کی خواللہ کو کی خواللہ کی کر در خواللہ کی خ

چاہتا ہےاوراس آیت کے شروع میں الی ضمیر ہے جواللہ تعالی کی طرف راجع ہے جیسے ہو الله الذي لا الله الا هو تواس صورت مين اعوذ بالله ك بعد بهم الله يرا صن كا التجاب موكد ہے۔ ﷺ میں کوئی دنیوی کام کرے تو بسم اللہ پھر پڑھ لے اور دینی کام کیا جیسے سلام کا جواب دیا۔ یا اذ ان کا جواب دیا۔ یا سجان اللہ کہا یا کلمہ وغیرہ اذ کارپڑ ھے تو اعوذ باللہ پڑھنا اس کے ذمه نہیں (غنیّة وغیرہ)مئلہ: سورہ برأت ہے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ بہم اللہ کہہ لے۔ ہاں اگر سورہ براُت تلاوت کے چیج میں آئی تو کسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور جو ہے مشہور ہے کہ اگر تلاوت کی ابتداء سورہ براُت ہے کرے تب بھی بھم اللہ نہ پڑھے یہ بالکل غلط ہے ای طرح یہ بھی ہے اصل ہے کہ اس کے ابتداء میں تعوذ پڑھے درمیان تلاوت میں (بهارشریعت) مئله: تین دن سے کم میں ایک ختم بهترنہیں (عالمگیری) مئله: جب ختم ہوتو تین بارقل ہواللہ احد پڑھنا بہتر ہے۔مئلہ: لیٹ کرقر آن پڑھنے میں حرج نہیں جب کہ پاؤں سٹے ہوں اورمنہ کھلا ہو یو ہیں چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت چائز ہے . جب کہ دل نہ ہے ورنہ مکروہ ہے۔ ( مُذیّة ) مسئلہ بخسل خانہ اور نجاست کی جگہوں میں قر آ ن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ ( نمنیّة و بہارشریعت ) مسکہ: جب بلند آ واز سے قر آ ن شریف پڑھا جائے تو تمام حاضرین پرسنما فرض ہے جب کہ وہ مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہو۔ ور نہ ایک کا سننا کافی ہے۔اگر چیداوراپنے کام میں ہوں (غنیّة وفقاویٰ رضوبیّ بہارشریعت) مسئلہ: سب لوگ مجمع میں زور سے پڑھیں بیرام ہےا کثرعری و فاتحہ کے موقع پرسب لوگ زور ہے پڑھتے ہیں بیر ام ہے۔اگر چندآ دمی پڑھئے والے ہوں تو تھم ہے کہ آہتہ پڑھیں ( وُرّ مخار و بہارشریعت وغیرہ) مئلہ: بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں گئے ہوں زورے پڑھنا

عِارَ لِي الرياسين عِينَ عَلَو عناه پڙھنے والے پر ہے۔مئلہ: تلاوت كرنے ميں كوئي قظم دینی بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیریا استادیا باب آجائے تو تلاوت کرنے والا اس کی ظیم کو کھڑا ہوسکتا ہے۔ (غنیمة و بہارشریعت) مسئلہ: جو مخص غلط پڑھتا ہوتو سننے والے پر اجب ب كه بتاد بشرطيكه بتاني كي وجد ع كيندوحمد پيدانه مو- ' ( غينة و بهارشريعت ) ر آن شریف کے آواب: مئلہ:قرآن شریف زورے پڑھناافضل ہے جب کہ کی بازی یا بیار یا سونے والے کو تکلیف نہ ہنچے۔مسکلہ: دیواروں اورمحرابوں برقر آن مجیدلکھنا چھانہیں ۔مئلہ: قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اندھا کوڑھی ہوکر مھے گا۔مئلہ: قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ کی جائے نہ یاؤں پھیلایا جائے نہ یاؤں اس سے ونچا کریں نہ بیرک کے دخوداونچی جگہ پرجواور قرِ آن شریف نیچے ہو۔مئلہ: قر آن شریف رِانا بوسیدہ ہوگیا کہ پڑھنے کے قابل ندر ہاتو کی پاک کپڑے میں لیپیٹ کراحتیا ط کی جگہ دفن كرديا جائے اور دنن كرنے ميں اس كے لئے لحد بنائى جائے تاكداس پرمٹى نہ بڑے -مئله: رائے قرآن شریف کو جو پڑھنے کے قابل ندر ما جلایا نہ جائے بلکہ دفن کیا جائے۔مئلہ: قرآن مجیدجس صندوق میں ہواس پر کپڑ اوغیرہ ندرکھا جائے ۔مئلہ: کمی نے محض خیرو برکت کے لئے قرآن مجیدا ہے گھر میں رکھ چھوڑا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو گناہ نہیں بلکہ اس کی سے نیت باعث تواب ہے۔ ( قاضی خال )

جماعت کا بیان: جماعت کی بہت تا کید ہے اور اس کا ٹو اب بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ٹو اب ستائیس گناہے۔ مسئلہ: مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے بلا عذرا کی باربھی چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کے لائق ہے اور کی بارترک کرنے والا فاسق مردود الشہادت کے اور اس کو سخت سزا دی جائے گی اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوئے۔

ے۔ مسئلہ: اگر جانتا ہے کہ اعضائے وضوتین تین بار دھونے میں رکعت چھوٹ جائے گی تو بہتر پر ے کہ قین بارند دھوئے اور رکھت نہ جانے دے اور اگر مجھتا ہے کہ قین تین بار دھونے میں **رکھت آ** مل جائے گی محر تکبیراول نہ یائے گا تو تین تین باردھوئے۔(صغیری و بہار شریعت) جماعت ثانبیر کا حکم: مئلہ: محلّہ کی مجدین جس کے لئے امام مقرر ہے محلّہ کے امام نے اذ ان وا قامت کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت پڑھ لی ہے تو اب پھر دوبارہ ا**ذان و** ا قامت کے ساتھ پہلے ہی کی طرح جماعت کرنا مکروہ ہے اور اگر بے اذان جماعت دوبارہ کی تو حرج نہیں جب کہ محراب سے ہٹ کر ہواور اگر پہلی جماعت بے اذان ہوئی یا آ ہت ا ذان ہوئی یا غیروں نے جماعت قائم کی تو پھر جماعت قائم کی جائے اور پیرجماعت جماعت ڻانيه نه هوگي ( وُرّ مختار وردّ المختار وغيره ) مسّله: جس کی جماعت جاتی رہی اس پرپیواجب **نہیں** کہ دوسری مجدمیں جماعت تلاش کر کے پڑھے البتہ اگر ایسا کر ہے قومتحب ہے۔ کن عذرول سے جماعت چھوڑ سکتا ہے: ان عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے الى بارى كەمجدتك جانے ميں مشقت ہو۔ سخت بارش ، بہت كير اسخت سردى سخت اند هِرِي ٰ آندهي ٰ ياخانه ٰ پيشاب ٔ رياح كابهت زور ہونا ٰ ظالم كاخوف ٗ قافلہ چھوٹ جانے كا**ڈرٴ** اندھاہونا'ایا جج ہونا'ا تنابوڑ ھاہونا کہ مجد تک جانے ہے مجبور ہو' مال یا کھانے کے ہلاک ہو جانے کا ڈر مفلس کو قرض خواہ کا ڈر بیار کی دیچہ بھال کہ بیا گر چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی یا گھبرائے گا۔ بیرب جماعت چھوڑنے کےعذر ہیں ۔مئلہ:عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں۔دن کی نماز ہو یا رات کی جمعہ کی ہو یاعیدین کی جاہے جو ان ہوں یا بڑھیا یو ہیں وعظ کی مجلس میں بھی جانانا جائز ہے۔ ( وُرِّ مختار بہارشر بعت ) ایک مقتدی کہاں کھڑ اہو: مئلہ:اکیلامقتدی مرداگر چیاڑ کا ہوامام کے برابر داہنی طرف کھڑا ہو یا کیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے دومقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں برابر کھڑا ہونا کروہ تنزیکی ہے دو سے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا مکروہ تحریجی ہے۔ ( وُرِّ مختار و بہار شریعت) مئلہ: ایک آ دی امام کے برابر کھڑا تھا پھرایک اور آیا تو امام آ گے بڑھ جائے اور بياً نے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہوجائے اوراگر امام آ کے نہ بڑھے تو بیمقتدی پیچھے ہٹ آئے۔ یا خود ہٹ آئے یا آنے والا اس کو پیچھے تھینج لے لیکن جب مقتدی ایک ہوتو اس کا چھے آ جانا افضل ہے ادراگر دوہوں تو امام کا آ گے بڑھ جانا افضل ہے۔

L

النوز شريعة (ازل) ﴿ وَكُوْرِي وَكُورِ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ \_ كم مائل : مئله مفيل سيدهي مول اورلوگ مل كر كھڑ سے مول - ني ميں جگه نه باورسب کے مونڈ ھے برابر ہوں اور امام آ کے بچ میں ہو۔ مئلہ: پہلی صف میں اور امام . قریب کھڑا ہونا افضل ہے لیکن جنازہ میں تچھلی صف میں ہونا افضل ہے۔ ( دُرِّ مختار ) له: مقتدى كوتكبير تحريمه ام كساته يابعد كهنا چاہے۔ يهاں تك كه اگر لفظ الله تو امام ك نھے کہااور اکبرامام سے پہلے تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: مقتدی کو کسی نماز میں قر اُت جائز نہیں نہ ر نہ سورہ خواہ امام زورے پڑھے یا آ ہتدامام کا پڑھنامقندی کے لئے کافی ہے۔ (ہما سے رہ) مئلہ: صفوں کی ترتیب یوں ہونی چاہے کہ اگلی صفوں میں مرد ہوں ادر اس کے بعد كادرب س يجيع ورتمل \_ (مدايه) م كون ہوسكتا ہے: مسكلہ: امام كوسلمان مرد عاقل بالغ نماز كے مسائل كاجانے والاغير زور ہوتا جا ہے کہ اگر امام میں ان چھنے ں باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی گئی تو اس کے چنمازنه ہوگی۔ سئلہ: معذورا پی مثل معذور کا یا اپنے سے زائد عذروالے کا امام ہوسکتا ہے راگرامام ومقتدی دونوں کو دونتم کے عذر ہوں مثلاً ایک کوریاح کا مرض ہے۔ دوسرے کو رے كا تو ايك دوسرے كى امامت نہيں كرسكتا (عالمكيرى رة الحتار) مسكلہ: تيم كرنے والا وكرنے والوں كا مام ہوسكتا ہے۔ (ہدايدوغيره) مئله: موزوں پرسے كرنے والا بيردهونے لوں کی امامت کرسکتا ہے۔ (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: کھڑا ہوکر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھنے لے کی اقتد اکر سکتا ہے (ہدایہ شرح وقابیہ) مسئلہ: وہ فخص جورکوع و بجود کرتا ہے وہ اس کے ن پنیں پڑھ سکتا جواشارے ہے پڑھتا ہے لیکن اگر امام ومقتدی دونوں اشارے ہے ھتے ہوں تو اقتداء جائز ہے۔ (ہدامیشرح وقایہ) مسئلہ: نگاستر چھپانے والے کا امام نہیں وسكتا\_(مداية شرح وقاميه) ر مذہب کے بیچھیے نماز کا حکم: مئلہ: بدندہب جس کی بدندہبی حد کفرکونہ پینجی ہوجیے ففیلیداس کوامام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریجی واجب اعادہ ہے ( دُرٌ مختار دِّ الْحِيّارِ عَالَكْيرِي ) مسّله: فاسق معلن جيسے شراني جواري زاني 'سودخور' چغل خور'وغيره جو كبيره کناہ علانیے کرتے ہیں۔ان کوامام بنانا گناہ اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب اعادہ ې۔ (ردّالحنار دُرّ مختار وغيره) مسئله: وه بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچے گئی ہو جیسے رافضی اگر چہ صرف ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت یا صحابیت ہے انکار کرتا ہو یا پینچیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان اقد س میں تبرا کہتا ہو۔ (جہمی مشبہ 'قدری ') اور وہ جوقر آن کو محلوق بتا تا ہے اور وہ جوشفاعت یا دیدار اللہی یا عذا بقبر یا کرا ما کا تبین کا انکار کرتا ہے اس کے پیچے نماز نہیں ہو عکتی (عالمگیری دغیقہ ) اس سے خت تر حکم ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نماز نہیں ہو علی سنت بنتے ہیں اور اس کے باوجود بعض ضروریات دین کو نہیں مانے اللہ و سول کی تو ہیں کرنے والوں کو مسلمان جانے ہیں ان کے پیچے مجمی الکل نماز جائز نہیں۔

فاسق کی اقتد اء کا حکم: سئلہ: فاسق کی اقتد اء نہ کی جائے مگر صرف جمعہ میں کہ اس میں مجوری ہے باتی نمازوں میں دوسری مجد میں چلا جائے ادر جمعه اگر شہر میں چند جگہ ہوتا ہوتو اس میں بھی اقتد اء نہ کی جائے۔ دوسری مجد میں جا کر پڑھیں (غیّقة 'ردّ المحتار' فتح القدیم) مسئلہ: امام کا تنہا او نجی جگہ کھڑ اہونا مکروہ ہے اگر بلندگی تھوڑی ہوتو مکروہ تنزیمی اور اگر بلندگی نودہ ہوتو مکروہ تنزیمی کمروہ نے بھی مکروہ نے داور مسئلہ: امام پنچے ہواور مقتدی او نجی جگہ پریہ بھی مکروہ اور خلاف سنت ہے (وُرِ مختار وغیرہ) مسئلہ: امام پنچے ہواور مقتدی او نجی جگھ پریہ بھی مکروہ میں منفردہے۔

ہُ خری رکعت پر قعدہ دغیرہ کر کے نماز ختم کر ہے بعنی علاوہ امام کے ساتھ والے قعدہ کے اس کو دوقعدے اور اداکرنے ہوں گے۔ ایک قعدہ ایک رکعت کے بعد اور دوسر اقعدہ اس قعدہ کے کے بعد دور کعت اور پڑھ کر۔مئلہ:مبوق مغرب کی تیسری رکعت میں شریک ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے الحمد وسورۃ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر قعدہ کر کے پھر کھڑا ہوجائے اور الحمد وسورۃ پڑھ کررکعت پوری کرے اور قعدہ اخیرہ کرکے نمازختم کرے یعنی اپنی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت پر قعدہ کرے اور دونوں رکعتوں میں الحمد اور سور ق یز ہے۔اس میں بھی دوقعدے ہوئے علاوہ امام کے قعدہ کے۔مئلہ: جاررکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوا تو امام کے بعد دور کعت اور پڑھے اور ان دونوں میں الحمد اور سور ۃ ضرور پڑھے۔مئلہ: پہلی رکعت چھوٹ گئی تو امام کے بعد ایک رکعت پڑھے الحمد اور سورت کے ساتھ۔ مئلہ: مسبوق نے بھول کرا مام کے ساتھ سلام پھیردیا تو نمازنہ کی پوری کرے اگر بالكل ساتھ ساتھ چھيرا ہے تو سجدہ سہو بھی نہيں اوراگر امام کے ذرابعد پھیرا تو سجدہ سہووا جب ہاوراگر قصد اسلام پھیرا ہے بھی کر کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے تو نماز جاتی ری پھرے پڑھے۔ (وُر مخاررة الحار) كب فرض تو رُكر جماعت ميں شريك موجائے: مئله: كسى نے جار ركعت والى

کب فرض تو را کر جماعت میں شریک ہو جائے: مئلہ: کی نے چار رکعت والی فرض نمازا کیلے شروع کی اور ابھی پہلی رکعت کا بحدہ نہ کرنے پایا تھا کہ وہ ہیں جماعت شروع ہوئی تو اپنی نماز اور خرب میں تو اگر پہلی رکعت کا بحدہ نہ کرنے پایا تھا کہ وہ ہیں تو اگر پہلی رکعت کا بحدہ بھی کر لیا ہوتو بھی تو رکر شریک جماعت ہوجائے اور فجر اور مغرب میں تو اگر پہلی رکعت کا بحدہ کر کے سلام پھیر کے رکعت کا بحدہ کر لیا تو نہ تو ڑے بلکہ ایک رکعت اور پڑھ کر دو پر قعدہ کر کے سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہوجائے۔ مسئلہ: اگر تین رکعتیں پوری پڑھ لیں اور جماعت قائم ہوئی تو جماعت میں شامل ہوجائے۔ مسئلہ: اگر تین رکعتیں پوری کرنے اور بعد میں نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہوجائے گرعمر میں شامل نہیں ہوسکتا اس لئے کہ عمر کے بعد نفل جائز بنیں۔ مسئلہ: چا در کعت والی نماز میں تیسری رکعت کا ابھی بحدہ نہ کیا تھا کہ جماعت ہوئی تو نماز قو ڑ نے کے لئے بیشنے کی ضرورت نہیں کوڑ ہے کو در جماعت قائم ہوئی تو نماز نہ تو ڑ ہے۔ مسئلہ: نماز تو ڑ نے کے لئے بیشنے کی ضرورت نہیں کوڑ ہے کہ اور جماعت میں شریک ہوجائے۔ مسئلہ: نماز تو ڑ نے کے لئے بیشنے کی ضرورت نہیں کوڑ ہے گا ور جماعت قائم ہوئی تو نماز نہ تو ڑ ہے بوری کر کے شامل ہو۔ البتہ اگر نفل چار رکعت کی نبیت سے شروع کی تو دور کعت پر تو ڑ دے تیسری اور چوشی رکعت میں ہوتو پوری کر کے شامل ہو۔ البتہ اگر نفل چار رکعت کی نبیت سے شروع کی تو دور کعت پر تو ڑ دے تیسری اور چوشی رکعت میں ہوتو پوری کر کے شامل ہو۔ البتہ اگر نفل چار

كرے \_مئلہ: جماعت ميں ملنے كے لئے نماز تو ﴿ نے كاعکم اس وقت ہے جب كہ جماعت اں جگہ قائم ہو جہاں یہ پڑھ رہا ہے۔اگریدگھریں پڑھ رہا ہے اور مجد میں جماعت قائم ہوئی تو تو ڑنے کا حکم نہیں یا یہ کہ ایک مجد میں پڑھ رہا ہے اور جماعت دوسری محبد میں شروع **ہوئی** تو نبیں تو رُسکتا۔ اگر چہ ابھی پہلی رکعت کا تجدہ نہ کیا ہو تب بھی نبیں تو رُسکتا۔ (روّالحتار) مئلہ: قیام ورکوع و بجود و قعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کرلیا مجر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہااگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی ورنہیں **یوں بی** رکو ع سے سلے بحدہ کرنے کے بعد اگر رکوع چر مجدہ کر لیا تو ہو جائے گی۔ ور نہیں۔ (ردّائق ر) مئلہ: جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی بیروی مقتدی پر فرض ہے لینی **اگر فرض** چیزوں سے کوئی چیز امام سے پہلے ادا کیا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادانہ کیا تو نماز ند ہوگی جیسے امام سے پہلے بحدہ کرلیا اور امام ابھی بحدہ میں ندآیا تھا کہ اس نے مرافعا لیا تو اگرامام کے ساتھ یا بعد کوادا کرلیا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں۔ ( دُرِّ مختار ور دِ المحتار ) مسئلہ: مقتدی نے امام سے پہلے مجدہ کیا مگر اس کے سراٹھانے سے پہلے امام بھی مجدہ میں پہنچ **کیا تو** تجدہ ہو گیا گرمقتدی کواپیا کرناحرام ہے۔(عالمگیری) مئلہ:مقتدی کوصف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ تح یمی ہے۔ جب کہ صف میں جگہ موجود ہواورا گرصف میں جگہ نہ ہوتو حرج نہیں اور اگر کسی کوصف میں سے تھنچ کے اور اس کے ساتھ کھڑ اہوتو یہ اچھائے گریہ خیال رہے کہ جس کو کھنچے وہ اس مئلہ کو جانتا ہو کہیں اس کے تھینچنے سے اپنی نمازنہ تو ڑدے (عالمگیری) اور جا ہیے یہ کہ می**ر کی کو** اشارہ کرے اور اسے بیچا ہے کہ چھے نہ ہے اس پرے کراہت دور ہو جائے گی۔

(فتح القديروبهارشريعت)

جماعت قائم کرنے کا طریقہ: جماعت اس طرح قائم کی جائے کہ نماز کا جب متحب
وقت شروع ہو جائے تو اذان کہی جائے اس کے بعد سب لوگ باوضوم جد میں یا جہاں جماعت کرنی ہوجمع ہوں اور سنت گھرسے پڑھ کرنہ آئے ہوں تو اس نے فارغ ہو کرصف بہ صف بیٹھ جائے اس مؤذن تکبیر کیے جب حسی علی الفلاح صف بیٹھ جائے اس مؤذن تکبیر کیے جب حسی علی الفلاح پر پنچے تب امام اور مقتل کی سب لوگ کھڑے ہوجا کیں امام نماز اور امامت کی نیت کر کے قسہ قسامت المصلوق سے ذرا پہلے اللہ اکبر کہدے ہاتھ باندھ لیں اور ثناء پڑھ کر مقتدی بھی اس نماز اور اقتد اکی نیت کر کے اللہ اکبر کہدے ہاتھ باندھ لیں اور ثناء پڑھ کر ضاموش کھڑے رہیں اور امام کے ظاموش کھڑے رہیں ۔ جب امام رکوع میں جائے تو مقتدی بھی رکوع کریں اور امام کے ظاموش کھڑے رہیں۔

انون شریعت (اول)

المحد اوری نمازختم کریں المحد اور سورت کے سواسب کچھ جونماز وں میں پڑھا جاتا ہے
میں اگر کوئی مخص امام کے شروع کر دینے یا چھرکعتوں کے پڑھ لینے کے بعد آیا تو وہ بھی اس
داوراس امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت سے شریک ہوجائے۔ اخیر میں جب امام سلام پھیرے
بسلام پھیریں لیکن جس کی نماز پچھے چھوٹ گئ ہے وہ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑ اہوجائے اور

چوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کر کے سلام پھیرے سلام کے بعد امام اپنے دا ہے یا بائیں یا لئے اور مقتدی بھی دعا لئے اور دونوں ہاتھ سینے کے سامنے پھیلا کر دعا مائے اور مقتدی بھی دعا میں دعا کے بعد اپنی اپنی جگہ ہے کہ قامت مسلمہ: امام کجمیر تحریم میں دعا کے بعد اللہ اسلم کے کہیر کے بعد تکبیر کے بعد تک بعد تکبیر کے بعد تک بعد تکبیر کے بعد تک بعد تکبیر کے بعد تکبیر

## نماز فاسدكرنے والى چيزوں كابيان

مئله: كلام مفسد نماز ہے بعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جا ہے جان بوجھ كر

لے یا بھولے ہے ایک آ دھ بات بولے یا زیادہ۔مئلہ: کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی

واز ہو کہ کم ہے کم خود من سے اگر کوئی مانع نہ ہو۔ مسئلہ: کسی کو بھولے ہے بھی سلام کیا تو نماز الی رہی چاہے خالی السلام ہی کہا ہو علیم نہ کہہ پایا ہو۔ مسئلہ: زبان ہے سلام کا جواب دیا تو ماز جاتی رہی اور ہاتھ یا سر کے اشار ہے ہے دیا تو محروہ ہوئی۔ (زُرِّ مختار عالمگیری) مسئلہ: ماز میں جھینک آئے تو الحمد لللہ نہ ہے۔ اگر کہہ دیا تو نماز نہ گی (عالمگیری) مسئلہ: خوثی کی خبر کے جواب میں الحمد للہ کہایا بری خبر بران اللہ و اجعون پڑھایا تعجب کی خبر برجان اللہ اللہ کہ اجعون پڑھایا تعجب کی خبر برجان اللہ اللہ کہ اور فی کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نہ گئی۔ مسئلہ: تھکھار نے میں جب کہ نہ عذر ہونہ جھے غرض ہوا گر منذر ہے ہوجھے لیم جب کہ نہ عذر ہونہ جھے غرض ہوا گر منذر ہے ہوجھے لیم بونے کی اطلاع دینے کے لئے ہوتو کہا مام کو بیا مام کو سے نہ کے بام کہ اس مسئلہ: آئ اور اف اف کہ نہ بالم کے سواکسی اور کا لقمہ لیا نماز فاسد ہوگئی۔ مسئلہ: آئ اور اف اف تف بیا افاظ در ور میں مسئلہ: الم من ورد یا صوبت کی وجہ سے نکلے یا آ واز ہے رویا اور حروف پیدا ہوئے ان سب صور توں میں نماز ور میں مسئلہ: درد یا صوبت کی وجہ سے نکلے یا آ واز ہے رویا اور حروف پیدا ہوئے ان سب صور توں میں نماز ورد یا صوبت کی وجہ سے نکلے یا آ واز ہے رویا اور حروف پیدا ہوئے ان سب صور توں میں نماز ورد یا صوبیت کی وجہ سے نکلے یا آ واز ہے رویا اور حروف پیدا ہوئے ان سب صور توں میں نماز ورد یا صوبیت کی وجہ سے نکلے یا آ واز ہے رویا اور حروف پیدا ہوئے ان سب صور توں میں نماز

الوث گئ اور اگر رونے میں صرف آنسو فکے آواز اور حروف نہیں تو حرج نہیں۔ (عالمگیری

ر دالحنار) سئلہ: مریض کی زبان سے بے اختیار آؤ اوہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی یو ہیں چھینک

کھانی جمائی ڈ کار میں جتنے حرف مجبورا (بے اختیار) نکلتے ہیںوہ معانب ہیں ( وُرّ مخار)

مئلہ: پھو تکنے میں اگر آواز پیدانہ ہوتو وہ شل سانس کے ہے کہ مفید نہیں مگر قصد آ کر ٹا محروہ ہے اوراگر پھو نکنے میں دوحرف پیدا ہوں جیسےاف تف تو مفید نماز ہے۔ نینیۃ) مئلہ: نماز میں قرآن قرآن شریف سے یامحراب وغیرہ ہے دیکھ کریڑھنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے ہاں اگر پڑھتاتو ہے یادے اورنظر پڑتی ہے لکھے ہوئے پرتو حرج نبیں (ردّ الحرّار) مئل عمل کثر کرند اعمال نمازے ہونہ نماز کی اصلاح کے لئے کیا گیا ہومفسد نمازے عمل قلیل مفسد نہیں جس کام کے کرنے والے کو دورے دیکھ کراس کے نماز میں نہ ہونے کا شک ندرہے بلکہ گمان غالب ہو

کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے اور اگر دور سے دیکھنے والے کوشیہ و شک ہو کہ نماز میں ہےیا نہیں تو پیمل قلیل ہے۔مئلہ: کرنہ یا پا جامہ پہنایا تہبند با ندھا تو نماز جاتی رہی۔مئلہ: نماز کے اندر کھانا پینامطلقانماز کوفاسد کردیتا ہے جان کر ہویا بھول کر ہوتھوڑ اہویازیادہ ہویہاں تک کہ

ا گرشل بلا چبائے نگل لیا یا کوئی بوند منه میں گری اورنگل لیا نماز جاتی رہی \_ مسئلہ: موت جنون **'** بے ہوٹی سے نماز جاتی رہتی ہے اگر وقت میں آ رام ہو جائے تو ادا پڑھے اور اگر وقت کے بعد

آ رام ہوتو قضام صے جب کہ جنون و بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہولیعنی نماز کے چھ وقت کامل تک برابر ندر ہاہو۔ کہاگر چھوفت کامل تک برابر رہے قضا واجب نہیں۔ ( عالمگیری '

وُرّ مختار وردّالحتار) مسكله: قصداً وضوتو ژا یا کوئی سبغشل کا پایا گیا نماز جاتی رہی۔مسکلہ: کسی رکن کوترک کیا جب کهاس کوای نماز میں ادانه کرلیا ہونماز جاتی رہی \_مئلہ: بلا عذرنماز کی سمی

شرط کورزک کیا تو نمازٹوٹ گئ مسکلہ: قعدہ اخیرہ کے بعد مجدہ نمازیا مجدہ تلاوت یاد آیا اوراس کو

ادا کیااورادا کرنے کے بعد پھر قعدہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔مئلہ: کی رکن کوسوتے میں ادا کیا تھا اس کااعادہ نہ کیانماز نہ ہوئی۔

نماز میں سانپ بچھو مارنے کی صورت: مئلہ: سانپ بچھو مارنے ہے نماز نہیں ٹوٹی جب کہ نہ تین قدم چلنا پڑے نہ تین ضرب کی ضرورت ہوا گر مارنے میں تین قدم یا زیادہ چلنا پڑا یا تین ضرب یا زیادہ لگانا پڑی تو نماز ٹوٹ گئی۔مئلہ: نماز میں سانپ بچھو مارنے کی اجازت ہے آگر چینماز ٹوٹ جائے۔مئلہ: سانپ بچھوکونماز میں مارنا اس وقت مباح ہے جب سامنے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو اور اگر کا شنے کا ڈرینہ ہوتو مکروہ ہے۔ (عالمگیری) مئلہ: ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یعنی یوں کہ کھجا کر ل مباح كے منی جائز طال جس پرٹم بعت كى طرف سے كوئى دوك نہيں۔ ہاتھ ہنالیا پر تھبایا پھر ہاتھ ہنالیا پھر تھبایا پھر ہاتھ ہنالیا اگرایک بار ہاتھ دکھ کرئی مرتبہ تھبایا تو یہ ایک بی مرتبہ تھبایا تہا جائے گا اور اس سے نماز نہ جائے گی۔ (عالمگیری غنیۃ) مسکہ:

تجہرات انقال میں اللہ کے الف کو یا اکبر کے الف کو کھنچا اور آللہ یا آ کبر کہایا ب کے بعد الف بڑھا دیا کہ اکبار ہوگیا تو ان سب صور توں میں نماز ٹوٹ گئی اورا گر تجہر ترخ بر میں ایسا کیا تو نماز شروع بی نہ ہوئی ( وُرِ مختار وغیرہ) مسکہ: قر اُت یا اذکار نماز میں الی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جا کمیں نماز تو ٹر دیتی ہے۔ مسکہ: نمازی کے آگے سے چاہے آ دمی گزرے یا جانور نماز نہیں ٹوٹتی البتہ گزرنے والا بہت گنہگار ہوتا ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا جانتا کہ اس میں کیا گناہ ہے تو سو برس کھڑ ارہے بلکہ زمین میں دھنس جانے کو اچھا سمجھتا کہ نمازی کے سامنے نے تین گر اچھوڑ کرتے ہوں گر آگے سے گزرتے تو ترج نہیں لیکن گھر اور مجد میں ایسانہیں کر سکتا۔ مسکہ: نمازی کے گر رنے میں کوئی حرج نہیں۔

آگا گر سترہ ہوتو سترہ کے بیجھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔

مترہ کے معنی: ایسی کوئی چیز جس ہے آ ڑآ جائے۔مسئلہ: سترہ ایک ہاتھ او نچا اور ایک انگل موٹا ہوکا فی ہے اور زیادہ سے زیادہ تین ہاتھ او نچا ہو ( وُرٌ مختار وردّ الحتار ) مسئلہ: سترہ وا ہنی مجول کے سامنے گاڑنا افضل ہے۔

سترہ کس چیز کا ہوسکتا ہے: مئلہ: درخت جانور آ دمی وغیرہ کا بھی سترہ ہوسکتا ہے (غیزیہ)
مئلہ: امام کا سترہ مقتدی کے لئے بھی سترہ ہے مقتدیوں کے لئے علیحدہ سترے کی ضرورت
نہیں البندا اگر می مقتدی کے آ گے ہے گزرجائے جب کہ امام کے آ گے ہے نہ ہوتو
حرج نہیں (ردّ الحتار) مئلہ: نمازی اپنے آ گے ہے گزرنے والے کواگر دو کنا چا ہے تو سجان
اللہ کیے یاز ورسے قر اُت کرنے گئے یا ہاتھ ہے اشارہ کردے کیکن بار بارایسانہ کرے کہ کمل
کثیر ہونے کی صورت میں نماز جاتی رہے گی۔ (وُرٌ مختار در دّ الحجار)

ع تمن گز جگہ میاصل میں اندازہ ہے موضع قدم مصلی ہے لے کراس کے موضع جود تک کا اور موضع بجود سے یہاں مرادوہاں تک کی جگہ ہے جہاں تک صالت قیام میں بحدہ کی جگہ پرنظر کرنے ہے تگاہ چلیتی ہے۔ اتن جگہ میدان میں چھوڑ کراس کے بعد سے گزر سکتا ہے۔ جبیبا کہ عالمگیری کی اس عبارت سے ظاہر ہے۔

والاصح انبه مبرضع صلاته من قدمه الى موضع سجوده قال مشاتخنا اذا صلى راميا بصره عليه لم يكره وهو الصحيح ١٢-

#### र्वहें केंद्रिके

## نماز کے مکروہات کا بیان

نماز میں انگلی چٹکائے کا حکم: انگلیاں چٹکا نا انگلیوں کی فینجی باندھنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا مکروہ تح کی ہے۔(وُرِّ مختار دغیرہ) مسئلہ: نماز کے لئے جاتے دفت اورنماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔

کمر پر ہاتھ رکھنے کا حکم: مسئلہ: کمر پر ہاتھ رکھنا مکر وہ تح کی ہے نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ رکھنا مکر وہ تح کی ہے نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ رکھنا مکر وہ تح کی ہے چاہے تھوڑا ہی منہ پھر اموا گرمنہ نہ چھر سے جا ہے تھوڑا ہی منہ پھرا ہوا گرمنہ نہ چھر سے مرف تکھیوں ہے ادھراُدھر بلا حاجت و کھیے تو کر اہت تنزیمی ہے اور تا دراُ کی غرض تھے ہے ہوتو اصلاحر جنہیں ۔ نہ سان کی طرف نگاہ اٹھا تا بھی مکر وہ تح کی ہے۔ مسئلہ: تشہدیا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا (یعنی گھٹنوں کو سید سے ملاکم دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر چوڑ کے بل بیٹھنا) مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھا تا کی مختص دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر چوڑ کے بل بیٹھنا) مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھا تا کی مختص دونوں ہاتھوں کو زمین کر رکھ کر جوہات تا تھی ہوجاتی ہودرکرنے دالائے گارہوتا ہے لیکن حرام ہے کے۔

کے مارے سامنے نماز پڑھنا کمروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ: کیڑے میں اس طرح لیٹ جاتا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو مکروہ تحریمی ہے یوں بھی بے ضرورت اس طرح لیٹنا نہ جا ہے اور خطرہ کی جگہ تو خت ممنوع ہے یوں ہی تاک منہ چھیانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔

مکروہ تحریمی کس کو کہتے ہیں؟: سئلہ: بے ضرورت کھا انکالنا قصدا جمائی لینا مکروہ تحریمی کی ہے اگر جمائی خود آئے تو حرج نہیں گر رو کنا متحب ہے اگر روئے سے ندر کے تو ہون دانتوں سے دبائے اور اس پر بھی ندر کے تو ہاتھ منہ پرر کھلے قیام ہیں داہنا ہاتھ رکھے اور باقی حالتوں میں بایاں 'مسئلہ: صرف پا نجامہ یا تہبند پہن کرنماز پڑھی اور کرتہ یا چا درموجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے اور جو دوسرا کیڑ انہیں تو معاف ہے۔مسئلہ: کی آنے والے کی خاطر نماز کوطول دینا مکروہ تحریمی ہے اور اگر جماعت پا جانے کے خیال سے ایک دو ترجیج کے برابرطول دیا تو کراہت نہیں (عالمگیری) مسئلہ: قبر کا سامنے ہونا جب کہ کوئی چیز بچ میں حائل

برابر طون دیا تو تراہمت ین رعامیری) سلد نه ہوتو وه مکر ده تر کی ہے۔ ( دُرِّ مختار عالمگیری )

غیر کی زمین میں نماز پڑھنے کا حکم: مئلہ: زمین مفصوب یا پرائے گھیت میں جس میں زراعت موجود ہے یا جے گھیت میں نماز پڑھنا مروہ تحریمی ہے۔ ( وُرِّ مختارُ عالمگیری) مئلہ: مقبرہ میں جو جگہ نماز کے لئے مقرر ہواور اس جگہ میں قبر نہ ہوتو وہاں نماز پڑھنے ہیں حرج نہیں۔ کراہت اس وقت ہے کہ قبر سامنے ہواور نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز بقدرسترہ حائل نہ ہو۔ ورنہ اگر قبر وا ہنے یا بائیں یا چھیے ہو یا سترہ کے برابر کوئی چیز حائل ہوتو بچھی جمی کراہت نہیں۔ (عالمگیری نفیتہ' قاضی خال)

کفار کے عبادت خانوں میں جانے کا حکم: مئلہ: کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہے بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے۔

الٹا کیٹر اپہن کرنماز پڑھنے کا تھم : سئلہ: الٹا کیٹر اپہن کریا اوڑھ کرنماز پڑھنا مکروہ تح یمی ہے بوں ہی انگر کھے کے بند نہ با ندھنا اور اچکن شیروانی وغیرہ کے بٹن نہ لگا ٹا اگر اس کے پنچے کرنہ وغیرہ نہیں اور سینہ کھلا رہا تو مکروہ تح ممی ہے اور اگر پنچے کرنہ وغیرہ ہے تو مکروہ تنزیمی ۔ (بہارشریعت)

تصویر کے احکام: مسئلہ: جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہواہے پہن کرنماز پڑھنا مکروہ تح بی ہےنماز کےعلاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا تا جائز ہے۔مسئلہ:اگرتصویر نمازی کے سر پر ہولیعنی

چیت میں بنی ہو یالئکی ہو یا مجدہ کی جگہ میں ہو کہاس پر مجدہ واقع ہوتا ہوتو نماز مکروہ تحری**کی ہو** گ یونمی نمازی کے آ کے یا داہنے یا بائیں تصویر کا ہونا کر وہ تحریمی ہواور چھیے ہونا بھی کروہ ہا گرچہ آ کے اور دائیں بائیں ہونے ہے کم ۔ سئلہ: اگر تصویر فرش میں ہے اور اس پر بجدہ نہیں تو کراہت نہیں (مدایہ فتح القدیر) مئلہ: اگر تصویر غیر جاندار کی ہے جیسے پہاڑ وریا درخت كيول يى وغيره تو كيح حرج نبين (فتح القدير) مسّله: تقيلي يا جيب مين تصوير چيسي موكي ہوتو نماز میں کراہت نہیں ( وُ رُ محتّار ) مسّلہ: تصویر والا کیڑ ایسنے ہوئے ہے اور اس پر کو کی دوسرا کیڑ ااور پہن لیا کہ تصویر حجیبے گئی تو اب نماز مکر وہ نہیں ہوگی ۔ ( ردّ الحتار ) مسّلہ: اگر ت**ضویر** ذلت کی جگہ میں ہو جیسے جوتا اتارنے کی جگہ میں ہویا ایسے فرش میں ہوجس کو یاؤں ہے روندتے ہوں تو نماز میں کراہت نہیں جب کہ اس پر بحدہ نہ ہواور گھر میں ہونے میں بھی کراہت نہیں۔ ( وُرٌ مختار ) مئلہ: اگر تصویراتی چھوٹی ہو کہ کھڑے ہوکر دیکھنے میں اس کے بدن کے حصہ الگ الگ نہ دکھائی ویں تو ایس تصویر نمازی کے آگے پیچھے یا وائیں بائیں ہونے میں نماز مکروہ نہ ہوگی \_مسئلہ: اگر تصویر کا پورا چیرہ مثادیا تو کراہت جاتی رہی \_ (**بدایہ** وغیرہ) مئلہ: تصویر کے بیا حکام تو نماز کے ہیں۔ رہا تصویر کا رکھنا تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کا یا تصویر ہواس میں رحمت کے فرشے نہیں آتے لینی جب کہ تو ہین کے ساتھ نہ ہوں اور نہ آئی چھوٹی ہوں کہ کھڑے ہو کر دیکھنے میں بدن کے جھے الگ الگ نەدكھائى دىي<sup>ل</sup>\_ (فتح القدىروغيرە)مئلە:تصوير كاينانا بنوانا دونوں حرام ہيں چاہے د**ى ہو** یاعکسی دونوں کاایک تھم ہے۔

ؤرّ متا اور دَالْحِمْار وبہارشریعت) مسّلہ: نماز میں ٹو پی گریڑی ٹو پی اٹھالیٹا افضل ہے جب کہ ل کیڑا ہے نہ ہو در نہ نماز فاسد ہو جائے گی اور بار باراٹھانی پڑے تو چھوڑ دے اور نہاٹھا ینے ہے خضوع مقصود ہوتو نہ اٹھانا افضل ہے ( دُرّ مختار ردّ الحتار ) مسکلہ: ماتھے ہے خاک ما کھاں چھڑانا مکروہ ہے جب کہ نماز میں تشویش نہ ہواور تکبر کی وجہ سے چھڑا رہا ہوتو مکروہ فری ہے اور اگر تکلیف وہ ہوں یا خیال مٹتا ہوتو حرج نہیں اور نماز کے بعد چھڑانے میں تو طلقاً منها نَقَهُ نبیں بلکہ چیزا دیناجا ہے تا کہ ریا نہ آئے کیائے (عالمگیری) مئلہ: یو ہیں عاجت کے وقت بیشانی ہے پینے یونچھنا بلکہ ہروہ عمل قلیل کرنمازی کے لئے مفید ہوجائز ہادر جومفیدنہ ہووہ مکروہ ہے(عالمگیری) مسئلہ: نماز میں ٹاک سے پانی بہا تو اس کو پونچھ بناز مین پر گرنے سے اچھا ہے اور اگر مجد میں ہوتو پونچھنا ضروری ہے مجد میں نہ کرنے وے (عالگیری) مئلہ: نماز میں بغیرعذر چارزانو میٹھنا مکروہ ہےاورعذر ہوتو حرج نہیں اورعلاوہ نماز کے اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں (وُرِّ مختّار) مسئلہ: سجدہ کو جاتے وقت گھٹنے ہے پہلے ہاتھ رکھنا اور اٹھتے وقت ہاتھ سے پہلے گھٹے اٹھا ٹا بلا عذر مکروہ ہے۔ (غیریۃ) مسکہ: رکوع مِن سركو بيني اونچايا نيچار كھنا مكروہ ہے۔ (منيه ) مسكله: اٹھتے وقت آ کے پیچھے ياؤل اٹھانا مروه ب- مسئلہ: جوں یا مجھر جب ایڈ اپہنچاتے ہوں تو پکڑ کر مارڈ النے میں حرج نہیں جب كمل كثرے ندہو\_ (غتية وبہارشر بعت)

مسجد کی حجیت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے: مسئلہ:مجد کی حجیت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے (عالمگیری) مسئلہ:کوئی محفر ایا میٹا با تیں کررہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت نہیں جب کہ باتوں ہے دل بٹنے کا خوف نہ ہومصحف شریف اور تکوار کے پیچھے اورسونے والے کے پیچھے نماز مکروہ نہیں۔(وُرٌ مختار۔ردّ المحتار)

نمازی کے آگے آگ کا حکم: مئلہ: جلتی آگ نمازی کے آگے ہونا باعث کراہت ہے۔ شع یا چراغ میں کراہت ہے۔ شع یا چراغ میں کراہت نہیں۔ (عالمگیری) مئلہ: بغیرعذر ہاتھ سے کھی مجھمراڑا تا مکروہ ہے۔ (عالمگیری) مئلہ: ایسی چیز کے سامنے جودل کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً زینت کے وہ کہ وہ کہ وہ کے مثلاً زینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً زینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً زینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً زینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے مثلاً نوینت کے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے دول کو مشغول رکھے نماز کروہ ہے دول کو کروہ کی کھور کروہ ہے دول کو کھور کیا کروہ کے دول کو کھور کے دول کو کھور کے دول کو کھور کے دول کو کھور کی کروہ کے دول کو کھور کے دول کو کھور کے دول کو کھور کے دول کور کے دول کو کھور کے دول کور کے دول کے دول کور کے دول کے دول کور کے دول کور کے دول کے دول کور کے دول کے دول کے دول کور کے دول کور کے دول ک

ل ریا معنی نمائش دکھادا' جو کام دوسروں کودکھاوے کے لئے کیا جائے اسکوریا کہتے ہیں ریاحرام و گناہ ہے صدیث شریف عمد ریا کوشرک اصغرفر مایا گیا' جوٹل ریا ہے کیا جائے اس پرثواب کے بدلے عذاب ہوگا۔منہ۔

عَلَىٰ نو نُو مَهِتُهُم بِالشّانُ ابْهِم خَشُوع دَحْسُوع عاجزى وانكسارى عمل كثيرُ زياده كام تشويش بِاطمينا في بريشا في مطلقاً مند التينين "مجرح جنبين چيشاني القاعم قليل تحورُ اكام-

قانونِ شریعت(زل) کوچیکی ﴿ ۱۱۳ ﴾

نماز کے لئے دوڑنے کا حکم: سکہ: نماز کے لئے دوڑنا کروہ ہے۔ (ر دّالحتار)
مصیبت زدہ کے لئے نماز تو ڑنا: نماز تو ڑنے کا عذریعتی کن کن صورتوں میں نمازتور
دینا جائز ہے۔ سکہ: کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہوائ نمازی کو پکارتا ہویا مطلقاً کی خفی کو
پکارتا ہویا کوئی ڈوب رہا ہویا آگ ہے جل جائے گایا اندھاراہ گیر کنوئیں میں گراچاہتا ہے
ان سب صورتوں میں نماز تو ڑدینا واجب ہے جب کہ یہ نمازی اس کے بچانے کی قدرت
رکھتا ہو (وُرِ مختاروں ڈالحتار) مسکہ: پیشاب پا خانہ معلوم ہوایا کپڑنے یا بدن پر اتن نجاست
دیکھی کہ جتنی نجاست کے ہوتے نماز نا جائز ہے یا نمازی کو کسی اجنبی عورت نے چھودیا تو ان
تیوں صورتوں میں نماز تو ڑدینا مستحب ہے جب کہ جماعت کا وقت نہ جاتا رہا اور پیشاب
پا خانہ جب بہت زور کئے ہوتو جماعت چھوٹ جانے کا بھی خیال نہ کرے۔ ہاں وقت جائے
کا خیال کیا جائے (ردّ الحتار)

سانپ وغیرہ مارنے کے لئے نماز تو ڑنا: مئلہ: سانپ وغیرہ مارنے کے لئے جبکہ کاشنے کاضجے ڈرہوتو نماز تو ڑ دینا جائز ہے۔مئلہ: کوئی جانور بھاگ گیا اس کے پکڑنے کے لئے یا بکریوں پر بھیڑیئے کے حملہ کرنے کے ڈرسے نماز تو ڑ دینا جائز ہے۔

نقصان سے بچئے کے لئے نماز تو ڑنا: سئلہ: اپنیا پرائے ایک درہم کے نقصان کا ڈرہویا ایک درہم کے نقصان کا ڈرہویا ایک درہم کا ڈرہویا ایک درہم کا درہم کا کوئی چیز چور اچکا لے بھا گا۔ ان صورتوں میں نماز تو ڑدینے کی اجازت ہے۔ ( دُرِّ مِثَار عالم کیری) سئلہ: اگر نقل نماز میں ہواور ماں باپ دادادادی وغیرہ اصول بکاریں اور ان کوال کا نماز میں ہوتو نماز تو ڈدے اور جواب دے۔ ( دُرِّ مِثَارور دِّ الْحَمَار)

### احكام مسجد كابيان

الله تعالی کے نزدیک سب سے اچھی جگہ مجد ہے اور سب سے بری جگہ باز ارہے۔ مسجد بیس جائے وقت کی وعا: جب مجد بیس جائے تو درود شریف پڑھے اور یہ کے دب اغف رکسی ذنوبی و افتح کی ابو اب رحمتك اور جب نگلے تو درود شریف پڑھ کے بیہ کے دِب اغفر کی ذنوبی و افتح کی ابو اب فضلك

قبلہ کی طرف پاؤل کرنے کا حکم: مئلہ: قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے سوتے میں ہویا جا گتے میں۔ یونمی چھوٹے بچوں کا پاؤں قبلہ کی طرف کر کے لٹادینا مکروہ ہے اوراس



قانونِ شریعت(ول) کرچیچی ﴿ ١١١ ﴾ ميں نه يڑے۔(عالمگيري) مسلم: وضوكے بعد منداور ہاتھ سے يانى يونچھ كرمىجد ميں جماڑت یں بینا جائز ہے۔ (بہارشریعت) مسجد میں جوکوڑ اوغیرہ نکلےاہے کیا کرے: مئلہ:مجد کاکوڑا جھاڑ کرکسی ایس مگہ ۋالے جہاں بے ادبی ہو۔ (وُر مختار) مبجد میں کب پیڑ لگانے کی اجازت ہے: سئلہ:مجدمیں پیڑ لگانے کی اجازت نہیں ہاں مجد کواس کی حاجت ہے کہ زمین میں تری ہے ستون قائم نہیں رہتے تو اس **تری کے** جذب كرنے كے لئے بير لكا كتے ہيں۔ (عالمكيري وغيره) منجد میں حجرہ کب اور کس لئے بنوایا جا سکتا ہے: مئلہ:قبل تمام مجدیت منجد کے اسباب دکھنے کے لئے منجد میں حجرہ بنواعتے ہیں۔(عالمگیری) مجدیس سوال کرنے اور سائل کودیے کے احکام مئلہ:مجدیں سوال کرناحرام ہاوراس سائل کودینا بھی منع ہے۔مئلہ:مجدیں گم شدہ چز تلاش کرنامنع ہے۔ (مسلم وغیرہ) بدبودار چیز کھا کریالگا کرمجد میں جانامنع ہے۔مسلہ: کچا کہن پیاز کھا کرمجد میں جانا جا ئز نہیں جب تک کہ بوبا تی ہو۔ یہی بھم ہراس چیز کا ہے ج**س** میں بد بو ہےاں ہے مجد کو بچایا جائے اور اس کے بغیر دور کئے ہوئے متجد میں نہ جائے حتیٰ کہ جو مریض کوئی بد بودار دوامثل گندھک وغیرہ کے لگائے ہوتو وہ مجد میں نہ جائے بلکہ کوڑھی یا کمی اور گندے مرض والے بلکہ اس بدز بان کوبھی جولوگوں کوزبان سے ایذا دیتا ہے مجدے دوکا جائے گا۔ ( دُرِّ مِخْنَارُ رِدِّ الْمُحْنَارِ و بہارشر بعت وغیرہ ) مسجد میں بات کرنامنع ہے: مسئلہ: مباح باتیں بھی کرنے کی مجد میں اجازت نہیں نہ آ واز بلند کرنا جائز۔ (وُرِّ مِخَارِصغیری) مسئلہ:مبجد کی صفائی کے لئے جیگا دڑ اور کبوتر وغیرہ کے گھونسلےنوچنے میں حرج نہیں۔( دُرٌ مختار دیمار شریعت )

مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت: سئلہ بملّہ کی مجد میں نماز پڑھنااگر چہ جماعت تھوڑی ہوجامع مسجد سے انفنل ہے بلکہ اگر محلّہ کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہوتو تنہا جائے اوراذ ان و اقامت کہدے نماز پڑھ لے بیجامع مسجد کی جماعت سے فضل ہے۔

(صغيري وغيره)

## وتركى نماز

وترکی نماز واجب ہے اگر کی وجہ سے وقت میں وتر نہیں پڑھا تو قضا واجب ہے۔
الگیری ہدایہ) وترکی نماز کی تین رکعتیں ہیں ایک سلام سے شل مغرب کے۔اس میں پہلا
رہ واجب ہے یعنی دورکعت پر جیٹے اورصرف التحیات پڑھ کر تیسری رکعت میں سورۃ پڑھے کے
اور تیسری رکعت میں بھی المحد اور سورۃ پڑھے اور الله اکبر کہدکر پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے
ردونوں ہاتھ اٹھا کرکانوں کی لوتک لے جائے اور الله اکبر کہدکر پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے
مت پڑھے جب دعائے قنوت پڑھ چے تو اللہ اکبر کہدکر رکوع کرے اور باقی نماز پوری
میں ہے۔ سکاد: دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور اس میں کی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں
میں جوحد یثوں میں آئیں سب سے زیادہ مشہور دعائے قنوت ہیں ہے۔
میں جوحد یثوں میں آئیں سب سے زیادہ مشہور دعائے قنوت ہیں ہے۔
مالے قنوت اور اس کا حکم خال بھے انسا نست عینك و نست خفو ك و نومن بك

عائوت اوراس كاسم : اللهم انا نستعينك ونستغفرك و نومن بك نتوكل عليك ونفئى عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من فحرك اللهم اياك نعبد ولك نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجوا حمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق مئله: جودعا تقوت نريره على وودي إلا عربنا اتنا في الدنيا حسنةً وفي الاخرة حسنةً وقنا عذاب النار اور

س سے ریکھی نہ بن پڑے وہ تین بارال لھم اغفر کی کہے (عالگیری) مسئلہ: دعائے تنوت پیشہ ہر خص آ ہستہ پڑھے خواہ امام ہویا مقتذی یامنفر دُادا ہویا قضا' رمضان میں ہویا اور دنوں اس (ردّ الحتار)

مسئلہ: وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔ ہاں اگر حاد شہ عظیمہ واقع ہوتو فجر میں بڑھی پڑھ سکتا ہے اور اس میں بھی ظاہر ہیہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے جیسا کہ وتر میں بڑتر ہوتار و بہار شریعت وغیرہ) مسئلہ: اگر قعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہوگیا تو پھر بیٹھنے کی اجازت الیں بلکہ آخر میں بجدہ ہوکر ہے۔ (وُرِ مختار ور دالمحتار) مسئلہ: اگر قنوت بھول جائے اور رکوع میں پڑھے نہ قیام کی طرف لوٹ کر کھڑ ہے ہوکر پڑھے بلکہ چھوڑ دے میں یاد آخر میں بحدہ ہوکر پڑھے بلکہ چھوڑ دے اور آخر میں بحدہ سہوکر لے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ: وترکی تینوں رکعتوں میں مطلقا قرائت میں جادر ہر رکعت میں بعد فاتحہ سور ق ملانا واجب ہے۔ مسئلہ: بہتر ہیہ کہ پہلی رکعت میں مسبع اسم دبک الاعلیٰ یا انا انز لنا پڑھے اور دوسری میں قبل یا بھا الکھرون اور مسبع اسم دبک الاعلیٰ یا انا انز لنا پڑھے اور دوسری میں قبل یا بھا الکھرون اور میں

قانونِ شریعت(۱۱ل) کی کی کی کی ا

تیسری میں قبل هبو الله احد پڑھاور بھی بھی اور سورتیں بھی پڑھ لے۔مئلہ:ور کی نماز بیٹھ کریا سواری پر بغیر عذر نہیں ہو عکتی۔( دُرٌ مختار وغیرہ) مئلہ:صاحب ترتیب کے لئے اگریہ یاد ہے کہ نماز ور نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر کی نماز فاسد ہے خواہ شروع سے پہلے یاد آئے یا چیمیں۔( دُرٌ مختار و بہار شریعت )

وترکی نماز کب جماعت سے ہوسکتی ہے: مئلہ: وترکی نماز جماعت سے مرف رمضان شریف میں پڑھی جائے۔ علاوہ رمضان کے مکروہ ہے۔ (ہدایہ وغیرہ) بلکہ اس مبارک مہینہ میں جماعت ہی ہے پڑھنامتی ہے۔مئلہ: جس نے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی وہ وتر تنہا پڑھے اگر چہتر اوت کے جماعت سے پڑھی۔

## سنتول اور تفلول كابيان

سنت مو کدہ اور غیرمو کدہ کی تعریف اوراحکام: سنتیں بعض مو کدہ ہیں کہ شریعت میں اس پرتا کید آئی بلاعذرا کی باربھی ترک کرے تو ملامت کے لائق ہاور ترک کی عادت کرے تو فات مردود الشہادة جہنم کے لائق۔ اس کا ترک قریب حرام کے ہاس کے چھوڑنے والے کے لئے شفاعت سے محروم ہو جانے کا ڈر ہے۔ سنت مو کدہ کوسنن الہدی مجھی کہا جا تا ہے۔ بعض سنتیں غیرمو کدہ ہیں جن کوسنن الزوائد بھی کہتے ہیں اس پرشریعت میں تاکیز نہیں آئی۔ بھی اس کومتحب اور مندوب بھی کہتے ہیں اور نفل وہ کہ جس کا کرنا تو اب ہے اور نہ کرنے ہیں بھی حرج نہیں۔

کون کون سی نمازیں سنت مو کدہ ہیں: مئلہ: سنت مو کدہ یہ ہیں دورکعت فجر کی فرض نمازے پہلے چار رکعت فجر کی فرض نمازے پہلے چار رکعت ظہر کی فرض سے پہلے جار رکعت بعد وہ بین مغرب کے بعد دور رکعت عشاء کے بعد دور رکعت اور جمعہ سے پہلے چار رکعت اور چار رکعت جمعہ کے بعد اور بہتر بیت کہ دواور بڑھ لے یعنی جمعہ کے بعد چھر کعت پڑھے۔ (غیقہ بہار شریعت) مئلہ: سنت فجر سب سے زیادہ مؤکدہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں۔ لہذا میہ بلا عذر نہیں کہ بیٹے کہ بین ۔ لہذا میہ بلا عذر نہیں کہ بیٹے ہیں۔ لہذا میہ بلا عذر میں کہ بیٹے کہ بین ۔ لہذا میہ بلا عذر میں کہ بیٹے ہیں۔ لہذا میہ بلا عذر میں کہ بیٹے کہ بین ۔ نہ سواری پر میکن گاڑی پر۔ (فتح القدیم وغیرہ)

سنتوں کے چھوٹ جانے کے مسائل: مئلہ: فجری نماز قضاہوگی اورز وال ہے پہلے قضایڑھی تواس کی سنت کی بھی قضایڑ ھے ور نہیں ۔علاوہ فجر کے اور سنتیں قضاہو گئیں توان کی تضانبیں ۔مئلہ: ظہریا جمعہ کے پہلے کی سنت چھوٹ گئی اور فرض پڑھ لی تواگر وقت باتی ہے تو بعد قانون شریعت(ول) کوچیکی کی ۱۱۹

ن کے پڑھے اور انفیل یہ ہے کہ بچھلی شتیں پڑھ کے ان کو پڑھے ( فتح القدیر و بہارشریعت ) نلہ: فجر کی سنت قضا ہوگئی اور فرض پڑھ لئے تو اب سنت کی قضانہیں البہۃ طلوع آفتاب کے بعد ے لیو بہتر ہاورطلوع سے پہلےتو ممنوع ہے۔ (رد الحتاروبہارشریعت) مسئلہ: فجر کی سنت بہلی رکعت میں الحمد کے بعد قسل یا یہا الکفرون اور دوسری میں الحمد کے بعد قل ہواللہ احد ھناسنت ہے۔

بنفل جائز ہے: مئلہ: جماعت قائم ہونے کے بعد کی نفل یاسنت کا شروع کرنا جائز ں ۔ سوافجر کی سنت کے جب کہ بیرجانے کہ سنت ختم کرکے جماعت مل جائے گی اگر جہ رہ ہی پا جائے گا تو سنت پڑھ لے کہیں دور کنارے آٹر میں۔صف کے قریب پڑھنامنع ہ۔ مئلہ: اگریہ جانے کنفل پڑھنے میں نماز فرض باجماعت جاتی رہے گی تو نوافل پڑھنا ہے وقت میں نا جا نز ہے۔

ون کون می نمازی مستحب ہیں: سئلہ:عشاءادرعصرے پہلے اورعشاء کے بعد بھی رچار رکعتیں ایک سلام سے پڑھنامتحب ہاور یہ بھی اختیار ہے کہ عشاء کے بعد دوہی هے متحب ادا ہوجائے گا۔ یو ہی ظہر کے بعد جا ررکعت پر ھنامتحب ہے حدیث میں اس الراسے والے يرآ ك كرام مونے كى خرد بورى كى ہے۔

ملوة الاوامين : مسكه: بعدمغرب جهر كعتين متحب بن اور ان كوصلوة الاوامين كهتي ں۔ دو دور کعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ ( وُرٌ مختار ور دّالحتار ) مسکلہ: ظہرِ ومغرب وعشاء ا بعد جومتحب ہاس میں سنت مؤ کدہ داخل ہے۔مثلاً ظہر کے بعد جار تعتیں پڑھیں تو نت مؤ كده ومتحب دونو ل ادا مو كئ اور يول بهى موسكتا ہے كه مؤكده ومتحب دونول كوايك لام کے ساتھ ادا کرے یعنی چار رکعت پرسلام پھیرے اور اس میں مطلق سنت کی نیت کافی ہے۔ مؤکدہ یا مستحب کی تصریح نہ کرے۔ دونوں ادا ہو جائے گی۔ ع ( فتح القدير و بهار ربعت) مسئلہ: نفل وسنت کی سب رکعتوں میں قر أت فرض ہے۔ مسئلہ: سنت ونفلِ قصداً ردع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے کہ اگر تو ڑ دے گا تو قضا پڑھنی پڑے گی۔مسکد بفل بلا قال صاحب فتح القدير صوح جماعت من المشائخ انه يستحب اربع بعد الظهر الحديث رواه وهوامه

لترمذي والنسائي ١٢ . قال ابن الهمام وحيننذ تقع الاوليان مسه لوجود تمام علتها والاخريان نفلا مند وبا فهذ الفسم من نية مما يحصل به كلا الامرين ١٢٠-

سلى الله عليه ومسلم قبال من صلى اربيعا قبل الظهرو اربعا بعدها حرمه الله على النار رواه ابو داؤد

قانونِ شریعت(ازل) کی کی کی کی ۱۲۰ عذر بھی بیٹے کریڑھ کتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں دونا ٹواب ہے۔(ہداہیہ) مئلہ بھل بينه كريز هي واس طرح بيش جي قعده من بيضة بيل يرقر أت كي حالت مين باته باندم رے جیے کہ گھڑے ہونے کی حالت میں باندھاجا تا ہے۔( وُرٌ مختار ردّ المحتار ) مئلہ:ورک بعد جود ورکعت تفل پڑھی جاتی ہے اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں افدا ز لیزلت **الار ص** اوردوسرى ين قل يايها الكفرون يرهن بهتر بـــ سنت ولفل کہاں پڑھنا بہتر ہے: مئلہ: سنت وفل گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ (ہدایہ وغیرہ) مئلہ: سنت وفرض کے درمیان بات نہ کرے کہ تواب کم ہوجا تا ہے۔ ( فتح القدیر) یم علم ہراس کام کا ہے جومنانی تح یمہ ہے۔ (تنور و بہار شریعت) تہجد کی نماز : عشاء پڑھ کر سور ہے کے بعد جس وقت جاگے وہ تہجد کا وقت ہے مگر رات کے بچھے تہائی حصہ میں پڑھنا افضل ہے تبجد سنت ہے اور بہنیت سنت پڑھی جاتی ہے کم ہے م ر گغتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں (فتح القدیروعالمگیری) مسّلہ: دن کے فل میں ایک ملام سے چار رکعت سے زیادہ اور رات کے نفل میں ایک سلام ہے آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہادرافضل میرے کددن ہو بارات ہو جارر کعت پرسلام پھیردے۔(وُرَ مختار) مسکہ: جب**رو** رکعت سے زیادہ ففل کی نیت ہوتو ہر دورکعت پر قعدہ کرتا ہوگا۔ تنبیہ۔ایک ساتھ دورکعت ہے زائد نقل میں شرا نطاد شوار ہیں اس لئے آسانی دودور کعت کر کے پڑھنے میں ہے۔ اشراق کی نماز: یہ بھی سنت ہے فجر پڑھ کر درود شریف وغیرہ پڑھتارہے جب سورج ذرا اونچاہوجائے یعنی کم از کم نکلنے کے بعد ہیں منٹ گز رجا ئیں تو دورکعت پڑھے۔ حیاشت کی نماز: بھی سنت ہے کم ہے کم دور کعت اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں **اور** بارہ ہی انصل ہیں اس کا وقت سورج کے احجھی طرح او نچے ہونے کے بعد سے ضحوہ کبریٰ **کے** شروع ہونے تک ہے لیکن بہتر وقت چوتھا کی دن چڑھے ہے۔ نماز استخارہ: حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کاارادہ کرے تو دورکعت نفل یڑھے جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعدقل پایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں الحمد کے

ان

VI

درودشریف بھی پڑھے دعایہ ہے: استخارہ کی دعا:اللهم انی استخیر ك بعلمك واستقدر ك بقدرتك واسئلك من

بعدقل ہواللہ پڑھے پھریہ دعا پڑھ کر بادضو قبلہ روسور ہے۔ دعا کے اول و آخر سور ۃ فاتحہ اور

قانونِ شریعت(ادّل) کوچی الاا

ملك العظیم فانك تقدرولا اقد روتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم كنت تعلم ان هذا الا مر خیرلی فی دینی و معاشی وعاقبة امری وعاجل ری واجله فاقدره لی ویسره لی ثم بارك لی فیه وان كنت تعلم ان هذا مر سر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبة امری و عاجل امری و اجله فاصرفه ی واصر فنی عنه واقد رلی الخیر حیث كان ثم رضنی به دونول الامرك جگه مذا السفر خیرلی اوردوم عیل كم هذا السفر خیرلی اوردوم عیل كم هذا السفر شرلی (غیرت)

سب استخارہ کیا جائے: سئلہ: نیک کاموں جیسے فج جہاد وغیرہ کے لئے استخارہ نہیں۔ ان کاوفت مقرر کرنے کے لئے ہوسکتا ہے(غنیّة) سئلہ: بہتر یہ ہے کہ کم سے کم سات بار تخارہ کرے اور چھر دیکھے جس بات پردل جھے ای میں خیر ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اگر خواب میں سپیدی یا سبزی دیکھے تو اچھا ہے اور اگر سیا ہی سرخی دیکھے تو برا ہے۔ اس

ہے کہ ارتواب یل طبیدی یا برق دیھے وہ بھا ہے اور ارتواب کی رف دیک دیا ہے۔ ارد الحار)

العالمين اسئلك موجبات وحمتك وعزائم مغفرتك و الغنيمة من كل ترجمدها: الماللة من تحك مراتم و الغنيمة من كل ترجمدها: الماللة من تحمدها: الماللة من الم

با الله اگر تیرے علم میں ہے کہ بیکام میرے لئے بہتر ہے میرے دین دعیشت اور انجام کاریک آل وقت اور استدادہ اس کومیر سے لئے مقدر فریا دے اور آسانی کو پھر میر سے لئے اس میں برکت دے اور اگر تو جانتا ہے کہ میر سے لئے یہ کام برا ہے میرے دین ومعیشت وانجام کار میں اس وقت اور آئندہ تو اس کو جھے سے چیمر دے اور چھے کو اس سے چیمر اور میر سے ب

حراء جبال بحى بومقد وفرما كم مجمعة اس ب واضى كر١٠٠ من

بروالسلامة من كل اثم لا تدع لى ذنباً الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجةً هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الرحمين

تراوت كى نماز كابيان

تراویج وه بی*س رکعت سنت مؤ کده نماز بین جو رمض*ان شریف میس پڑھی جاتی ہیں۔ عشاء کی فرض کے بعد ہررات میں ۔ مسکہ: تر اوج کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعدے کے کرمنج صادق کے نگلنے تک ہے۔ (ہدایہ ) مسئلہ: تراویج میں جماعت سنت کفایہ ہے **کہ اگر** مجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دی تو سب گنہگار ہوئے اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ ل تو گنهگارنہیں \_ (ہدایہ و قاضی خاں ) مسئلہ:مستحب سیہ ہے کہ تہائی رات تک تا خیر کریں ا**وراگر** آ دھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔ ( وُرِّ مختار و بہار شریعت ) سکلہ: تراوح جس طرح مردوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے ای طرح عورتوں کے لئے بھی سنت مؤکدہ ہے اس کا چھوڑنا جائز نہیں ( قاضی خال ) مسکہ: تر اوت کی ہیں رکعتیں دو دو رکعت کر کے دی سلام پھیرے۔اس میں ہر چار رکعت پڑھ لینے کے بعد اتی دریک آرام لینے کے لئے بیٹھنا متحب ہے جتنی دریمیں چار کعتیں پڑھی ہیں۔اس آ رام کرنے کے لئے بیٹھنے کور وید کہتے ہیں۔(عالمگیری و قاضی خال) مسئلہ: تر اور کے کے ختم پر پانچواں تر ویحہ بھی مستحب ہے۔اگر لوگوں پر پانچواں تر ویجے گراں ہوتو نہ کیا جائے ۔ (عالمگیری وغیرہ) مسلّہ: تر اویجہ میں اختیار ہے کہ چپ بیٹھار ہے یا کچھ کلمہ و تنج وقر آن شریف ودرو دشریف پڑھتار ہے اور تنہا تنہانگل بھی پڑھ سکتا ہے جماعت سے مکروہ ہے( قاضی خاں ) مسکلہ: جس نے عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نیزر اوس کے پڑھ سکتا ہے ندوتر جب تک فرض ادانہ کر لے مسئلہ: جس نے عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھی اور تر اور تک جماعت ہے تو وہ وتر تنہا پڑھے۔( وُرٌ مختار ردّ الحتار ) مسّلہ: اگرعشاء کی فرض نماز جماعت سے پڑھی اور تر او تک تنہا پڑھی نؤ وتر کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ ( وُرِّ مِخَارر دمِحَار ) مسئلہ: جس کی کچھ رکعتیں تراویج کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کے لئے کھڑا ہو <sup>\*</sup> کیا تو امام کے ساتھ ورتر پڑھ لے پھر باتی ادا کرے جب کہ فرض جماعت سے پڑھ چکا ہوتب اور یہ افضل ہے اور اگر تر اور کی پوری کر کے ور تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ (عالمگیری و ر ذ الحتار) مسئلہ: لوگوں نے تراوی پڑھ کی اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کی اجازت نہیں ( عالمگیری ) ایک امام دومبحدوں میں تر اوسح پڑھا تا ہے اگر

رونوا روهیه

(عالم)

رعام الم

ال

<u>ث</u>

حچهو لد:

سير ال

ال

1 1

4

أو

ال

النونِ شریعت(ازل) کوچیکی (۱۲۳ کے ۱۲۳ کے میں بوری بوری پڑھائے تو ناجائز ہے اور اگر مقتدی نے دونوں مجدوں میں بوری ن تو حرج نبین مر دوسری میں ور براهنا جائز نبین جب که بہلی میں بڑھ چکا ہو لیری) مئلہ: تراوح محدین جماعت سے پڑھناافضل ہے اگر گھر میں جماعت سے اتو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جومجد میں پڑھنے کا تھا۔ کیری) سئلہ: نابالغ کے پیچیے بالغوں کی تراویج نہ ہوگی۔صاحب ہدایہ نے اس کوعتار فخ القدير في اسم المسخد الركها عالمكيري مين اى كى صحت يرزورويا كه ختار انــه لا يـجــو زوهو الاصح وهو قول العامة هو ظاهر الرواية كها ماريح ط بحراني تائيدا عومشى عليه استاذى صدر الشريعة في بهار ربعت وقال يهي هي ج-مئله مهينه بحركي كل تراويج مين ايك بارقر آن مجيد ختم كرنا ن مؤكده باور دوم تبد فضيلت اورتين ختم افضل لوگول كى ستى كى وجه عضم كوند ر ر دُرِّ مِخَار) سکلہ: حافظ کو اجرت دے کر تراوی پڑھوانا ناجائز ہے دینے والا اور والا دونوں گنهگار ہیں۔ اجرت صرف يمي نہيں ہے كہ پيشتر سے مقرر كرليس كريدليں ك یں گے بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے اگر چداس سے طے نہ ہوا یہ بھی نا جا تزہے کہ معروف كالمشروط بال الركهدوك كه يخيين دول كالمنين لول كالجريز هاور ا فظاكو كي بطور خدمت ومدد كروس تواس مي كيرج جنبيل كه المصريح يفوق مدلالة (بهارشريعت) شبين يعني ايكرات مين بوراقرآن مجيدر اورج مين فتم كرنا -جيما مارے زمانہ میں رواج ہے کہ حافظ اس قدرجلد پڑھتے ہیں کہ الفاظ تک مجھ میں نہیں تے حروف کو مخارج سے ادا کرنے کا تو ذکر ہی کیا سننے والوں کی بھی پیھا اس کہ کوئی جیٹا ہے

ر ہارے زمانہ یں روان ہے کہ حافظ اس حدر جدر پڑھے ہیں کہ اعلا ہف بھا ہے ہے کہ حالت کہ وکی بیشا ہے ہے کہ وفی اور کی بیشا ہے کوئی بیشا ہے کہ بی

# بياركى نماز

جو تحص بیاری کی وجہ سے کھڑا نہ ہوسکتا ہووہ بیٹھ کرنماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر سے نی آ گے کوخوب جھک کر سبحان رہی العظیم کیجاور پھرسیدھا ہوجائے اور پھر جیسے مجدہ کیا جاتا ہے ویسے مجدہ کرے اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ کر پڑھے اس

قانونِ شریعت(۱۱۱) کوچی کی در ۱۲۳ طرح لیٹے کہ پاؤں قبلہ کی طرف ہوں اور گھٹے کھڑے رہیں اور سرکے یتھے تکیہ وغیرہ کچورکا لے تا کہ مراد نچا ہو کہ منہ قبلہ کے سامنے ہوجائے اور رکوع اور بجدہ اشارہ سے کرے بعنی سرکو جتنا جھا کتا ہے اتنا تو مجدہ کے لئے جھائے اوراس سے بچھ کم رکوع کے لئے جھا ہے۔ای طرح دا بنی یا با کیں کروٹ پر بھی قبلہ کومنہ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ بهار کب نماز حچوژ سکتا ہے: میلہ: بیار جب سرے بھی اشارہ ندکر سکے تو نماز ساقط ہے اس کی ضرورت نہیں کہ آ نکھ یا بھوں یا دل کے اشارے سے پڑھے پھر اگر چھ و**ت ای** حالت میں گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط ہے فدیہ کی بھی حاجت نہیں اورا گرایسی حالت کے چے وقت سے کم گزرے تو صحت کے بعد قضا فرض ہے جاہے اتن ہی صحت ہوئی کہ سر کے ا شارے سے پڑھ سکے۔ ( وُرِّ مختار و بہارشریعت وغیرہ ) مسئلہ: جس بیار کا میرحال ہوگیا کہ ر کعتوں ادر تجدوں کی گنتی ما دنہیں رکھ سکتا تو اس پر نماز کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ ( وُرّ مختار دغیره ) مسّله: سبِ فرض نما زول میں اور ورّ اور دونو ںعید کی نما زمیں اور فجر کی سنت میں **تیام** فرض ہے۔اگر بلاضچے عذر کے بینمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو نہ ہوں گی۔ ( وُرٌ مختار ور دّ الحتار) مئلہ: قیام چونکہ فرض ہےاس لئے بلانیچے شرعی عذر کے ترک نہ کیا جائے ور نہ نماز نہ ہوگ۔ یبال تک کداگرعصایا خادم یا دیوار پرٹیک لگا کر کھڑا ہوسکتا ہےتو فرض ہے کہ اس طرح کھڑا ہوکر پڑھے بلکہا گر بچھ دیر بھی کھڑا ہوسکتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ نماز کھڑے ہوکر شردع کرے پھر بیٹے کر پوری کرے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ ذراسا بخار در دسر۔ زکام یا اس طرح کی معمولی خفیف تکلیفیں جن میں لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہر گز عذر نہیں ایسی معمولی تکلیفوں میں جونمازیں بیٹھ کر پڑھی گئیں وہ نہ ہوئیں ان کی قضا امازم ہے۔ (غنیّة و بہار شریعت وغیرہ)مئلہ: جس محف کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں تو اے فرض ہے کہ بیٹے کر پڑھے جب کداور طریقہ سے اس کی روک نہ کر سکے۔ملا ا تنا کمزورے کہ مجد میں جماعت کے لئے جانے کے بعد کھڑے ہو کرنہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر ہی میں پڑھے جماعت گھر میں کر سکے تو جماعت ے درنہ تنہا ( وُرّ مختار روّ المحتار ) مسئلہ: بیارا گر کھڑ اہو کرنماز پڑھے تو قر اُت بالکل نہ کر سکے تو بیٹھ کر پڑھے لیکن اگر کھڑے ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی دیر کھڑے کھڑے پڑھ مکتا ہے اتن کھڑے کھڑے پڑھے باتی بیٹے کر ( ذُرٌ مختار ور دّ الحتار ) مئلہ: مریض کے ۔ نیچ خِس بچھونا بچھا ہےاور حالت سے کہ بدلا بھی جائے تو پڑھتے پڑھتے بقدر مانع نا پاک ہو

جا۔

شرا

ما

بإز والا

اور

جا

وا

i n

1-1

ے گاتوای پرنماز پڑھے یونمی اگر بدلا جائے تواس قد رجلدی نجس تو نہ ہوگا گر بدلنے میں کو کئی کے گاتوای پر براہ کے اس کے رجادی کئی کا میں ہوگا تو ای نجس ہی پر پڑھ لے (عالمگیری وُرِّم مختارور دّالمحتارو بہار ہے) مسئلہ: پانی میں ڈوب رہا ہے اگر اس وقت بھی بغیر کمل کثیر اشارہ سے پڑھ سکتا ہے تیراک ہے یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے تو پڑھنا فرض ہے ور نہ معذور ہے بھی جائے تو پڑھے۔ (وُرِّم مختارور دّالمحتارو بہار شریعت)

#### قضاءتماز كابيان

بلاعذر شرعی نماز قضا کردینا بہت سخت گناہ ہے اس پرفرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور روز محتار)، دل سے تو ہرکے گا۔ (وُرِ مختار)، دل سے تو ہرکا گناہ معاف ہو جائے گا۔ (وُرِ مختار)، یہ تو ہہ جب بی سیحی ہے کہ قضا پڑھ لے جو ذمہ میں باقی ہے اس کوتو ادا نہ کرے تو ہہ کئے یہ تو بہیں اس لئے کہ جو اس کے ذمہ تھی اس کا پڑھنا تو اب بھی ہے اور جب گناہ سے نہ آیا تو تو ہہ کہاں ہوئی۔ (رد المحتار) حدیث میں فر مایا کہ گناہ پر قائم رہ کر استعفار کرنے اس کے مثل ہے جو اپ رب سے شخصا کرتا ہے۔

ماکی تعریف: مسلد: جس بات کابندے کو تھم ہے اسے وقت میں کرنے کوادا کہتے ہیں اوقت نظل جانے کے بعد کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ مسلد: وقت میں تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا ہوئی بلکہ ادا ہے گر فجر اور جمعہ وعیدین کی نماز میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز فی رہی۔ (وُرِّ مِتَّار و بہار شریعت) مسلد: سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہوگئ تو اس کی بار مین فرض ہے۔ البتہ قضا کا گناہ اس پڑہیں لیکن جا گتے ہی اور یاد آنے پراگر مروہ وقت ہوتو اس وقت پڑھ لے در کرنا مکروہ ہے (عالمگیری) مسلد: فرض کی قضا فرض ہے اور

بب کی قضا واجب ہے اور سنت کی قضا سنت یعنی وہ سنتیں جن کی قضا ہے جیسے فجر کی سنت ب کے فرض بھی فوت ہو گیا ہوا ور جیسے ظہر کی پہلی سنت جب کے ظہر کا وقت باتی ہو۔ (عالمگیری وُر مختار روّ المحتار)

نما کا وقت: مئلہ: قضا کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ۔ عمر میں جب پڑھے گا۔ بری الذمہ اللہ میں جب پڑھے گا۔ بری الذمہ اللہ علی جائے گائیوں آگر طلوع وغروب وزوال کے وقت پڑھی تو نہیں اس لئے کہ ان وقتوں میں از جائز نہیں ۔ (عالمگیری) مسئلہ: جونما زجیسی فوت ہوئی اس کی قضا و لیمی ہی پڑھی جائے گی مناباتی ندرجگا۔
منالذمہ ہوجائے گالیمی مرب ہوجوائر جائے گا اس کے سراس کا پڑھنا باتی ندرجگا۔

مثل سفر میں نماز تضا ہوئی تو چارر کعت والی دوہ ی پڑھی جائے گی اگر چہا قامت کی حالت میں پڑھے اور جوا قامت کی حالت میں پڑھے اور جوا قامت کی حالت میں فوت ہوئی تو چارر کعت والی کی قضا چار رکعت ہا گرچہ سفر میں پڑھے البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلاً جم وقت فوت ہوئی تھی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا اور اب کھڑا نہیں ہوسکتا تو بیٹھ کر پڑھ اس وقت اشارہ ہی ہے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے اور صحت کے بعد اس کا اعادہ نہیں (عالمگیری دُرِ مختار)

وتت

کس نماز کی قضا معاف ہے: مئلہ: ایسام یف سی کہ اشارے ہے بھی نماز نہیں پڑھ مکا اگر یہ حالت پورے چھ وقت تک رہی تو اس حالت بیں جونمازی فوت ہوئیں ان کی قطا واجب نہیں۔ (عالمگیری) مئلہ: مجنون کی حالت جنون بیں جونمازی فوت ہوئیں اجھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں جب کہ جنون نماز کے چھ وقت کامل تک برابر رہا ہو۔ (عالمگیری) مئلہ: اگر وقت بیں اتنی گنجائش ہے کہ خقر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے اور عالمگیری) مئلہ: اگر وقت بیں اتنی گنجائش ہے کہ خقر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے اور عدد طریقے سے پڑھے تو دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں تو اس صورت بیں بھی تر تیب فرخ سے اور بمقد ارجواز جہاں تک اختصار کرسکتا ہے کرلے۔ (عالمگیری)

## قضانمازول ميس ترتيب واجب بهونے كابيان

مسئلہ: صاحب ترتیب یعنی جس کے ذمہ قضا نمازیں چھ ہے کم ہیں اگر وہ قضا نماز کے
یاد ہوتے ہوئے اور وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پڑھے گا تو اس کی وقتی نماز نہو
گی ۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز موقو ف رہے گی ۔ اگر وقتی پڑھتا گیا اور قضا رہنے دی لا
جب دونوں لل کر چھ ہوجا ئیں گی یعنی چھٹی کا وقت ختم ہوجائے گا تو سب سیحے ہوجائے گیا اور
اگر اس درمیان میں قضا پڑھ لی تو سب گئیں سب کو پھر سے پڑھے ۔ مسئلہ: فوت نمازوں اور
وقتی نماز میں ترتیب ضروری ہے جب کہ فوت نمازیں چھ سے کم ہوں لیمنی پہلے قضا نمازیں
پڑھ لے پھروقتی پڑھے جیسے آج کمی کی فجر وظہر وعمر ومغرب قضا ہوگئیں تو وہ عشاء کی نماز نہیں
پڑھ سکتا۔ جب تک کہ ترتیب وار ان چاروں کی قضا نہ پڑھ لے ۔ مسئلہ: اگر وقت میں اتی

ا اعادہ کچر نے فیک ٹھیک پڑھنا جیسا کہ ونا چاہے۔

پہلی فجر جو مجھ سے تضا ہوئی اس کوا دا کرتا ہوں یا سب میں پہلی ظہر عصر جس کی قضا پڑھنا چاہے اس کی نبیت کرے اور ای طرح سب نماز وں کی قضا پڑھ ڈالے۔ یہاں تک کہ یقین ہوجائے کہ سب ادا ہوگئیں۔

پالغ ہونے کی عمر: مئلہ: آ دمی چاہے عورت ہو یا مرد جب سے بالغ ہوتا ہے اس وقت سے اس وقت سے اس وقت سے اس پر نماز روزہ وغیرہ فرض ہو جاتا ہے عورت کم سے کم نو برس میں اور زیادہ سے زیادہ پر پر پر برس میں اور زیادہ پندرہ برس پندرہ برس کی عمر والے کو چاہے مرد ہو یا عورت شرع میں بالغ مانا جاتا ہے جائے ہو جاتا ہے۔ بندرہ برس کی عمر والے کو چاہے مرد ہو یا عورت شرع میں بالغ مانا جاتا ہے جائے ہونے کی نشانیاں پائی جاتی ہوں یا نہ پائی جاتی ہوں۔

جاہل گنوار ہونا عذر تہیں : مئلہ: ان پڑھ یا گنوار ہونا یاعورت ہونا کوئی عذر نہیں سب **پر** شرع کی ضروری یا تیں سیکھنا فرض ہیں۔اگراپنے فرائض و واجبات کو نہ جانے گا تو گنهگا**راور** عذاب میں گرفتار ہوگا۔

نماز کافدید: سئلہ: جس کی نمازیں تضاہ و گئیں اور دہ مرکیا تواگر فدید دیے کی وصیت کر کم اور مال بھی چھوڑ اتو تہائی مال ہے ہر فرض اور وتر کے بدلے آ دھا صاع گیہوں یا ایک صان جو صدقہ کریں اور اگر مال نہ چھوڑ اور وارث فدید دینا چاہیں تو کچھ مال اپنے پاس ہے یا قرض لے کرمکین کوصد قہ دے دیں۔ جب مسکین مال پر قبضہ کرلے تو اپنی طرف ہو ارث کو جبہ کردے اور وارث بھی اس پر قبضہ کرلے پھر بیوارث مسکین کو و دے دیے ہیں وارث کو جبہ کردے اور وارث بھی اس پر قبضہ کرلے پھر بیوارث مسکین کو و دے دیے ہیں کوٹ پھر کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ سب نماز وں کافد بیا دا ہوجائے اور اگر مال چھوڑ الکین کافر فی نہیں ہے جب بھی بھی کریں اور اگر مرنے والے نے فدید ہے کی وصیت نہ کی اور ولی کانی نہیں ہے دب بھی بھی کریں اور اگر مرنے والے نے فدید جن کی نماز وں ہیں نقصان و کراہت ہووہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی ہے اور کوئی خرابی نہ ہوتو نہ چاہیے اور کر بے تو بھر وعمر کے بعد نہ پڑھے اور تمام کری نمازیں کھت گر وعمر کے بعد دنہ پڑھے اور تمام کری نماز میں کھت اور ملائے کہ چار ہوجا کیں۔ (عالمگیری)

قضائے عمری کی چھٹہیں: مئلہ: بعض لوگ شب قدریا آخر رمضان میں جونماز قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں اور پیجھتے ہیں کہ عمر بحرکی قضاؤں کے لئے بیکا فی ہے بیہ بالکل غلط اور باطل محن ہے۔

بيتى ريما

دو پر مسا لين

جوا ا

77

ستا قص

-

جا ال

م بر

- /4

7

فرکی نماز کا بیان: شرع میں مسافر وہ ہے جو تین دن کی راہ تک جانے کے ارادہ سے جا ہم ہوا۔ مسکہ: ون سے مرادسال کا سب سے جھوٹا دن ہے اور تین دن کی راہ سے مرادسال کا سب سے جھوٹا دن ہے اور تین دن کی راہ سے مراد ہے مثلاً شروع صبح صادق سے ہر ذھلنے تک چلا پھر تھم گیا پھر دوسر سے اور تیسر سے دن یو ہیں کیا تو اتنی دور تک کی راہ کو فت سفر کہیں گے۔ دو پہر کے بعد تک چلنے میں بھی برابر چلنا مراز ہیں بلکہ عادۃ جتنا آ رام بیا ہیں اور چلنے سے مراد درمیانی چال ہے نہ تیز نہ ست۔ بیا ہیں اور نئی درمیانی چال کا اعتبار ہے اور پہاڑی راستہ میں اس حساب سے میں کے لئے مناسب ہواور دریا میں گئی کی چال اس وقت کی جب کہ ہوانہ بالکل رکی ہونہ ہو۔ (وُرِّ مُخَارِعالَ اللَّیری وغیرہ) مسکہ: کوس کا اعتبار نہیں کہوں کہیں جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہیں بردے بلکہ اعتبار تین مزلوں کا ہے اور خشکی میں میل کے حساب سے اس کی مقدار سے باک کی مقدار

ہے چلاوہاں سے تین دن کی راہ کا ارادہ ہواوراگر دودن کی راہ کے ارادے سے نگلا اور وہاں

فی کردوسری جگہ کا ارادہ کرلیا اور یہ بھی تین دن ہے کم کاراستہ ہے تو اس طرح مسافر نہ ہوگا

ارادہ نہ کرے۔( وُرِّ مختَار ) مسّلہ: سفر کے لئے بیبھی شرط ہے کہ تین دن کا ارادہ متصل س<mark>ز کا</mark> ہولہذا اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلاً دودن کی راہ پر بہنچ کر پچھکا م کرنا ہے وہ کرکے **پھرا یک دن کی** راہ جاؤں گا توبیۃ تین دن کی راہ کامتصل ارادہ نہ ہوا تو مسافر نہ ہوا۔( نآدیٰ رضویہ د بہار**ٹر یعے)** 

### مسافركاحكام

قصر کے معنیٰ: مسافر پر داجب ہے کہ نماز میں قصر کرے یعنی چار رکعت والے فرض کورد پڑھے اس کے حق میں دو ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ مسئلہ: مغرب اور فجر میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں۔صرف ظہر'عصر'عشاء'کے فرض میں قصر ہے۔ مسئلہ: اگر مسافر قصر نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔

سنتوں کی قصر نہیں: مئلہ: سنتوں میں تفرنہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی۔البتہ خوف اور رواداری کی حالت میں سنتیں چھوڑ سکتا ہے معاف ہیں لیکن سنت کی قصر نہیں کر سکتا (عالمگیری) مسئلہ: مسافر نے بچائے قصر چار رکعت پڑھی تو اگر دور کعت پر قعدہ کیا تو نماز ہوگئ اورا گردو رکعت پر قعدہ کیا تو نماز ہوگئ اورا گردو رکعت پر قعدہ نہ کیا تو نماز باطل ہے۔مسئلہ: مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی تمی کوئے نہ جائے یا کسی آبادی میں پورے پندرہ دن تھر نے کی نبیت نہ کر لے۔ بیاس وقت ہیں بیٹے نہ جب تین دن کی راہ چل چکا ہواور اگر تین مزل پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا اگر چہدئل میں ہو۔ (عالمگیری دُر مختار)

نیت ا قامت کی شرطیس: سئلہ: نیت ا قامت سیح ہونے کے لئے چوشرطیں ہیں۔ پیل جب جھیوں با تیں ہوں گی تب مقیم ہوگا ور نہیں۔ چانا ترک کرے اگر چلنے کی حالت ہی اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں ۔ جہاں شہرے وہ جگہ شہر نے کے لائق ہوجنگل یا دریا یا فیر آباد ٹا پو ہیں ا قامت کی نیت ہوا ہے ۔ جہاں شہر نے دوہ جگہ شہر نے کی نیت ہوا س سے کم شہر نے کی نیت ہوا س سے کہ شہر نے کی نیت ہوا س سے کھ شہر نے کی نیت ہوا گار دوموضعوں ہیں پندرہ دن شہر نے کی نیت ہوا گار دوموضعوں ہیں پندرہ دن شہر نے کا ارادہ ہو شال ایک ہیں دس دن دوسرے ہیں پانچ دن شہر نے کا ارادہ ہو منانی نہ مقیم نہ ہوگا۔ اپنا ارادہ ستقل رکھتا ہو کی کا تابع نہ ہواس کی حالت اس کے ارادہ کے منانی شہر ہوا اور پہنچنے کے بعد نیت کی تو ہو گیا آگر چہ ابھی مکان وغیرہ کی تلاش ہیں پھر رہا ہو ( عالمگیر کا در الحتار ) مسئلہ: جو شخص کی کا تابع ہواس کی نیت کا اعتبار نہیں بلکہ جس کے تابع ہواس کی نیت کا اعتبار نہیں بلکہ جس کے تابع ہواس کی نیت کا اعتبار نہیں جا تا گی نیت کا اعتبار نہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار نہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار نہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار ہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار ہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار نہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار نہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار ہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار نہیں ۔ آتا کی نیت کا اعتبار ہیں ۔

النورَ شريب (اول) کوچ کوچ کوچ کوچ اس ا بارہے غلام کی نیت کانہیں فوج کے افسر کی نیت کا اعتبار ہے اور سیا ہی کی نیت کانہیں تو اگر لأشو ہرنے اقامت كى نيت كى تواس كى عورت بھى مقيم ہے اور اگر عورت نے اقامت كى ت کی اور شو ہرنے نہ کی تو عورت مقیم نہ ہوئی ای طرح دوسرے تا بعوں کا حکم ہے۔ مافروهیم کب ایک دوسرے کی اقتداء کر سکتے ہیں: سئلہ بقیم سافر کی اقتداء کر تا ہے اور امام کے سلام چھیرنے کے بعدائی باقی دور کعتیں پڑھ لے اور ان رکعتوں میں اُت بالكل ندكرے بلكه اتني در چپ كفرار ہے جتني در ميں سورة فاتحه پڑھي جاتي ہے دُرٌ مِخَارِهِ غِيرِهِ ) مسئلہ: اگر مسافر ہوتو اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کہددے کہ م مافر ہوں اور بعد میں سلام پھیرتے ہی ہے کہددئے کہتم لوگ اپنی نماز پوری کرلومیں ما فرہوں ۔ مسئلہ: مسافر نے مقیم کی اقتداء کی تو اس مسافر مقتدی پر بھی قعدہ اولی واجب ہو لیا فرض ندر ہا تو اگر امام نے قعدہ نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوئی اور مقیم نے مسافر کی اقتداء کی تو ر مقیم مقتدی ربھی قعدہ اولی فرض ہو گیا۔ ( وُرٌ مختار ردّ الحتار ) مسله: مسافر جب اپنے وطن ملى مين بينج حميا تو سفرختم هو كياا كرچها قامت كي نيت نه كي هو-لمن اصلی کی تعریف: مئلہ: وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس *سے گھر* كے لوگ و ہاں رہتے ہيں و ہاں سكونت كرلى ہے اور سدارادہ ہے كيہ يہاں سے نہ جائے گا۔ من اقامت وہ جگہ ہے جہال مسافر نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ ممبرنے کا ارادہ کیا (عالمگیری و بہارشریعت) مسئلہ: وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے جنی ایک جگہ پندرہ دن کے ارادہ سے تھہرا پھر دوسری جگدا سے بی دن کے ارادہ سے تھہرا تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہی دونوں کے درمیان مسافت سفر ہویا نہ ہو ( عالمگیری و بہارشریعت ) مئلہ اگر وطن اقامت ہے وطن اصلی میں پہنچ کیا یا وطن اقامت سے سفر کر کمیا تو اب سے وطن ا قامت وطن ا قامت ندر ہا۔ یعنی اگر اس میں پھر آیا اور پندرہ دن سے کم تھبرنے کی نیت ہے تو ما فرہی ہے (عالمگیری) مئلہ مافرنے کہیں شادی کرلی اگر چدوہاں پندرہ دن مخمرنے كااراده نه ہومتیم ہوگیااور دوشہروں میں اس كی دوعورتیں رہتی ہیں تو دونوں جگہ پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا۔مئلہ:عورت بیاہ کرسرال گئی اور پہیں رہنے سہنے گئی تو میکا اس کے لئے وطن اصلی ندر ہالینی اگرسسرال تین منزل پر ہے اورسسرال سے میکے آئی اور پندرہ دن مخبرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑھے اور اگر میکے رہنا نہیں چھوڑ ا بلکہ سرال عارضی طور پڑگی تو میکے آتے ہی سفر خم ہوگیانماز بوری بڑھے۔ (بہارشر بعت) قانونِ شریعت(ازل) کوچیکی ﴿ ۱۳۲ ﴾

عورت کو بغیر محرم کے سفر کی ا جازت نہیں: مئلہ:عورت کو بغیر محرم کے تین دن یا زیادہ کی راہ جانا ناجا کز ہے بلکہ ایک دن کی راہ جانا بھی۔ نابالغ بچہ یا معتوہ کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی ساتھ میں بالغ محرم یا شو ہر کا ہونا ضروری ہے۔ (عالمگیری و بہار شریعت وغیرہ) محرم کے لئے ضروری ہے کہ شخت فاسق بے باک غیر مامون نہ ہو۔ (بہار شریعت)

## سوار يول برنماز برصنے كابيان

جا ہے شرعی مسافر ہو یا نہ ہو جب سواری پر کہیں جار ہا ہوتو شہر کی حدوں سے نکل **کرسواری** ر بھی لفل پڑھ سکتا ہے کہ سواری پر بلیٹے بیٹھے اشارے سے پڑھے یعنی بجدے کے لئے **رکوئ** سے زیادہ جھے سرزین پر ندر کھے اگر زین پر بحدہ کیایا کوئی چیز آ گے رکھ کراس پر بجدہ کیا **تو جائز** نہیں اور جس طرف سواری جاتی ہوای طرف منہ کر کے پڑھے۔ دوسری طرف منہ کر کے **پڑھنا** جا ئرنہیں یہاں تک کہ تبرخ یمہ کے دفت بھی قبلہ کومنہ ہونا ضروری نہیں ( وُرّ مخار وردّ الح**خار )** مئلہ: سواری پرنفل پڑھنے کی حالت میں اگر عمل قلیل سے سواری کو ہا نکا مثلاً ایک یا وَل سے **اپڑ** لگائی یا ہاتھ میں کوڑا ہے اس سے ڈرایا تو حرج نہیں اور بلاضرورت جائز نہیں (رز الحتار) مسئلہ: فرض اور واجب نمازیں اور فجر کی سنت اور جناز ہے کی نماز اور منت کی نماز اور وہ مجدہ تلا**وت** جس کی آیت زمین پر پڑھی اور وہ نفل جس کو زمین پر شروع کر کے تو ڑ دیا۔ بیرسب نمازیں سواری پر بلا عذر جا رَنبیس اورعذر کی صورت میں بھی ان سب کی ادا کے لئے بیشرط ہے کہ **اگر** ہو سکے تو سواری کو تبلہ رخ کھڑ اگر کے پڑھے درنہ جیسے بن پڑھے اوا کرے۔( وُرِمختار ) کن عذرول سے سواری پر نماز ہو سکتی ہے: سواری پر جن عذروں ہے ان ہِ مذکورہ بالانماز دں کا پڑھنا جائز ہوجاتا ہے وہ عذریہ ہیں۔ا- یانی برس رہا ہو۔۲- اتنی کیچڑ ہے کہ اتر کر پڑھے گا تو منہ دھنس جائے گایا کیچڑ میں بھر جائے گایا جو کپڑا بچھائے گاوہ بالکل لتھڑا جائے گا اور اس صورت میں اگر سواری نہ ہوتو کھڑے کھڑے اشارے سے بڑھے۔ ۳ - ساتھی چلے جائیں گے۔ ۴ - یا سواری کا جانو رشر پر ہے سوار ہونے میں دشواری ہوگی مدد گار کی ضرورت ہوگی اور مدد گارمو جو ذہیں \_۵ – مرض میں زیادہ ہوگی \_۲ – جان \_ ۷ – مال یا عورت كوآ بروكا ذر مو \_ ( دُرِ مِخَارور دِّ الْحَيَار )

ا عورت کامخرم ده مرد ہے جس سے اس مورت کا نکاح بمیشہ کے لئے حرام ہوجا ہے نسب کی وجہ سے حرام ہوجیتے ہاہ ' بھائی' بیٹا ' پوتا 'نواسا' بھیجا' بھانجاوغیرہ' چاہے دورہ کی وجہ سے حرام ہوجیتے دورہ شرکی بھائی بیٹاوغیرہ چاہے نکاح کے رشتہ کی وجہ سے حرام ہو۔ جسے سسرشو ہرکا بیٹاوغیرہ' معتق ' کم عقل بوکس پورہا' خدکورہ بالا او پر بیان کیا ہوا۔

العباء العباء اورج

نه نخم مواگر

نبیر نبیر

بو۔ بو۔

اور قبله ریک

وغير

وياه

1 1

گاڑی پر نماز کا حکم: مئلہ: چلتی ریل پر بھی فرض اور واجب اور فجر کی سنت نہیں ہو
اس لئے جب اشیشن پرگاڑی رے اس وقت بینمازیں پڑھے اور اگر دیکھے کہ وقت جاتا
جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے پھر جب موقع ملے تو اعادہ کرے کہ جہاں من جہت
کوئی شرط یارکن مفقو دہوگا بہی حکم ہے (بہار شریعت) تحقیق و تنبیہ: چلتی ریل کوچلتی شتی
ہازے حکم میں تصور کرنا غلطی ہے اس لئے کہ شتی اگر تھم رائی بھی جائے جب بھی زمین پر
رے گی اور ریل گاڑی ایسی نہیں اور کشتی پر بھی اس وقت نماز جائز ہے جب وہ نیچ دریا میں
کنارے پر ہواور خشکی پر آسکتا ہو تو اس پر بھی جائز نہیں۔

(كما قال شيخنا الفقيه الاوحد والفأضل الامجد)

فی یا جہاز پر نماز کے احکام: سئد: چلتی ہوئی کشتی یا جہاز میں بلا عذر بیٹے کرنماز سجے ہوب کدار کرنشی میں پڑھ سکے۔سئلہ: اگر کشتی زمین پر بیٹھ گئی ہوتو اتر نے کی ضرورت کا پر پڑھ سکتا ہے۔ سئلہ: اگر کشتی زمین پر بیٹھ گئی ہوتو اتر کر خشکی میں کھا ورا اثر سکتا ہے تو اتر کر خشکی میں کے اور اثر سکتا ہے تو اتر کر خشکی میں کئے ہوئی خراس وقت پڑھ کئے ہیں جب کہ ہوا کے تیز جھو نئے گئے ہوں کہ کھڑے نے میں چکر آنے کا ڈر ہواور اگر ہوا سے زیادہ حرکت نہ ہوتو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔سئلہ: تی پر نماز پڑھ نے میں قبلہ روہونالازم ہے جب کشتی گھوم جائے تو نمازی بھی گھوم جائے کہ ومنہ رہے اور اگر اتنی تیز گردش ہے کہ قبلہ کو منہ کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت ملتوی کھا ہاں اگر وقت جاتا و کچھے تو پڑھ لے۔ (غینیة وُر مختار ردّ المحتار و بہار شریعت)

#### جمعه كابيان

جمعہ فرض عین ہے اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موکد ہے اس کا منکر کا فر ہے ( وُرِّ مختار ) حدیث میں ہے جس نے تمن جمعے برابر چھوڑ ہے اس نے اسلام کو پیٹھے کے پیچھے کھینک ہمنافق ہے وہ اللہ سے بے علاقہ ہے (ابن خزیمہ وحبان ورزین وامام شافعی ) مسکہ جمعہ عنے کے لئے چھڑ طیس ہیں کہ اگران میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ الکا جمعہ : ۱-مصریا فنائے مصر ۲- بادشاہ ۔۳- وقت ظہر ۔۳- خطبہ ۔۵- جماعت۔

**اوُن عام \_**^ ان عام ٰعام اجازت. قانونی شریعت(ازل)

ہم کی شرط مصر و فنائے مصر کا بیان: مصرے وہ جگہ مراد ہے جس میں متعدد کو چادر
بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو کہ اس کے متعلق دیہات کئے جاتے ہوں اور وہاں کوئی حاکم ہو

کہ اپنے دید بہ وسطوت کے سب سے مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے یعنی انصاف پر

یوری قوت وقد رت ہواگر جہ نا انصاف کرتا اور بدلہ نہ لیتا ہو۔ فنائے مص سے وہ جگہ مرادے

پوری قوت وقدرت ہواگر چہ ناانصانی کرتا اور بدلہ نہ لیتا ہو۔ فنائے مصرے وہ جگہ مراد ہے جو محمرے کے معرے وہ جگہ مراد ہے جو مصرے آس پاس مصری مصلحتوں کے لئے ہو جیسے قبرستان گھڑ دوڑ کا میدان۔ فوج کے رہنے کی جگہ کچہری اسٹیشن کہ یہ چیزیں شہرے باہر ہوں تو فنائے مصر میں ان کا شار ہا اور کا وال میں وہاں جمعہ جائز ہے لہٰذا جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا ان کی فنا میں اور گاؤں میں جائز نہیں۔ (غیتہ و بہار شریعت وغیرہ) مسئلہ: مصر کے لئے وہاں کا حاکم رہنا ضرور ہے اگر

جا ریں۔ رصیع دبھار مربیت دبیرہ) سکتہ سرے سے دہاں ہ بطور دورہ وہاں آ گیا تو وہ جگہ مصر نہ ہوگی نہ وہاں جمعہ قائم کیا جائے گا (ردّ الحمّار و بہار

شریعت) مئلہ: گاؤں کا رہنے والاشہر میں آیا اور جمعہ کے دن پہیں رہنے کا ارادہ ہے <mark>تو جمعہ</mark> فرض نیمیں

کیا شہر بیل کئی جگہ جمعہ ہوسکتا ہے: مسئلہ: شہر میں کئی جگہ جمعہ ہوسکتا ہے چاہے شہر چونا ہو یا بڑا اور جمعہ دو مجدوں میں ہویا زیادہ بیل (دُرِّ مختار وغیرہ) گر بلاضرورت بہت ہی جگہ جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شعائر اسلام ہے ہاور جامع جماعات ہاور بہت ہی محبدوں جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شعائر اسلام ہے ہواجتاع ہیں ہوتی ہے نیز دفع حرج کے لئے تعدد جائز رکھا گیا ہے تو خواہ مخواہ جماعت پراگندہ کرنا اور محلہ محلہ جمعہ توائم کرنا نہ چاہے۔ جمعہ کوان قائم کرسکتا ہے: اور ایک بہت ضروری بات جس کی طرف لوگوں کو بالکل توجہ نہیں یہ ہے کہ جمعہ کواور نمازوں کی طرح ہمجھر کھا ہے کہ جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کرانا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہم اور جہاں سلطنت اسلامی نہ ہو وہ ہاں جو سب سے بڑا عالم فقیہ نی تی العقیدہ ہو وہ احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے۔ لہذا وہی جمعہ قائم کر سے بغیرائل کی اجازت کے نہیں ہوسکتا اور اگر یہ بھی نہ ہوتو عام لوگ جس کو امام بنا ئیں لیکن عالم کے ہوتے ہوئے والم بطور خود کی کو امام نہیں بنا سکتے نہ یہ ہوسکتا ہے کہ دو چار محفی کی کو امام مقرر کر کے ایس ایسا جمعہ کہیں سے تابت نہیں۔ (بہارشریت)

دوسری شرط باوشاہ کابیان: بادشاہ اس مرادسلطان اسلام یاس کا نائب ہے جس کو سلطان نے جمہ قائم کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر سلطان عادل ہو یا ظالم جعد قائم کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر

ز برد کر ریم درگر به مجلی ج

تبسراً کےانہ

ہوگیا: جو تھی

پارس مبلے ہ

سوا تم

زوال ان س

كافي

خطب

75)

رونوا

بمار

13

خط

*"* 

کی.

يرو الله

اللا يحصح

شہا

199

آو

قانون شریعت (دول) کی کی اور اور کوئی شرعاس کوئی امامت نه بهو مثلاً قریش نه جو یا اور کوئی شرط نه بهوتو

حدقائم کرسکتا ہے۔ ( وُرِّ مختار وردِّ المحتار وغیرہ) می شرط وقت کا بیان: جمعہ کا وقت ٔ وقت ظہر ہے بینی جو وقت ظہر کا ہے اس وقت میں مراسم میں آگا ہے کی زن میں اگر یہ تش کر ادی عصر کا وقت آگیا تو جمعہ ماطل

رجعہ ہونا چاہیے تو آگر جعد کی نماز میں آگر چہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آگیا توجعہ باطل لمبر کی قضا پڑھیں (عامہ کتب)

شرط خطبہ کا بیان: مئلہ: جمعہ کے خطبہ میں شرط میہ ہے کہ وقت میں ہواور نماز سے واور انہاز سے واور نماز سے واور الی جماعت کے سامنے ہوجو جمعہ کے لئے ضروری ہے بینی کم سے کم خطیب کے من مرد ہوں اور اتنی آ واز سے ہو کہ پاس والے سنکیں اگر کوئی امر مانع نہ ہو۔ تو اگر سے پہلے خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھا تو ہا یا عور توں بچوں کے سامنے پڑھا تو بھورتوں میں جمعہ نہ ہوا۔ مسئلہ: خطبہ اور نماز میں اگر زیادہ فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ

میں\_(وُرِّ مِحْمَارو بہارشریعت)

رس کو کہتے ہیں: سئلہ: خطبہ ذکر النبی کا نام ہے البندا اگر صرف ایک بار المحمد الله یا محسان الله ہیا الله کہا تو فرض ادا ہو گیا کین خطبہ کواتنا مختصر کرنا مگروہ ہے مختار وغیرہ) سئلہ: سنت ہیہ ہے کہ دو خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہول اگر مل کرطوال مفصل سے بڑھ جائیں تو مکروہ ہے۔خصوصاً جاڑے میں۔ (غیتہ ووُرٌ مختار و

برمیں کیا چیزیں سنت ہیں: مئلہ: خطبہ میں یہ چیزیں سنت ہیں خطیب کا پاک ہونا اہونا۔خطبہ سے پہلے خطیب کا ہیٹھنا۔خطیب کا منبر پر ہونا اور سامعین کی طرف منداور قبلہ کمرف پیٹھ کئے رہنا حاضرین کا اہام کی طرف متوجہ رہنا خطبہ سے پہلے اعوذ باللہ آ ہتہ بنا۔ آئی بلند آ واز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں الحمد سے شروع کرنا۔اللہ عز وجل کی ثنا کرنا۔ تعالیٰ کی واحد نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت و بنا حضور پر درود بنا کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا پہلے خطبہ میں وعظ وضیحت ہونا دوسرے میں حمد وثنا و

دت و درود کا اعادہ کرنا اور دوسرے مسلمانوں کے لئے دعا کرنا دونوں خطبے ملکے ہونا۔ ںخطبوں کے درمیان بقدر تین آیت پڑھنے کے بیٹھنامتحب سیے کہ دوسرے خطبہ میں ازبہ نبیت پہلے کے پہت ہواور خلفائے راشدین قیمین کر مین حضرت جمزہ وعباس رضی اللہ لگی نہم کاذکر ہو۔ بہتر بیہے کہ دوسراخطبہ اس سے شروع کریں۔الحصلہ للہ نسحہدہ क्ट्रिक्ट्रिके

ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يض الله فلا هادي له ونشهدان لا الله الاالله وحده لا شويك لسه ونشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده و د سوله مر داگرامام کے سامنے ہوتو امام کی طرف منہ کرے اور دا ہنے با کیں ہوتو امام کی **طرف** مر جائے اور امام سے قریب ہونا افضل ہے گریہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لئے لوگوں کی گردنیں بھلائے۔البتہ اگرامام ابھی خطبہ کنبیں گیا ہےاور آ مے جگہ باتی ہو آگ جا سکتا ہے اور اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد مجد میں آیا تو مجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے۔ خطبه سننے کی حالت میں دوزانو بیٹھے جیسے نماز میں جیٹھتے ہیں۔ (عالمگیری' وُرِ محتار نینیتہ و **بہار** شریعت وغیرہ) مسکلہ: بادشاہ اسلام کی الیی تعریف جواس میں نہ ہوحرام ہے۔مثلاً مسالك ر قساب الامم ' كريم محض جموث اور حرام ب( دُرّ مخار ) مئله: خطبه ميل آيت نديز هنايا دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ نہ کرنایا خطبہ پڑھنے میں بات کرنا مکروہ ہےالبتہ اگر خطیب نے نیک بات کا حکم دیا یا بری بات ہے منع کیا تو اس میں حرج نہیں۔ (عالمگیری و بہار شریعت) مئلہ: عربی کے سوائسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا عربی ئے ساتھ دوسری زبان خطب**ہ میں** ملانا خلاف سنت متوار شہ ہے۔ یو ہیں خطبہ میں اشعار پڑ ھنا بھی نہ جا ہیےاگر چہ عربی زبان <del>ہی</del> کے ہوں ہاں دوایک شعر پندونصائح کے اگر بھی پڑھ لے تو حرج نہیں۔ (بہارشریعت) یا نچویں شرط جماعت ہے: یعنی امام کے علاوہ کم ہے کم قین مرد ہونے حیابئیں۔ورنہ جمعه نه بهو گا\_ (بدایه شرح وقایه عالمگیری قاضی خال) مسئله: اگر تین غلام یا مسافریا بیار<mark>یا</mark> گو نگے یاان پڑ ھمقتدی ہوں تو جمعہ ہوجائے گااورا گرصر ف عورتیں یا بیچے ہوں تو نہیں۔ (عالمگيري ردّ الحيّار)

چھٹی شرط اؤن عام: اس کا میں مطلب ہے کہ مجد کا دروازہ کھول دیا جائے تا کہ جس مسلمان کا جی چاہے تا کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔اگر جامع محبد میں جب لوگ جمع ہو گئے دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھا جمعہ نہ ہوا (عالمگیری) مسئلہ: عورتوں کو اگر جامع محبد ہے روکا جائے تو اذن عام کے خلاف ہوگا۔ کہ ان کے آنے میں خوف فتنہ ہے۔ (روّالحجتار) جمعہ واجب ہونے کے لئے گیارہ شرطیں ہیں ان میں سے اگر ایک بھی نہ یائی گئی تو فرض نہیں پیمر واجب ہوں اور عورت کے بھی آگر بڑھے گاتو ہوجائے گا بلکہ مروعاقل بالغ کے لئے جمعہ بڑھنا افضل ہے اور عورت کے لئے ظہرافضل ۔ اور عورت کے طہرافضل۔ (پہلی شرط) شہر میں مقیم ہونا۔ (دوسری شرط) صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض

قانونِ شریعت(ادل) (کی کی کی ۱۳۷) میں۔ مریض سے مرادوہ ہے کہ مجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہویا چلاتو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے ا۔ یا در میں اچھا ہو گا( غنیّة ) شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے۔ ( قاضی خال وُرٌ مختار و فتح غدر) مئلہ: جو شخص بیار کا تیار دار ہواور جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض وقوں میں پڑ ائے گااوراس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو اس تیار دار پر جمعہ فرض نہیں۔ ( وُرِ محتّار و بہار زیعت) (تیسری شرط) آزاد ہونا غلام پر فرض نبیں اور اس کا آقامنع کرسکتا ہے۔ (عالمگیری قاضي خال ) مسئله: نوكر اور مز دوركو جمعه يزه ھنے ہے نہيں روك سكتا البہ = أكر جامع معجد دور ہو جتناح ج ہوا ہاس کی مزدوری میں کمی کرسکتا ہے اور مزدوراس کا مطالبہ بھی نہیں کرسکتا عالگیری) ( چوتھی شرط) مرد ہونا عورت پر جمعہ فرض نہیں۔ ( پانچویں شرط) بالغ ہونا۔ ر چھٹی شرط) عاقل ہونا ہے دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لئے نہیں بلکہ ہرعبادت کے واجب ہونے کے لئے عقل وبلوغ شرط ہے( ساتویں شرط ) انکھیارا ہونا اندھے پر جمعہ فرض نہیں مگر س اندھے پر فرض ہے جوشہر کی تمام گلی کو چوں میں بلا تکلف پھرتا ہے اور بلا بچہ چھے اور بلا مدد گار کے جس معجد میں چاہے بینچ جاتا ہے ( وُرِ مختار و بہار شریعت ) ( آ تھویں شرط ) چلنے پر قادر ہونا لینی ایا بج پر جمعہ فرض نہیں لیکن ایبالنگڑ اجو مجد تک جاسکتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے (وُرِّ مِخَارِ وغِيرِه) (نويںشرط) قيد ميں نہ ہونا يعني قيدي پر جمعه فرض نہيں ليکن اُگر کسی دين کی دجہ سے قید کیا گیا اور مالدار ہے بعنی ادا کرسکتا ہے تو اس پر فرض ہے۔( دسویں شرط) خوف نہ ہونا اگر با دشاہ یا چور دغیرہ کسی ظالم کا ڈر ہے یا مفلس قر ضدار کو قید ہونے کا ڈر ہے تو اس پر فرض نہیں (ر دّالحمّار ) ( گیارھویں شرط ) آندھی یا پانی یااو لے یا سردی کا نہ ہونا یعنی ہے چیز اگراتی بخت میں کہان سے نقصان کا خوف ہوتو جمعہ فرض نہیں ۔مسکلہ: جمعہ کی امامت ہروہ مرد كرسكتا ہے جواورنمازوں ميں امام ہوسكتا ہے اگر چداس پر جمعہ فرض نہ ہو جيسے مريض مسافر غلام ( وُرّ مِتّار بداية قاضي خال ُ فتح القدير ) يعني جب كه سلطان اسلام يا اس كا نائب يا جس كو ال نے اجازت دی بیار ہو یا مسافر تو بیسب نماز جمعہ پڑھا کتے ہیں۔ یا آئیس تینوں نے کسی مریض یا مسافر یا غلام یا کسی لائق امامت کواجازت دی ہو۔ یا بصر ورت عام لوگوں نے کسی ایے کوامام مقرر کیا ہو جوامامت کرسکتا ہوتو وہ پڑھاسکتا ہے جاہے مریض ومسافر وغلام بی کول نہ ہو بنہیں کہ بطور خودجس کا جی جا ہے جمعہ پڑھا دے کہ یول جمعہ نہ ہوگا۔مسکہ: جس ر جمعة فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہوجانے سے پہلے ظہر پڑھنا مکر وہ تحریمی ہے۔مئلہ: مریض یا مسافر یا قیدی یا کوئی اورجس پر جمعه فرض نہیں ان لوگوں کوبھی جمعہ کے دن شہر میں جماعت

(IN) (\$20%) ( قانون شريعت(ازل) کے ساتھ ظہر پڑھنا مکروہ تح کی ہے خواہ جمعہ ہونے سے پہلے جماعت کریں یا بعد **میں بیں ی** جنہیں جعہ نہ ملاوہ بھی بغیراذان وا قامت ظہر کی نماز تنہا تنہا پڑھیں جماعت ان کے لئے بھی منع ہے۔ ( دُرِّ مختار ) مسکله علاء فر ماتے ہیں جن مجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا انہیں **جعہ کے دن** ظہر کے دفت بندر تھیں ( وُرِّ مختار و بہارشریعت ) مئلہ: گاؤں میں جعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان وا قامت کے ساتھ با جماعت پڑھیں (عالمگیری و بہارٹر بعت) نماز جمعہ کے لئے یہلے سے جانا اورمسواک کرنا اورا چھے اورسفید کیڑے پہننا اور تیل اور خوشبول**گا نا اور پہلی مف** میں بیٹھنامتحب ہےاور عسل سنت ہے (عالمگیری غینیة وغیرہ) خطبے کے پچھاورمسائل: جب امام خطبہ کے لئے کھڑ اہواس وقت سے فتم نماز تک نمازہ اذ کاراور ہرفتم کا کلام منع ہے۔البتہ صاحب ترتیب اپنی قضانماز پڑھ لے یو ہیں جو مخص سنے یانفل پڑھ رہاہے جلدی جلدی پوری کرے ( دُرّ مخارو بہارشر بیت ) مئلہ: جو چیزی**ں نمازیں** حرام ہیں' جیسے کھانا پینا سلام و جواب سلام وغیرہ بیسب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں يهال تك كدامر بالمعروف بالخطيب امر بالمعروف كرسكتا ب- جب خطبه برا حيق تمام حاضرین پرسننااور چپ رہنا فرض ہے جولوگ امام ہے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچی انہیں بھی حیب رہناوا جب ہے۔اگر کسی کو بری بات کرتے ویکھیں تو ہاتھ یا سر کے ا**شارہ** ے منع کر سکتے ہیں۔ زبان سے ناجائز ہے۔ ( دُرّ مختار و بہار شریعت ) مئلہ: خطبہ منے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کنوئی میں گرا چاہتا ہے یا کسی کو بچھو وغیرہ کا ٹنا چاہتا ہے تو زبان ہے کہہ کتے ہیں اگراشارہ یا دبانے سے بتا تکیں تو اس صورت میں بھی زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ ( وُرّ مختار و ردّالمختار و بہار شریعت ) مسئلہ: خطیب نے مسلمانوں کے لئے دع**ا کی تو** سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنامنع ہے۔اگرابیا کریں گے تو گنہگار ہوں گے خطبہ میں دروو شریف پڑھتے وقت خطیب کا دائیں بائیں منہ کرنا بدعت ہے۔مسکہ:حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کانا م یا ک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں دروو شریف پڑھیں زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں یو ہیں صحابہ کرام کے ذکر پراس وقت رضی اللّٰعنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں( دُرّ مختار و بہارشر بعت وغیرہ) جمعه کے علاوہ دیگرخطبول کا حکم: مئلہ: خطبہ کے علاوہ اورخطبول کا سننا بھی واجب ہے جیے عیدین ونکاح وغیرہ کا خطبہ۔ ( دُرّ مختار و بہار شریعت )

کب واجب ہے: مسئلہ: پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی داجب ہے اور بیع وغیرہ ان وں کا جوسعی کے منافی ہوں چھوڑ دیناواجب ہے پہاں تک کدراستہ چلتے ہوئے اگر خرید و نت كى توبى على ناجا ئز ہاورمىجدىلىن خريدوفروخت توسخت كناه ہے كھانا كھار باتھا كذاذان بي آواز آئي اگرييد در موكد كھائے گاتو جعد جاتار ہے گاتو كھانا چھوڑ دے اور جعد كو جائے۔ کے لئے اظمینان ووقار کے ساتھ جائے۔(عالمگیری وُرٌ مختار) مئلہ: خطیب جب منبر پر وتواں کے سامنے دوبارہ اذان دی جائے سامنے سے میمرادنہیں کہ مجد کے اندر منبر کے ں ہواس کئے کہ مجد کے اندر اذان کہنے کو فقہائے کرام مکروہ فرماتے ہیں۔ ( خلاصہ و کیری و قاضی خاں ) مسئلہ: اذ ان ٹانی بھی بلند آ واز ہے کہیں کہاں ہے بھی اعلان مقصود واورجس نے مہلی ندی اسے س کر حاضر ہو ( بحر وغیرہ ) مسکد: خطبختم ہو جائے تو فورا مت کمی جائے خطبہ وا قامت کے درمیان دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے۔ ( وُرِّ مُخارو بہار پیت) مئلہ جس نے خطبہ پڑھاوہی نماز پڑھائے دوسرانہ پڑھائے اور اگر دوسرے نے عادی جب بھی ہو جائے گی جب کہ وہ ماذون <sup>کا</sup> ہو۔مسکلہ: نماز جعد میں بہتر ہیہ ہے کہ پہلی مت می سورة جمداوردوسری میسوره منافقون یا پہلی میں سبع اسم اوردوسری میں هل ك براهي ميشداى كونه براهي بهي كهي اورسورتنس بهي براهي مئله: جعد كدن اگرسفر یااورزوال سے پہلے آبادی شہرے باہر ہوگیا تو حرج نہیں ورن منوع ہے۔

( دُرٌ مختار و بهارشریعت وغیره )

كده: جمعه كيدن رومين جمع موتى بين للبذازيارت قبوركرني چاہيے۔ ( وُرُ مختار و بهارشريعت )

#### عيدين كابيان

عیدین (لیخی عید و بقرعید) کی نماز واجب ہے گرسب برنہیں بلکہ انہیں پرجن پر جمعہ اجب ہے اوراس کی اداکی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لئے ہیں صرف اتنافرق ہے کہ جمعہ بی خطبہ شرط ہے اورعیدین میں سنت ہے آگر جمعہ میں خطبہ ند پڑھاتو جمعہ نہ ہوااورعیدین میں نہ پڑھاتو نماز ہوگئی گر براکیا۔ دوسرافرق میہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اورعیدین کا لماز کے بعد۔ اگر عیدین کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھلیا تو براکیا گرنماز ہوگئی لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں اورعیدین میں نہازان ہے نہا قامت صرف دوباراتنا کہنے کی

لى ماذون جس كواجازت دى كى ١٦٠

النونِ شريعت(ول) ﴿ وَكُوْنِ وَكُوْنِ وَكُوْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اجازت ب\_المصلاة جامعة ( قاضي عالمكيري دُرِّ مختاروغيره) مسّله: بلاوجه عيد كي فماز چھوڑ ٹا گمراہی و بدعت ہے۔ (جو ہرہ نیرہ و بہارشریعت) مئلہ: گاؤں میںعید کی نماز **پرمنا** مکروہ تحریمی ہے۔ ( وُرِّ مختار و بہار شریعت ) مئٹہ:عید کے دن بیہ با تیں متحب ہیں۔ا-حامت بنوا تا ۲− ناخن کٹوا تا ۳− عنسل کرنا ۲۰ -مسواک کرنا ۵− ا<u>جھے</u> کیڑے پہنیا نیا ہو**ت** . نیا در نه دهلا \_انگوشی کیمیننا\_۲ -خوشبولگا تا \_ ۷ - صبح کی نما زمحلّه کی مسجد میں پڑھنا\_ ۸ -عیدگاہ جلد جلا جانا۔ ۹-نماز سے پہلے صدقہ فطرادا کرنا۔ ۱۰-عیدگاہ کو پیدل جانا۔ ۱۱- د**وس** راستہ سے واپس آنا۔۱۲-نماز کو جانے سے پہلے چند تھجوریں کھالیںا۔۱۳- تین یا نج سات یا ، کم وہیش مگر طاق ہوں۔ تھجوریں نہ ہوں تو کوئی میشی چیز کھا لے نمازے پہلے کچھے نہ کھایا **ت** كرنا ١٢- كثرت سے صدقہ دينا ١٥- عيدگاه كواطمينان و وقار سے اور نيجي نگاه كئے جاتا۔ ١٧- آليس ميں مبارك باددينا بيسب باتنى متحب بيں \_مئلہ: راستہ ميں بلندآ واز ہے تمبير نہ کے ( دُرِّ مخارر د المحارو بہار شریعت ) مئلہ:عیدگاہ سواری پر جانے میں حرج نہیں گرج**ں ک**و بیدل جانے پر قدرت ہواس کے لئے پیدل جانا افضل ہےاور واپسی میں سواری پرآنے میں حرج نہیں۔ (جو ہرہ عالمگیری' بہارشریعت ) مسئلہ:عیدین کی نماز کا وقت اس وقت سے شرو**گ** ہوتا ہے جب کہ سورج ایک نیزہ کے برابر او نیا ہو جائے اور شحوہ کبری لیعنی نصف النہار شرعی تک رہتا ہے لیکن عیدالفطر میں دیر کرنا اور عیدالانتی میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے اور سلام بھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی (ہدایہ قاضی خاں وُرِّ مختار) زوال سے **مراد** نصف النہار شرعی ہے جس کا بیان وقت کے بیان میں گزرا۔ (بہار شریعت) نمازعید کا طریقہ: پہے کہ دورکعت واجب عیدالفطریاعیدالاننی کی نیت کرکے کا نوں تک ہاتھ اٹھائے اوراللہ اکبر کہد کے ہاتھ یا ندھ لے پھر ثنا پڑھے پھر کا نوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللَّه اكبركبتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے پھر كانوں تك ہاتھ اٹھائے اور اللّٰہ اكبر كہدكر چھوڑ دے۔ پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہدکر ہاتھ یا ندھ لے نعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ یا ندھے اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لاکائے پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ یا ندھ لے اس کو یوں یا در کھے کہ جہاں تکبیر ئے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں باتھ باندھ لئے جائیں اور جباں پڑھنانہیں وہاں ہاتھ جھوڑ ا تسمَس چیز کی اور کیمی انگونگی جائز ہے مئلہ مرد کے لئے صرف چاندی کی وزن میں ساڑھے چار ماشہ ہے کم ایک مگ ن ' یک اُنگونخی پہننی جائز ہے۔ اس کے سواکسی قتم کی کوئی انگونخی جائز نہیں ۔ لو ہا' بیتل اور دھاتوں کی انگونخی مردوں اور عور نوں سب کونا جائز ہے بلکہ محورتوں کوسوٹے چاندی کے سوالو ہے تا نبے پیشل وغیرہ کا ہرزیور نا جائز ہے۔ ١٢-منہ

و\_ الحد

يو ج

ام م

عيد

. اور

ند -

5 5

ء عيد رکو

الما الما

بوا :

ç

یر بقرعید کی نما ز کا وقت اور مدت: مئله: کسی عذر کی وجه سے عید کے دن نماز نه ہو

سکی ۔ مثانا سخت بارش ہوئی یا ابر کے سبب سے چا ندنہیں دیکھا گیا اور گواہی ایسے وقت گورئی کے مناز نہ ہوسکی یا ابر تھا اور نماز ایسے وقت ختم ہوئی کہ زوال ہو چکا تھا تو دوسر سے دن پھی نہ ہوئی تو عیدالفطر کی نماز تیسر سے دن نہیں ہوسکتی اور دوسر سے دل بھی نہ ہوئی تو عیدالفطر کی نماز تیسر سے دن نہیں ہوسکتی اور دوسر سے دن نہیں پڑھ سکتے ( قاشی شرعی تک اور اگر بلا عذر عیدالفطر کی نماز پہلے دہ نہیں تو ہوسی تو دوسر سے دن نہیں پڑھ سکتے ( قاشی خال عالمیری وُرِ مختار و بہار شریعت ) مسلمہ: عیدالفی تمام احکام میں عیدالفی المحرف صرف بعض با تو ل میں فرق ہے اس میں مستحب سے ہے کہ نماز سے پہلے پچھ نہ کھائے اگر چہ قربانی نہ کر سے اور کھا لیا تو کرا ہمت نہیں اور راستہ میں بلند آ داز سے تکبیر کہتا جائے اور می الفی کی نماز عذر کی وجہ سے بارھویں تک بلا کرا ہمت موثر کر سکتے ہیں۔ بارھویں کے بعد کم نہیں ہوسکتی اور بلا عذر دسویں کے بعد کمر وہ ہے۔ ( قاضی خان عالمگیری وغیرہ ) مسلمہ: قربانی کو اس کو بہار شریعت ) مسلمہ: بعد نماز عید مصافحہ معافقہ کرنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں کھر (ردّا کھتار و بہار شریعت ) مسلمہ: بعد نماز عید مصافحہ معافقہ کرنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں کی رائے ہیں بہتر ہے۔ ( وشاخ الجید و بہار شریعت )

گہن کی نماز

مورج کہن: سورج گہن کی نماز سنت مؤ کدہ ہے اور چا ندگہن کی نما زمتحب ہے سورج گہن ی نماز جماعت سے پڑھنی متحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو تکتی ہے اگر جماعت سے پڑھی جائے و خطبہ کے سواجعہ کی تمام شرطیں اس کے لئے شرط ہیں۔وہ خص اس کی جماعت قائم کرسکتا ہے جو جعد کی کرسکتا ہے۔ وہ نہ ہوتو تنہا تنہا پڑھیں گھر میں یامجد میں (وُرِّ مختار وردّ الحکتار) سئلہ: گہن کی نماز اس وقت پڑھیں جب سورج میں گہن لگا ہو گہن چھو منے کے بعد نہیں اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر انجھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں اور گہن کی حالت میں اس پرابرا جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ (جو ہرہ نیرہ) مئلہ: ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں اور اس حالت میں ڈوب جائے تو دعاختم کردیں اورمغرب کی نماز پڑھیں (جوہرہ ور دّ المحتار) مئلہ: گہن کی نمازنفل کی طرح دو رکعت پڑھیں لینی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو تجدے کریں جیسے اور نمازوں میں کرتے ہیں مسّلہ: گہن کی نماز میں نہاذان ہے نہا قامت نہ بلند آ واز سے قر اُت اور نماز کے بعد دعا كرير - يهال تك كه آفاب كل جائ اوردوركعت سے زياده بھى پڑھ سكتے ہيں ۔خواہ دورو ركعت پرسلام پھيريں يا چار ركعت پر ( رڏالحتار و دُرّ مختار و فتح القدير ) مسّله: اگرلوگ جمع نه ہوئے توان لفظوں سے بکاریں -الصلوة جامعة (وُرِّ مِخْاروفْخ القدرِ) مئلہ: افضل بیہ کے عیدگاہ یا جامع معجد بیں اس کی جماعت قائم کی جائے اور اگر دوسری جگہ قائم کرے جب مجی حرج نہیں ۔ (عالمگیری) مسئلہ: اگر یا د ہوتو سورہ بقر اور آل عمران کی برابر بڑی سورتیں پڑھیں اور رکوع و ہجود میں بھی طول دیں اور بعد نماز دعا میں مشغول رہیں یہاں تک کہ پورا آ فآب کھل جائے اور میر بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کریں اور دعا میں طول دیں خواہ امام قبله رودعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہواور یہ بہتر ہے اور سب مقتدی آمین کہیں۔اگر دعا کے وقت عصایا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑ اہوتو یہ بھی اچھا ہے دعا کے لئے منبر پر نہ جائے ( دُرّ مخار و بہار و فتح القدیر ) مسّلہ: سورج گہن اور جنازہ دونوں کا اجتماع ہوتو پہلے جنازہ پڑھے (جو ہرہ و بہارشریعت ) مسکلہ: چاندگہن کی نماز میں جماعت نہیں امام موجود ہویا نه موبهر حال تنها تنها پڑھیں ( وُرِّ مختار مدایہ عالمگیری فتح القدیر ) امام کے علاوہ دو تین آ دمی جماعت كريكتے ہيں۔ (بہارشریعت)

قانون شریعت (اول) کی دولت می از مستحب ہے: مسلد: تیز آ ندھی آئے یادن میں خو

ال

اورقر

عماه

وانا

فرما.

الرً

جر

ال

اگر

وا

JI.

حوف ومصیبت کے وقت کما زمستحب ہے: مئلہ: تیز آندھی آئے یا دن میں تخت اندھری چھا جائے یارات میں خوفناک روشنی ہو یالگا تار کثرت سے مینہ برسے یااولے پڑیں یا آسان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکثرت تارے ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ وبا پھلے یا زلزلے آئیں یادشمن کا خوف ہو یا اور کوئی دہشت ناک بات پائی جائے ان سب کے لئے دو رکعت نما زمستحب ہے۔ (عالمگیری ورُز مختار وغیرہ)

#### كتاب الجنائز

بیماری تعمت ہے: بیماری کا بیان بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے فاکد ہے ہے شار ہیں اگر چہ آ دگ کود کیھنے میں اس سے تکلیف پہنچتی ہے مگر دراصل راحت و آ رام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے بیہ ظاہری بدنی بیماری جس کو آ دمی بیماری اور مصیبت سجھتا ہے حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک زبر دست علاج ہے۔

بیماری اور مصیت سے گناہ منتا اور تو اب ملتا ہے: یہ بالکل وہی دنیاو آخرت کے نقصان والے بن جاتے ہیں جناب رسول القصلی القد علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان کوجو تکلیف وہم وحزن اذیت وغم پہنچے یہاں تک کہ کا نتاجواس کے چھے اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہ منادیتا ہے (بخاری وسلم وغیر ہما) اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ سلمان کو جو تکلیف پہنچی ہے بیماری ہویا اس کے سوا پچھاور تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کوگرا ویتا ہے جسے ورخت کے ہے جھڑتے ہیں۔ (صیح بخاری وصیح مسلم) اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے درخت کے بیت جھڑتے ہیں۔ (صیح بخاری وصیح مسلم) اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے اور بندہ اعمال کے سبب سے نے کہ بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے اور بندہ اعمال کے سبب سے نہ کہ بندہ المحود الی اللہ تعالیٰ کوئی خدا کی فرنبت کرنا کا فرے ہے۔ (عالیمیں وغیرہ)

قانون شریعت(۱۲۵) کرچیچیچیکی (۱۳۵ کے جيكونه پہنچا تو بدن يا مال يا اولا دبيں اس كوآ ز ما تا ہے پھرا سے صبر ديتا ہے يہاں تك كه اس رتبہ کو پہنچادیتا ہے جواس کے لئے اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ (احمد وابوداؤ دوغیرہ) مایا کہ جب قیامت کے دن بلا والوں کوثواب دیا جائے گا تو عافیت (آرام) والے تمنا ب مے کہ کاش دنیا میں قینچیوں ہے ان کی کھالیس کائی جاتمی ۔ (ترفدی) ت لیمن بیار بری: عیادت مین بیارکود کھنے کے لئے جانا۔ (مریض کی عیادت کو ا منت ہے حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس آنے تک برابر جنت پیول چنے میں رہا۔ ( بخاری وسلم ) حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی ن كى عيادت كوجات تويفر مات لا باس طهورا ان شاء الله تعالى يعنى كوئى حرج بات نبیں ان شاء الله تعالى ميرض كناموں سے باك كرنے والا ب ( بخارى وملم ) وصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جب تو بیار کے پاس جائے تو اس سے کہہ کے تیرے وعا کرے کہ بیار کی دعا فرشتوں کی دعا کے مثل ہے۔ ( ابن ماجہ ) اور فر ماتے ہیں کہ كوئى ملمان كى ملمان كى عيادت كوجائے توسات بارىيد عاميز ھے است الله سظيم رب العرش الكريم ان يشفيك الرموت بين آكي توشفا موجائ كي -مسلد: معلوم ہے کہ عیادت کو جاؤل گا تو مریض کو پیند نہ ہو گا تو ایس حالت میں عیادت نہ ے۔( درور ڏ) مسّلہ: اگرعيادت کو گيا اور مرض کي تختی ديکھي تو مريض کے سامنے بينظا ہر نہ ے کہ تہاری حالت خراب ہے اور ندمر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہمریض کے سامنے الیمی یا تنیں کرنی جا بئیں جواس کے دل کو بھلی معلوم ہوں اس کی مزاج ل کرے اس کے سر پر ہاتھ ندر کھے مگر جب کہ وہ خوداس کی خواہش کرے (ورورز) مسئلہ: ق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاس بھی مسلم ہے۔ ددی یا نصرانی اگر ذمی موتواس کی عیادت بھی جائز ہے (درورز) مجوی کی عیادت کو جائے یا جائے اس میں علاء کواختلاف ہے یعنی جب کہ ذمی ہو (عنامیہ) ہنود مجوی کے عکم میں ہیں ن كے احكام وہى بيں جو مجوسيوں كے لئے بيں اہل كتاب جيسے ان كے احكام نہيں۔ موستان کے یہودی نصرانی مجوی بت پرست ان میں کوئی بھی ذمینہیں ۔ (بہارشریعت) وت آنے کا بیان: آخرا یک دن دنیا جھوٹی ہموت آنی ہے جب یہاں سے جانا ہے تو ال کی تیاری کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور اس وقت کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہے۔

> (4) \$ (4) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) \$ (5) فانون شريعت(اتل) و نیا میں کس طرح رہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں د نیا میں ایسے رہوجیے مباز بلكه راه چانا يعنى مسافر جس طرح ايك اجنبي فخص موتا ب اور راه كيرراسة كي كلي تماش میں نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہوگی اور منز ل مقصود تک نہ پہنچا جائے گا ای طرح مسلمان کو جاہے کہ دنیا میں نہ تھنے اور نہا ہے تعلقات پیدا کرے کہ اصلی مقصد کے حاصل کرنے میں آ **ڑے** آئیں اور موت کو کثرت سے یا د کرے کہ موت کی یا دو نیوی تعلقات کی جڑ کا ٹتی ہے۔ كب موت كي آرز وكرسكتا ب: حديث شريف مين بيكه اكشروا ذكرها لم السلندات الموت ليخي لذتول كي كاشخ والي موت كوكثرت سے يا دكرو يركم معيب و موت کی آرز و نہ کرے کہ اس کی ممانعت ہے اور نا جار کرنی ہی ہے تو یوں کیے کہ اللی کھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے خیر ہوا در موت دے جب موت میرے لئے بہتر ہو۔ ( بخاری وسلم ) اور سلمان کوچا ہے کہ اللہ تعالی سے نیک گمان رکھاس کی رحت کا امیدوار رے حدیث میں فرمایا کوئی ندم ے مگراس حال میں کداللہ تعالیٰ ہے نیک مگمان رکھتا ہوکہ ارثادالی ہےانا عند طن عبدی ہی میرابندہ مجھے سے جیما گمان رکھتا ہے میں ای طرح اس كے ساتھ بيش آتا ہول حضور عليه السلام ايك جوان كے ياس تشريف لے محت اورود جوان مرنے کے قریب متھے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم اپنے کوکس حال میں پاتے ہو۔عرض کی یارسول اللہ! اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں ہے ڈر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا بید دونوں لیعنی امید اور ڈراس موقع پر جس بندے کے ول میں ہوں **گے اللہ** اے وہ دے گاجس کی امیدر کھتا ہے اور اس سے امن میں رکھے گاجس سے ڈرتا ہے۔ روح قبض ہونے کا وفت بہت مخت وفت ہے ای پر سارے عمل کا مدار ہے بلکہ ایمان کے تمام اخروی نتائج ای پرمرتب که اعتبار خانمه بی کا ہےاور شیطان تعین ایمان لینے کی فکر میں ہے۔ جس کواللہ تعالیٰ اس کے کر ہے بیائے اورایمان پر خاتمہ نصیب فر مائے وہ مراد کو پہنچا ۔حضور عليه السلام فرمات بي جس كا آخر كلام لا الله الالتدبويعنى كلمه طيبه وه جنت مين داخل جوا جب موت قریب آئے تو کیا کرے: مئلہ: جب موت کا وقت قریب آئے اور نشانیال پائی جائیں تو سنت میہ ہے کہ داہنی کروٹ پرلٹا کر قبلہ کی طرف منہ کریں اور پیجمی جائز ہے کہ حیت لٹا ئیں اور قبلہ کو یا وُں کریں کہ یوں بھی قبلہ کومنہ ہوجائے گا مگراس صورت میں م کوقدرے او نیجا رھیں اور قبلہ کومنہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہوتو جس حالت پر ہے چھوز دیں۔(ہدایہ عالمگیری وُرّ مختار)

قانونِ شریعت(ازل) کوچیکی ﴿ ۱۳۷ ﴾ اللم كي القين كي صورت: مسئله: جائني كي حالت مين جب تك روح عظي كونه آئي اسے القين كري يعنى اس كے پاس بلندآ واز سے پڑھيس اشهدان لا الله الا الله واشهدان محمد رسول الله محراےاس کے کہنے کا حکم نددیں (عالمگیری وفتح القدير دجو بره نيره فیرہ) مئلہ: جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کردیں ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس ن كونى بات كاتو پر تلقين كري كراس كا آخرى كلام لا الله محمد رسول الله و(عالكيرى وجوبره) مسئله: تلقين كرنے والاكوئى نيك مخص بوابيان بوجس كواس كے مرنے کی خوشی ہواوراس کے پاس اس وقت نیک اور پر ہیز گارلوگوں کا ہوتا بہت اچھی بات ہے اور س وقت و ہاں سورة لیسین شریف کی تلاوت اورخوشبوہ و نامستحب ہے جیسے لو بان اگر بتمیال سلگا یں۔(عالمگیری) مسکلہ: موت کے وقت حیض ونفاس والیعورتیں اس کے پاس حاضر ہوسکتی ہیں ( قاضی خاں فتح القدیر' عالمگیری ) مگرجس کا حیض ونفاس منقطع ہو گیا اور انبھی نسل نہیں کیا ے اور جب کو آنا نہ جا ہے اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویریا کتا نہ ہواگر میہ چیزیں ہوں تو فورا نکال دی جا ٹمیں کہ جہاں ہے ہوتی ہیں رحت کے فر شیے نہیں آتے اس کی نزع کے وقت اپنے اور اس کے لئے وعائے خبر کرتے رہیں۔ کوئی براکلمہ زبان سے نہ ٹکالیس کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں فرع میں مخق دیکھیں تو سور ق کیلین وسور ق رعد پڑھیں (بہارشریعت) مسکہ: مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلاتو کفر کا تھم نددیں گے کہ ہوسکتا ہے کہ موت کی تکلیف کی وجہ سے عقل جاتی رہی ہواور بے ہوشی میں پیکلمہ نکل گیا۔( وُرِ مخار فتح القدر عالمگیری) اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بوری بات مجھ میں نہ آئی کہ الی تخی کی حالت میں آ دی پوری بات صاف طور پرادا کرے مشکل ہوتا ہے۔ (بہار شریعت) روح نگلنے کے بعد کیا کیا کرے: سئلہ: جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پی جڑے کے نیچے سے سر پر لیے جا کرگرہ دے دین کہ منہ کھلا ندر ہے اور آ تکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ یاؤں سیدھے کردیئے جائیں پیکام اس کے گھر والوں جوزیا دہ زی کے ساتھ کرسکتا ہوباپ یا بیٹاوہ کرے۔(عالمگیری وجو ہرہ نیرہ)

آ تکھیں بند کرتے وقت کی دعا: مئلہ: آ تکھیں بند کرتے وقت ید عابر ہے ہسم الله وعلی مبله رسول الله الله ما مسر علیه امره وسهل علیه مابعده واسعده بلقائك و اجعل ماخر ج الیه خیراً مما خرج عنه (وُرٌ مختار عالمگیری وفتح القدیر) مئلہ: مرده کے پیٹ پرلو بایا کیلی مثل یا کوئی اور بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ بھول نہ جائے

(عالمگیری) گرضرورت سے زیادہ بھاری نہ ہو کہ تکلیف کا باعث بنے۔ (وُرِّ مِخَارہ بہار شریعت) مئلہ: میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپالیں اور اس کو چار پائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پررکھیں کہ زمین کی بیل نہ پہنچے (عالمگیری) مئلہ: عنسل وکفن وفن میں جلدی چاہیے کہ حدیث میں اس کی بہت تا کید آئی ہے (جو ہرہ وفتح القدیر)

مروہ کا قرض: مئلہ: میت کے ذمہ قرض یا جس فتم کے دین ہوں جلد سے جلد ادا کردیں کہ صدیث میں ہے کہ میت اپنے دین میں مقید ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین ندادا کیا جائے۔ مئلہ: عورت مرگی اوراس کے پیٹ میں بچر حمت کر رہا ہے تو با کیں جانب سے بیٹ چاک کر کے بچ نکالا جائے۔ مئلہ: عورت زندہ ہے اوراس کے پیٹ میں بچہ مرگیا اور عورت کی جان پر بن ہے تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے اور بچ بھی زندہ ہو تو کیسی ہی تکلیف ہو بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں۔ (عالمگیری وُرِّ مختارو بہار شریعت)

مروہ کو نہلا نے کا طریقہ: میت کونہلانے کا بیان: میت کونہلانا فرض کفایہ ہے بعض لوگوں نے عشل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا (عالمگیری) نمبلانے کا طریقہ یہ ہے **کہ جس** حار پائی یا تختِ یا تنحته پرنهلا نے کاارادہ ہواس کوتین یا یا نچ یا سات باردھونی دیں یعنی جس چڑ میں وہ خوشبوسکتی ہوا ہے اتنی بار چار پائی وغیرہ کے گرد پھرا ئیں اور اس پرمیت کولٹا کرناف ے گھنے تک کس کیڑے سے چھیادیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کر پہلے استخا کرائے پھرنماز کے ایباوضو کرائے لیعنی منہ پھر کہدیوں سمیت ہاتھ دھو کیں پھر سر کاسمے کریں پھر پاؤں دھوئیں مگرمیت کے وضومیں گوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کل کرنا اور ٹاک میں پانی ڈ النانہیں ہے ہاں کوئی کپڑ ایار دئی کی پھر بری بھگو کر دانتوں اور مسوڑھوں اور ہونٹوں نقنوں پر بھیردیں پھرسراورداڑھی کے بال ہوں تو گل خیرو ہے دھوئیں بیانہ ہوتو یا ک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہوا یا بیس یا کسی اور چیز سے دھوئیں نہیں تو خالی یانی ہے بھی کافی ہے۔ پھر بائی کروٹ پرلٹا کرسرے یاؤں تک بیری کے بتوں کا یانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے پھر دا ہن کروٹ پرلٹا کر یو ہیں کریں اور بیری کے بیتے کا جوش دیا ہوا پانی نہ ہوتو خالص پانی بنم گرم کافی ہے بھرٹیک لگا کر بٹھا کیں اور نری کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں اگر پکھ نکلے تو دھوڈ الیں۔وضوعشل دوبارہ نہ کرائیں پھرآ خرمیں سرے پاؤں تک کا فور کا پانی بہائیں۔ پھراس کے بدن کوکسی کپڑے سے دھیرے دھیرے یو نچھ دیں۔مئلہ: ایک بارسارے بدن یر پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت جہال عسل دیں متحب ہیے ہے کہ پردہ کرلیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسراند دیکھے۔ نہلاتے وقت چا ہے اس طرح کٹا کیں جیسے قرمیں رکھتے ہیں یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے یا جوآ سان ہو کریں۔ (عالمگیری) مسکہ: مرد کو مرد نہلائے اور عورت کوعورت مردہ اگر چھوٹا لاکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لاکی کوم دبھی نہلا سکتی ہے۔ چھوٹے سے مرادید کر حدثہوت کونہ پنچے ہوں۔ لارعائمگیری و بہار شریعت) مسئلہ: عورت مرجائے تو شو ہر نہازہ کو کندھا دے سکتی ہے قبر میں اتارسکتی ہے۔ منہ بھی انہیں (وُر مختار) شو ہرعورت کے جنازہ کو کندھا دے سکتی ہے قبر میں اتارسکتی ہے۔ منہ بھی دکھے سکتی ہے البتہ نہلا نا اور بلا حائل کپڑ ابدن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ (بہار شریعت) مسئلہ: مرد کا انتقال ہوا اور د ہاں نہوجود ہے اسے تیم کرائے پھراگر عورت مرم ہے یا اس کی باندی تو تیم میں ہاتھ پر کپڑ البیٹے کی حاجت نہیں اور اجنبی ہوتو کپڑ البیٹ کر تیم کرائے رائے البیہ کر تیم کرائے اور کہتی میں ہاتھ پر کپڑ البیٹ کر تیم کرائے وارنہ کی ہوتو کہتر البیٹ کر تیم کرائے وارنہ کی اسکہ: ایسی جگہ مراکہ وہاں پانی نہیں ماتا تو تیم کرائی اور البیٹ کر تیم کرائے وارنہ البیل کر نماز کے بعداگر دفن سے پہلے پانی مل جائے تو نہلا کر نماز پھر سے اور خالیری ذریقار)

کافر مردہ کا تھکم: مسکد: کافر مردے کے لئے عسل و فن نہیں بلکہ ایک چیتھڑے میں لییٹ کرنگ گڑھے میں داب دیں ہے تھی جب کریں کہ اس کا کوئی ہم فدہب نہ ہویا اسے لے نہ اس کے ورنہ مسلمان ہاتھ نہ لگائے نہ اس کے جنازے میں جائے۔ (وُرِ مختار ورد الحتار) مسکد: میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں سینہ پر رکھنا کافروں کا طریقہ ہے (وُرِ مختار) بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں۔ یہ بھی نہ کریں۔ بعض جگہ ناف کے بیخی مسکد: میت کے شل کے لئے کورے گھڑے بدھنے کی ضرورت نہیں گھرائے استعال کے برتن سے بھی عشل وے بیتے ہیں اور بعض لوگ جویہ جہالت کرتے ہیں کے شل استعال کے برتن سے بھی عشل وے بیتے ہیں اور بعض لوگ جویہ جہالت کرتے ہیں کے شل کے بعد ابن گھڑ وں بدھنوں کو تو رہے ہوں تو پاک کریس اورا گریہ خیال کریں کہ گھر میں دائی میں لائیں۔ اگر نجس ہو گئے ہوں تو پاک کریس اورا گریہ خیال کریں کہ گھر میں دکھنانحوست ہوتے یہ نہ اور جہالت ہے بعض لوگ گھڑے کا پانی بھینک دیتے ہیں یہ بھی جرام ہے۔ (بہارشریعت)

کفن کے تین ورجے: کفن کا بیان میت کو کفن وینا فرض کفایہ ہے۔ (فتح القدیم) کفن اللہ میت کو القدیم کفن اللہ میں کفن اللہ میں کا میں مدہوت یہ کراے ویکو کرم دکواں کی میں مدہوت یہ کراے ویکو کرم دکواں کی طرف میان پر ابواری کا نداز ولا کے میں بارہ سال اوراز کی میں تو برس ہے (بہار)

قانون شریعت(ازل) کوچی کیچیکی (۱۵۰ کا کا کے تین در ہے ہیں۔ ا- ضرورت ۲- کفایت ۳- سنت ۔ مرد کے لئے کفن سنت تین کپڑے ہیں' لفافۂ ازار' قیص اورعورت کے لئے کفن سنت یانچ کپڑے ہیں۔ ا-ل**فافہ** ۲-ازار-۳-قیص-۴-اوژهنی-۵-سینه بند\_ مر داورعورت کے لئے کفن کفایت کیا ہے: کفن کفایت مرد کے لئے دو کپڑیے ہیں لفافہ و از ار' عورت کے لئے کفن کفایت تین کپڑے ہیں۔لفافۂ از ار' اوڑھنی یا لفافہ قیص اوڑھنی کے فن ضرورت مرد وعورت دونوں کے لئے جومیسر آئے اور کم ہے کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے (ہدابی دُرٌ مختار عالمگیری قاضی خاں وکنز) مسئلہ: لفافہ یعنی جا درایسی ہونی عاہے کہ میت کے قد سے اتنی زیادہ ہو کہ دونو <sub>ال</sub>طرف باندھ سکیں اور از اربعنی تنبیند چو**ئی ہے** قدم تک ہولیعنی لفا فہ ہے اتنا چھوٹا جو باند <u>ھنے</u> کے لئے لفا فہ میں زیادہ تھااور قیص جس کو **کفنی** کہتے ہیں۔ گردن سے گھٹنوں کے بنچے تک کی ہواور کفنی آ کے بیچھے دونوں طرف برابر ہواور جاہلوں میں جورواج ہے کہ بیچھے کم رکھتے ہیں پیفلطی ہے۔ جاگ اور آستین کفنی میں نہ ہوں۔ مرداورعورت کی تفنی میں فرق ہے مرد کی تفنی مونڈ ھے پر چیریں اورعورت کے لئے سینه کی طرف اوڑھنی تین ہاتھ کی ہونی چاہیے یعنی ڈیڑھ گز کی۔ سینہ بند پہتان سے ناف تک ہواور بہتر <sub>س</sub>ے کہ ران تک ہو۔ (عالمگیری ور دّالمحتار و بہار شریعت) مئلہ: بلاضر ور**ت گفن** کفایت ہے کم کرنانا جائز و کروہ ہے۔ ( وُرِ مختار و بہارشریعت ) كب كفن كے لئے سوال جائز ہے: مئلہ: كفن ضرورت كے ہوتے ہوئے كفن مسنون کے لئے سوال کرنا جا تزنہیں کہ بلاضر ورت سوال نا جائز ہےاور یہاں ضرورت نہیں البتة اگر کفن غرورت میسر نه ہوتو ضرورت بھر کے لئے سوال کریں زیادہ کے لئے نہیں اگر بغیر مِا تَكِيِّ مسلمان خودكفن بورا كردي توان شاءالله بورا ثواب يا نميں گے۔ ( فآديٰ رضوبه ) کفن کا کیٹر اکیسا ہونا حیا ہیے: مئلہ: کفن اچھا ہونا چاہیے یعنی مردعید وجعہ کے لئے جیسا کپڑا بہنتا تھااورعورت جیسے کیڑے ہان کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا جاہیے۔حدیث میں شریف میں ہے مردوں کواچھا کفن دو کہوہ آ کہل میں ملا تات کرتے ہیں اورا چھے کفن سے تفاخر کرتے ہیں لیعنی خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔(عالمگیری غتیّة روّالمحتار)مسئلہ: کسم یا زعفران کا رنگا ہوایا ریٹم کا کفن مرد کے لے منع ہے اور عورت کے لئے جائز ہے یعنی جو کیڑ ازندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے اورجس فا يبننازندگى ير تاجائزاس كالفن بھى ناجائز ہے۔(عالمگيرى وببارشريعت)

قانونِ شریعت(وزل) کوچیکی (دال) نے کیڑے کا کفن: مئلہ: کفن پرانے کیڑے کا بھی دے سکتے ہیں۔(عالمگیری وہرہ) وں کا گفن : نوبرس میااس سے زیادہ عمر کی لڑکی کوعورت کے برابر پورا گفن دیا جائے اور ہ بری یا اس سے زیادہ عمر کے لڑ کے کوم د کے برابر کفن دیں اور نو برس سے چھوٹی لڑکی کو دو پڑااور بارہ برس سے چھوٹے لڑ کے کوایک کپڑا دے سکتے ہیں اورلڑ کے کو بھی دو کپڑے ئے جا کیں تو اچھا ہے اور بہتریہ ہے کہ دونوں کو پوراکفن دیں جا ہے ہی دن کا بچہ ہو۔ ( قاضی خال ردّ الحمّار و بهارشر بعت وغیره ) لفن کس کے مال ہے ہونا چاہیے: مئلہ: میت نے اگر پچھ مال چھوڑ اکفن ای کے ں سے ہونا چاہے (روّالحمّار) مسكلہ: وين وصيت ميراث ان سب يركفن مقدم بے يعنى ت کے مال سے پہلے کفن دیا جائے گا۔ پھر باقی سے قرض ادا کیا جائے گا پھر جو باقی بچے گا ل كتبائى سے وصيت بورى كى جائے گى۔ پھر باتى سے وارثوں كو ملے گا۔ (جو ہرہ) مسلد: یت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا اورا گر کوئی ایسا ہیں جس پر نفقہ واجب ہوتا ہے یا ہے مگر نا دار ہے تو بیت المال سے دیا جائے گا اور بیت لمال بھی وہاں نہ ہوجیسے یہاں ہندوستان میں تو وہاں کے مسلمانوں پر کفن دینا فرض ہے اگر علوم تحااور نددیا تو سب گنهگار ہوں گے اگر ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تو ایک کپڑے کے رابراورلوگوں سے سوال کرلیں (وُرِّ مختار جو ہرہ نیرہ بہارشریعت) مسکد:عورت نے اگر مال پھوڑ الیکن اس کا کفن شو ہر کے ذمہ ہے۔ بشر طبیکہ موت کے دفت کوئی الیمی بات نہ پائی گئی ہو جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہوجاتا ہے اور اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ے جب بھی عورت پر کفن واجب نہیں (عالمگیری وُرٌ مِتّار) مسّلہ: یہ جو کہا گیا کہ فلاں پر کفن واجب ہے اس سے مراد کفن شرعی ہے یو ہیں باقی سب سامان تجبیز جیسے خوشبوا ورغسال اور لے جانے والوں کی اجریت اور دفن کے مصارف سب میں شرعی مقد ارمراد ہے باتی اور باتیں جومیت کے مال سے کی تمئیں اگر وارث بالغ ہوں اور سب وار ثوں نے اجات بھی دے دی

ہوتو جائز ہے ور نہ خرچ کرنے والے کے ذمہ ہے۔ (ردّ الحمّار و بہارشریعت) کفن پہنانے کا طریقہ: یہ ہے کہ میت کوئسل دینے کے بعد بدن کی پاک کپڑے سے آہتہ پونچھ لیس تا کہ گفن تر نہ ہواور کفن کوا یک یا تمین یا پانچ یا سات باردھونی دے لیس۔اس سے زیادہ نہیں پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی جا در پھر تہبند پھر کفنی پھرمیت کواس پرلٹائیں

اور كفني ببنائيس اور دا رهي اورتمام بدن پرخوشبومكيس اورمواضع جود يعني ما تھے۔ ناك ماتھ

) एड्रिड्रिकेड्रिके قانونِ شريعت(اول) گھٹے قدم پر کافورلگا ئیں۔ پھرازاریعیٰ تہبندلیٹیٹیں پہلے بائیں طرف سے پھرداہنی طرف ہے پھرلفا فدلینیٹس پہلے با کیں طرف سے پھردا ہن طرف سے تا کددا ہنا او پرد ہے اور سراور باول ک طرف باندھ دیں۔ کہ اڑنے کا ڈرندر ہے۔ عورت کو کفنی پہنا کراس کے بال کے دوھے کر کے کفنی کے اوپرسینہ پرڈال دیں اوراوڑھنی آ دھی پیٹھے کے بیچے ہے بچھا کرسر پر لا**کرمن** پرمثل نقاب کے ڈال دیں کہ سینہ پر رہے کہ اس کی لمبائی آ دھی چینے سے سین تک ہواد چوڑ ائی ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک ہے اوریہ جولوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اوڑ اھتے ہیں میمض بے جاوخلا ف سنت ہے پھر بدستوراز ارولفا فہ پییٹیں پھر سب کے او پرسینہ بند پہتان کے اوپر سے ران تک لا کر با ندھیں ۔ (عالمگیری وُرٌ مختار و بہار شریعت) جنازہ لے چلنے کا طریقہ: جنازہ لے چلنے کا بیان مئلہ: جنازہ کو کندھادینا عباد**ت ہم** شخص کو جا ہے کہ عبادت میں کوتا ہی نہ کرے۔حضور علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنه کا جنازہ اٹھایا۔ (جوہرہ و بہارشریعت) مئلہ: سنت بیہ ہے کہ کیے بعد دیگرے جاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر باروس دس قدم چلے اور پوری سنت یہ ہے کہ **پہلے واپنے** سراہنے کو کندھا دے پھر داہنی پائینتی پھر بائیس سر ہانے بھر بائیں پائینتی اور دس دس **قدم لچ** تو کل چالیس قدم ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ جو چالیس قدم جناز ہ لے چلے اس کے چ<mark>اکیس</mark> کبیرہ گناہ مٹا دیئے جا نیں گے اور جو جنازہ کے جاروں پایوں کو کندھا دے اللہ تعالیٰ ا**س ک** حتمی مغفرت فر ما دے گا ( جو ہرہ عالمگیری وُرّ مختار ) مسئلہ: جنازہ لے کر چلنے میں حیار پ<mark>ائی کو</mark> ہاتھ سے پکڑ کرمونڈ ھے پرر کھے اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پرلا دنا مکروہ ہے چو یاہے پر جمل ، جنازہ لا دنا مکروہ ہے۔مئلہ: حجو ئے بچے کواگر ایک آ دمی ہاتھ پراٹھا کرلے چلے تو حرج نہیں لوگ ہاتھوں ہاتھوا یک کے بعد دوسرالیتار ہے۔مئلہ: جناز ہ معتدل تیزی ہے لے جا کیں مم نه اس طرح که میت کو جھٹکا گگے۔ (مجمع الانہار وُرّ مختار وردّ المحتار قاضی خال مدایہ **وقامیر گ** القدير عالمكيرى) مئله: ساتھ جانے والوں كے لئے افضل بيہ بك جنازہ كے بيجھے چليں دا ہے بائمیں نہ چلیں اور اگر کوئی چلے تو اے چاہے کہ اتن دور رہے کہ ساتھیوں میں ن**دگنا** جائے اور سب کے سب آ گے ہوں تو تکروہ ہے ( عالمگیری ردّ المحتار و بہار شریعت ) مٹلہ: . جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے اور سواری پر ہوتو آ گے چلنا مکروہ اور آ گے ہوتو جنازہ ے دور ہو۔ (عالمگیری صغیری) مسئلہ: جنازہ لے کر چلنے میں سربانہ آگے ہونا چاہے ( عالمگیری و بحروغیره ) مسئله: جنازه کے ساتھ آ گ لے جانامنع ہے۔ ( عالمگیری و بحر )

نازہ کے ساتھ جانے کا تواب: سئلہ: میت اگر پڑوی یارشتہ دار ہویا کوئی نیک شخص یواس کے جنازہ کے ساتھ جانانفل پڑھنے سے افضل ہے (عالمگیری و بحر) سئلہ: جو شخص نازہ کے ساتھ ہوا ہے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چا ہے اور نماز کے بعد اولیاء میت سے جازت لے کرواپس ہوسکتا ہے اور فن کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں (عالمگیری) مسئلہ: نازہ کے ساتھ چلنے والوں کو دنیا کی باتیں کرنا ہنا منع ہے۔ (دُرِّ مختار)

# جنازه كى نماز كابيان

جنازہ کی نمازفرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی توسب بری الذمہ ہو گئے ورنہ جس کو خبر پیٹی تھی اور نہ پڑھی گئیگار ہوا' اس کی فرضیت کا جوا نکار کرے کا فر ہے۔ مسئلہ: اس کے لئے جماعت شرطنہیں ایک شخص بھی پڑھ لے فرض ادا ہو گیا۔ (عالمگیری) نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کر کے کان تک باتھ اٹھا گراللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچ حسب دستور بائدھ لے اور ثناء پڑھے یعنی سبحانك اللهم و بحملہ ك و تبارك اسمك و تعالیٰ جدك و جل ثناء ك و لا الله غیر ك پھر بغیر ہاتھ اٹھا ئے اللہ الم بجراورود ورود مے جونماز میں پڑھا جاتا ہے اگر کوئی دومرا درود پڑھا جب بھی حرج نہیں پھر اللہ اکبر کہہ کرا ہے اور میت کے لئے اور تمام مونین ومومنات کے لئے دو عام شعے۔

تماز چنازه کی وعا: اللهم اغفرلحین ومیت وشاهدنا و غائبنا وصغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انشانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام طومن توفیته منا فاحیه علی الاسلام طومن توفیته منا فتوفه علی الایمان پر الله اکر کهدے نظام پیردے مئلہ: جس کوید عایاد نہوه وہ اورکوئی وعائے باتوره پڑھ لے جیسے اللهم اغفرلی ولو الدی ولمن تواللہ ولیجہ میں المحیاء منهم ولیجہ میں المحیاء منهم والاموات انک محبیب المدعوات برحمتك یا ارحم الراحمین مئلہ: نماز جنازه کی چاروں تکمیروں میں سے صرف پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا میں اور باتی میں نہیں اور چوتی مئلہ: میت اگر پاگل یا نابالغ ہوتو تیری تیم میں یا بالغ ہوتو تیری تیم میں المحیاء منہ میں نابالغ ہوتو تیری تیم کیر کے بعد بیده عابر هیس: اللهم اجعله لنا فوطا و اجعله لنا اجواً و ذخواً تیم کارنان کی این میں نیم کارنان کی کارن کی کارنان کارنان کی کارنان کارنان کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کارنان کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کی کارنان کی کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کارنان کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کارنان کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کی کارنان کی کارنان کارنان کی کارنان کی کارنان کی کار

قانونِ شریعت(۱۱۱) کوچین کیچین کرانی وجعله لنا شافعاً ومشفعاً اوراركي موتو اجعلها اورشافعةً و مشفعة كبير مجنون ساليا پاگل مراد ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی پاگل ہوگیا ( غنیّة بہار شریعت ) مئلہ: سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نبیت رہے ( زُرِّ مختار ور دِّ الحجتار ) مسئلہ : تکبیر وسلام کوا مام جمر کے ساتھ کھے باقی تمام چیزیں آ ہتہ پڑھے۔مئلہ: نماز جنازہ میں رکن لیعیٰ فر**ض دو ہیں۔** چارول تکبیری اور قیام اورسنت مؤکده تنین چیزیں ہیں ۔ا-اللہ تعالیٰ کی ثناء۔۲-ورودشریف اور ٣-ميت كے لئے وعام سئلہ: چونكه قيام فرض ہے لېذا بغير عذر بيٹي كرياسواري يرنماز جنازه یرهی تو نه ہوئی اوراگرولی میت یا امام بیارتھااس نے بیٹھ کریز ھائی اورمقتدیوں نے کو سے او کر پڑھی تو نماز ہوگئی ( دُرِّ مختار وردِّ المختار ) مسئلہ: جس کی بعض تکبیریں چھوٹ گئیں وہ اپنی چھوٹی ہوئی تجبیری امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیے اور اگریدڈ رہوکہ دعائیں بردھے اور پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھالیں کے تو صرف تکبیریں کہد لے دعا میں چھوڑ دے۔ ( وُرِّ مختار ) مسّلہ: جو مخص چو تھی تکبیر کے بعد آیا تو جب تک امام نے سلام نہ مجیرا شامل ہوجائے اورامام کے سلام کے بعد تین باراللہ اکبر کہدلے (وُرِ مختار) مئلہ: جن چیزوں ہے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جنازہ بھی ان سے فاسد ہو جاتی ہے۔ سوائے ایک بات کے کہ عورت مرد کے محاذی ہوجائے تو نماز جنازہ فاسدنہ ہوگی (عالمگیری) مسئلہ: جنازہ کی نماز کی بھی وہی شرطیں ہیں جواور نمازوں کی ہیں۔ یعنی ا-طہارت (نمازی کے بدن کے **کیڑے** اورنماز کی جگه کا یاک ہونا نمازی کا باعنسل و باوضو ہونا ۲-سترعورت ۲۰-قبلہ کومنہ ہونا ۲۰-

نیت البتہ کوئی وقت خاص اس کے لئے معین نہیں اور تھبیر تحرکیمہ اس کارکن ہے شرط نہیں۔ (ردّ المحتار) اور میت کے لئے بیشرط ہے کہ اس کو خسل دیا گیا ہواور غسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیم کرایا گیا ہواور پاک گفن پہنایا گیا ہواگر چہ بعد میں آلودہ ہو گیا ہواور جنازہ سامنے ہواور جنازہ زمین پررکھا ہواگر جانوروغیرہ پرلدا ہونماز نہ ہوگی۔

کن لوگول کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے: مئلہ: ہرمسلمان کی نماز پڑھی جائے اگر چہوہ کیسا، ہرمسلمان کی نماز پڑھی جائے اگر چہوہ کیساہی گنہگاروں کے کہان کی نماز نہیں۔ الباغی جو امام برحق کے خلاف کڑنے کو نکلے اور اسی بخاوت کی حالت میں مارا جائے۔ ۲-ڈاکو کہڈا کہ میں مارا گیانہ ان کو شنسل دیا جائے گا۔ نہان کی نماز پڑھی جائے۔۳-جس نے گئ آ ومیوں کو گلا گھونٹ کر مارڈ الا سم جس نے اپنے ماں یا باپ کو مارڈ الا اس کی بھی نماز نہیں۔ (عاشمیری وُرِ مقارد برارشریدے)

کل کو پھر دلی کو۔ امام محلّہ کاولی پرمقدم ہونامتیب ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ امام محلّہ ولی سے مرادمیت کے عصب اور نماز پڑھاں ہوئیں تو ولی افضل ہے۔ (غیّبة وؤرّ مخیّار) مسئلہ: ولی سے مرادمیت کے عصب اور نماز پڑھانے میں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدم ہے اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر البت اگر باپ منیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے۔ اگر عصبہ نہ ہوں تو ذوی الارحام ولی پرمقدم ہیں (وُرِ مخیّارور قالمحیّار) مسئلہ: میت کاولی اقرب (یعنی سب سے مزد کیک کا نہ دار) عائب ہے اور ولی ابعد (دور کا رشتہ دار) حاضر ہے تو یہی ابعد نماز پڑھائے۔ بہونے سے مرادیہ ہے کہ اتنی دور ہو کہ اس کے آنے کے انتظار میں حرج ہو (رد الحیّار)

یت نہیں۔ از جنازہ کی صف: سئلہ: بہتریہ ہے کہ نماز جنازہ میں تین صف کریں کہ حدیث میں ہے کہ جس کی نماز تین صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہوجائے گی اور اگر کل سات ہی آ دمی ان تو ایک امام ہواور تین پہلی صف میں اور دو دوسری صف میں اور ایک تیسری میں (غنیۃ و

نلہ:عورت کا کوئی ولی نہ ہوتو شو ہرنماز پڑھائے وہ بھی نہ ہوتو پڑوی یو ہیں مرد کا ولی نہ ہوتو دی اوروں پرمقدم ہے ( وُرّ مختار و بہارشریعت ) مسئلہ:عورتوں اور بچوں کونماز جناز ہ کی

ں والیا امام ہواور بن چہی صف کی اور دوودوس کے سامنے امام کھڑ اہواور میت سے دور نہ

سجد میں نماز جنازہ جائز تہمیں: سئلہ:مجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے چاہے یت مجد کے اندر ہو یا باہر یاسب نمازی مجد میں ہوں یا بعض ( دُرِّ مِخَار ) سئلہ: جمعہ کے دن لوئی مراتو اگر جمعہ سے پہلے تجہیز و تلفین ہو سکے تو پہلے ہی کرلیس اس خیال سے روک رکھنا کہ فقع کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے ( روّ المحتار ) مسئلہ: میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کردیا اور مٹی

هی دے دی گئی تواب اس کی قبر پرنماز پڑھیں جب تک بھٹنے کا گمان نہ ہواورا گرمٹی نہ دی گئی وتو تکالیں اورنماز پڑھ کر فن کریں (ردّالحتارووُرّ مختار) مردہ بیچے کا کفن و فن: مئلہ مسلمان مرد کا بچہ یامسلمان عورت کا بچدزندہ بیدا ہوا پھرمر

النونِ شريعة (١٤١١) ﴿ وَكُونَ مِنْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْم عسل وکفن \_مسکد: جو بچيسر كي جانب سے پيدا موااورسينه نظفے تك زنده ر ما پير مركيا توزندوانا جائے گااور جو یا وَل کی طرف ہے بیدا ہوااور کمر نگلنے تک زندہ رہا پھر مرا تو زندہ مانا جائے اور اگرا تا تا نکلنے سے پہلے مرجائے اگر چہ آ واز دی ہومراسمجھا جائے (وُرِّ مختار ور دِّ الحمّار) مسل بچه چا ہے زندہ پیدا ہویا مراپورا بنا ہو باادھور اہر صورت میں اس کا نام رکھا جائے اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ ( وُرّ محتّار وردّ المحتّار و بہار شریعت ) مسّلہ:مسلمان کا بچیہ کا فرہ سے **بیدا ہو** اوروہ اس کی منکوحہ نبھی یعنی وہ بچیزنا کا ہے تو اس کی نماز پڑھی جائے۔(ردّالمختار) قبر و دفن کا بیان: میت کودفن کرنا فرض کفایہ ہے۔ قبر کی لسائی چوڑ ائی: مئڈ قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہواور چوڑ ائی آ دھے قد کی اور گبرائی کم ہے کم آ دھے قد کی اور بہتریہ ہے کہ گبرائی بھی قد کے برابر ہواور متوسط درجہ کہ سینہ تک ہو (ر دّالمحتار ) اس گہرائی ہے مرادیہ ہے کہ لحدیا صندوق اتنا گہرا ہو می**نبیں کہ** جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں ہے آخرتک میہ مقدار ہو۔ لحد اورصندوق کا مطلب: مئله: قبر دوطرح کی ہوتی ہےا یک لحد یعنی بغلی جوقبلہ کی طرف اندر قبر میں جگہ کھودتے ہیں میت کور کھنے کے لئے' دوسری صندوق جوحوض کی طرح بنا کرای میں میت کور کھ کر تختے لگاتے ہیں۔ لحد سنت ہے اور بدند بن سکے تو صندوق میں بھی حرج نہیں۔(عالمگیری بحرقاضی خال جو ہرہ نیرہ) مسئلہ: قبر کے اس حصہ میں جومیت کے جم کم قریب ہے کی اینٹ لگانا مکروہ ہے(عالمگیری قاضی خاں) مسّلہ: قبر میں چٹائی وغیرہ بچ**ھانا** نا جائز ہے کہ بےسب مال ضائع کرنا ہے۔ ( دُرّ مختار و بہار شریعت ) مئلہ: قبر میں اتر نے والے دو تین یا جتنے آ دمیوں کی ضرورت ہواتریں بیلوگ نیک اور امین ہوں کہ کوئی بات نا مناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں اور اچھی دیکھیں تو چر چا کریں۔ (عالمگیری وغیرہ) مئلہ: جنازہ قبر ہے قبلیے کی جانب رکھنامستحب ہے کہ مردہ قبلہ کی طرف ہے قبر میں اتارا جائے یوں نہیں کہ قبر کی پائنتی رکھیں اور سر کی طرف ہے قبر میں لائیں (وُرِ مخارعاتگیری فتح القدیروغیرہ) عورت کا جنازہ کون لوگ اتاریں: مئلہ:عورت کا جنازہ اتار نے والے محارم ہوں (شرعاً جن سے پردہ نہیں) یہ نہ ہوں تو دوسرے رشتہ والے یہ بھی نہ ہوں تو پر ہیز گارغیر کے ا تارنے میں حرج نبیں (عالمگیری) مسکلہ: میت کوقبر میں رکھتے وقت بیدد عارز هیں بسسم الله و بالله وعلى ملة رسول الله (ردّالحمّاروعالمكيري) میت کی کروٹ اور رخ: مئلہ: میت کودا بنی کروٹ پرلنا ئیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں

ار اگرا

13,

بند

مما

مرخ

وا. نــند د.ل

جہا

مر

بلدی طرف منہ کرنا بھول گئے اور تختہ لگانے کے بعد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ روکر دیں اور اُ ر ویے کے بعدیا د آیا تو نہیں یونمی اگر بائیس کروٹ پر رکھایا۔ جدھر سر ہانہ ہونا چا ہے ادھر کئی تو اگر مٹی دینے کے پہلے یاد آیا تو ٹھیک کر دیں ور نہیں۔ (عالمگیری وُرِ مختار و مین (مسئلہ: قبر میں رکھنے کے بعد گفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں اور نہ کھولی دی نہیں (جو ہرہ و بہار شریعت) مسئلہ: میت کولحد میں رکھنے کے بعد لحد کو بھی اینٹوں سے مردیں اور زمین نرم ہوتو شختے لگانا بھی جائز ہے۔ تختوں کے درمیان جھری رہ گئی تو اے لیے وغیرہ سے بند کر دیں صندوق کا بھی یہی تھم ہے (وُرِ مختار ور در الحتار و بہار شریعت)

۔ عورت کا جنازہ ہوتو قبر میں اتار نے سے تختہ لگانے تک قبر کو کیڑے وغیرہ سے چھپائے ں۔ مرد کی قبر کو وفن کرتے وقت نہ چھپائیں البتہ اگر مدیہ وغیرہ کوئی عذر ہوتو چھپانا جائز ۔عورت کا جنازہ بھی ڈھکار ہے۔ (جو ہروز مقاروبہارٹریعت)

کب اور کس طرح دی جائے اور مٹی دیتے وقت کیا پڑھے: سئلہ: تختہ نے کے بعد مٹی دی جائے مسئلہ: تختہ نے کے بعد مٹی دی جائے مستحب سے ہے کہ سر ہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی میں ۔ پہلی بار کہیں منہ خلے خلے تفت کے دوسری بارو فیہ انعید کے تیسری بار و منہا انسو جسکے تار ہ اُنسوں منہا خلے تعلق مٹی گھر کی چھاؤڑ سے تھی اور جتنی مٹی تر سے تکلی اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے (عالمگیری جو ہرہ و بینی شرح کنز) کہ نہاتھ میں جو مٹی گئی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھوڈ الیس اختیار ہے (بہار شریعت) مسئلہ: قبر کئی نہ بنائیں بلکہ اس میں ڈھال رکھیں جیسے اونٹ کا کو ہان قبر پر پانی چھڑ کئے میں حرج

ں نہ بنا میں بلدان یں وھاں ریں بیے اوٹ ہو وہان جریر پان پیرے یہ رک رک الکیری ردّ المحتار) مسلد: ں بلکہ بہتر ہے قبرایک بالشت او نجی ہویا کچھتھوڑی می زیادہ (عالمگیری ردّ المحتار) مسلد: زیرانقال ہوااور کنارہ قریب نہ ہوتو عنسل وکفن دے کرنماز پڑھ کرسمندر میں ڈبودیں۔ (نینۃ ورد الحتار)

 ے ختم سورة تک پڑھیں۔ (جوہرہ وبہارشریت)

قبر کا اوب: مسّلہ: قبر پر بیٹھنا' سونا' چانا' پا خانہ بیشاب کرنا حرام ہے قبرستان میں جونا راستہ نکالا گیا اس پر چلنا نا جائز ہے چاہے نیا ہونا معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ (عالمگیر) دُرِّ مخار وبہار شریعت ) مسّلہ: اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے گر قبروں پر چلنا پڑے گاتو وہاں تک جانا منع ہے دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے قبرستان میں جوتیاں پہن کر منہ جائے ایک آدی کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے دیکھا تو فر مایا جوتے اتاردے نہ قبروالے کوتو تکلیف دے ندوہ تجھے۔ (بہار شریعت)

زیارت کا دن اور وقت: زیارت تبور فیرول کی زیارت کوجان سنت ہے ہر ہفتہ ہیں ایک دن زیارت کرے جمعہ یا جعمرات یا سینچر یا دوشنہ کے دن مناسب ہے۔ سبہ سے افسل جمعہ کا دن شیح کا دارا گروہاں کوئی خلاف شرع بات ہوجیے عورتوں کا سامنا۔

کرنے والوں کو نفع پہنچاتے ہیں اورا گروہاں کوئی خلاف شرع بات ہوجیے عورتوں کا سامنا۔
باجہ وغیرہ تو اس کی وجہ سے زیارت نہ چھوڑی جائے کہ ایسی باتوں سے نیک کام چھوڑ انہیں
باجہ وغیرہ تو اس کی وجہ سے تو بری بات کو دور کرے (ردّ الحمّار و بہار شریعت) مسئلہ
سامتی اس میں ہے کہ عورتوں کو زیارت قبور سے روکا جائے۔ (ردّ الحمّار و نہارش یعت) مسئلہ
سلامتی اس میں ہے کہ عورتوں کو زیارت قبور سے روکا جائے۔ (ردّ الحمّار و قباوئی رضوبی و بہاد
شریعت)

زیارت قبر کاطریقہ: یہ ہے کہ پائینی کی طرف ہے جاکرمیت کے منہ کے مانے کھڑا ہو اور یہ کہ: السلام علیکم اھل دار قوم مومنین انتم لنا سلف وان شاء اللہ بکم لاحقون نسسل الله لنا ولکم العفو والعافیة یرحم الله المستقد مین منال السمستا خرین اللهم رب الارواح الفانیة والا جساد البالیة والعظام النخوا الدخل هذه القبور منك روحاً وریحاناً ومنا تحیة وسلاماً پرفاتح پر صاور بیمنا والے ہو اسلاماً پرفاتح کی جنی دور پرندگی بین اس کے پاس بیٹھا تھا (ردّ الحتار) منگ میت کے مربائے ہے نامط پر بیٹھے کہ جنی دور پرندگی بین اس کے پاس بیٹھا تھا (ردّ الحتار) منگ در کھنا پر ایک کے میت کے مربائر بعت کے کہ میت کے ایک تکیف کا سب ہے یعنی میت کو گردن پھر کو کھنا پر کھنا پر ایک بین میت کو گردن پھر کو کھنا پر کھنا پر ایک بین میت کو گردن پھر کو کھنا پر کھنا پر ایک بار بین میت کو کردن پھر کو کھنا پر کھنا پر کھنا پر کھنا پر ایک بین میت کو کردن پھر کو کھنا پر کھنا ہوں کہ کھنے کے لئے تکلیف کا سب ہے لیمن کو کہنے کے کہنے کہنا پر کھنا ہوں کے کہنا پر کھنا پر کھنا پر کھنا پر کھنا پر کھنا ہوں کہ کھنا پر کھنا پر کھنا ہوں کے کہنا پر کھنا پر کھنا ہوں کے کہنا ہوں کے کہنا ہوں کھنا ہوں کے کہنا ہوں کے کہنا ہوں کے کہنا ہوں کھنا ہوں کے کہنا ہوں کے کہنا ہوں کے کہنا ہوں کھنا ہوں کھنا ہوں کے کہنا ہوں کھنا ہوں کے کہنا ہوں کے کہنا ہوں کے کہنا ہوں ک

مردول كوثواب ببنچانے كابيان: سئله: قبرستان من جائز الحدشريف اور المهم مفلحون تك اور آبدر يف اور المما الله

لو

ونف

7

9.

-

> - - - -

.

ر الھ کے التکاثر ایک ایک بار قل ہو اللہ بارہ یا گیارہ یاسات یا تمین بار پڑھے اور ان ب کا ثواب مردوں کو پہنچائے حدیث میں ہے جو گیارہ بارقل ہواللہ شریف پڑھ کر اس کا اب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابرا سے ثواب ملے گا۔

( زُرِّ مخارور دَ الحَيَار دِ بِهِارِشْرِ بعِت )

بھال تو اب : نماز روزہ کی نزگوہ صدقہ نیرات اور ہرتم کی عبادت اور عمل نیک فرض کی کا تو اب روزہ کی بہنچا سکتا ہے۔ ان سب کو پہنچ گا اور اس پہنچا نے والے کے تو اب میں کہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ سب کو پورا ملے پہنیں کہ ای تو اب کی نیم ہو کر نکر انکوا ملے اللہ عالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اس تو اب کی نیم ہو کر نکر انکوا ملے اللہ ہے امید ہے کہ اس تو اب کی نیم ہو کر نکر انکوا ملے ان سب کے مجموعہ کے برابر ملے مثلاً کوئی نیک کام کیا جس کا تو اب کی نے والے کے لئے ان سب کے مجموعہ کے برابر ملے مثلاً کوئی نئیک کام کیا جس کا تو اب سی اور ہزار کو پہنچایا تو اسے وی ہزار علیٰ ہذا القیاس (فقاوئی رضوبیو و بہار شریعت) مسئلہ: قبر پر پھول ڈالنا سید یا اور اس کا طواف منع ہے۔ (بہار شریعت) و (اضعۃ اللہ عات) مسئلہ: قبر پر پھول ڈالنا جس جنازہ پر پھولوں کی چا در ڈالنے میں حرج نہیں (بہار شریعت) مسئلہ: قبر پر سے تر گھا س جنازہ پر پھولوں کی چا در ڈالنے میں حرج نہیں (بہار شریعت) مسئلہ: قبر پر سے تر گھا س جنازہ پر پھولوں کی جا در ڈالنے میں حرج نہیں (بہار شریعت) مسئلہ: قبر پر سے تر گھا س جنازہ پر پھولوں کی جا در ڈالنے میں حرج نہیں (بہار شریعت) مسئلہ: اولیاء اور مگا س جنازہ پر پھولوں کی جا در ڈالنے میں حرج نہیں (بہار شریعت) مسئلہ: اولیاء اور مگا س جنازہ پر ناہا خوا نہ کرتا ہے۔ (رق المحتار و بہار شریعت) مسئلہ: اولیاء اور میا موتا ہے اور کو تا ہے اور میت کا وی مقد عام لوگوں کی نظر کر بی اور کرت حاصل کریں۔ (رق المحتار)

ائم پری نعوریت کا تواب : تعزیت کی ماتم پری کرنا سنت ہے۔ حدیث میں ہے جو پہنائی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا ورامت کا این ماجه ) ایک اور حدیث میں ہے جو کسی مصیبت والے کی تعزیت کرے گا این ماجه ) ایک اور حدیث میں ہے جو کسی مصیبت والے کی تعزیت کرے گا متا الدنید میں ہوفی دعاء الاحیاء الاحیات و صدفتهم عنهم نفع لهم یعنی مردوں کے ہمارے دما کرنے ہادادان کیلئے صدقہ دینے ہمردوں کونفی پہنچا ہے خالف اس کا معزی فرقہ ہے (شرح عقائد) اور ہما ہیں ہی الانسان له ان یجعل او اب عمله العیرہ صلوفة او صوما او صدفة او غیرها عنداهل السنة و المجماعة الله المبت کا مقده ہے کہ والے میں کا تواب دوسرے کوئش سکتا ہے جائے نماز کا بویاروز وکا یا صدفہ یاان کے مادو وہ کو کو اور من کا دورہ کو کا دورہ کے کوئی اور ممل خیر ہو جے علاوت قرآن واذکار وغیرہ۔شرح نقد اکر میں ہے مذہب ابی حضیفة واجہد وجمهود الی وصولها لینی امام الوطیفہ وام اس میں منبل وغیرہ سب بردگوں کا نہ ہب ہے کہ عبادت بدنی و مالی کا تواب

الاے وہ پنجاہے۔منہ

اے ای کے برابر تواب ملے گا۔ (زندی وائن ماجه)

تعر بت میں کیا گہے: تعریت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فر ما گاور اس کوا پی رحمت میں ڈھا کے اور تم کو صردوزی کرے اور اس مصیبت پر تو اب دے حضور علیہ السلام نے ان لفظوں میں تعزیت فر مائی للہ ما اخد و اعطبی و کل شبیء عندہ باجل مستحب خدابی کا ہے جواس نے لیا اور دیا ہر چیز اس کے یہاں ایک مقرر معیاد کے ساتھ مستحب خدابی کا ہے جواس نے لیا اور دیا ہر چیز اس کے یہاں ایک مقرر معیاد کے ساتھ ہے ۔ (عالمگیری وغیرہ) مسئلہ: مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں چھوٹے بیرے مرد عورت سب کو گرعورت کو اس کے محارم بی تعزیت کریں۔ (عالمگیری و بہار شریعت) بعد مردوہ میں تعزیت کریں۔ (عالمگیری و بہار شریعت) تعزیت کی جائے وہاں موجود نہیں یا اے علم نہیں تو بعد میں حرق نہیں (جو ہرہ در آلحتار) مسئلہ: قبر ستان میں تعزیت کرنا بدعت ہے (ردا کھار) مسئلہ: وہن سے پہلے ہی تعزیت جائز ہے گر افضل یہ ہے کہ وہن کے بعد ہولیکن اگر میت کے گھر مسئلہ: وہن سے پہلے ہی کرے (جو ہرہ) والے بے مبری کے ساتھ رونا بیٹینا کرتے ہوں تو ان کی تعلی وہن سے پہلے ہی کرے (جو ہرہ) مسئلہ: جوایک بار تعزیت کرآیا اسے دوبارہ تعزیت کے لئے جانا تکر وہ ہے۔ (در تو تو ار)

میت کا گھانا: سکد: میت کے گھر والے تیجہ چالیہ وال وغیرہ کے دن وعوت کریں تو ناجائر اور بری بدعت ہے شرع میں وعوت خوشی کے وقت ہے نہ کہ غم کے وقت لیکن اگر فقیروں محتاجوں کو کھانا کرنا میت کے جھوڑے محتاجوں کو کھانا کرنا میت کے جھوڑے ہوئے والے مال ہے جائز نہیں۔ البتہ جب وہ مال بٹ جائے تو جو چاہے اپنے حصے ہے کرے دوانیو وغیرہ) سکد: میت کے پڑوی یا دور کے رشتہ دارا گرمیت کے گھر والوں کے لئے ال دن اور رات کے لئے کا کا میں تو بہتر ہے اور انہیں اصرار کرکے کھانا میں۔ (رق الحمار و بہار شریعت) سکد: میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے بیکھانا صرف گھر والے کھا تیں اور بہاں شریعت) سند: میت کے گھر والوں کو جو کھانا بھیجا جاتا ہے بیکھانا صرف گھر والے کھا تیں اور بہاں شریعت) ادر صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہاں کے بعد مکروہ۔ (عالمگیری و بہار شریعت) شریعت) اور صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہاں کے بعد مکروہ۔ (عالمگیری و بہار شریعت) نو حداور بین : نوحہ یعنی میت کی خوبیاں مبالغہ کے ساتھ بیان کرکے آ واز ہو ہرہ نیرہ) مسکلہ نو حداور بین یہ بالا جماع حرام ہے تو ہیں واویلا و مصیحتاہ کہہ کے چلانا (جو ہرہ نیرہ) مسکلہ بین کہتے ہیں بیہ بالا جماع حرام ہے تو ہیں واویلا و مصیحتاہ کہد کے چلانا (جو ہرہ نیرہ) مسکلہ بین کہتے ہیں بیہ بالا جماع حرام ہیں۔ (عالمگیری) حدیث بین ہے جومنہ پھٹے گریبان بھان بیان بیان بیان بیان بھانے ہیں اور حرام ہیں۔ (عالمگیری) حدیث بین ہے جومنہ پھٹے گریبان بیان بھان ہے جومنہ پھٹے گریبان بھان بیان بھان ہے جومنہ پھٹے گریبان بھان بیان بھان ہے جومنہ پھٹے گریبان بھان ہے جومنہ پھٹے گریبان بھان ہے جائم ہیں اور حرام ہیں۔ (عالمگیری) حدیث بیں ہے جومنہ پھٹے گریبان بھان بھان

اور جالمیه حدیث م مئله: آ و

عليه وسلم. آنگھ ڪ ريتا ہے ب ٻ ( مختم

ہے( سے عورت کرے تو

جاتے ر اسے یاد

ای پرنیا تعی\_(

شهيدز قل ك

الذين كبوبلك

دیا ہے طالب

یں اور آئی میر

المين

الان شریعت (۱۲۱ کے کوچھی (۱۲۱ کے ۱۲۱ کے ت كا يكارنا يكار \_\_ ( يعنى نوحه كر \_ ) وه جم ينهيس ( بخارى ومسلم ) دوسرى ں ہے جوہر منڈ ائے اور تو حد کرے اور کیڑے بھاڑے میں اس سے بری ہوں۔ ازے رونامنع ہے اور آ واز نہ نکلے تو اس میں حرج نہیں ایبارونا رسول اللہ صلی اللہ ے ثابت ہے کہ صاحبز اوہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضور کے آٹسو نگلے اور فر مایا کہ آنىواوردل كے ثم پراللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔البتہ زبان کی وجہ سے عذاب ار جم فرماتا ہے اور رونے والول کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے مردہ بھی روتا ں جو ہرہ و بہار و بخاری ومسلم وغیرہ ) سوگ: تمین دن سے زیادہ سوگ جا بزنہیں مگر و بر كم في برجارميني دى دن موك كر ، ( بخارى وملم ) مئله: مصيب برصبر اے دو تواب ملتے ہیں ایک مصیبت کا اور دوسراصبر کا اور جزع عفرع سے دونوں

ہے ہیں (ردّالحمّار) حدیث میں ہے جس مسلمان مردیا عورت پر کوئی مصیبت آئی

رك انا لله و انا اليه راجعون كج الرچ مصيب كوز ماندگر ركيا موتو الله تعالى ثوابعطافر ما تا ہےاوروییا ہی ثواب دیتا ہے جبیااس دن کہجس دن مصیبت آئی احمدونيني)

### شهيدكابيان

يْده بين : الله تعالى قرما تا بولا تقولو المن الايه يعنى جولوگ الله كى راه ميل البيل مرده نه كهو بلكه وه زنده بي مرتمهين خرنبيل اورفر ما تا بولا تحسب فتلوا — الى اجوا المومنين لعنى جولوگ راه خدامين قل كئے گئے انہيں مرده نه روہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں انہیں روزی ملتی ہے اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں ال پرخوش ہیں اور جولوگ بعدوالے ابھی ان سے نہ ملے ان کے لئے خوشخری کے لدان پر نہ کچھ خوف ہاور نہ وہ ممکنین ہوں کے اللہ کی نعمت اور فضل کی خوشخبری حاہتے بيركه ايمان والول كا اجر الله ضائع نهيس فرياتا \_ حديثيس توشهدا كي فضيلت ميس بهت

ہ۔ و مسل و کفن ندد یا جائے: مسئلہ: شہید کو نہ مسل دیا جائے نداس کا خون دھویا جائے لائے مرن فرع محبراہ ناور ان بے مری فرع محبراہ ناور

تانونِ شریعت(۱۱۱) کوچی ﴿ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نہ گفن دیا جائے بلکہ ای طرح اس برنماز جنازہ پڑھ کر دفن کردیا جائے البتہ گفن **منون میں گ**ر کی ہوتو اتنا پڑھا دیا جائے اور یا جامہ نہ اتارا جائے اور زائد کیڑے جو کفن کی قتم <mark>کے نہوں</mark> جیے روئی دار کیڑ اپوشین خف اور ہتھیارڈ ھال وغیرہ بھی اتار لئے جا کیں ۔ (ہدایہ و**غیرہ)** شہید کو تخسل نہ دینے کی شرطیں: مئلہ:شہید کوشل نہ دیے جانے کی سات شرطیں ہو اگران میں ہے کوئی شرط نہ یائی گئی توغشل دیا جائے گا شہیدمسلمان عاقل بالغ **ظاہر ہوار** بطورظلم کے لہ جارجہ عنے قبل کیا گیا ہواورنفس قبل سے مال نہ واجب ہوا ہواورزخی ہونے کے بعدد نیا سے نفع ندا ٹھایا ہو۔ نکتہ: بید نیا میں شہید کا اعز از وا کرام ہے کہ اس کا خون یاک۔ اوراس کابدن یاک ہے اور اس کے تن کا کیڑا کفن ہے اور آخوت میں تو اس کے اگرام، انعام کا پوچھنا ہی کیا ہے۔مئلہ: چوریا ڈاکویا حربی یا باغی نے کسی گوٹل کردیا جا ہے ہتھ**یارے** قتل کریں پاکسی اور چیز سے تو وہ شہید ہے نسل نہ دیا جائے (ہدابہ ردّ الحق روغیرہ) دنیا **س**گر اٹھانا ہے کہ کھائل ہونے کے بعد کچھ کھایا یا بیایا سویا یا علاج کیایا خیمہ میں تھہرایا نماز کاایک وقت بورا ہوش میں گزرا (بشرطیکہ نماز اوا کرنے پر قادر ہو) یا وہاں سے اٹھ کر **دوسری جگ**ا چلایا لوگ اے معرکہ ہے اٹھا کر دوسری جگہ لے گئے ۔خواہ زندہ پہنچا ہو یا راستہ ہی گل انقال ہوایا کسی دنیوی بات کی وصیت کی یا پچھٹر بیدایا کچھ بیچایا بہت ی باتیس کیس **توان م** صورتوں میں عسل دیں گے بشر طیکہ ہیہ چیزیں جہال ختم ہونے کے بعد واقع ہو <mark>میں اوراگ</mark> درمیان جنگ میں ہو کیں تو یہ چیزیں شہادت ہے رو کئے والی نہیں یعنی عسل نہ دیا جا<u>ے ا</u> مئله: اگر کسی مسلمان کوکسی مسلمان نے قصدا ناحق مار ڈالاتو وہ شہید ہےا ہے عسل ندیں۔ مئلہ: اپنی جان یا مال یاکسی مسلمان کے بچانے میں لڑااور مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ (**یعنی مل** نہ دیا جائے گالوہے یا بھر یالکزی جس کسی چیز سے قل کیا گیا ہو۔ (عالمگیری) مسکلہ: شہیدے سب کیڑے اتارکر نے کیڑے دینا کروہ ہے۔ (رد الحتار وعالمگیری)

ا بطورظام آن کے جانے کا میں مطلب ہے کہ بغاوت یار جم یا آئی کرنے کی سز ایس نڈل کیا عمیا ہو بلکہ نا حق کمی نے مارڈلا ا (عنامیہ) ع آلہ جارحہ سے مرادوہ چیز ہے جس نے آن کرنے سے قائل پر قصاص لازم آتا ہے یعنی جومضو کو جدا کردے چیے کواڑ تھڑا حجر البرچھا: بندوق کی تول بھی آلہ جارحہ میں داخل ہے اور آلہ جارحہ کی قید جب بے کہ سلمان نے سلمانوں کولٹ کیا دن

الل حرب وروزنوں نے جس چیز ہے بھی قبل کیا موشہید ب (بنایہ)

الما يعنى خطاءأنه مارا كيا مو( بنابير )

روز

جائے کارو

مجور

روز ک:

\_ \_ 9)

حالر روز

رمض ک

بإكار

رمف

رو

Ē

رو

נפ

yî

2.

1

#### روزه

ہ کی فرضیت: روز ہ بھی مثل نماز کے فرض عین ہے اس کی فرضیت کا منکر کا فراور بلاعذر نے والا یخت گنهگار ہے اور دوزخ کا سزاوار جو پچے روز ہ رکھ سکتے ہوں ان کو رکھایا اور تو ی مضبوط لڑکے لڑکیوں کو مار کر رکھایا جائے ( دُرّ مختار ) بورے ایک مہیندرمضان

ز و فرض ہے۔

ہ کی تعریف اورروز ہ رکھنے کی عمر: شریعت میں روز ہ کے معنیٰ ہیں اللہ کی عبادت

یت ہے صبح صادق ہے لے کرسورج ڈو بے تک کھانے پینے اور جماع ہے اپنے کو
کے رکھنا' روز ہ کے لئے عورت کا حیض ونفاس سے خالی ہونا شرط ہے یعنی حیض ونفاس کی میں روز ہ سیحے نہیں حیض ونفاس والی پرفرض ہے کہ پاک ہونے کے بعدان دنوں کے میں روز ہ فرض نہیں اور مجنون پر بھی فرض نہ ہوگا جب کہ پورا مہینہ

ہ کی قضار ہے۔ ناباع پر روزہ فرنس ہیں اور جنون پر بی فرس نے ہو ہ جب کہ پورا ہمیں۔ ان کا جنون کی حالت میں گزر جائے اورا گر کسی ایک دن میں بھی ایسے وقت میں ہوش آیا دہ وقت روزہ کی نیت کا وقت عمیم تو پورے مہینہ کی قضالا زم ہے مثلاً شروع رمضان سے

ی ہوااور انتیبویں تاریخ کومبح صاوق سے خوہ کبریٰ تک کسی وقت میں ہوش آیا تو پورے

مان کی قضالازم ہوئی۔(ردّالحتار)

ده کی نبیت کی کا وقت: سئد: رمضان کے اداروز بے اور نذر معین اور نفل وسنت و فضب و کرم وہ روز ہے ان سب روز وں کی نبیت کا وقت سورج ڈو بنے سے لے کرخوہ کبری فضب و میں میں کر لیما بہتر کے ہاں وقت جب نبیت کرلے بیروز ہے ہوجا کیں گے لیکن رات ہی میں کر لیما بہتر کہ ان چے روز وں کے علاوہ جتنے روز ہے جی (جیسے رمضان کی قضا کا روزہ نجیم معین نذر کا رفظ کی قضا کا روزہ و معین نذر کی قضا کا روزہ اور جنایت کا روزہ اور تمتع کا روزہ اور جنایت کا روزہ اور تمتع کا روزہ ان سب روزوں کی نبیت کے لئے وقت سورج ڈو بنے کے بعد سے سبح صادق شروع نے تک بعد سے سبح صادق شروع نے تک ہور اس کی نبیت بھی نئے تک ہے اس کی نبیت بھی

روری ہے جیسے یوں نیت کرے کہ کل میں اپنے ۲۸ تاریخ رمضان کی قضا کا روز ہ رکھوں گایا

یں نے ایک دن کے روز ہے کی منت مانی تھی اس کا روز ہے اور اس طرح جوروز ہ رکھنا روز دونماز میں جو مارنے کا علم ہاں مے مراود و تین تھیز میں لاٹھی ڈیڈے سے نہ ماریں (روالحمار)

لین ابتدائے سے صادق سے لے کرضحوہ کبری شروع ہونے تک۔

قانونِ شریعت(اول) کی کی کی کی اور ۱۲۱ ہواس کونیت میں مقرر کرے ( وُرّ مختار ) مسئلہ: مسئلہ روز ہ کی نیت ضحوہ کبریٰ شروع ہونے ہے يهليه هو جاني حياييا وراگر خاص اس وقت يعني جس وقت آفآب خط نصف النهار شرعي ريخ گیا تب نیت کی توروزه نه بهوا ( دُرّ مختار و بهارشریعت ) نیت کے معنیٰ: مئلہ: جس طرح اور عبادتوں میں بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ے زبان سے کہنا کچھ ضرور نہیں ای طرح یہاں روزہ میں بھی وہی مراد ہے البتہ زبان ہے کہہ لیں اچھا ہے اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے کہ نیت کی میں نے کہ اللہ تعالی کے گے اس رمضان کا فرض روز ہ کل رکھوں گا اور اگر دن میں نیت کرے تو یوں کیے نیت کی میں نے الله تعالیٰ کے لئے آج رمضان کا فرض روز ہ رکھوں گا (جو ہرہ و بہار شریعت) مسئلہ: دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ بینیت کرے کہ میں صبح صادق سے روز ہ دار ہوں اور اگر **بینیت** ے کداب سے روزہ دار ہوں شج سے نہیں تو روزہ نہ ہوگا۔ (جو ہرہ ردّ الحتارہ بہار شریعت) شک کے دن کا روزہ: مئلہ: تیبویں شعبان کے بارے میں اگریہ شک ہو کہ **یہ کا** رمضان ہے یا تیسویں شعبان تو اس دن خالص نفل کی نیت سے روز ہ رکھ کیتے ہیں **لیکن اس** نیت سے نہیں کہ اگرید دن رمضان ثابت ہوا تو رمضان کا روز ہ ور نہ قل کا کہ ایسی نیت ہے روز ہ مَروہ تحریج کی ہے ہاں اگر ایسی تیسویں تاریخ اس کے عادت کے دن میں پڑے تو مج**روزہ** ر کھنا ہی افضل ہے جیسے کوئی شخص ہمیشہ جعرات کا روز ہ رکھا کرتا ہے اور اس تیسوی**ں شعبان ک**و جمعرات پڑی تو وہ اپنانفل روز ہ رکھے۔ ( دُرٌ مخار ور دّ الحتا روغیر ہ ) مسکلہ: شک کے دن محوا کبریٰ کے شروع ہونے تک انتظار کریں اگر اس وقت تک جاند دیکھنا ٹابت ہو جائے **ا** رمضان کے روزے کی نیت کرلیں ورنہ کھا ئیں پئیں (وُرِّ مختار) مسّلہ: آخر شعبان میں ایک یا دودن کاروز ه کروه ہاورتین یا تین دن سے زیادہ کا کروہ نہیں ۔مئلہ:عید کے دن کاروزہ مکردہ تحریمی ہے اور اس طرح بقرعید کے دن کا اور اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ تاریخ تک کا مسئلہ سنت ونفل روز ہے کا تنہار کھنا مکروہ تنزیبی ہے جیسے دسویں محرم کا روزہ سنت ہے لیکن اکملا روز ہ مکروہ ہے اس کے ساتھ ایک اور ملایا جائے لیعنی نویں دسویں رکھیں اور دسویں گیار ہویں گا روز ہ رکھنے میں بھی حرج نہیں ۔مسئلہ:عورت کوفل روز ہ بلاا جازت شو ہر کے مکر وہ تنزیمی ہے۔ روزه ر کھنے کی منت : مئلہ: روزہ ر کھنے کی منت مانی تو کام پورا ہونے پر اس کا رکھنا واجب ہوگیا۔مئلہ نفل روز ہ رکھ کرتوڑ دیا تواب اس کی قضاوا جب ہے۔

## حاندد يكضي كابيان

رسول النَّه صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جاند ديكھ كر روز ہ ركھنا شروع كرواور جاند ديكھ كر ار(عید) کردادراگرابر ہوتو شعبان کی گنتی تمیں پوری کرلو۔ ( بخاری ومسلم )اور فر مایا روز ہ نہ و جب تک نه چاند د کمچه لواور افطار (عید) نه کرو جب تک چاند نه د کمچه لواوراگرابر بهوتو مقدار

ي كرلو ( يعني تمين دن ) ( بخاري ومسلم )

ن مہینوں کا جایند دیکھنا واجب ہے: سئلہ: یانچ مہینوں کا جاند دیکھنا واجب کفایہ ٥- شعبان ٔ رمضان شوال ٔ ذیقعده ٔ ذی الحبهٔ ( فقاوی رضویه ) مسّله: شعبان کی انتیس کوشام ہ وقت چاند دیکھیں دکھائی و بے تو کل روزہ رکھیں ورنہ شعبان کے تمیں دن پورے کر کے

فیان کامبینه شروع کریں۔ (مدایہ عالمگیری و بہارشریعت )

طلع صاف نہ ہونے کی صورت میں جا ند کا ثبوت: سکد بمطلع صاف نہ ہونے مصورت میں بعنی ابروغبار میں صرف رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل بالغ مستوریا ول کی گوا ہی ہے ہو جاتا ہے چاہے مر دہو یا عورت اور رمضان کے سواباتی تمام مہینوں کے

ند کے لئے دوم دیاایک مرواور دوعورتیں گواہی دیں اور سب عادل ہوں اور بیلفظ کہیں کہ وابی دیناہوں کہ میں نے خود جاند دیکھا۔ تب جاند کا ثبوت ہوگا۔

(مدایدهٔ زمخاروبهارشر بعت وغیره)

اول کی تعریف: عادل ہونے کے بیمعنیٰ ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہواور صغیرہ پر

مرار نہ کرتا ہواوراییا کام نہ کرتا ہوجومروت کے خلاف ہومثلاً بازار میں کھانا۔ ستور کی تعریف: اورمستورے بیمراد ہے کہ جس کا ظاہر حال بٹرع کے مطابق ہے مگر

طن کا حال معلوم نہیں (روّ المحتار درمختار و بہارشر بیت ) مسّلہ: جس عاد ل مخص نے رمضان کا پاندریکھااس پرواجب ہے کہای رات میں شہادت ادا کرے مئلہ: گاؤں میں جاند دیکھا ورو ہاں کوئی شرعی قاضی و حاکم نہیں جس کے باس گواہی دیتو گاؤں والوں کو جمع کر کے نهادت ادا کرے اور اگریہ عادل ہے تو لوگوں پر روز ہ رکھنا لازم ہے مسئلہ: بُب مطلع صاف نہ ہوتو عید کے جاند کا ثبوت عاقل بالغ عادل دومردوں یا ایک مرد دوعورتوں کی شہادت سے

بوگا\_(بدارپوۇرٌ مختاروغيره)

مطلع صاف ہونے کی صورت میں بیا ند کا جُوت: مئد: آگر مطلع صاف ہرتہ جب

تک بہت سے لوگ شہادت نددیں چاند کا ثبوت نہیں ہوسکتا (چاہر مضان کا ہو یا عید کا الد کی مہینہ کا) رہا ہے کہ اس کے لئے کتے اوگ ہونے چاہیں تو یہ قاضی کی رائے پر ہے جاگا اور اس سے اللہ کہ ان ہوجائے اتنوں کی شہادت سے چاندہونے کا حکم دے دیا گوا ہوں سے اسے غالب گمان ہوجائے اتنوں کی شہادت سے چاندہونے کا حکم دے دیا لیکن اگر شہر کے ہا ہر سے یا کسی او نجی جگہ سے چاندہ کھنا بیان کر بے تو ایک مستور کا جمی اور میں اس کے اعتبار سے تو مطلع صاف ہونے چاندہ کی کھنے میں لوگوں کی جو ستی والا پروائی کا حال ہے اس کے اعتبار سے قو مطلع صاف ہونے کی حالت میں عید کے سوااور چاندوں میں بھی بجائے کہ ہونی چاہوں کی گوائی کا حال ہے اس کے اعتبار سے قو مطلع صاف ہونے کی حالت میں عید کے سوااور چاندوں میں بھی بجائے کہ ہت آ دمیوں کے دوگواہوں کی گوائی کی حالت میں عید کے سوااور چاندوں میں بھی بجائے کہ ہونی چاہے۔ (کے صاف البحوی و ھی مانقلہ صاحب اللہ و بقو له و عن الا مام اللہ فقی بشاھدین و اختارہ فی البحوی 1

حیا ند کی گواہی : شہادت دینے میں پہ کہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں **بغیرا ہی لا** کے شہادت نہیں مگر ابر میں رمضان کے جاند کی گواہی میں اتنا بھی کافی ہے کہ میں فے افی آ کھے ہے اس رمضان کا جا ند آج یا کل ما فلال دن دیکھا ہے۔ مسئلہ: اگر پچھلوگ **آ کر میکنل** کہ فلاں جگہ جاند ہوا بلکہ اگر بیشہادت دیں کہ فلاں فلاں نے دیکھا بلکہ اگر بیشہادت دی کہ فلاں جگہ کے قاصنی نے روز ہیا افطار کے لئے لوگوں سے کہا بیرسب طریقے تا کا فی جیں۔ ( دُرِّ مِخَار وردِّ الْحِنَار و بهارشر ایت ) مسّله: تنها امام یا قاضی نے عید کا جاند دیکھا تو انہیں **عید کرا** یا عید کافتهم دینا جا نزنهیں ( وُ رُ مختار و بهارشر بعت وغیر ہ ) مسئلہ: کسی شہر میں **جا ند ہوااوروہا**ں ے متعدد جماعتیں دوسرے شہر میں آئیں اور سب نے خبر دی کہ وہاں فلاں دن جا ند ہواہ اور تمام شہر میں مید بات مشہور ہے اور وہاں کے لوگوں نے روایت کی بنا پر فلال دن ے روزے شروع کئے تو یہاں والوں کے لئے بھی ثبوت ہو گیا (ردّ الحکارو بہار شریعت) منگ سی نے تنبار مضان کا یا عید کا جا ندد یکھا اور گوا ہی دئ مگر قاضی نے اس کی گوا ہی قبول نہ **کا ت**و اس پر روزہ رکھنا واجب ہے اگر نہ رکھایا توڑ ڈالا تو قضا لا زم ہے (ہدایہ وُر مختار عالمگیری) مسئلہ اگردن میں جاند دکھائی دیا دو پہرے پہلے یا دو پہر کے بعد ببر حال وہ آنے والی رأت ا مانا جائے گا۔ یعنی اب جورات آئے گی اس ہے مہینہ شروع ہوگا اگر تیسویں رمضان کے دن میں دیکھا تو بیدن رمضان ہی ہے شوال کانہیں اور روزہ پورا کرنا فرض ہے اور اگر شعبان کی تیسویں تاریخ کے دن میں دیکھا تو بیدن شعبان کا دن ہے ۔مضان کانہیں للبندا ہ ج کا**روزہ** 

ي م بازاراً مئله لئے:

فرض نبي

و بيل -

كەدوم

وكلحنے

500

مئلا روز خال تما

مبا وغیم نکال کیا تحو

حو روز مرء

و الم

عا چا

کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لئے ہے گر دوسری جگہ کے لئے اس کا حکم اس وقت ہے رکی جگہ دالوں پراس دن تاریخ میں جا ندہونا شرعی ثبوت ہے ثابت ہوجائے یعنی چاند کی گواہی گزرے یا متعدد جماعتیں وہاں ہے آ کرخبر یفان جگہ جاند بھوا ہے اور دہاں لوگوں نے روزہ رکھا یا عید کی مسئلہ: تار 'نیلیفون 'ریڈیو یفان جگہ نا جائے ہے کہ آگر انہیں ہر طرح صحیح مان بھی لیا جائے جب بھی اید دکھنا تا ہت نہیں ہوسکتا اس لئے کہ آگر انہیں ہر طرح صحیح مان بھی لیا جائے جب بھی ایک خبر ہے جاند کا شہوت نہیں ہوتا اور ای طرح الی خبر ہے جاند کا شہوت نہیں ہوتا اور ای طرح الی افواہ ہے اور جنزیوں اور اخباروں میں چھنے ہے بھی جائے دوسرے کو بتائے کے اللہ دکھے کر اس کی طرف انگلی ہے اشارہ کرنا مکروہ ہے آگر جد دوسرے کو بتائے کے اللہ دکھے کر اس کی طرف انگلی ہے اشارہ کرنا مکروہ ہے آگر جد دوسرے کو بتائے کے

## روز ہتو ڑنے والی چیز وں کابیان

و(عالمگیری سراجیهٔ بزازیهٔ دُرٌ مختار دیمارشر بعت)

: کھانے یا پینے یا جماع کرنے ہے روز ہوٹ جاتا ہے جب کرروزہ وار ہوتایا وہواوراگر وار بهوتا يا دندر بااور بهول كركهاليا يي ليايا جماع كرليا توروزه فه كيا (مداميه عالمكيري قاضي وفيره) مئله: حقد منكريك بيرى جرث سكار بينے بروزه نوك جاتا ہے مئله: پان يا وسرقی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر چہ پیکے تھوک دیا ہو۔ مسکلہ: شکر چینی گڑ والی چیزیں جومنہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روز ہ ٹوٹ -مئلہ: دانتوں میں کوئی چیز چنے برابریااس سے زیادہ تھی اسے کھا گیایا کم بی تھی مگر منہ سے ل كر پيم كها لى توروز و توث كيا-مسله: دانتول ع خون نكل كرحلق سے ينج اتر ااورخون ک سے زیادہ یا برابر کا تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ طبق میں معلوم ہوا تو ان سب صورتوں میں ه و جاتار باادرا گرخون کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روز ہ نہ گیا ( وُرّ مختار و بہارشریعتِ ) لمه: حقيزليا يا نتحنوں ميں دواج إ هائي يا كان ميں تيل دُ الا يا تيل چلا گيا تو روز ه ڻو ٺ گيا اوراگر ) كان ميں چلا كيايا ۋالاتوروز هنيں ثو ٹا۔ (عالمگيري و بہارشريعت) مسلد كلي كرر ہا ہے بلا مد پانی حلق ہے اتر حمیایا ناک میں پانی چڑھار ہاتھا پانی د ماغ میں چڑھ کیا تو روز ہ ٹوٹ کیا ن اگرروزه مونا بھول گیا موتون نوٹ گا۔ (عالمگيري وبهارشريعت) مسكد: سوتے ميں پاني اليايا كچه كھاليا يا منه كھولا تھااور پانى كا قطرہ يا اولاحلق ميں چلا گيا تو روز داو ي كيا (جو ہرہ لمگیری د بهارشریعت) مئلہ: دوسرے کاتھوک نگل لیایا پی ہی تھوک ہاتھ پر لے کرنگل گیا تو

روز ہ جاتار ہا۔ ( عالمگیری و بہارشریعت ) مسئلہ: منہ میں رنگین ڈورارکھا جس ہے <del>قول رنگی ہ</del> کیا پھرتھوک نگل لیا تو روز ہ ٹوٹ گیا ( عالمگیری و بہار شریعت ) مئلہ: آنسومنہ **میں چلا گی**اہ نگل لیااگر بوندود بوند ہے تو روز ہ نہ گیا اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں معلوم میل توروز ہ ٹوٹ گیا پینے کا بھی یہی حکم ہے (عالمگیری و بہارٹر بعت) مسئلہ: مرد نے **عورت کاپر** لیایا چھوایا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتار ہااورا گرعورت نے مرد کو چموال مر د کو انزال ہوگیا تو روز ہنڈوٹا عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوااور کپڑاا تناموٹا ہے کہ ہلا ک گرمی معلوم نه ہوئی تو روز ہ نہ ٹو ٹا اگر چہ انز ال ہو گیا ہو۔ سئلہ: مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا بیال تک کد حقند رکھنے کی جگہ تک یانی بہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور اتنا مبالغہ جا ہے بھی **نہیں کہ لا** ے بخت بیاری کا ندیشہ بے ( دُرّ مختار و بہار شریعت ) مسکلہ: مرد نے بیشاب کے مورا<mark>ن م</mark>ر یانی یا تیل ڈالاتو روز ہ ندٹوٹا جا ہے مثانہ تک پہنچ گیا ہواوراً گرعورت نے شرمگاہ میں تیل مال ٹیکایا تو روز ہاؤٹ گیا( عالمگیری و بہارشریعت ) مئلہ بحورت نے بیشاب کے مقام میں دول کیڑ ارکھااور بالکل یا ہر نہ رہاتو روز ہ ٹوٹ گیااورا گرسونگی انگلی کسی نے یا خانہ کے مقام **میں رک**ی یاعورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روز ہ نہ گیا اوراگر انگلی بھیگی تھی یا اس پر پچھے لگا تھا تو روزہ فوٹ م جب که پاخانه کے مقام میں اس جگه رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت هذہ کا سرار کھتے ہیں۔ (عالمگیری دُرّ مختار و روز المختار و بهار شریعت ) مسئله: قصد أمنه بحریتے کی اور روز ہ دار ہونایادے تو روز ہ ٹوٹ گیااوراگر منہ کھرے کم کی تو روز ہ نہٹوٹا ( وُرّ مختار وغیرہ ) مسکہ: بے اختیار قے « گئی تو تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہ ٹو ٹا ( زُرِّ مختار ) مسئلہ: بے اختیار قے ہوئی اور **خود بخو داند** لوٹ گئی تو روز ہ نیڈو ٹا جا ہے تھوڑی ہو یا زیادہ روز ہ یا دہو یا نہ ہو۔ ( وُرّ مختار ) مسکلہ: **تے کے ب** ا حکام اس وقت میں کہ تے میں کھانا آئے ماصفرایا خون اور اگر بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہونے گا۔ (عالمگیری) مئلہ: رمضان میں بلا عذر جو شخص علانیہ کھائے ہے تو تھم ہے کہ اے لگی، جائے۔(ردّالحتارودُرّ مخاروبہارشریعت)

روز ہ لوٹے نے کی ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لا زم ہے: مئلہ: پہگالا تھا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی اس لئے کھایا' بیا یا جماع کیا بعد میں معلوم ہوا کہ ہنا ہوا چکی تھی تو روزہ نہ ہوا اور صرف قضا لازم ہے ( وُرّ مختار ) مسئلہ: کھانے پینے پر مجبور کیا گیا ہی اگراہ شرعی پایا گیا اگر چدا ہے ہاتھ ہے کھایا ہوتو صرف قضا لازم ہے ( وُرّ مختار وغیرہ) بھی اگراہ شرعی پایا گیا اگر چدا ہے ہاتھ ہے کھایا ہوتو صرف قضا لازم ہے ( وُرّ مختار وغیرہ) بھی ترزودں گان باک کان وغیرہ وَلُ عنوی نے زانوں گایا تھے ہار ماروں گا تو میں تھے جان سے مار ذانوں گایا ہم ہائلا

قانون شریعت(ادل) کرچیکی ﴿ ۱۲۹ ﴾ اں روزہ کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ (بہارشریعت) مئلہ: بھول کرکھایا بیایا جماع کیا تھایا نظر کرنے سے انزال ہوا تھایا احتلام ہوایا تے ہوئی اوران سب صورتوں میں پیگمان کیا کہ روزہ جاتا رہا اب اس گمان پر پھر قصدا کھایا پیا تو صرف قضا فرض ہے۔ ( وُرٌ مختار و بهارشر بیت ) مئلہ: کان میں تیل ٹیکایا یا پیٹ یا د ماغ کی جھلی تک زخم تھااس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا د ماغ تک پہنچ گئی یا حقنہ لیا یا ناک ہے دوائی چڑ ھائی یا پتھر کنگری مٹی روئی کا غذگھا س وغیرہ الی چیز کھائی جس ہےلوگ تھن کرتے ہیں یارمضان میں بلانیت روز ہ کی طرح رہایا صبح کونیت نہیں کی تھی دن میں زوال ہے سیلے نیت کی اور بعد نیت کھالیا یا روزہ کی نیت تھی مگر روزه رمضان کی نیت ندتھی یاحلق میں مینه کی بوندیا اولا جار ہایا بہت سا آنسویا پسینه نگل لیایا بہت چھوٹی اڑی ہے جماع کیا جو قابل جماع نہتھی یا مردہ ہے یا جانور سے وطی کی یاران یا پیٹ پر جماع کیا یا بوسہ لیا یاعورت کے ہونٹ چوسے یاعورت کا بدن جھوااگر جہ کپڑا حاکل تھا گر پھر بھی بدن کی گری معلوم ہوئی ہواوران صورتوں میں انزال بھی ہو گیایا ہاتھ ہے منی نکالی یا مباشرت فاحشہ ہے انزال ہو گیا یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روز وتو ژدیا جا ہے وہ رمضان بی کی قضا ہو یاعورت روزہ دارسور بی تھی سوتے میں اس سے دطی کی گئی یاضح کو ہوش میں تھی اور روزہ کی نیت کر لی تھی چریا گل ہوگئی اور اس حالت میں اس سے وطی کی گئی یا بیا کمان کر کے کہ رات ہے بحری کھالی یا رات ہونے میں شک تھا اور بحری کھالی حالانکہ شبح ہو چکی تھی یا پیگمان کر کے کہ سورج ڈوب گیا ہےا فطار کرلیا حالا تکہ ڈوبا نہ تھایا دوشخصوں نے شہادت دی کسورخ ڈوب گیااوروونے شہادت دی کدون ہےاوراس پرروز وافطار کرلیا بعد میں معلوم ہوا کہ ڈوبا نہ تھا ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے کہ کفارہ نہیں ( وُرِّ مختار و بہار شرایت وغیرہ) مسکہ: مسافر نے اقامت کی حیض ونفاس والی پاک ہوگئی پاگل کو:وش ہو گیا۔ بیار تھاا چھاہو گیا جس کاروز ہ ٹوٹ گیا جاہے جبرا کسی نے تڑوادیا یا غلطی سے یانی وغیرہ بجي حلق ميں چلا گيا اور اس ہے ٽوٹ گيا رات مجھ کر سحری کھائی تھی۔ حالا نکہ صبح ہو چکی تھی۔ غروب مجھ کرافطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھاان سب صورتوں میں جو کچھدن باقی روگیا ہے اسے روز ہے کی طرح گز ارناواجب ہے اور اس دن کی قضابھی لازم ہے اور تابالغ جو بالغ ہوا اس پر یا کافر تھامسلمان ہوااس پر اس دن کی قضا تو واجب نبیس البتہ باقی دن روز ہ دار کی طرح گزارنا انہیں بھی واجب ہے۔ ( وُرٌ مختار ) مئلہ: بچیکی عمرد سمال کی ہو جائے اوراس میں روز ہ رکھنے کی طاقت ہوتو اے روزہ رکھوایا جائے ندر کھے تو مار کررکھوا تیں آئر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کرتو ژ دیا تو قضا کا حکم نہ ؤیں گے اور ٹماز تو ڑے تو پھر پڑھوا 'نم

.

(ردّالمحتار و بہارشر بعت) مسئلہ: صبح صادق سے پہلے جماع میں مشغول تھا صبح صادق شروع ہوتے ہی فورا جدا ہو گیا تو کھونیس اور ای حالت پر رہا تو قضا واجب ہے کفارہ نہیں اور ای حالت پر نوراالگ ہو گیا تو کچھنیں اورای حالت پر نوراالگ ہو گیا تو کچھنیں اورای حالت پر رہا تو قضا واجب ہے کفارہ نہیں (ردّالمحتار) مسئلہ: میت کے روزے قضا ہو گئے تھے حالت پر رہا تو قضا واجب ہے کفارہ نہیں (ردّالمحتار) مسئلہ: میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیدادا کر دے یعنی جب کہ میت نے وصیت کی ہواور مال چھوڑ اہوور نہ ولی پر ضرور کی نہیں کر دی تو بہتر ہے۔ (بہارشر بعت)

کفارہ لا زم ہونے کی شرطیں: ا-رمضان کے مہینہ میں رمضان کا روزہ اوا کرنے کی نیت سے روزہ رکھا ہو۔ ۲- روزہ دار مقیم ہو مسافر نہ ہو۔ ۳- مکلف ہو (یعنی عاقل بالغ ہو) تو اگر بجے یا پاگل نے تو ڈاتو کفارہ نہیں۔ ۲- رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو (تو اگر بچے یا پاگل نے تو ڈاتو کفارہ نہیں۔ ۲- روزہ رمضان کی نیت کی ہو (تو اگر اسی روزہ کی جوروزہ کی اجازت ہوتی ایسی بات کی وجہ سے روزہ جھوڑ نے کی اجازت ہوتی ایسی بات کی وجہ سے روزہ جھوڑ نے کی اجازت ہوتی کفارہ سے دخش نفاس آگیا یا ایسی بیاری ہوگئی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتو کفارہ کا زم ندآ ئے گا اوراگر روزہ تو ٹرنے کے بعد کوئی ایسی چیز پائی گئی جس سے معذور ہوالیکن سے چیز اپنے اختیارے پائی گئی جس سے معذور ہوالیکن سے چیز اپنے اختیارے پائی گئی جس سے معذور ہوالیکن سے چیز اپنے اختیارے پائی گئی جس سے معذور ہوالیکن سے کہا یا مافر ہوگیا تو کفارہ ساقط نہ ہوا اس لئے کہ سے چیز یں اختیاری ہیں تو کفارہ لازم رہا۔

قانونِ شریعت(۱۵۱ کے کی کی کی ادا کے کا ایکا کے وُرِّ فِيَّارِ جُو ہِرہ عالمگیری بہارشریعت وغیرہ) مسئلہ: روزہ دار نے قصداً کوئی دوایا غذا کھائی بایانی بیایا کوئی چیزلذت کے لئے کھائی یا لی کی آ دی (مردہویاعورت) کے ساتھ جو قابل نہوت ہاں کے آ کے یا چھیے کے مقام میں جماع کیا انزال ہوا ہویا نہوا نہویا ہویا اس روزہ ار کے ساتھ جماع کیا گیا تو ان سب صورتوں میں روز ہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں سلد: کوئی ایا کام کیاجس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہواوراس نے گمان کرلیا کرروزہ جاتار ہا جرتصدا کھا یی لیا مثلاً فصد یا بچھنالیا۔ یا سرمدلگایا یا جانورے وطی کی یاعورت کوچھوایا بوسدلیا إساته لثايام باشرت فاحشدكي يمكران سب صورتون مين انزال نه مون بإيايا يا خاند كے مقام میں خنگ انگلی رکھی اب ان کاموں کے بعد قصداً کھالیا تو ان سب صورتوں میں روز ہ کی قضا ادر کفارہ دونوں لا زم ہیں اورا گرانہیں صورتوں میں کہ جن میں افطار کا گمان نہ تھااوراس نے گمان کرلیا اگر کسی مفتی نے فتو کی دے دیا تھا کہ روزہ جاتا رہااور وہ مفتی ایسا ہو کہ شہر والوں کا ای پراعماد ہےاں کے فتوی دینے پراس نے قصدا کھالیایا اس نے کوئی حدیث نی تھی جس کے معنیٰ مجھ نہ سکااوراس نے غلط معنیٰ کے لحاظ سے جان لیا کدروزہ جاتار ہااور قصد اُ کھالیا تواب کفارہ لا زمنہیں اگر چیمفتی نے غلطفتو کی دیایا جوحدیث اس نے سی وہ ٹابت نہ ہو۔ ( زُرٌ مختاروبهارشر بعت ) ان چیزوں کا بیان جن سے روز ہمبیں ٹو ٹنا: مئلہ: بھول کرکھایا بیایا جماع کیا تو روزہ نہ ٹو ٹا مئلہ: کھی یا دھواں یا گردحلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹو ٹما کیکن اگر قصد اُ خود دھواں پہنچایا تو روز ہ ٹوٹ جائے گا جب کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔مثلاً دھونی' اگر بتی' لوبان' وغیرہ

ان چیزوں کا بیان جن سے روز و نہیں ٹوش انسان بھول کر کھایا بیا یا جماع کیا تو روزہ نہوں کو نا سکہ بھی یا دھواں یا گر دحلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگر تصدا خود دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ مالہ بھی اوروزہ ٹوٹ اگر جن کا جب کہ روزہ دار ہونا یا د ہو۔ مثالا دھونی 'اگر بی کو بان وغیرہ سکا کی اورا سے منہ کے قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ مسکہ بھری سینٹی گلوائی یا تیل یا سرمہ کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو بلکہ سینٹی گلوائی یا تیل یا سرمہ کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمہ کا رنگ بھی دکھائی و تیا ہو جب بھی نہیں ٹوٹا (رزا کھتا رجو ہرہ و بہارشر بیت) مسکہ بھی علق میں چلی گئی تو روزہ نہ ٹوٹا اورا گر قصدا نگی تو روزہ وٹوٹ گیا۔ (عاملیم کی و بہار شریعت) مسکہ بنات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اورا سے ٹی گیایا تھکھار منہ میں آیا اور کھا گیاروزہ نہ ٹوٹا۔ (عاملیم کی ورزہ نہ ٹوٹا۔ (عاملیم کی ورزہ نہ ٹوٹا۔ و بہار تو روزہ نہ ٹوٹا۔ (خریجار و فتح القدیم) مسکہ: دانت سے خون نکل کر حلق تک چبنچا مگر حلق سے نیچ نہ اتر اتو روزہ نہ ٹوٹا۔ (خریجار و فتح القدیم) مسکہ: دانت سے خون نکل کر حلق تک چبنچا مگر حلق سے نیچ نہ اتر اتو روزہ نہ ٹوٹا۔ (خرجتار و فتح القدیم) مسکہ: دانت سے خون نکل کر حلق تک چبنچا مگر حلق سے نیج نہ اتر اتو روزہ دیا تو روزہ دیا تو روزہ دیا تو روزہ دیا ہو گئی اورائی لیا تو روزہ دیا ہو گئی اورائی کھا دیا تھا یاد آتے ہی فورا نوالہ تھوک دیا تو روزہ دیا تو روزہ دیا تو روزہ دیا ہا تھا یاد آتے ہی فورا نوالہ تھوک دیا تو روزہ دیا تیا ہو سے جہلے دیا تو دیا تو سے جہلے دیا تو دیا تو سے جہلے دیا تو دیا تو دیا تو سے جہلے دیا تو دیا تو دیا تھا تھا دیا تو دیا تھوں کے جان کھا دیا تو دیا تو دیا تو دیا تو دیا تو دوزہ دیا تو تھا تھا تھا تو دیا تو ت

قانونِ شریعت(۱۵۱) کوچین کی در ۱۷۲ سحری کھانا شروع کیا کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی۔ صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالہ اگل دیا توروز ہ نہ ٹوٹا اورنگل کیا توروز ہ ٹوٹ گیا۔ (عالمگیری) سئلہ: تل یا تل کے ملا کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روز ہ نہ گیا لیکن اگر اس کا مزو<mark>حلق میں</mark> معلوم ہوا تو روز ہ جاتا رہا۔ (فتح القدير) مئله: دوا کوٹی يا آٹا چھاتا اس کا مزہ حلق ميں معلوم ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا ( وُرّ محتّار و فتح القدیر وغیرہ ) مسئلہ: کان میں پانی چلا گیا تو ر**وزہ نہ ٹوج** ( زُرّ مختار و فتح القدري) مسّله: نبيت كي تو روزه نه نُو نا اگر چه نبيت بهت بخت كبيره گناه ٢ قر آن شریف میں غیبت کرنے کے بارے میں فر مایا گیا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت **کمانا** اور حدیث میں آیا کہ غیبت زنا ہے بھی بڑھ کر ہے ۔غیبت کی وجہ سے روز ہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔( وُرّ مختار ) مسئلہ: بوسہ لیا گر انز ال نہ ہوا تو روز ہنیں ٹو ٹا یو ہیں عورت کی طرف بلکه اس کی شرمگاه کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نه لگایا اور انز ال ہو گیا۔ اگر چه بار بارنظر ڈانے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا اگر چہ دیر تک خیال جمانے سے ایہا ہوا ہوان سب صورتوں میں روز ہنمیں ثو ٹا۔ (جو ہرہ ؤرّ مختار ) مسئلہ: احتلام ہو گیا تو روز ہ نیٹو ٹا۔مسکلہ: جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ اگر سارے دن جب بے خسل رہا تو روز ہ تو صبح ہو جائے **گاگر** اتنی دیر تک قصداً عنسل نه کرنا که نماز قضا ہو جائے گناہ وحرام ہے حدیث میں آیا ہے کہ جب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔( دُرّ مختار و بہار شریعت) مٹلہ غیرسمپلین کیں جماع کیا تو جب تک انزال نہ ہوروز ہ نہ ٹوٹے گا یو ہیں ہاتھ ہے منی نکا کئے میں بھی نہ ٹوٹے گا جب تک منی نہ نکلے اگر چہ میہ کام مخت حرام ہے کہ حدیث میں ایسا کرنے والے کوملعون فر مایا۔ ( دُرٌ مختار و بہار شریعت ) روز ہ کے مکر و ہات کا بیان : مئلہ: جھوٹ نیبت' چغلی' گالی دینا' بیہودہ بات کہنا' کسی کو تکلیف دینا' پیچیزیں ویسے بھی ناجائز وحرام ہیں روز ہ میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ ہے روز ہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔مئلہ: روز ہ دارکو با اعذر کسی چیز کا چکھنایا چبا نا مکروہ ہے چکھنے کے لگے عذریہ ہے کہ مثلاً شو ہریا آ قابد مزاج ہے نمک کم دبیش ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا۔ تو اں دجہ سے چکھنے میں حرج نہیں چبانے کے لئے بیعذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اورکوئی نرم غذانہیں جواہے کھلائی جائے نہ اورکوئی بےروز ایباہے جواہے چبا کردے وے تو بچے کو کھلانے کے لئے روثی وغیرہ چبانا مکر وہبیں۔ ( دُرّ مختار و بہار شریعت ) الم فيرسيلين أدوازان راستيك ملاوه

107. 07.

ليرم

· ·

مط

-

do

: [

المحالة

21

1

1.

7

\_\_\_

1

النونِ شریعت(۱۱۱) کوچی کی ۱۷۳ ک منے کے معنیٰ : وہنیں جوآج کل بولا جاتا ہے کہ کی چیز کا مزہ معلوم کرنے کے لئے اس ے تھوڑی کھالیا کہ ایسا چکھنے سے مکروہ ہونا کیساروزہ ہی جاتارہ گا بلکہ اگر کفارہ کے اللایائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا بلکہ چکھنے ہے مرادیہ ہے کہ زبان پرر کھ کرمزہ بہجان اورائے تھوک دیں اس میں سے علق میں کچھ نہ جانے یا نے نہیں تو روزہ جاتارے گا۔ الد: کوئی چیزخریدی اوراس کا چکھناضروری ہے کہنہ چکھے گا تو نقصان ہوگا تو چکھنے میں حرج ں۔( وُرّ مخیّار ) مسئلہ:عورت کا بوسہ لیمٹا اور گلے نگا ٹا اور بدن چھوٹا ککروہ ہے جب کہ بیدڑ ر كه انزال موجائے گايا جماع ميں مبتلا موجائے گا اور مونث اور زبان چوسنا تو روز ہيں للقالم کروہ ہے بینیں مباشرت فاحشہ بھی مکروہ ہے (ردّ المحارو بہارشر بعت) مسئلہ: گلاب یا ل وغیرہ سونگھنا داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرمدلگانا مکروہ نہیں مگر جب کدزینت کے ئے سرمدلگایا گیایاس لئے تیل لگایا کدداڑھی بڑھ جائے۔ حالانکدایک مشت عداڑھی ہے تو ونوں باتیں بغیرروزہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ تاولیٰ (وُرِّ مختار) مسّلہ: روزہ ے لئے کلی کرنے اور ناک میں یانی ج صانے میں مبالغد کرنا مروہ ہے کلی میں مبالغد کرنے ، معنیٰ بیں کہ جرمنہ یانی لے۔مسلد: وضوعشل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا اک میں پانی جڑھاتا یا شنڈ کے لئے نہانا بلکہ بدن پر ہمیگا کیڑالبیٹنا مکروہ نہیں ہاں اگر ینانی ظاہر کرنے کے لئے بھیگا کیڑالپیٹا تو مروہ ہاس لئے کہ عبادت میں دل تک ہونا ی بات نہیں (عالمگیری ردّ الحتار و بہارشر بعت) مسئلہ: منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جا تا بغیر زہ کے بھی اچھانہیں اور روزے میں تو بیکروہ ہے۔ (عالمگیری و بہارشر بعت) مسئلہ: روزہ مواک کرنا مکرو فہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روز ہ میں بھی سنت ہے۔

## سحرى وافطار كابيان

ری کی فضیلت: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری کھائے میں است ہے مارے افراہل کتاب کے روز دن میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ ( بخاری ومسلم و فری ونسائی وغیرہ ) الله اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود سیجتے ہیں (طبرانی سطوابن حبان سیحے) سحری کل کی کل برکت ہے اے نہ چھوڑ تا چا ہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لیک کوئکہ سحری کھانے والوں پر الله اور اس کے فرشتے درود سیجتے ہیں۔ ( امام احمہ ) حضور علیہ لیک کی کیکوئکہ سم کے کوئکہ سمجری کھانے والوں پر الله اور اس کے فرشتے درود سیجتے ہیں۔ ( امام احمہ ) حضور علیہ

مطلقاً یعنی چاہے ازال و جماع کا ڈربٹویا نے ہو۔ الل

الصلوة والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں میں ججھے زیادہ پیاراوہ ہو دو السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں میں وفرمایا افطار میں جلدی کرتا ہے (احمد ترفدی وابن خزیمہ وابن حبان) اور فرمایا افطار میں جلدی کرنے اور بحری میں دیر کرنے کو اللہ تعالی پند کرتا ہے۔ (طبرانی اوسط) مسئلہ: بحری کھانا اور میں دیر کرنا سنت ہے مگر افطار اس وقت کرے جب رعالمگیری و بہار شریعت) مسئلہ: افطار میں جلدی کرنا سنت ہے مگر افطار اس وقت کرے جب سورج ڈوب جانے کا اظمینان ہوجائے جب تک اظمینان نہ ہوافطار نہ کرے چاہوؤن نے اذان کہددی ہواور بادل کے دن افطار میں جلدی نہ کرنا چاہیے۔ (ردّالمحتار) مسئلہ: توب اور فقاره کا بحری دافطار میں اس وقت اعتبار ہے جب کہ کی پر ہیز گار بحق عالم توقیت دال کے عام علی یہ بھی اس فن سے نا واقف ہیں اور جنتریاں بھی اکثر غلط بحق ہیں ان پڑمل جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی و پندار علم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ سمو وقت ای بیٹر ان پڑمل جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی و پندار علم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ سموری وقت ای بیٹر ان پڑمل جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی و پندار علم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ سموری افظار ہوتو اس پڑمل ہو سکتا ہے۔

روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے: مئلہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب کوئی روزہ افطار کرے تھوریا چھو ہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ طح تو پائی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے اور حضور افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے (افطار کی دعا) السلھم انسی لک صمت و علی رزقک افطرت یعنی اے اللہ تیرے ہی لئے روزہ رکھا میں نے اور تیری ہی دی ہوئی روزی سے افطار کیا میں نے۔

کن کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے: سئلہ: سفر محل ادر پچکو دودھ پلانا اور پہاری اور بڑھا یا اور ہلاک ہونے کا ڈراورا کراہ شرکی اور نقصان عقل اور جہاد سیسب روزہ نہ رکھنے کے لئے عذر ہیں ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گنہگار مہیں کین بعد میں جب عذر جاتا رہا تو ان چھوڑ ہے ہوئے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ مسکلہ: من بعد میں جب عذر جاتا رہا تو ان چھوڑ ہے ہو کہ دوروں کا رکھنا فرض ہے۔ مسکلہ من کی راہ ہوا گرچہوں سفر کے لئے کا رادہ سے نظے کہ یہاں سے وہاں تک تین دن کی راہ ہوا گرچہوہ سفر کی ناجا تزکام کے لئے ہو (دُرِّ مِخَار) مسکلہ: دن میں سفر کیا تو اس میں کوئی دن کا روزہ افطار کرنے کے لئے آج کا سفر عذر نہیں البتہ اگر تو ڑے تو کفارہ لازم ہوا اورا گرون میں سفر کیا اور مکان ہیں کوئی چیز بھول گیا تھا اسے لینے واپس آیا اور مکان پرآ کر روزہ تو ڈوالاتو سفر کیا اور مکان ہیں کوئی چیز بھول گیا تھا اسے لینے واپس آیا اور مکان پرآ کر روزہ تو ڈوالاتو کفارہ واجب ہے (عالمگیری و بہار شریعت) مسئلہ: مسافر نے ضحوۃ کبری ہے پہلے اتا مت کی

قانوز شریعت(۱۲۱) کرچی کی کی انداز شریعت(۱۲۱) وراہمی کچھ کھایانہیں تو روز ہ کی نیت کر لینا واجب ہے۔ (جو ہرہ و بہارٹٹریعت) مسلہ: خود اس مافر کواوراس کے ساتھ والے کوروز ہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روز ہ رکھنا سفر میں بہتر ہے ورند ندر کھنا بہتر ۔ ( وُرّ مختار ) مسئلہ:حمل والی اور دودھ پلانے والی کواگر اپنی جان یا بچیہ کا سیح ور موتو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ ندر کھے خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہویا دائی اگر چەرمضان میں پلانے کی نوکری کی ہو۔ ( وُرّ مختار ور دَ المحتار و بہارشر ایت ) مسئلہ: مریض کو بیاری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا یا تندرست کو بیار ہو جانے کا گمان غالب ہویا فادم خادمہ کو بہت کمزور ہوجانے کا گمان غالب ہوتو ان سب کواجازت ہے کہ اس دن روزہ نه رکھیں (جو ہرہ ودُرّ مختارو بہارشریعت ) مسئلہ:ان صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے محض وہم وخیال کافی نہیں گمان غالب کی تین صورتیں ہیں اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے یا اس مخض کا پناتجر بہ ہے پاکسی مسلمان ماہر طبیب نے جوفاسق نہ ہواس نے اس کی خبر دی ہواور اگرنہ کوئی نشانی ہونہ تجربہ نہا پیے طبیب نے بتایا تو روز ہ چھوڑ نا جائز نہیں بلکہ محض وہم وخیال ے یا کافریا فاس طبیب کے کہنے ہے روز ہ تو ڑویا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ (رڈالمحتار و بہار شریعت) آج کل کے اکثر اطباءاگر چہ کا فرنہیں تو فاسق ضرور ہیں اور نہ سہی تو حاذق و ماہر طبیب نایاب سے ہور ہے ہیں ایسوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں ان کے کہنے پر روزہ نہ رکھنایا توڑوینا جائز نہیں ان طبیبوں کودیکھا جاتا ہے کہ ذراذ رائ بیاری میں روزہ کومنع کردیتے ہیں اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روز ہ مفر ہے کس میں نہیں مئلہ: بھوک اورپیاس ایسی ہو کہ ہلاک ہو جانے کا سیح ڈر ہو یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہوتو روز ہ نہ رکھے۔ (منح القدیرو عائلیں، ببار شریعت) مسکلہ: سانپ نے کاٹا اور جان کا ڈر ہوتو روزہ تو ڑ دیں۔ (ردالحجارہ ببار شریت) مسّله: شخیخ فانی (لیتنی وه بوژها جس کی عمر ایسی ہوگئی که اب روز بروز کمزور بی ہوتا جائے گا) جب روز ہ رکھنے سے عاجز ہو یعنی نداب رکھ سکتا ہے ندآ کندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا تواہے روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے اور ہرروزہ کے بدلے میں فدید یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے یا ہرروزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابرمسکین کو دے دے ( دُرّ مختار و عالمگیری و بہار شریعت )

کے بدلے میں صدقہ قطر نے برابر مین بودے دے دور فاروع کری دہار ہوئیں۔ مئلہ:اگر ایبا بوڑھا گرمیوں میں گرمیوں کی وجہ سے روز ہنمیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو اب افطار کر لے اور ان کے بدلے کے جاڑوں میں رکھنا فرض ہے (ردّ المحتار و بہار شریعت وغیرہ) مئلہ:اگر فدرید دینے کے بعد آئی طاقت آگئی کہ روزہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قانونِ شریعت(۱۶۱) کوچی (۲۵۱ کا کا قضار کھنا واجب ہے فدیہ صدقہ نفل ہو گیا (عالمگیری نہایہ و بہارشریعت) سئلہ: کسی کے بدلے کوئی دومرا نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے البتہ اینے روزے نماز وغیرہ **کا ثواب** دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ (ہدایہ عالمگیری وُرّ مختار وغیرہ) مسئلہ: نفلی روزہ قصد اُشروع کرنے ے لازم ہوجاتا ہے اگر تو ڑے گا تو قضا واجب ہوگی یا کی وجہ ہے ٹوٹ جائے ، جیسے جف آ گیاتو بھی قضاوا جب ہے (ہرا بیوُ رُ مختار وغیرہ) سئلہ:عیدین یا ایا م تشریق میں نفل **روزہ رکما** تو اس روزہ کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ اس روزہ کا تو ڑ دینا واجب ہے اور اس کے **توڑنے** ہے قضا وا جب نہیں اور اگر ان دنوں میں روز ہ کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے کیکن ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں \_ ( ردّ الحتا رو بہارشر بعت ) کب تفل روز ہ تو ڑ سکتا ہے: مئلہ:مہمان کی خاطر سےنفل روز ہ تو ڑنے کی اجازت ے جب کہ پیجروسا ہو کہ اس کی قضار کھ لے گااور بیتو ڑنے کی اجازت ضحوہ کبریٰ ہے پہلے تک ہے بعد میں نہیں ہاں ماں باپ کی ناراضی کے سبب سے عصر سے پہلے تک تو ژسکتا ہے عصر کے بعد نہیں (عالمگیری ور د المحتار ) مسئلہ: کسی بھائی نے دعوت کی ضحوہ کبریٰ ہے پہلے فل روز ہ تو ڑنے کی اجازت ہے کیکن بعد میں قضا رکھنا ہوگا۔مسکلہ:عورت بغیرشو ہر کے اج**ازت** کے نفل اورمنت اور قتم کے روزے نہ رکھے اگر رکھ لئے تو شو ہرتڑ واسکتا ہے مگر تو ڑے گی تو قضا واجب ہوگی اوراس کی قضا میں شوہرے اجازت لینی ہوگی اورا گرشو ہر کاحرج نہ ہوتو قضا میں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں بلکہ و منع بھی کرے جب بھی قضار کھ سکتی ہے رمضان کے لئے اور رمضان کی قضا کے لئے شو ہر کی اجازت کی کیچے ضرورت نہیں بلکہ وہ رو کے جب مجمی رکھ ( وُرُ مختّار وردّ المحتار ) مسکلہ: کی وجہ ہے بھی جوروز ہ ندرکھا بعد میں جب بن پڑے ا**ں** کارکھنافرض ہے۔(وُرِ مختاروغیرہ)

1.1

ایک

نع

(1)

19

91

چندنفل روزون کی فضیلت

عاشورہ: لیعنی دسویں محرم کاروزہ اور بہتریہ ہے کہ نویں کو بھی رکھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود رکھا اور اس کے رکھنے کا لوگوں کو تھم دیا اور فرمایا رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کاروزہ ہے۔ (بخاری وسلم وابوداؤ دوتر مذی) اور فرمایا عاشورہ کاروزہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹادیتا ہے (مسلم وابوداؤد) حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزہ کو ہزار دین کے برابر بتاتے گرجج والے کو جوعرفات میں ہے ے اس روزہ ہے منع فر مایا۔ (بیہ بی وطبر انی وابودا وَ دونسائی) ا

ال کے چیمروز ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے رمضان کے روز ہے کھے چیمران کے بعد چید دن شوال کے رکھے تو ایسا ہے جیسے ہمیشہ روز ہ رکھا اور فر مایا جس نے

کے بعد چیروزے رکھے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا (مسلم ابوداؤ در ندی ونسائی و ماجہ وغیرہ) مسئلہ: بہتر ہیہے کہ بیمتفرق رکھے جائیں اورا گرعید کے بعدلگا تارچیودن میں

، ماتھ رکھ لئے جب بھی حرج نہیں۔( وُرِّ مخارہ بہار شریعت ) بان کا روزہ اور بپدر هویں شعبان کی فضیلت : رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

یا بب شعبان کی پندرھویں رات آئے تو اس رات کو قیام میں روازہ رکھو کہ اللہ اللہ اللہ عبان کی پندرھویں رات آئے تو اس تخلی فرما تا ہے کہ ہے کوئی بخشش جیا ہے والا اللہ بخشر میں کی کئی کر فرار مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ گئی گئی فرار مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ گئی گئی فرار مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ گئی گئی فرار مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ گئی گئی فرار مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ گئی گئی فرار مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ کئی گئی فرار مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ بات کہ بات کی مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ فرار مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہوئی کہ بات کی مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ بات کی مصلوبہ تا ہے کہ ہے کہ بات کی مصلوبہ تا ہے کہ ہے

اے بخش دوں' ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہاہے روزی دوں ہے کوئی گرفتار مصیبت اس کوچھٹی دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور بیاس وقت تک فر ما تا ہے کہ طلوع فیجر ہوجائے دیں ایساں فرا اشوال دیکی ہیں جو س رہ اس میں اراز تھا کی تمام مخلوق کی طرفہ ججلی فر ما تا ہے

ن ما جہ )اور فر مایا شعبان کی پندرھویں رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف ججلی فر ما تا ہے مب کو بخش دیتا ہے مگر کا فر اور عداوت والے کو ۔ <sup>\*</sup> (طبر انی وابن حبان )

م بیض کے روز ہے: لیعنی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں کے روز بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ منظم کا روز ہے۔ رسول اللہ علیہ منظم کا کے کہ کا منظم کا منظم

ایا: جس سے ہوسکے ہرمہینہ میں تین روز رے کھے اور ہرروزہ دس گناہ مٹاتا ہے اور گناہ ہے ایا کہ حضور صلی اللہ ایا ک کردیتا ہے جیسے پانی کیڑے کو (طبرانی ) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ

ہ کی دویا ہے ہیں ہیں۔ دوسلم سفر و حضر میں ہمیشہ ایا م بیض کے روزے رکھتے۔(نسائی)

شنبہ اور جمعرات کا روز ہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دوشنبہ اور جمعرات کو ال پیش ہوتے ہیں تو میں پیند کرتا ہوں کہ میراعمل اس وقت پیش ہو کہ میں روز ہ دار ہوں اور

بال پیل ہوئے ہیں ویں پیند تریا ہوں نہ بیران کی مغفزت فر ما تا ہے گران دوآ دمیوں کی جنہوں مایاان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کی مغفزت فر ما تا ہے گران دوآ دمیوں کی جنہوں

قیام سے یہاں مرادفش پڑھنا ہے امنہ

ت میں اور جگہ بھی مسلمان ایسا کریں تو بہت اچھا ہے۔ ١٢ مند

جن دوآ ومیوں میں و نیوی عداوت بوتو اس رات کے آئے ہے پہلے انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے ال جائے اور ہر - دوسرے کی خطا معاف کر دے تا کہ مغفرت الٰہی انہیں بھی شامل ہو جائے اعلی حضرت قدس سرو کے یہاں لوگ ایسا

نے آپس میں جدائی کر لی ہےان کے بارے میں فرشتوں ہے کہتا ہے انہیں چھوڑ دوجہ کی سے کہتا ہے انہیں چھوڑ دوجہ کی سے کے تاریخ میں اس کے بارے میں فرشتوں ہے کہتا ہے انہیں جھوڑ دوجہ کی سے کے تاریخ کی دائن ماجہ )

برہ اور جمعرات کا روزہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو بدھ اور جمعرات کا روزہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے گا اور فر مایا جو بدھ جمعرات ہوکا روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک ایسام کان بنائے گا جس کا باہر کا حسائلہ سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر ہے۔ مسئلہ: خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا دن روزہ رکھنا کم بیا ہے البت آگے یا پیچھے اور روزہ ملاکرر کھے کہ فنل وسنت روزہ تنہا کروہ ہے۔

#### اعتكاف

اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مجد میں گھیرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف تمن قسم کا ہے۔ واجب سنت مو کدہ مستحب اعتکاف واجب: یہ نذر کا اعتکاف ہے جیسے کی نے یہ منت مانی کہ فلال کام ہوجائے گاتو میں ایک دن یا دو دن کا اعتکاف کروں گاتو یہ اعتکاف واجب ہے اس کا پورا کر ناضروری ہے اعتکاف واجب کے لئے روزہ شرط ہے۔ بغیر روزہ کی صحیح نہیں۔ اعتکاف سنت مو کدہ: یہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے دس دن میں کا جائے۔ یعنی بیسویں رمضان کو سوری ڈو ہے وقت اعتکاف کی نیت سے مجد میں موجود ہوالہ تیسویں کو سوری ڈو ہے کے بعد یا انہویں کو چا ند ہونے کے بعد اللہ بیسویں تاری کی است مو کدہ ادانہ ہوگی۔ یہ اعتکاف سنت موکدہ کا ایک کے ایک کہ میں اس بیسویں اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب چھٹ جا کی اگر سب چھٹ جا کی اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے مگروہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔

( وُرٌ مِخَارو مِند بيدو مداييه وغيره)

بوبد

()

اعتکاف مستحب: اعتکاف واجب ادراعتکاف سنت مؤکدہ کےعلادہ جواعتکاف کیاجائے وہ مستحب ہے اعتکاف میاجائے وہ مستحب کے واسطے روزہ نثر طنہیں یہ تھوڑی دریکا بھی ہوسکتا ہے مجد جل جب جائے اس اعتکاف کی نبیت کرلے جائے تھوڑی ہی در محبد میں رہ کر چلا آئے۔ جب جا آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نبیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسلے اعتکاف مستحب کی نبیت کی' (عالمگیری و بہار شریعت وغیرہ) مسئلہ: مرد کے اعتکاف کے لئے

ل اعتكاف ك معنى مين مجد مين ذكر اللي كي نيت محضر ١٢٥منه

رضروری ہےاور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جوجگداس نے نماز کے لئے ركى ہو\_ (بدابيرة الحمار وبہارشريعت) مسئله: معتكف ( يعنى اعتكاف كرنے والا ) كومجد بغیر عذر نکانا حرام ہے اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا جاہے بھول کر ہی نکلا ہو جب بھی۔ ں عورت اگراپے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہے گا جا ہے گھر ہی میں رہے الگیری ورد ّالحتار) اور مجدے نکلنے کے دوعذر ہیں ایک طبعی دور ساشر کی طبعی عذریہ ہے جیسے انهٔ پیثاب استنجا وض عنسل وضو (جب که نسل وضو کی جگه معجد میں نه بنی ہو۔معجد میں برا ں نہ ہو) شرعی عذریہ ہے جیسے عیدیا جمعہ کی نماز کے لئے جانا۔اگر اعتکاف والی مسجد میں عت نہ ہوتی ہوتو جماعت کے لئے بھی جاسکتا ہے ان عذروں کے سواکسی اور وجہ ہے اگر وڑی در کے لئے بھی اعتکاف کی جگہ ہے باہر جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا اگر چہ بھول اگر جائے مسئلہ:معتکف رات دن معجد ہی میں رہے وہیں کھائے ہے سوئے ان کامول کے يح مجدے باہر ہوگا تو اعتكاف توٹ جائے گا ( وُرٌ مختار بدا بيروغيره ) مسّله: معتكف كے سوا ركى كومجديس كھانے پينے سونے كى اجازت نہيں اور اگريدكام كرنا چا ہے تواعث كاف كى نيت رے مجد میں جائے اور نماز پڑھے یاذکرالہی کرے پھر پیکام کرسکتا ہے۔ مگر کھانے پینے میں احتياط لازم ہے كەمىجد آلوده نه ہو۔ (ردّالحتار و بہارشر بعت وغيره) مسلد: معتكف كواپني رورت یابال بچوں کی ضرورت ہے مجد میں خریدنا یا بیچنا جائز ہے۔ جب کہ وہ چیز مجد میں نہ و یا ہوتو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیر لے اور اگرخرید وفروخت تنجارت کی نیت سے ہوتو نا جائز ہے پاہوہ چیزمجد میں نہ ہو جب بھی (وُرِّ مِخَار وردِّ الْحِخَار و بہارشریعت) مئلہ: معتلف نہ جپ ے نہ بات کرے بلکہ قرآن شریف کی تلاوت حدیث کی قراُت اور درود شریف کی کثرت کرے اور علم دین کا درس و تدریس کرے انبیاء و اولیاء و صالحین کے حالات پڑھے یا دین إني كلهے\_ ( وُرِّ مِخْيَار ) مسّله: أكرنفل اعتكاف تو رُّ دے تو اس كى قضانبيں اور سنت مؤكده اعتكاف اگر تو ژا تو جس دن تو ژا فقط اس ايك دن كی قضا پوری دس دنوں كی قضا واجب نہيں اور منت کا اعتکاف تو ژا تو اگر کسی مقرر مهینه کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے ورنه اگر علی الاتصال واجب بواتھا تو سرے سے پھرے اعتکاف کرے اور اگر علی الاتصال واجب نہ تھا تو باتى كااءتكاف كرے مسكه: اعتكاف جس وجہ ہے بھي ٹو ئے جاہے قصد أيا بلاقصد بهر حال قضا واجب ہے۔ (رد الحتاروغيره) ) (C) EU E

#### زكوة كابيان

ز کو ہ وینے کا فاکدہ: اللہ تعالی فرماتا ہے فلاح پاتے وہ ہیں جوز کو ہ اداکرتے ہیں اور فرماتا ہے وہ ہیں جوز کو ہ اداکرتے ہیں اور فرماتا ہے جو پکھے تم فرج کروگے۔ اللہ تعالی اس کی جگہ اور دے گا اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہار اور میں تمان نہیں دیا وہ میں گمان نہ فرماتا ہے جولوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جواللہ نے اپنے براہے اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گئے میں طوق ڈ الا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔

ز کو ۃ نہ دینے کی سز ااور نقصان: اور فرماتا ہے جولوگ سونا جاندی جمع کرتے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نہیں درد ناک عذاب کی خوشخبری سنا دوجس دن جہنم کی آ **گ میں** تیائے جا کیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیس اور پیشمیں داغی جا کیں گی اور ان کہاجائے گابیدہ ہے جوتم نے اپننس کے لئے جمع کیا تھاتواب چکھو جوجمع کرتے تھے۔رمول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جو مال برباد موتا ہے وہ زكوة ندديے سے برباد موتا ہے اور فرمايا ز کو ة دے کراینے مالوں کومضبوط قلعوں میں کرلواورا پنے بیاروں کا علاج صدقہ ہے **کرواور بلا** نازل ہونے پردعااور تضرع سے استعانت کرواور فر مایا کہ اللہ تعالی نے جارچیزیں فرض کی ہیں جوان میں سے تین ادا کر ےوہ اسے کھی کام نددیں گی۔ جب تک پوری چاروں کونہ بجالا مے دہ چاروں يہ بيں -نماز زكوة أروزه عج اور فرمايا جوزكوة ندد ساس كى نماز قبول نہيں \_ (طبر انى اوسل ابوداؤ داحمطرانی كبير) مئله: زكوة فرض باس كامنكركافراورنددي والافاس اورقل كامتحق اورادا کرنے میں دیر کرنے والا گنبگار ومردود الشہادة (عالمگیری و بہارشریعت) زکوة شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے مال کے ایک حصہ کا جوشرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو ما لك بناد مسكد: مباح كردي سي زكوة ادانه بوكى مثلاً فقيركوزكوة كي نيت سي كهانا كملاديا تو ز کو ۃ نہ ہوگی اس لئے کہ مید ما لک کر دینا نہ ہوا۔ ہاں اگر کھا تا دے دے کہ جیا ہے کھائے یا کے جائے تو ادا ہوگئی۔ یونہیں زکو ۃ کی نبیت ہے کیڑا دے دیا تو ادا ہوگئی (وُرِّ مختار) مسئلہ: ما**ک** کرنے میں پیجھی ضروری ہے کہا ہے کوز کو ۃ دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو یعنی ایسا نہ ہو جو **بھینک** دے یا دھوکا کھائے نہیں تو ادا نہ ہوگی جیسے چھوٹے بچے یا پاگل کوز کو ة دیے سے ادا نہ ہوگی جس بچہ کواتی عقل نہ ہوتو اس کی طرف ہے اس کا باپ جو فقیر ہووہ قبضہ کرے یااس بچہ کا وصی یاوہ کہ ہے بحدجس كى ممراني ميں ہےوہ قبضه كرے۔ ( دُرِّ مخارور د الحتار وبهارشر بعت )

زگو ا\_م

/-1 /-4

کافر کافر

لور. ندي

افا

7

وا

قانونِ شریعت(ائل) کوچیکی (۱۸۱ کے ة واجب مونے كى شرطين : مئله: زكوة واجب مونے كے لئے چندشرطين بين-لمان ہونا۔ ۲- بالغ ہونا۔ ۳- عاقل ہونا۔ ۳- آزاد ہونا۔ ۵- مالک نصاب ہونا۔ ور عطور پر مالک ہوتا۔ 2-نصاب کا دین سے فارغ ہوتا۔ ۸-نصاب کا حاجت اصلیہ فارغ مونا-٩- مال كا نامي مونا-١٠- سال كزرنا مسئله: كافر يرز كوة واجب نهيس الركوني ملمان ہوا تو اسے سی مندویا جائے گا کہ تفر کے زمانہ کی زکو ۃ اداکرے۔ (عامہ کتب) يه نابالغ پرز كو ة واجب نهيس (مدايدوغيره) مسكله: مجنون پرز كو ة واجب نهيس جب كه جنون ے مال کو گھیر لے اور اگر سال کے اول و آخر میں اچھا ہوجاتا ہے جائے سال میں اچھا وتو ز كؤة واجب ہے اور جنون اگر اصلی ہو یعنی جنون ہى كى حالت ميں بلوغ ہوا تو اس كا ں ہوش آنے سے شروع ہوگا۔ یونہیں اگر جنون عارضی ہے گر پورے سال کو گھیر لیا تو جب نه ہوگااس وقت سے سال کی ابتداء ہوگی (جو ہرہ عالمگیری ٔ ردّالمختار و بہار شریعت ) مئلہ: اب ہے کم میں زکو ہ واجب نہیں یعنی جتنے مال میں شریعت نے زکو ہ مقرر کی ہاں سے مال كا ما لك ہے تو زكوة واجب نبيس مسئلہ: پورے طور پر مال كا ما لك ہوليعني اس پر قابض ں ہوت ز کو ة واجب ہے ور نہیں ۔ سئلہ جو مال کم ہوگیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب رلیااوراس کے پاس خصب کے گواہ نہیں یا جنگل میں فن کردیا تھااور سے یا د ندر ہا کہ کہال دنن یا تھا یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یا دندر ہا کہوہ کون ہے یا مرعیوں نے دینے ہے كاركرديا اوراس كے پاس كوا نہيں۔ پھريه مال مل كيا توجب تك نه ملا تقااس زمان كى زكو ة جب نہیں (وُرّ مختار وردّ الحتار ) مسئلہ: إگر دین ایسے پر ہے جودین کا اقرار کرتا ہے مگرادا میں ر کرتا ہے یا تا داز ہے یا قاضی کے بہاں اس کے مفلس ہونے کا حکم ہو چکا ہے۔ یا وہ منکر ہے س کے پاس گواہ موجود ہیں توجب مال ملے گاگزرے ہوئے سالوں کی بھی زکو ہواجب ہے تنور و بہارشریعت) مسئلہ: ہی مرہون کی زکو ۃ نہ مرتبن پر ہے نہ رابن پر اور رہن چھڑانے کے بعد بھی ان برسوں کی زکو ۃ واجب نہیں ( ؤڑ مختار و بہارشر بعت وغیرہ ) مسّلہ: نصاب کا تو الک ہے مگراس پراتنادین ہے کہ دین ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں عا ہے دین بندہ کا ہو (جیسے قرض زرشن کسی چیز کا تاوان) جا ہے خدا کا (جیسے زکو ۃ خراج) مثلًا كوئي شخص صرف ايك نصاب كا ما لك ہے اور دوسال گزر گئے كه زكو ة نبيس دى تو صرف پہلے سال کی زکو ۃ واجب ہے دوسرے سال کی نہیں اس لئے کہ پہلے سال کی زکو ۃ تو اس پر دینے ہے اس کے نکالنے کے بعد نصاب باتی نہیں رہتی لہٰداد وسرے سال کی زکو ہ واجب نہیں

کرتے وقت زکو ہ کی نیت کا ہونا ضروری ہےنیت کے بیعنیٰ میں کداگر پوچھاجائے توبلا تال

بتا سکے کہ ذکو ۃ ہے (عالمگیری) مسکلہ: سال بھر تک خیرات کر تارہے اس کے بعد نیت کی کہ جو

کچھ دیا ہے وہ زکو ۃ ہے اس طرح زکو ۃ ادانہ ہوئی (عالمگیری) مسکد: زکو ۃ کا مال ہاتھ پر رکھا یہ بین جانوروں کے علاوہ جو مال ہے جانوروں میں بیقاعدہ ایک جنس میں جاری ہے مثناً پہلے اس کے پاس کا ئیں تھیں اور

اب بكريال طيس تو بكريول كالكاب عال لياجائ كا- (جوبره)

بزار ر (عالمً

نا نما که

بهجانیا جهبرو

اگران

يي توا.

فال

نيت

75

انساب

أعار

-

مال

سو۔ سات تولہ

ا يخ

أورمو

النونِ شريعة (اذل) ﴿ وَكُوْنِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نیروں نے لوٹ لیا تو زکو ۃ ادا ہوگئ ادراگر ہاتھ ہے گر گیا اور فقیرنے اٹھالیا اگریہا ہے ہادرراضی ہوگیا اور مال بربادنہ ہوا تو ادا ہوگئی (عالمگیری) مسئلہ: زکو ہ کاروپیمردہ کی لفین یامجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتا اس لئے کہ اس میں فقیر کو ما لک کر دینانہیں یا یا گیا۔ چیزوں میں خرچ کرنا جا ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں۔ یہ خرچ فقیر يۇاب دونوں كو بوگا - حديث مين آيا ہے كەاگرسو باتھوں ميں صدقه گزراتوسب كوويسا ب ملے گا جیسادینے والے کواوراس کے اجر میں کچھے کی نہ ہوگی۔ (ر دّ الحمّار و بہاروقاضی امئلہ: زکو ہ دیے میں اس کی ضرورت نہیں کے فقیر کوزکو ہ کہدکردے بلکے صرف زکو ہ کی فی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اور لفظ جیسے مدید۔نذریا بچوں کے مٹھائی کھانے کو تتہمیں عید نے کو کہددیا اور خود نیف ز کو ہ کی رکھی تو بھی ادا ہو جائے گی۔ بعض محتاج ضرورت مند كارد پہنہيں ليتے انہيں زكو ة دينے ميں زكو ة كالفظ نه كبے (بہار شريعت) مئله: ما لك .اگر پیشتر سے چندنصابوں کی ز کو ۃ دینا چاہتو دے سکتا ہے بینی شروع سال میں ایک کا الک ہےاور دوتین نصابوں کی زکو ہ دے دی اورختم سال پرجتنی نصابوں کی زکو ہ دی ن نصابول كاما لك جوتوسب كي ادا جوگئ اوراگر سال تمام تك ايك بي نصاب كاما لك رما کے بعداور حاصل کیا تو زکو ۃ بعدوالے میں محسوب نہ ہوگی (عالمگیری و بہار شریعت) الی ہزار کا مالک ہے اور دو ہزار کی زکوۃ دی اور نیت سے کہ سال تمام تک اگر ایک و پے اور ہو گئے تو بیاس کی ہے ورند آئندہ سال میں محسوب ہو گی۔ تو بیہ جائز ہے لیری و بہارشریعت ) مئلہ: اگرشک ہے کرز کو قادی پانہیں تو اب دے۔

( عالىكىرى رة المختار دېبار دسراجيد د بحرالرائق )

# سونے جاندی اور مال تجارت کی زکو ہ کا بیان

نے کی نصاب جا ندی کی نصاب : سونے کی نصاب ہیں مثقال ہے بین ساڑھے ۔ تولد سونا ہے اور چا ندی ہے بینی ساڑھے ۔ تولد سونا ہے اور چا ندی ہے بینی وہ سے بیا گریزی روپیسوا گیارہ ماشہ کے ۔ سونے چاندی کی زکو ق ہیں وزن کا اعتبار قیمت کانہیں۔ مثلاً سات تو لے سونے یا کم کا زیوریا برتن بنا ہو کہ اس کی کار گیری کی وجہ

ی جب اس رائج روپیہ سے چاندی تولیں اور چاندی کا وزن چھپن روپی پھر ہوتو ایک نصاب ہوااور اس پرز کو ۃ واجب ہو نے کاوزن اس رائج روپیہ سے ۸روپیچ مجرجوا۔ (منسلمہ )

1AT > (\$\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{ ے دوسودر ہم سے زائد قیمت ہوجائے یا سونا مہنگا ہو کہ ساڑھے سات تو بے سے <mark>کم کی تیت</mark> دوسودرہم سے بڑھ جائے جیسے آج کل کرساڑھے سات تو لے سونے کی قیت جاندی کا نصابیں ہوں گی غرض ہے کہ وزن میں اگر نصاب کے برابر نہ ہوتو زکو ۃ واجب نہیں جاہے کچو گھ قیمت ہو۔ یؤہیں سونے کی زکو ہیں جاندی کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا کھ وزن کا ہوگا اگر چہ کا م اور کاریگری کی وجہ ہے قیمت بڑھ گئی ہوفرض کرو کہ دس آ نہ **جری جانم ک** بكراى إورزكوة مين ايكروبيدويا جوسولدآ فى كامانا جاتا جوزكوة اواكرفى ملا یمی سمجھا جائے گا کہ سوا گیارہ ماشہ جا ندی دی میہ چھ آنے بلکہ بچھاد پر جورویے کی ق**یت بل** زائد ہیں لغو ہیں ( وُرِّ مختار ور دِ المحتار و بہار شریعت ) مسئلہ: یہ جو کہا گیا کہ زکو **ۃ ادا کرنے می** قیمت کا عتبار نبیس بیای صورت میں ہے کہ اس جنس کی زکو ۃ ای جنس سے ادا کی جائے اوراً ا سونے کی زکو ہ چاندی سے یا چاندی کی سونے سے ادا کی تو قیمت کا اعتبار ہو گا مثلاً سونے کی ز کو ة میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیت ایک اشرفی ہے تو ایک اشرفی وینا قرار <mark>پاسکا</mark> اگر چەدۇن مىل اس چىز كى چاندى پندرەرد پىيە كلرىكى نە، و\_(ردّالمخارد بهارشرىعت) كتنے مال میں كتنا دیا جائے: مئلہ: سونا چاندى جب كەنصاب بحر ہوں تو ان كى زكو ۃ ان کا چالیسوال حصہ ہے جا ہے وہ ویسے ہی ہول یا ان کے سکے (جیسے روپے اشرفیاں) یا ان کا کوئی چیز بنی ہو۔ (جیسے زیور ٔ برتن گھڑی ٔ سرمہ دانی ) غرض جو پچھ ہوز کو ۃ سب کی واجب ہے مثلاً ساڑھے سات تولیسونا ہے تو سواد و ماشہ زکو ہ واجب ہے یا ساڑھے باون تولیہ ج<mark>ائدی ہے</mark> توایک توله تین ماشه چیورتی دیناواجب ہے( وُرّ مختار دبہار شریعت وغیرہ) مئلہ:سو**نے چاندگا** کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیت سونے جا ندی کے نصاب کو پہنچے تو اس چیز پر جگی ز کو ة واجب ہے یعنی اس چیز کی قیمت کا جالیسواں حصہ اور اگر سامان تجارت کی **قیمت تونصاب** کونہیں پہنچتی مگر اس کے پاس مال تجارت کے علاوہ سونا جا ندی بھی ہے تو سامان **کی قیت** سونے جاندی کے ساتھ ملا کرمجموعہ کریں اگرمجموعہ نصاب کو بہنچ تو زکو ہ واجب ہے اور سامان تجارت کی قیمت اس سکے سے لگا ئیں جس کا چلن و ہاں زیادہ ہو جیسے ہندوستان میں روپیگا چلن زیادہ ہے یہاں اس سے قیمت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے جاندی ہے سکوں کا جلن یکسال ہوتو اختیار ہے جس سے جا ہیں قبہت لگا ئیں لیکن جب کدرویے سے قیمت لگا ت**یں آ** نصاب ہیں ہوتی اوراشر فی ہے ہوجاتی ہے یااشر فی سے ہیں ہوتی اورروپے سے ہو۔جاتی ہے توجس سے نصاب پوری ہوای سے قیمت لگائی جائے اور اگر دونوں سے نصاب پوری ہول

قانونِ شريعة (ول) کوچي کي کانونِ شريعة (ول) کي کانونِ شريعة (ول) کي کانونِ شريعة کي کانونِ شريعة کي کانونِ کي کانون کي کان

ور کا یہ ہے نصاب کے علاوہ نصاب کا پانچواں حصہ زیادہ ہوتا ہے دوسرے سے نہیں تو اس ے قیت لگا <sup>ک</sup>یں جس سے ایک نصاب کے علاوہ نصاب کا یا نچوال حصہ ہو۔

ب نصاب ہےزائد مال کی زکو ۃ کا حساب: مئلہ: نصاب ہے زیادہ مال ہوتوا گر زیادتی نصاب کا یا نجوال حصہ ہے تو اس کی بھی زکو ہ واجب ہے مثلاً دوسو جاکیس درجم یعنی ٧ توله جاندي ہوتو زکو ۃ میں چھەدرم واجب یعنی ایک توله چھ ماشه٥/١/٤رتی یعنی ساڑھے بن تولہ کے بعد ہرساڑ ھے دس تولہ پر تین ماشہ ڈیڑھ رتی بڑھا کیں اور مثلاً سونا نوتولہ ہوتو دو فه ٥/٣/٥ رتى زكوة بوكى يعنى سار هے سات تولد كے بعد بر در ير ١٥/٣/٥ رتى هائیں اوراگر یا نجواں حصہ نہ ہوتو معاف ہے بعنی مثلاً نوتولہ ہے اگر ایک رتی کم سونا ہے تو لوة وى ساڑ ھےسات تولد كى واجب ہے يعنى سوا دو ماشداور باقى رتى كم ۋيڑھ تولدكى معاف ہ یو ہیں اگر جاندی تر یسٹھ تولہ ہے ایک رتی بھی کم ہے تو زکو ۃ و بی ساڑھے باون تولہ تین شہ چھرتی پرواجب ہےاور باقی رتی کم ساڑھے دس تولہ کی معاف یو ہیں جوزیا دتی ہے آگروہ می پانچوال حصہ ہے تو اس کا چالیسواں واجب ورند معاف اور اس طریقہ سے مال تجارت کا می نیم حکم ہے ( وُرِّ مختار عالمگیری وقاضی خال ) مئلہ: کسی کے پاس سونا بھی ہے اور جاندی می اور دونوں کی نصابیں پوری پوری ہیں تو بیضرورنہیں کے سونے کو جاندی یا جاندی کوسونا قرار ے کرز کو ۃ ادا کرے بلکہ ہرا یک کی ز کو ۃ علیحدہ واجب ہے ہاں ز کو ۃ دینے والا اگر نرف ایک چیزے دونوں نصابوں کی زکوۃ اداکرے تواے اختیار ہے مگراس صورت میں ہی اجب ہوگا کہ قیمت وہ لگائے جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہومثلاً ہندوستان میں روپے کا جلن شرفیوں سے زیادہ ہے تو سوینے کی قیمت جاندی سے لگا کر جاندی زکو ہ میں دے۔ مونا بھی ہے اور جاندی بھی لیکن نصاب سی کا بورانہیں تو مس طرح زکوۃ دی جائے: سکلہ: سونا بھی ہے اور چاندی بھی اور دونوں میں ہے کوئی بھی نصاب برابرنہیں تو سونے کی قیت کی جاندی یا جاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائمیں پھراگر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتی تو کچھے نہیں اور اگر سونے کی قیمت کی جاندی جاندی میں ملاِ کیں تو نصاب ہو جاتی ہے اور عاندی کی قیمت کاسوناسونے میں ملائیں تونصاب نبیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں اور اگر دونوں صورت میں نصاب ہو جاتی ہے تو اختیار ہے جو جاہیں

كري مر جب كدايك صورت مين نصاب پر يانجوال حصه برده جاتا ہے تو جس صورت ميں

یا نجواں حصہ بڑھ جائے وہی کرنا واجب ہے مثلاً سواچیبیس تولہ جیا ندی ہے اور پونے **جارتول** سونا ہے اگر بونے چارتو لے سونے کی جاندی سوا چھبیں تولہ ملی ہے اور سوا چھبیں **تولہ جاندی کا** جموے عارتولہ سونا ملتا ہے تو سونے کو جاندی یا جاندی کوسونا جو جا ہیں مان لیس اگر ہونے ج<mark>ارتول</mark> ۔ سونے کے بدلسینتیس تولہ جاندی ملتی ہے اور سواچھیس تولہ جاندی کا بونے جار تولہ سونانہیں ال تو داجب ہے کہ ونے کو جاندی قرار دیں اس لئے کہ اس صورت میں نصاب ہو جاتی ہے بکہ یا نجواں حصہ زیادہ ہوتا ہے اور اس صورت میں نصاب بھی پوری نہیں ہوتی۔ یو ہیں **اگر ہرا یک** نصاب سے بچھ زیادہ ہے تو اگر ذیادتی نصاب کا پانچواں حصہ ہے تو اس کی بھی زکو **ہ دیں اوراگر** ہرا یک نصاب میں زیادتی اس کے پانچویں حصہ ہے کم ہے تو دونوں زیاد تیوں کو ملائمیں **اگر ٹس کر** بھی کسی نصاب کا یا نچواں حصنہیں ہوتا تو اس زیاد تی پر پچھنہیں اور اگر دونوں میں نصا**ب کایا** نصاب کا یا نجواں ہوتو اختیار ہے مگر جب کہ ایک میں نصاب ہوا در دوسرے میں ی<mark>ا نجواں حصاف</mark> وہ کریں جس میں نصاب ہواور اگر ایک میں نصاب یا یا نچواں حصہ ہوتا ہے اور دوسرے میں نہیں تو وہی کرنا واجب ہے جس سے نصاب ہو یا نصاب کا پانچوا 9 حصہ۔ ( ذُرِّ مِحَار وردّ ا**کتار بو** بہارشر بعت) مئلہ: چیموں پر کب ز کو ہ ہے جب رائج ہوں اور دوسودرہم جاندی یا ہیں مثقال سونے کی قیمت کے ہول تو ان کی ز کو ۃ واجب ہے اور اگر چلن اٹھ گیا ہوتو جب تک تجارت کے لئے نہ ہوں زکو ۃ واجب نہیں ۔ ( فناویٰ قاضی خال ٔ الہدایہ و بہارشریعت ) نوٹ ير بھى زكوة واجب ہے: مئلہ: نوٹ كى بھى زكوة واجب ہے جب تك انكا رواج اور چلن ہو کہ یہ بھی ٹمن اصطلاحی ہیں اور چیبوں کے حکم میں ہیں (بہارشریع**ت) یعنی** ساڑھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ مونے کی قیمت کے نوٹ پرز کو ۃ واجب ہے اور اس کے آ مے سونے چاندی کے حماب کے قاعدہ سے۔ مئلہ: مال تجارت میں سال گزرنے پرجو قیت ہوگی اس کا اعتبار ہے مگر شرط یہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دو**س** درم ہے کم نہ ہو۔(عالمگیری) مسئلہ: کرایہ پردینے کے لئے دیکیں ہیں توان کی زکو ہ<sup>نہیں</sup> بونگ جومکان کرایہ پردینے کے لئے ہاس کی بھی زکو قنہیں.

(عالىكىرى قاضى خال)

سائم گائے دودھا

بوجھ لا اس کی

ntz

اور ط

عرب کری

ے کم

بول ا دوره

اومنی)

ایک: (تین

ر مین اومنی

بعدا یا بحری

برر سے ز

چير چير م او

افعيار

## سائمه كي زكوة كابيان

كى تعريف: تين فتم كے جانوروں ميں زكوة واجب بے جب كرسائمه مول اونث بری سائمہ وہ جانور ہے جوسال کے زیادہ عرصہ چرکر گزر کرتا ہواوراس سے مقصود صرف وریج لینایافربر کرناہے (تنور و بہارشریعت) اگر گھر گھاس لا کر کھلاتے ہول یا مقصود دنایال دغیره کی کام میں لانایاسواری لینا ہے تواگر چہ چرکرگز رکرتا ہووہ سائم نہیں اور زكوة واجب نبيس يومين اگر كوشت كھانے كے لئے بتو سائم نبيس اگر چه جنگل ميں اوراگر تجارت کا جانور جرائی پر ہے تو سیجی سائمہ نہیں بلکہ اس کی زکو ۃ قیمت لگا کراوا کی

کی۔( دُرِّ مختار در دّ الحتار دبہار شریعت )

، كى زكوة: يا في اونث ہے كم مين زكوة واجب نہيں اور جب يا في يا يا في سے زيادہ موں س عم تو ہر یا نج میں ایک بحری واجب ہے یعنی پانچ ہوں تو ایک بحری دس ہوں تو دو وعلیٰ ہٰذاالقیاں ٰ (ہدابیہ و دُرٌ مختار وغیرہ) مسئلہ: زکو ۃ میں جو بکری دی جائے وسال بھر کی نہ ہو۔ بکری دیں یا بکرا جو جاہیں (رد الحتار) مئلہ: دونصابوں کے درمیان میں جو وعنو بیں یعنی ان کی کچھ زکو ہ نہیں مثلاً سات آٹھ ہوں جب بھی وہی ایک بری نار) مسئلہ: بچیس اونٹ ہوں تو ایک بنت مخاض (بعنی ایک سال ہے کھے زائد عمر کی پنیتس تک یم محم ہے یعنی وہی ایک بنت مخاض دیں چھتیں سے پینتالیس تک میں نت لبون (لعنی دوسال ہے کچھاو پر کی اوٹٹن) چھیالیس سے ساٹھ تک میں ایک حقہ سال سے کچھاور کی اوٹنی )اکٹھ سے 22 تک ایک جذیر ایعنی جارسال سے کچھاور کی اچھہتر سے نوے تک دو بنت لبون ۔ اکیا نوے سے ایک سوہیں تک میں دوحقہ۔اس کے ب مو بینتالیس تک دوحقداور ہر پانچ میں ایک بکری مثلاً ایک سو بچپس میں دوحقه ایک الورايك سوتيس مين دوحقه دوبكريان وعلى بنراالقياس پھرايك سوپچياس مين تنين حقدا گراس یاده موں تو ان میں ویبا ہی کریں جیسا شروع میں کیا تھا یعنی ہریا نچے میں ایک بکری اور میں بنت مخاص چھتیں میں بنت لبون بدایک سوچھیای بلکدایک سو بچانوے تک کا تھم ہو نی اتنے میں تین حقد اور ایک بنت لیون چر ۱۹۲ سے دوسوتک چار حقد تک اور بہب حلی ے کہ پانچ بنت لبون دے دیں پھر دوسو کے بعدو ہی طریقہ برتیں جوایک سو بچاس کے بالقياس اى طرح اى حساب سے عفو معاف كرنا منانا بعد ہے بعنی ہر پانچ میں ایک بمری بچیس میں بنت مخاص چھتیں میں بنت لبون پر روم چھیالیس سے دوسو بچاس تک پانچ حقد وعلی ہذاالقیاس (عامہ کتب) مسئلہ: اونٹ کی ز لا ہم جواونٹ کا بچہ دیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو نے دیں تو مادہ کی قیمت کا ہوور نہیں لیاجائے

گائے بھینس کی زکو ہ : مسئلہ: ہمیں ہے کم گائیں ہوں تو زکو ہ واجب نہیں جب ہم پوری ہوں تو ان کی زکو ہ جس ایک بچھیا) ہوں ہوں تو ان کی زکو ہ جس ایک بچھیا ) ہوں تو ان کی زکو ہ جس ایک بچھیا ) ہوں ہوں تو ان کی زکو ہ جس ایک بچھیا ) انسٹھ تک بچھیا ) ہوں ہوں تو ایک من ایک من یوسل کا بچھیا ) انسٹھ تک بچھیا ) انسٹھ تک بچھیا کے بھر ساٹھ جس دو بتی یا بتیعہ اور ہر جالیس میں ایک من یا مسد طلا پھر ساٹھ جس دو بتی یا بتیعہ اور ہر جالیس میں ایک من یا ساتھ کا بھر ساٹھ جس ایک بتیع یا بتیعہ اور ہر جالیس میں ایک بتیع اور ایک من اور استی میں دو من وعلی ہذا القیاس (عامہ کتب) مسئلہ: گائے بھینس کا ایک بتیع اور اگر دونوں ہوں تو ملا لیس جسے بیس گائیں ہیں اور دس بھینیس تو زکو ہو ایس کا ایک بھینس کا ایک تو ساس کا بچدلیا جائے جو زیادہ ہولیتن گائے زیادہ ہوتو گائے کا بچالا بھینس زیادہ ہوتو بھینس کا بچداورکوئی زیادہ نہوتو زکو ہ بیس وہ بچدیں جو متوسط درجہ کا ہو۔

( وُرِّ مِخْ اروغِيهِ ٥)

کر زمین

ال م کرلا کھیت

سے تو نصف کاشہ

بنائی: زمیر

خرار: میںء حصہ

بارشا میں بوک

اور , معلو

سلط شرب

1

# تحيتى اور بجلول كى زكوة كابيان

زمین پرعشر ہے اور کس پر نصف عشر: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس اور سان یا چشموں نے سراب کیا یا زمین عشری ہو یعنی نہر کے پائی سے اسے سینچتے ہوں اور جس زمین کو سراب کرنے کے لئے جانور پر پائی لاد عشر ہے ہیں اور جس زمین کو سراب کرنے کے لئے جانور پر پائی لاد تے ہیں اس میں نصف عشر ( یعنی پیداوار کا ہیں وال حصہ ہے ) بخاری وغیرہ - مسئلہ: جو بہارش یا نہر تا لے کے پائی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی پیداوار کا ہیں وال حصہ بہارش یا نہر تا لے کے پائی سے کیا م لیا جا تا ہے اور پھی دنوں ڈول یا چر اگرزیادہ مینہ کے پائی سے کام لیا جا تا ہے اور پھی دول چر سے تو عشر واجب ہورنہ بھر (ردّ الحجار) مسئلہ: زمین جو بھیتی کے لئے نفذی پر دی جاتی ہے اس کاعشر بردی آتی ہورائی خراجی زمین بردی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خراجی زمین بردی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خراجی زمین بردی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خراجی زمین بائی پردی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خراجی زمین بائی پردی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خراجی زمین بائی پردی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خراجی زمین بائی پردی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خراجی زمین بیائی پردی تو عشر دونوں پر ہے اور اگر خراجی زمین بیا تھی ہوں تھی ہوں تھی ہوں تیا رہیں ہوگی تو خراجی ما لک پر ہے ۔ (ردّ الحجار)

ی کی قسمیں: سکلہ: زمین تین تیم کی ہے عشری خواجی نی عشری نیفراجی خواجی زمین میں اور اس نیم کی ہے عشری خواجی نی عشری بخراجی ان دونوں قسمول اور نیا واجب ہوتا ہے بعنی پیدا وار کا دسوال شرد نیا واجب ہوتا ہے بعنی پیدا وار کا دسوال اور خراجی زمین وہ ہے جس میں عشر دینا واجب ہوتا ہے بعنی پیدا وار کا دسوال اور خراجی زمین وہ ہے جس میں خراج دینا واجب ہوتا ہے بعنی اتنا دینا واجب ہوتا ہے جو واسلام نے مقرر کیا چاہے ہیں اور اسے مقرر کیا مشلاجوتھائی یا تمہائی یا نقد مقرر کیا جیسے دس یا معلانت اسلام ہے جس اتنا خراج مقرر تھا وہ ی دیں جب کہ بیاس مقدار سے زیادہ نہ ہو جو تعمر صنی اللہ عنہ نے مقرول ہے اور جہال منقول نہیں وہاں نصف پیدا وار سے زیادہ نہ ہو جو تعمر صنی اللہ عنہ اس مقدار سے زیادہ نہ ہو جو تعمر صنی اللہ عنہ اسلام میں کیا مقرر تھا تو جو حضر سے عرض امقرر کیا ہوا ہے وہ دیں اور اگر مقرر کیا ہوا ہے وہ دیں اور اگر مقرر کیا ہوا ہے وہ دیں اور اگر سے عرض امقرر کیا ہوا ہوں معلوم نہ ہوتو نصف دیں (فراد کی رضویہ) مسئلہ: جہاں اسلامی

نت نه ہود ہاں کے لوگ بطورخو دفقراء وغیرہ جومصارف خراج ہیں ان پرخرج کریں (بہار

ہت) مئلہ: ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی نہ بھی جا ئیں گی جب تک کسی خاص ن کے لئے خراجی ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہوجائے۔(بہارشریعت)

ز مین کے عشری وخراجی ہونے کی صور تیں: مئلہ: مسلمان نے اپ گھر کو باغ بنالا اگراس میں عشری پانی دیتا ہے تو خراجی ہے اور دونوں ہم کے اگراس میں عشری پانی دیتا ہے تو خراجی ہے اور دونوں ہم کے پانی دیتا ہے جب بھی عشری ہے اور دی نے اپ گھر کو باغ بنالیا تو مطلقا خراج لیس گے آ الله اور کنویں اور چشمہ اور در یا کا پانی عشری پانی ہے اور جو نہر عجمیوں نے کھودی اس کا پانی خراتی پانی ہے اور جو نہر عجمیوں نے کھودی اس کا پانی خراتی پانی ہے کھودا گیا وہ بھی خراجی ہونے کی بہت کا کھودا گیا وہ بھی خراجی ہے (عالمگیری و رو الحکار) مئلہ: زمین کے عشری ہونے کی بہت کا صور تیں ہیں مثلاً مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدین پر تقسیم ہوگئی یا وہ ہاں کے لوگ خود ہو اس کے اور خود ہو اس کے اور جو بڑی بین مسلمان ہو گئے جنگ کی نو بت نہ آئی یا عشری زمین کے قریب پڑتی تھی اسے کا شت میں الله صور تیں جو بڑی پانی سے سیراب کیا۔ یہ سب صور تیں زمین کے خراجی ہونے کی ہیں اور بھی صور تیں ہیں حضر کی زمین کے خراجی ہونے کی ہیں اور بھی صور تیں ہیں حشل ملمانوں نے فتح کر کے وہیں والوں کوا حسان کے طور پر دے دی یا دوسرے کا خروں کو دے دی یا دوال کوا حسان کے طور پر دے دی یا دوسرے کا فروں کو دے دی یا دوسرے کے طور پر فتح ہوایاذی نے مسلمانوں سے عشری زمین خرید کی خور کی خ

...

1

.

1

ہت صورتیں ہیں۔مئلہ: خراجی زمین اگر چہ عشری پانی سے سیراب کی جائے خراجی ہی رہے گی۔مئلہ: اور وہ زمین جو نہ خراجی ہونہ عشری اس کی مثال سے ہے کہ صلمانوں نے فتح کر کے پنے لئے قیامت تک کے لئے باتی رکھی یا زمین کے مالک مر گئے اور زمین بیت المال کی ملکت ہوگئی تو ان صورتوں میں زمین نہ عشری ہے نہ خراجی۔

گور نمنٹ کو جو مالکذاری دی جاتی ہے اس سے خراج کہاں خرج کیا جائے: مئلہ:
گورنمنٹ کو جو مالکذاری دی جاتی ہے اس سے خراج شرعی نہیں ادا ہوتا بلکہ وہ مالک کے ذمہ
ہاں کا اداکر نا ضروری ہے اور خراج کامصرف صرف گئر اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مصالح عامہ
سلمین ہیں جن میں تقمیر محدوخرج معجد وظیفہ امام ومؤذن و تنخواہ مدسین علم دین و خبر گیری طلبہ
مام دین و خبر گیری و خدمت علمائے اہل سنت حامیاں دین جو وعظ کہتے اور علم دین کی تعلیم کرتے
ہوں داخل ہیں اور بل وسرائے بنانے میں بھی صرف

## ز كوة كن لوگول كودى جائے

سکین کون ہے اور فقیر کس کو کہتے ہیں: مئد: زکوۃ کے مصارف سمات ہیں فقیر مسکنہ نام کا رقاب غارم فی سبیل اللہ این السبیل مسئلہ: فقیروہ آ دی ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر ندا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کے برابر ہوتو اس کی حاجت اصلیہ ہیں مستفرق ہو مجھے دہنے کا مکان پہنچ کے کوڑار وغیرہ جو مجھے دہنے کا مکان پہنچ کے کوڑار وغیرہ جو کہروں دار ہوکہ قرض دار ہوکہ قرض نکا لنے کے بعد جو پہروں جا ہے کوئی ہی ہوں یا استان کا قرض دار ہوکہ قرض نکا لنے کے بعد جو پہروں جب کے دہنا ہوں جس سے زیادہ کی مالیت ہیں ہوں جب کھانے میں نہوں جس کے پاس کچھ نہ ہوئی بیاں تک کہ کھانے ور بدن چھپانے کو ہووں سے سوال کرے مسئلہ: مسئین کو سوال میں جا دور بدن چھپانے کو جو سے بغیر طرورت و مجبوری کے سوال حرام ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: عامل وہ بے جے بادش اور بدن چھپانے کو جو سے بغیر طرورت و مجبوری کے سوال حرام ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: عامل وہ بے جے بادش اور بدن چھپانے کو جو سے بادش کا سے بغیر طرورت و مجبوری کے سوال حرام ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: عامل وہ بے جے بادش اور بدن جھپانے کے دور اور بدن چھپانے کے دور اور بدن چھپانے کے دور اور بدن چھپانے کو جو سے بادش کا میں کو بار کھپانے کے دور دور اور بدن چھپانے کو جو سے بادش کا میں کھپانے کو جو سے بادش کا میں کھپانے کو جس کے باس کھپانے کو جو سے بادش کا میں کھپانے کو جو سے باد شاہ کا میں کھپانے کو جس کے باس کھپانے کو جو سے جے بادش کا میں کھپانے کو جو سے باد شاہ

ملام نے زکو ہ وعشر وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہوا سے کام کے کحاظ سے اتنا دیا جائے کہ

کیا جاسکتا ہے۔( فاوی رضویہ)

II.

ال

75)

Fog.

2

اولا

دارا

11

كة دھے ہے زيادہ ہو جائے ( زُرِّ مختار وغيرہ ) مسئلہ: رقاب ہے مرادم کا تب غلام کورينا كہ اس مال زکوۃ ہے بدل کتابت دے کراپنی گردن چیٹرائے (عامہ کتب) مسّلہ: غارم سے مراد مدیون ہے بعنی اس پر اتنا دَین ہو کہ اے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ ( دُر مخار) مسّله: في سيل الله يعني راه خدا ميں خرج كرنا اس كى كئي صورتيں ہيں جيسے كوئي جہاد ميں جانا جا ہتا ہا در سامان اس کے پاس نہیں تو ز کو ۃ کا مال دے سکتے ہیں اگر جہدوہ کما سکتا ہو یا کوئی فج کو جانا حا ہتا ہے اوراس کے پاس مال نہیں اس کوز کو ہ دے سکتے ہیں گراہے جج کے لئے سوال کرنا جا ئزنبیں یا طالب علم جوعلم دین پڑھتا ہےا ہے بھی زکو ۃ دے سکتے ہیں بلکہ پیرطالب علم **سوال** كركيمى مال ذكوة ليسكنا بجب كداس في اسية آب كواى كام كے لئے فارغ كردكا ہواگر چیکما سکتا ہو۔ یو ہیں ہرنیک کام میں ز کو ۃ خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہے جب کہ بطور **تملیک** جوبغیرتملیک زکو ة ادائبیل بوعلتی ( وُرّ مختاره بهارشر بعت ) مسئله: بهت لوگ زکو ة کامال اسلامی مدرسوں میں بھیج دیے ہیں ان کو بیا ہے کہ متولی مدر سہ کو بتادیں کہ بیز کو ق ہے تا کہ متولی اس کو الگ رکھے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اور ٹریب طلبہ پرخرچ کرے کمی کام کی اجرت میں نہ دے در نہ ذکو ہ ادانہ ہوگی۔ (بہار شریعت) سئلہ: ابن اسبیل لینی مسافر جس کے پاس مال نہ ر ہا وہ ز کو ہ لے سکتا ہے اگر چہ گھر ہر مال موجود ہو گرا تنا ہی لے جس سے ضرورت بوری ہو جائے زیادہ کی اجازت نہیں۔مئلہ: زکو قادا کرنے میں بیضروری ہے کہ جے دیں اے مالک بنادیں۔اباحت کافی نہیں لہذا ز کو ق کا مال محید میں لگا ٹایا اس سے میت کو کفن دین**ایا میت کا** دین ادا کرنایا غلام آزاد کرنایل ٔ سرا ٔ سقا ٔ یا سڑک بنوادینا ٔ ننهریا کنوان کھدوادیناان چیز**وں میں** خرچ کرنایا کتاب وغیرہ کوئی چیزخر ید کروقف کردینا کافی نہیں اس سے زکوۃ ادانہ ہوگی۔ جب تک کی فقیر کو ما لک نہ بنا دیں البتہ فقیر ز کو ۃ کے مال کا ما لک ہوجانے کے بعد خود اپنی طرف ے ان کاموں میں خرچ کرے تو کرسکتا ہے۔ (جو ہرہ تنویرِ عالمگیری وغیرہ) مئلہ: اپنی اصل ( یعنی ماں باپ ٔ دادادادی' نا نا نانی' وغیر ہم جن کی اولا دمیں بیہ ہے ) اوراپنی اولا د ( یعنی بیٹا بی پوتا يوتى نواسانواى وغيرېم) كوز كو ةنهيں د \_ سكتا يو بين صدقه فطرونذ رشرى و كفاره بھى انہيں نہیں دے سکتا۔ رہا صدقہ نفل تو وہ دے سکتا ہے بلکہ بہتر ہے (عالمگیری و دُرّ مختار **و بہار** شریعت) مسئله: بهوداماد اورسوتیلی مال یا سوتیلے باپ یا زوجه کی اولا دیا شو ہر کی اولا **دکوزگوقا** دے سکتا ہے اور رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اسے زکو ہ وے سکتا ہے جبكه نفقه ميں تحسوب نه كرے۔ (ردّ المحار) مسئله: عورت شو ہركواور شو ہرعورت كوز كو ة نہيں وے

ل تمليك ما لك بنادينار ١٢

قانونِ شريعة (١١١) ﴿ وَالْحِيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ البة طلاق دينے كے بعد جب كمعدت يورى موچكى موتو بعدعدت فتم مونے كورے ے۔ (وُرِّ مِخْنَار وروِّ الْحِمْنار) مسّلہ غنی کی بی بی کوزکوۃ وے کیتے ہیں جب کہ نصاب کی نہ و یہبی غی کے باپ کودے سکتے ہیں جب کرفقیرے (عالمگیری) مسلد غی مرد کے ع ي كوزكوة نبيس و على الرغني كى بالغ اولا دكود على بين جب كه يدفقير مول بتار عالمگیری) مئلہ: جوفض حاجت اصلیہ کے علاوہ نصاب کا مالک ہواس کوز کو ۃ وینا ہیں یعنی حاجت اصلیہ کے سامان کے علاوہ اتنا مال ہو کہ قیت دوسودرم ہوجا ہے خوداس رز کو ہ واجب ند ہومثلاً چے تولد سونا جب دوسو درم کی قبت کا ہوتو جس کے پاس میہ اں پرز کو ہ واجب نہیں کہ ونے کی نصاب ساڑھے سات تولہ ہے گراس محض کوز کو ہ دے کتے یا مثلاً جس کے یاس بیس گائے میں جن کی قیمت دوسودرہم ہے تو اس کوز کو ة دے سکتے۔اگر چدمیں گائے پرز کو ہ واجب نہیں۔مسلد: مکان سامان خاندداری پہننے پڑے خادم سواری کا جانور ہتھیا راہل علم کے لئے کتابیں جواس کے کام میں ہوں بیسب ت اصلیہ سے ہیں ۔ مئلہ صحیح تندرست کوز کو ہ وے سکتے ہیں اگر چیکانے پر قدرت رکھتا سوال کرنا اے جائز نہیں (عالمگیری) مسئلہ: موتی ہیرا دغیرہ جواہر جس کے باس ہوں اور ت کے لئے نہوں توان کی زکوۃ واجب نہیں گر جب نصاب کی قیت کے ہول تو زکوۃ میں سکتا۔ ( وُرِّ مِخَار وغیرہ ) مسکد: بنی ہاشم کوز کو ہنیں دے کتے بنی ہاشم سے یہاں مراد ت على وحضرت جعفر وعقبل اورحضرت عباس و حارث ابن مطلب (رضى التدعنهم) كي ين بين (عالمگيري ردّ المحتار وغيره) مسئله: مان ہاشي بلكه سيدانی مواور باپ ہاشمي ښە موتو ہاشمي اس کئے کہ شرع میں نب باپ سے ہالبذاا یے فحص کوز کو ۃ دے کتے ہیں جب کہ نہ خ کی کوئی اور وجہ نہ ہو (بہارشریعت) مسله: صدقه فعل اور وقف کی آمدنی بنی ہاشم کودے یں (وُرِّ مِخْارو بہارشریعت) مسئلہ: ذمی کافرکونہ زکوۃ دے سکتے ہیں نہ کوئی صدقہ واجبہ ے نذر کفارہ صدقہ فطر) اور حربی کو کسی قتم کا صدقہ دینا جائز نہیں نہ واجبہ ننفل اگر چہوہ حربی لاسلام میں بادشاہ اسلام سے امان لے کرآیا ہو ( وُرِّ مختار ) ہندوستان اگر چہ دارالاسلام الریبال کے کفار ذی نبیں انہیں صدقات نفل مثلاً بدید وغیرہ دینا بھی ناجائز ہے (بہار ہت ) مئلہ: جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا کہ انہیں زکو ۃ دے کتے ہیں ان سب کا فقیر شرط ہے سواعامل کے کداس کے لئے فقیر ہونا شرط نہیں اور ابن السبیل اگر چیفی ہوجالت سنر ہیں جب کہ مال نہ ہوتو وہ بھی فقیر کے تھم ہیں ہے باتی کی کو چوفقیر نہ ہوز کو ہنیں وے کئے ۔ (وُرِّ مِعْنَاروغیرہ)

کتے ۔ (وُرِّ مِعْنَاروغیرہ)

ز کو ہیں کس کو مقدم کر ہے: مسئلہ: زکو ہوغیرہ صدقات ہیں افضل ہیہ ہے کہ پہلے ہے بھا ہے بھا ہے کہ ایکوں بہنوں کو دے پھر ان کی اولا دکو پھر پچا اور پھو پھیوں کو پھر ان کی اولا دکو پھر مان کی اولا دکو پھر ان کی اولا دکو پھر ان کی اولا دکو پھر ان کی اولا دکو پھر مان کی اولا دکو پھر ان کے دہتے داداس کے سلوک کرنے ہیں ہیں ہوں اور بیغیر وں کو دے (ردّ الحکار) مسئلہ: بدینہ ہوکوز کو ہو دینا جائز نہیں (وُرِ مِحْل) کو اس کی جائز ہیں ۔ (بہارٹر بعت وغیرہ) خدا اور رسول کی شان گھٹا تے یا کی اور ضرور دی دی احکام کا انکار کرتے ہیں ۔ (بہارٹر بعت وغیرہ) سوال کس کو حلال ہے : مسئلہ: جس کے پاس آج کے کھانے کو ہے یا تندرست ہے کہ کا اسکانے ہو جی اس کے باس ہے گر کیٹر انہیں اور بے مائے کوئی خود دے دی تو لینا جائز ہو اور کھانے کو اس کے باس ہے گر کیٹر انہیں اور بے مائے کوئی خود دے دی تو لینا جائز ہو اور کھانے کو اس کے باس ہے گر کیٹر انہیں اور کیٹر سے کے کیا سوال کر سکتا ہے یو ہیں اگر جہادیا اور کھانے کو اس کے باس ہے گر کیٹر انہیں اور کی طرف کو اس کے باس ہے گر کیٹر انہیں اور کی طرف کوئی خود دے دی تو لینا جائز ہو اور کھانے کو اس کے باس ہے گر کیٹر انہیں اور کیا ہوال کر سکتا ہے یو ہیں اگر جہادیا

طلب علم دین میں لگا ہے تو اگر چہنچے تندرست کمانے کے لائق ہوا سے سوال کی اجازت ہے

جے سوال جائز نبیس اس کے سوال بردینا بھی ناجائز دینے والابھی گنہگار۔

( دُرِّ مخاره بهارشر بعت)

پھیک ما تکنے کی برائی: مئلہ: بھیک ما نگنا بہت ذلت کی بات ہے۔ بغیر ضرورت سوال نہ کرے حدیثوں سے ثابت ہے کہ بے ضرورت سوال کرنا حرام ہے کہ سوال کرنے والاحرام کھا تا ہے (مسلم وابوداؤ دونسائی دغیرہ) رسول الشصلی الشعلیہ دسلم نے فر مایا جوسوال ہے بچا کھا تا ہے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا اور جومبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا اور جومبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے مبردے گا۔ (بخاری مسلم تر نہ می وغیرہ) اور فر مایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھولے گا (احمد وابو یعلیٰ بزار وطبر انی) اور فر مایا جو اسے بوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جواسے بے پرواکرے تو وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جواسے بے پرواکرے تو وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے لوگوں نے عرض کیا وہ کتنا ہے جس کے ہوتے سوال جائز نہیں فر مایا ضبح وشام کا کھا تا۔

(ابوداؤروابن حبان وابن خزيمه)

بب کارو

ب ب مئل

صادا صادا واجد

بوایا کر

نصار نامی

صمار جچو

لصا جب دیا،

ف

مر

### صدقه فطركابيان

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا بندہ كا روزہ آسان وز مين كے چے ميں ركا رہتا ہے تك صدقة فطرادانه كرے (دليمي خطيب ابن عساكر) مسئله: صدقه فطرواجب عمر مجراس ت بعنی اگرادانه کیا موتواب ادا کردے ادانه کرنے سے ساقط نہ موگانداب ادا کرنا قضا الداب بھی ادائی ہے اگر چدست عید کی نماز سے پہلے ادا کردیتا ہے۔(وُر مخاروغیرہ) عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی صدقہ فطر داجب ہو جاتا ہے لبذا جو محص صبح ن سے پہلے مرکیا یا فقیر ہوگیا تو اس پرصدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ (عالمگیری) مسکد : صبح ن شردع ہونے کے بعد جو بچہ بیدا ہوایا جو کافرمسلمان ہوایا جوفقیرغنی ہوا اس پرصدقہ فطر ب نہوا (عالمگیری) مسلد صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کافرمسلمان ہو گیا یا بچہ پیدا

جونقیر تعادہ غنی ہو گیا تو صدقہ فطرواجب ہے (عالگیری) مئلہ: جوسج صادق شروع ہونے بعدمرااس پرصدقه فطرواجب ہے۔ (عالمگیری) مئلہ: صدقہ فطر ہرمسلمان آزاد ما لک بررجس کی نصاب حاجت اصلیہ کےعلاوہ مو) واجب ہےاس میں عاقل بالغ اور مال ، ہونے کی شرطنبیں یعنی مال پرسال گزرنا شرطنبیں (وُرّ مختار)

قه فطرکس کاکس پرواجب ہے: مئلہ: مرد مالک نصاب پراپی طرف سے اورا پے ئے بچے کی طرف ہے صدقہ فطرواجب ہے جب کہ بچہ خودنصاب کا مالک نہ ہواورا گر بچہ بكاما لك بي تواس كاصدقه فطراى ك مال سدديا جائے اور مجنون اولا داكر چه بالغ مو ، کنی نہ ہوتو اس کا صدقہ فطراس کے باپ پر واجب ہے اورغنی ہوتو خوداس کے مال سے

بائے۔( زُرِ مخارور د الحوار) مسلمہ: صدقہ فطرواجب ہونے کے لئے روزہ رکھنا شرطنیس ی عذر سفر مرض بردها ہے کی وجہ سے یا معاذ الله بلاعذرروز ہ ندر کھا جب بھی واجب ہے الخناروبهارشربعت) مسكد: باپ نه موتو داداباب كى جگد بيعنى اپنے فقيرويتيم بوتے پوتى

طرف سے اس پرصد قہ فطر دینا واجب ہے۔ مسئلہ: اپٹی عورت اور عاقل بالغ اولا د کا صدقہ ال کے ذمہ نہیں اگر چہ بیا یا جج ہوں اگر چیان کا نفقداس کے ذمہو۔

( وُرٌ مختارو بہارشر بیت وغیرہ )

مرقه فطر کی مقدار: صدقه فطر کی مقداریه به گیهون یااس کا آنایاستو آدهاصاع محبوریا نایاجویاس کا آنایاستوایک صاع (مدایهٔ وُرِّ مِقَار عالمگیری وغیره) مسئله: گیهون اورجودین

ےان کا آٹا دینا افضل ہے اور اس ہے افضل ہے کہ قیمت دے چاہے گیہوں کی قیمت دی جو کی یا تھجور کی۔ مرگر انی میں خود ان چیز وں کا دینا قیمت دینے ہے افضل ہے اور آگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت دی قیمت دی تو ایس ہے اور آگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت ہے جو کی پڑے وہ پوری کرے۔ (ردّالمحتار) صاع کا وڑن: اعلی درجہ کی تحقیق اور احتیاط ہیہ ہے کہ صاع کا وزن تین سواکیاون روپی جم کے ہواد نون قیمن سواکیاون روپی گھڑ کے ہواد نون ایک سوچھڑ روپی آھنی بھراد پر ہے (فاوی رضویہ ) لیمن ای بھر کے بہری سیر سے جو آج کل مندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں رائج ہے ) ایک صاع جاری سواچھ چھٹا تک کا ہوتا ہے آسانی اور نیاد احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں سواد و سیر نبری یا جو ساڑھے چار سیر نمبری ایک ایک گھٹوں کی طرف احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں سواد و سیر نمبری یا جو ساڑھے چار سیر نمبری ایک ایک گھٹوں کی طرف

صدقہ فطرکس کودے: صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جوز کو ہے ہیں یعنی جن کوزگوا دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں سواعامل کے کہ اس کے لئے زکو ہے خطر وہیں۔ ( دُر مختار ورق الحکار)

### قرباني كابيان

قربانی کی تعریف: قربانی بیدایک مالی عبادت ہے جوغی پر واجب ہے خاص جانور کوفائل دن میں اللہ کے لئے تو اب کی نیت ہے ذرج کرنا قربانی ہے سلمان مقیم ما لک نصاب آزاد م واجب ہے۔

قربانی کس پرواجب ہے: مئلہ: جس طرح قربانی مرد پرواجب ہای طرح عورت پر بھی واجب ہے ای طرح عورت پر بھی واجب ہے (وُرِ مِقَّار وغیرہ) مئلہ: مسافر پرقربانی واجب نہیں لیکن اگرنفل کے طور پر کر ہے واجب ہونے ہے۔ رُواب پائے گا۔ (وُرِ مِقَّار وغیرہ) ما لک نصاب ہونے سے مرادا تا اللہ مونا ہے کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یعنی حاجت ہصلیہ کے علاوہ دوس درہم (ساڑھے کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یعنی حاجت ہور کا مالک ہو (وُرِ مُقَار اللہ مارہم (ساڑھے کہ تولہ سوتا) کا مالک ہو (وُرِ مُقَار اللہ عالمی کی خارم واجب ہوتا ہے کہ جا کہ ہوا کہ ایک جو ان مقام کی ایک ہور کی ایک ہی اللہ میں دینا رکا مالک ہویا حاجت کے سواکسی الی ہی اللہ میں مالک ہو یا حاجت کے سواکسی الی ہی اللہ موجم کی قیمت دوسودرم ہوتو وہ غن ہے اس پرقربانی واجب ہے۔ (عالمگیری وغیرہ) مالک ہوجم کی قیمت دوسودرم ہوتو وہ غن ہے اس پرقربانی واجب ہے۔ (عالمگیری وغیرہ) علم کیلئے حاجت کی کتابیں یہ چزیں حاجت اصلیہ ہے ہیں۔ مند المعنا انہم ابہتر مرائی ہم ہی آزاد ایعنی جوغلام نہو۔

قانونِ شریعت(اول) کوچیکی ( ۱۹۷ قربانی کا وقت : رسویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے بارہویں کے غروب آ فآب تک ہے یعنی تین دن اور دورا تیل کیکن دسویں سب میں افضل ہے پھر گیا رہویں پھر بارہویں مسئلہ: شہر میں

قربانی کی جائے تو شرط میہ ہے کہ نمازعید کے بعد ہواور دیہات میں چونکہ نمازعیز نہیں اس لئے مع صادق ہے ہو عتی ہے۔ مسئلہ: قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے اتن قیت یا اتن

قیت کا جانورصد قد کرنے سے واجب ادانہ ہوگا۔ (عالمگیری دغیرہ) مسکلہ: قربانی کے دن گزر

جانے کے بعد قربانی فوت ہوگئ ابنہیں ہوسکتی لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لئے خرید رکھا ہے تو اں کاصدقہ کرے در ندایک بکری کی قیمت صدقہ کرے (ردّ المحتار وعالمگیری وغیرہ)

قربانی میں شرکت کے مسائل: مئلہ: جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہوا وایک بری یا بھیر کا ذیج کرنایا اون گائے بھینس کا ساتواں حصدواجب ہاس ہے کمنہیں ہو مكايبال تك كالركسي شركيكا حصد ساتوي عيم بوتوكسي كقرباني صحيح ندموكي بإسسات ے کم شریک ہوں اور جھے بھی کم وبیش ہوں لیکن کی کا حصد ساتویں ہے کم نہ ہوتو جائز ہے۔ مسکلہ:

زبانی کے سب شر کیوں کی نبیت تقرب ( یعنی ثواب پانا ) ہونا جا ہے خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو بذاعقيق كرنے والاشريك موسكتا ب(كعقيق بھى تقرب كى ايك صورت بـ (رة الحتار) قربانی کا طریقہ: قربانی کے جانورکوذیج سے چیارہ یانی دے دیں پہلے ہے چھری تیز

کرلیں لیکن جانور کے سامنے ہیں جانور کو ہائیں پہلو پراس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا سنہواور ذیج کرنے والا اپنادا منایا وک اس کے پہلو پرر کھ کرتیز چھری سے جلد ذیح کردے اور مَنِيفًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِى وَ مَحْيَاى وَ مَمَاتِي لِهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِخَالِكَ أُمِرْتُ وَ آنَا ٱوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ٥ اَكُلُّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهُ أَكْبَو لوعاً فتم كرتے بى جھرى چلاد فر بانى اپى طرف

ے ہوتو ذکے کے بعد یہ پڑھے اللهم تقبل منی کما تقبلت من خلیلك ا برا هيم عليه السلام و حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ذي سيريارول ركيس شيليا ا میں نے اپنے کومتو جد کیااس ذات کی طرف جس نے آسان وز مین کو پیدا فر مایا اس حال میں کدمیں دین پر ہوں اور شرک كرف والول من نبيل بلا شك ميرى نماز اورميرى قربانى اورميرا جينا مرنا الله رب العالمين بى كيلي جس كاكوئى شريك نبيل

ادر محصای کا تھم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں اے اللہ بی قربانی تیری ہی عبادت اورخوشتودی کیلیے اور تیری ہی تو فیق اور مریانی اور بخش سے باللہ کے نام سے ذیح کرتا ہوں جوسب سے بوا ہے۔۱۲

السالة يرى اس قرباني كوقول فرماجيها كالإغليل ابراجيم عليه السلام ادرائ حبيب مصلى الشعليد وسلم عقول كيا ١٢

بارہ سنگھا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو عتی۔ (عالمگیری) سئلہ: دنبہ بھیڑ ہی میں داخل ہے مسئلہ: اون پانچ سال گائے بھینس دوسال بھیڑ بکری ایک سال کی ہویازیادہ کی اس سے کم کی تاجائز ہے ہاں اگر دنبہ یا بھیڑ کا چھ ماہہ بچہا تنابڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بحر کا معلوم ہوتا ہوتو اس ک قربانی جائز ہے۔ (وُڑ میشار)

قربائی کے جانوروں کی عمر: مئلہ: قربائی کا جانورموٹا تازہ اورا چھا ہونا جا ہے عبی نہونا جا ہے اگر تھوڑا ساعیب ہوتو قربائی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی اورا گرزیا دہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں ( وُرّ مخارور ذالحتاروعالمنگیری )

قربانی کا جانورکیسا ہونا جا ہے: سئلہ: میند هاجس کے پیدائش سینگ ندہوں جائز ہے المة الرسينك تق اورثوث كن اور مينك ( كودا ) مك ثوث كن توجا مزنهين اس مح موثا ب توجائز ب(عالمكيرى وغيره) سئله: اندها النَّرُ اكانا بصدد بلا كان كنا وم كنا بدانت كا تحن کٹا مخن سوکھا ٹاک کٹا ' پیدائش ہے کان کا پیار خنتیٰ ' (جس کے دونوں نشانیاں ہوں ) جلاله (جوصرف غليظ كھاتا ہو) ان سب كى قربانى جائز نہيں۔ ( وُرٌ مِخْنَار و بہارشريعت ) مسئلہ: يارى اگر خفيف ہاور لنگر اين باكا ہے كہ چل چمرايتا ہے قربان گاہ تك جاسكتا ہے يا كان ناك دم تهائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ ( وُرْ مخار مدایہ عالمگیری) مسکلہ: قربانی کرتے وقت جانوراچھلا کودا اوراس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں ( وُرِّ مِخَار ور وّ الحتار ) مسله: قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تواہے بھی ذبح کردے اور کام میں لاسکتا ہے اور مراہوا تو بھینک دے (بہارشریت) سکند: خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانورنے بچدد، دیا تواہے مجی ذرج كرد الا اوراكر على ديا تواس كى قيت كوصدقه كرے اوراكر ايام قرباني مين ذي ندكيا تو زنده صدقه کردے (عالمگیری و بہارشر بعت) (فائده) جارے آقاومولی حضرت احمیجینی محمصطفیٰ صلى الله عليه وسلم كرم عميم كود كيموك خوداس امت مرحومه كى طرف سے قربانى كى اوراس موقع ربھی امت کاخیال فرمایالبذاجس مسلمان ہے ہوسکے وہ حضرت کے نام کی قربانی کرے تو سی خوش تعیبی ہے۔ (بہارشریعت)

#### عقيقه

عقيقه كي تعريف بجه بدامونے كشكرييس جوجانورون كياجاتا باس كوعقيقه كتے ہيں۔

النون شريعت (١٥١) ﴿ ﴿ كُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

عقیقہ کب کرنا جا ہے: مئلہ: عقیقہ متحب ہاں کے لئے ساتواں دن بہتر ہا ساتویں دن نہ کر عکیں تو جب میسر ہو کریں سنت ادا ہو جائے گی۔ سئلہ: لڑے کے لئے مد بحرے اوراڑی کے لئے ایک بحری ذبح کی جائے بیخی لڑ کے میں نر جانور اور**لڑ کی میں ال**و مناسب ہے اس کے برعکس میں بھی حرج نہیں بلکہ اگر دونہ ہو سکے تو لڑکے میں صرف ایک بری میں بھی حرج نہیں ۔ ستلہ: اگر گائے بھینس ذنج کریں تو لڑ کے کے لئے دوحصہ اورلڑ کی کے لئے ایک حصہ کافی ہے مسلد: قربانی میں عقیقہ کی شرکت ہو یکتی ہے عقیقہ کے جانور کے لئے جمی وی شرطیں ہیں جو قربانی کے جانور کے لئے ہیں۔

عقیقه کا گوشت کیا کیا جائے: مئلہ:عقیقہ کا گوشت فقیروں اورعزیزوں اور دوستوں کو کا تقسيم كرديا جائے يا يكا كرديا جائے يا بطور ضيافت و دعوت كھلا يا جائے سب صور تيس **جائز <del>ہ</del>يں۔** مسلد: نیک فالی کے لئے بڈیاں ناتو ٹرین و بہتر ہاورتو ٹرنا بھی نا جائز نہیں گوشت کوجس طرن عا بیں پکا کتے ہیں گر میٹھا پکانا بچہ کے اخلاق اجھے ہونے کی فال ہے۔ مسئلہ: عقیق**ہ کا گوثت** ماں باپ دادا دادی وغیرہ سب کھا کتے ہیں۔مئلہ:عقیقہ کی کھال کا وہی تھم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہا ہے کام میں لائے یاغریبوں کودے دے یاکسی اور نیک کام مجد مدرسی صرف کرے مئلہ: عقیقہ کے جانورکوذ کا کرتے وقت بید عابر هی جاتی ہے۔

عَقَيْقِهِ كَى وعا: اللهم هذه عقيقة ابنى فلان (ابى فلان كي جداية لر كانام لـ)ار خودذ نح کرےاوراگر دوسراکر ہے وائ کے اوراڑ کے کے باپ کانام کے دمھا بسلم ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداءً لا بني من النار بسم الله الله اكبر \_ا كرارك بوتو يمى دعايول يرص اللهم هله عقيقة بنتي فلانةً (فلال كي جكرتام لے) دمها بدمها ولحمها بلحمها وعظمها بعظمها وجلدها بحلدها وشعرها بشعرها اللهم اجعلها فداءً لبنتي (اگرافي)\* اوردوسرے کی ہوتو بنت فلال کیے )من النار پیدعایا دنہ ہوتو بغیر دعایر سے بھی فقط بسم اللہ الله اكبر كهدرون كروع تقيقه وجائ كار بهارشريت)

فقط-والله تعالى اعلم وعلمه احكم واتم صلى الله عليه وسلم الحمدللدك بائيس شعبان تيره سوار شفي جرى كوجلدا والختم بوئي \_

۲۲ رشعبان ۲۸ ۱۳ م

علم المعلمان مرد وقورت برفرض ب

نقيباط تعما بجل نقيم مو الترب الراسة معضة مولاً إلى الربي حمار

ور المراكز ال

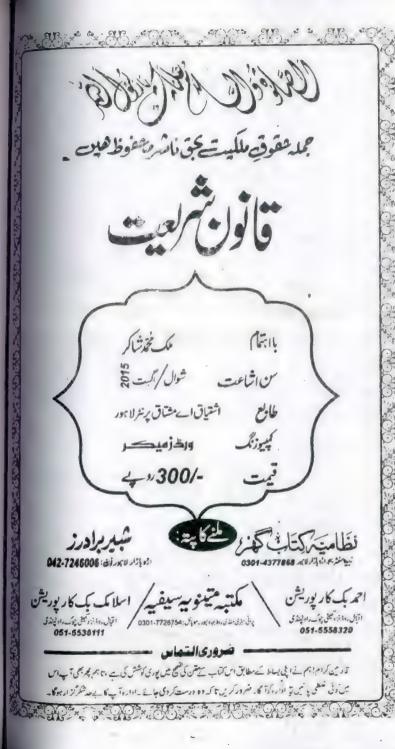

#### فهرست

|     |                        | 18              |                             |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| مغم | عنوان                  | مغ              | عنوان                       |
| rrr | ناریخ کے افعال         | ۲۲۱ بارموین     | يج كا بيان                  |
| rrr | U                      | ۲۲۱ هج کی منتید | ع الجزع؟                    |
| rra | کابیان                 | ۲۲۱ عمر         | في كي فضلت وفرضيت           |
| rra | انيت عمر كاطريقه.      | ۲۲۲ عرے         | فح كاوتت اورشرطيس           |
| rry |                        | ۲۲۲ قران ا      | ماجت اصليه كياچزي بين؟      |
| ھنے | رح كا إوراحرام باند    | ۲۲۲ نج تین ط    | فرم کون لوگ جیں             |
| rpy | رطرح کے ہیں            | ۲۲۳ والے حیا    | دج کا طریقه                 |
| rrz | اطريقه                 | דדר قرآ ט       | وام کے کیج ہیں؟             |
| rtz | ريقه                   |                 | مكه مين داخل موتو كيارزهي؟  |
| PFA | اجوا حرام مي حرام بيل. | ۲۲۸ ده با تمر   | سعی کی نیت                  |
| rra | ں پیرہا تیں مکروہ ہیں  | ٢٢٩ احرام       | آ فھویں تاریخ منی کوروا تھی |
| M   | اس ك كفار كابيان.      | דרן בקונו       | نویں تاریخ عرفات کوردا تھی  |
| Mr  | رتبل لگانا             |                 | د ترن عرفه                  |
| rr: | رے پہنے                |                 | دسويں شب مز دلفه کوروا تکی  |
| rrr | tS                     | ٠٠٠٠ بالدور     | وتوف کا وقت                 |
| rrr | t7                     | 1               | مثعرالحرام كاوتوف           |
| mr  | ىناروغىرە              |                 | وسوي تاريخ كے افعال         |
| mr  |                        | الما جاع        | رمی کا طریقه                |
| rrr | .مين غلطيال            | ۲۳۲ طواف        | گيار ہوي تاريخ كے افعال     |

| E 101        |                    | ])<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)<br><th>قانونِ شریعت(۵٫۰)</th> | قانونِ شریعت(۵٫۰)            |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4            | عنوان              | مني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عنوان                        |
| ry•          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سعی میں غلطیاں               |
| جب           | فرض ہے اور کب وا   | ۲۳۳ ک نگاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقوف میں غلطیاں              |
| ryr          |                    | SEZBI rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رى كى نىلىطى                 |
| nr           | ان اور و کالت      | 1318 5 Rt 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قربانی اورحلق میں غلطی       |
| ry(*         | ات کا بیان         | ۲۳۵ محرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رم ين شكار كماكل             |
| ryr          | ئے کے اسباب۔۔۔۔۔   | באין לוקופ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پانی کاجانور کس کو کہتے ہیں؟ |
| ry5          | بابرت              | ۲۳۲ حرمت مق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شكاركا كفاره                 |
| يں جمع نہيں  | جوا يك مردك أكاح   | ٢٨٧ وه عورتيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حرم کے پیڑ کی مسواک کا تھم   |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محصر کا بیان                 |
| PYY          |                    | ۲۳۸ جرمت ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محصر کی تعریف کا حکم         |
| rry          | ب                  | ۲۳۹ رمت شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حج فوت هونے کا بیان .        |
| MY           | ماتھ نکاح کا تھم   | ۲۵۰ مالمدک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قح بدل كابيان                |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قح بدل کی شرطیں              |
| 71A          | رشتے کابیان        | ۲۵۱ روده کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هج کی وصیت                   |
| ryA          | نے کی مدت          | ٢٥١ دوده بلا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ېدى كابيان                   |
| ين يس؟ وكذ   | ك جي عصبه كون لوگ  | ی ۲۵۳ ولی کون لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مدینه شریف کی حاضر           |
| ي كاحكم الما | يف _ وصى كى ؛ لالت | ۲۵۳ وصی کی تعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدينة شريف كى بردائي         |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | در باراقدس کی حاضری کے فائدے |
|              | •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اورزیارت نه کرنے کا نقصان    |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حاضری کے آ داب               |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرات انبیاء کی زندگی        |
|              | بنسى يارونا كباذن  | ۲۲۰ خاموشی یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نکاح کا بیان                 |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

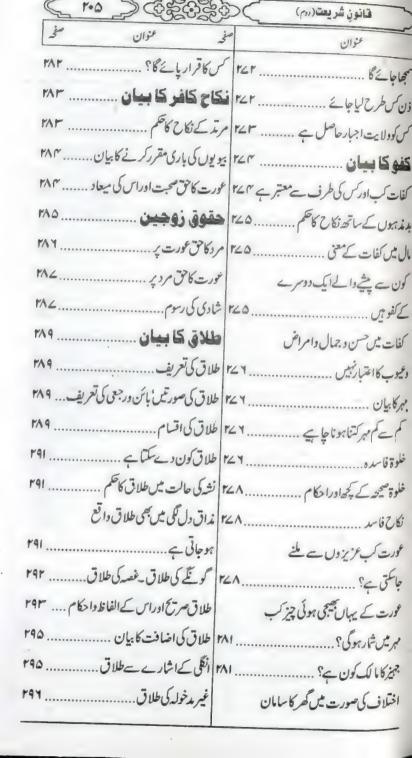

| E 104          | \$\$\$\$\$                      | ><            | قانون شریعت(۱۰٫۰)          |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| 3              |                                 |               |                            |
| r11            | نین کابیان عنین کی تعریف        |               |                            |
| . 471A <u></u> | نین ہونے کے اسباب               | F 19A         | طلات سپردکرنے کابیان       |
| rr•            | دت کا بیان                      | 6 1-1.        | طلاق مِن تعلِق وشرط کابیان |
| rr•            | ت کی تعریف                      | c r.r         | ک تعلق باطل ہوجاتی ہے؟     |
| ry•            | نیے کے نکاح کی صورتیں           |               |                            |
| PT•            | اركدكيا ہے؟                     | > r-r         | طلاق میں اشٹناء کابیان     |
| FY1            | دت کی عدت                       | الما مهم م    | طلاق مریض کابیان           |
| <b>'71</b>     | مله کی عدت                      | ۲۰۳           | فاربالطلاق كي تعريف        |
| rrr            | وك كا بيان                      | m. Y          | رجعت کا بیان               |
| <b>"""</b>     | ال كى مدت بسوگ كے معنى          | F-4           | رجعت كامسنرن طريقه         |
| ے ۔۔۔۔         | اِگ میں کن چیز وں کوچھوڑ نا جا۔ | - r.L         | حلاله کے مسائل             |
| rrr            | بر كسوادوس عريرول               | ₽ <b>٣</b> •٨ | ایلا کا نیان               |
| rr             | العوك كي مدت                    | - 1-1         | ايلاكى تىزىف ايلاكى شرائط  |
| rrr            | اميس كالاكثرابيهانا             | اا۳ غ         | خلج کا بیان                |
| ت ۲۲۳          | ت میں نکاح کے پیغام کی صور      | K MIT         | ظلع کے احکام               |
| rr (           | ت میں گر چھوڑنے کی صور تیر      | ۱۳۱۳ عد       |                            |
| <b>""</b> "    | ت میں پردے کا حکام              | ۱۳۱۳ عد       | ظہار کے صریح الفاظ         |
| rra            | سب کا ثبوت                      | ۳۱۳ في        | ملباركا حكم ظهاركا كفاره   |
| rro            | ل کی بدت                        | 2 14          | لعان كابيان لعان كاطريقه   |
| Pry            | بركے سكوت سےنب كا ثبوت          | ۱۲۳ څ         | لعان کی شرطیں              |
| Pry            | کی پرورش کابیان                 | 5. ml         | لعان كے صريح الفاظ         |
| رتين ٢٢٧       | ) کو پرورش کی اجرت ملنے کی صور  | IL MIA        | لعان كافتهم                |
|                |                                 |               |                            |

から ラ チ チ チ リー



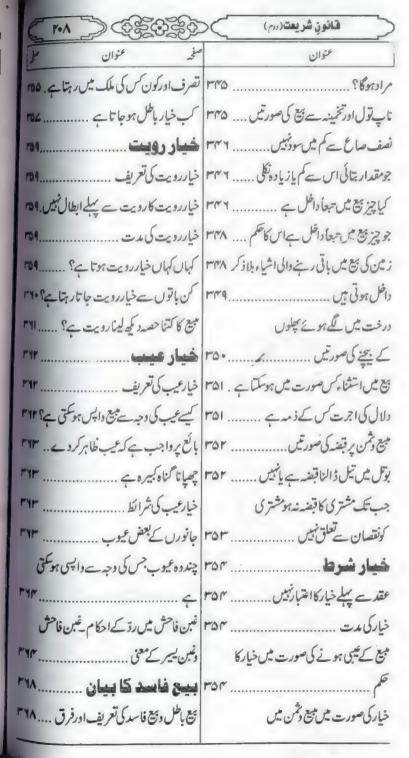

مود

م ا

93

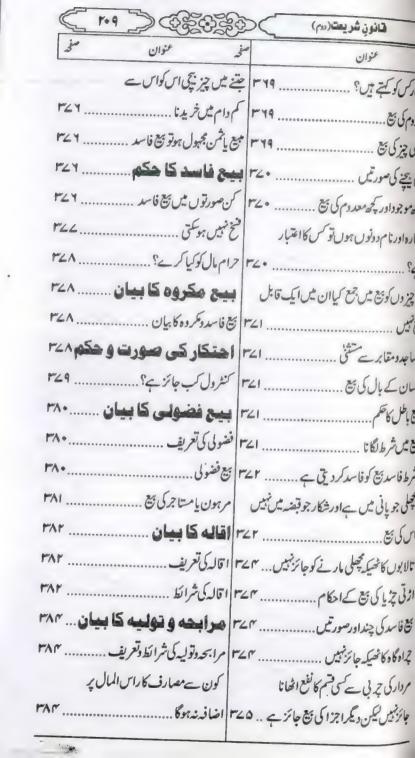

| ( n. ) (%) (%)                           | فانونِ شريعت(٠٠٠)                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| منح عنوان ملح                            | عوان                                       |
| ر بمن کا لفع مرتبن کے لئے سود ہے ۲۹۴     | توليدومرا بحد مين خيانت                    |
| کونی عاریت قرض ہے                        | مال ملح كامرا بحنيين                       |
| سود کا بیان                              | ميع اور شن مين تصرف كابيان ٢٨٥             |
| سودکی تعریف                              | منقول کی بیج قبل قبضیبی کرسکتا             |
| قدروجنس کی تعریف                         | مشترى جب تك چيز كوناپ تول ند لے تقرف       |
| سود کی قشمیں                             | جائز نبيل                                  |
|                                          | شن غائب وحاضر بحفرق واحكام ٢٨٨             |
| مقصود كااختلاف جنس كومختلف كرديتا ٢٩٧    | من بدلے کی صورتیں                          |
| ے اگر چاصل ایک ہو                        | دیرد یون میں قضہ سے پہلے تصرف              |
|                                          | M9                                         |
| جنس ہیں                                  | بيع صرف وسلم مين معقو دعليه كوبدلنا        |
| عقدفاسدے كافرحر في كامال لے سكتے ميں ٢٩٩ | ياس مين تصرف كرناجا ترنبيس                 |
| تقابض اور بدلین کے عنی                   | ممن اور جيع ميں کي بيشي ہو ڪتي ہے          |
| سود سے بچنے کی                           |                                            |
| صورتين                                   | قرض کا بیان                                |
| جواز وعدم وجواز عقد کی نوعیت پر ہے       | كياچيزي قرض دي جائتي بين؟                  |
| عقد بدلا تعلم بدلا                       |                                            |
|                                          | ادائے قرض میں مہلکے سنے کا اعتبار نہیں ۳۹۲ |
|                                          | قرض میں شرائط کا کوئی اثر نہیں ۳۹۳         |
|                                          | قرض میں نفع کی شرط سود ہے                  |
|                                          | قرض دار کی زیادت دعوت اور تخفه کا حکم ۳۹۴  |
| استحقاق کا بیانا                         | قرض میں کیا چز چھین سکتا ہے                |

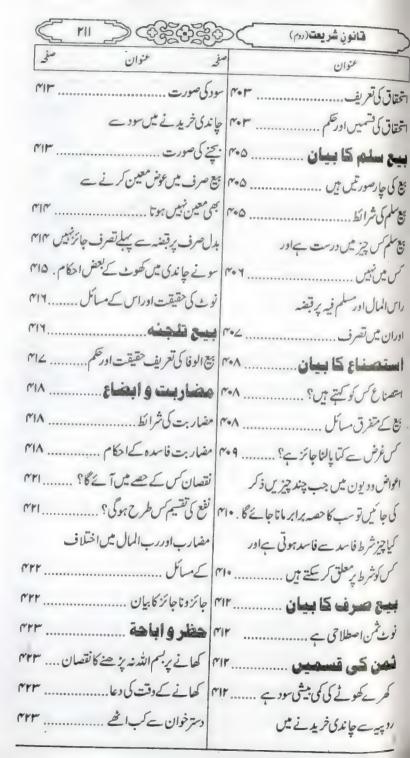

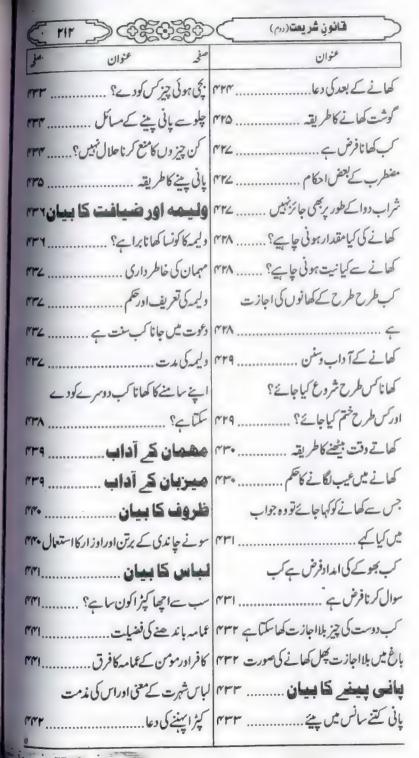



|            | רור כי יווי                | £\$505£               | ><     | قانونِ شریعت(روم)<br>عنوان                   |
|------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------|
| 1          | وال                        | ي غي                  |        | عنوان                                        |
| MP.        |                            | رے؟                   | ۳۵۵    | بيان                                         |
| Ļ          | فاظ سيح نه مول <b>جوار</b> | جب تک سلام کے ال      | רסץ.   | د پور کے سامنے ہونے کا حکم                   |
| #4f*,.     |                            | واجب نہیں             | רמץ.   | عورت کواند ھے ہے بھی پردہ کرنا جا ہے         |
| <b>"""</b> |                            | سلام کتنے زورے ہم     | רסץ.   | مردكابدن مردكتناد كي سكتا ہے                 |
| F4F        | اہو کتے ہیں؟               | سلام کے الفاظ کیا کیا | 202    | عورت کابدن عورت کتناد کھ کتی ہے              |
|            |                            |                       |        | اجنبى عورت كى طرف نظر دُ النے كا حكام        |
| ("Y "      | ******                     |                       |        | نكاح كے لئے عورت كامر دكواورمرو              |
|            |                            |                       |        | كاعورت كود كير لينا بهتر ب                   |
| . ar       | **************             | كفاركاطريقه.          |        | کس کودا راهی مونجھ صاف کرنے کی               |
| 4          | مانقه و بوس                | مصافحه و م            | ma9.   | اجازت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| MA         | ***********                | وقيام                 | M4+.   | مكان مي جانے كے لئے اجازت ليا                |
| MO         | *******                    | مصافحه كاثواب         | MY+.   | کون کے جواب میں "میں "نہ کے                  |
| MAD        | *****                      | مصافحه كاطريقه        | M4.    | فالى مكان ميں جائے تو كياكر سے               |
|            | *************              |                       |        | سلام کا بیان                                 |
| יןדדיי     | ال چومنے کے احکا           | بزرگوں کے ہاتھ پاؤ    | M4+.   | ملمان كے ملمان پر چوفق                       |
| faa        | تحكم اور فرق               | تجده تحيه اورعبادت كا | וצים . | راستہ پر بیٹھنے والول کے آٹھ کام             |
|            | ہمانی کا                   | چھینك اور ،           | ודח.   | سلام کرنے میں کیانیت ہو                      |
| FYZ        | ********                   | بيان                  | יוראר  | کون کس کوسلام کرے                            |
| ۴YZ        | رے؟                        | جماہی کے وقت کیا کہ   |        | كب اوركس نيت سے كافركوسلام                   |
| 144        | رے ڈکارنامنع۔              | ز در ہے چینکنااورز و  | ראר    | كرسكتام                                      |
| P72.       | ********                   | چھینک کا جواب         | 44     | کب دوسرے کا سلام پہنچا نا واجب ہے.           |
| ۳۲۷        | 4                          | چھینک کے وقت کیا۔     |        | لكھے ہوئے سلام كاجواب كس طرح                 |
|            |                            |                       |        |                                              |

.



| قانونِ شریعت(۱٫٫۰)                           | දිගදිණි                | riy D                | -                      |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| عوان                                         | منح                    | عنوان                | 4                      |
| امر بالمعروف ونهي عن المنكر فرض بي ٢٧١٠٠٠    | حرام جانورون           | ا کی کھال اور گوشت   | Mr                     |
|                                              | وغيره پاک کر_          |                      |                        |
| ٢٢                                           | لهوولعب                | ب اور مسابقت         | (                      |
| مر بالمعروف كي صورتين                        | کا بیان                |                      | mr.                    |
|                                              |                        | رح دف بجانا جائز ہے  |                        |
| الم کی فضیات                                 |                        |                      | Mr.                    |
| مالم كي فضيلت                                | ناچ باجوں اور تا       | الى بجانے كاتھم      | rλ+" ,,                |
| الم كے حقوق                                  | عام قوالى اورمزام      | مير كاعكم            | Mr.                    |
| الم يكمنا برعمل فيرب بهتر بخصيل علم مي       | كونسا حال اوركوز       | ی توالی جائز ہے      | Mr.                    |
|                                              | كس شرط سے كبو          |                      | ľλι"                   |
|                                              | کشتی کے جواز کی        | لى صورت              | JAN                    |
|                                              | ا گُرْيال كھيلنے كا تھ |                      | MY.                    |
|                                              | مسابقت كابيان          |                      | . ۵۸۱                  |
|                                              | شرطاور بازی کے         |                      | MY                     |
|                                              |                        | لرچيزوں ميں مسابقه و |                        |
| 1                                            | مقابليه                |                      | MY                     |
| ابیان                                        | علاج اور فا            | ال کا بیان           | MY.                    |
| ض غذا ئیں کیوں حرام کی گئیں؟ ۴۸۰             | مريض كو كھانادي        | یخ کا حکم            | MY.                    |
| علی کے بعض احکام                             | م یق پر ہیز کر۔        | ے یا نہ کرے          | MY.                    |
| منت کا تکم                                   | حجماڑ پھونک اور نظ     | ظرِ بدكا لكنا        | MZ.                    |
| ظ کھانے والی گائے بکریوں کے احکام ۱۸۸ م<br>غ | مرض کا متعدی ہو        | وناغلط ہے            | MZ.                    |
| فی کے بارے میں بعض احکام                     | احجعا شكون ليبراجائه   | <i>نې</i>            | ML                     |
|                                              |                        |                      | The real Property lies |



|                                                      | 4.34                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| C rin D CE SESSES                                    | فانون شریعت(۱٫۱۸)                        |
| سغي عنوان مغ                                         | عوان                                     |
| نقل بھی غیبت ہے                                      | جانور پرلعنت کرنے کا حکم                 |
|                                                      | اولادواموال پربددعا کرنے کی ممانعت ۲۹۸   |
| نیبت کے طور پر جوعیب بیان کئے ج <b>ا کیں</b><br>سروت |                                          |
| ان کی قشمیں                                          |                                          |
| غیبت سننے والابھی گنہگار ہے                          | /                                        |
| غیبت کیے معاف کرائی جائے                             |                                          |
| کی کی تعریف کرنے کی صورتیں ۲۰۰۳<br>دفتہ              |                                          |
| بغض وحسد کابیان                                      | 1                                        |
| ظلم کی برانی                                         |                                          |
| قیامت میں ظالم ہے بدلہ کیے لیا                       |                                          |
| والحاقا؟                                             | · ·                                      |
| غصه اور تكبركا بيان٥٠٥                               |                                          |
| غصه كاعلاج                                           |                                          |
| متكبرين كاحشر كيسا موگا؟                             |                                          |
| تواضع كرنے والے كوالله عزت ديتا ہے ٥٠٥               |                                          |
| انجراور قطع تعلق کی ممانعت                           |                                          |
|                                                      | غیبت کرنامرده بعائی کا گوشت کھانا ہے ۹۹۸ |
|                                                      | ملمان کونقصان ہے بچانے کے لئے            |
|                                                      | عيب بيان كرناغيب نبيس                    |
|                                                      | كن صورتول مين برائي كرناغيب نبيس؟ . ٥٠٠  |
|                                                      | غیب جس طرح زبان ہے ہوتی ہے۔۔۔۔۔۱۵۰۱      |
| ماں باپ کوگالی دینے کا گناہ ماں باپ کو <b>گالی</b>   | فعل ہے بھی ہوتی ہے                       |

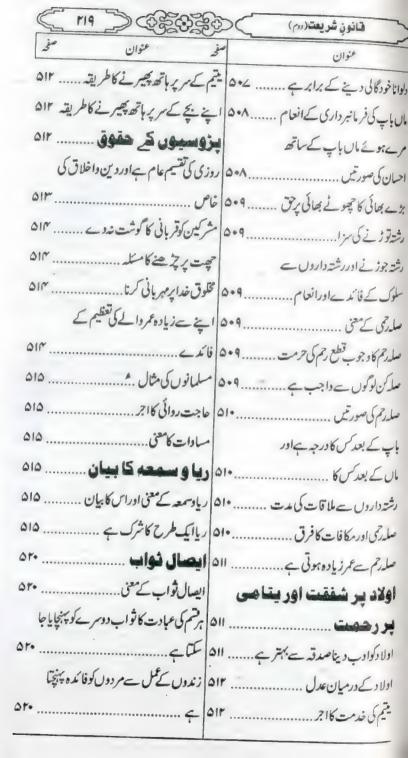

11

011 ATI ميلاد arr ..... متفرقات عر في زبان كي فضيلت اور ضرورت ..... ٢٥ قصه كهاني سننه كاحكم ابناحن زبردی لیاجاسکتاب خوش اخلاقی اور حایلوی کا فرق ...... چيوش كفش جول مارنے كا حكم ..... كبررشوت ديناجائز ب بھیر بکر یوں کو کھیت میں بٹھانے کی اجرت 406 ایے مرنے کی دعاما نگنے کا حکم صفروغيره كي بعض تاريخو ل وتحس جاننے كا 014 مخصتر وں اور ستاروں کے اثر ماننے کا حکم .. ۵۲۷ آخرى بدھ کامسکلہ ..... اختيام.... OTA.

## بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## مج كابيان

اسلام میں ایمان لانے کے بعد جو جارعبادتیں فرض ہیں ان میں سے پہلی عبادت تو زے دوسری روزہ تیسری زکو ۃ اور چوتھی عبادت عج ہے۔

كياچيز ب: ج اس طرح موتا ہے كه احرام بانده كرشم مكه شريف ميں جا كرم حدحرام ميں مبٹریف کے گرد پھیرالگایا جاتا ہے اور ای کے قریب ایک جگہ ہے وہاں دوڑ لگائی جاتی ہے رایک اور جگہ میں تھہرا جاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے اور بال منڈوائے جاتے ہیں اور چھاور

م بھی کی جاتی ہیں جن کوہم آ مے تفصیل کے وقت بیان کریں گے۔ یہ ہے جے۔

) کی فضیلت اور فرضیت: جج فرض ہے جواس کوفرض نہ مانے وہ کافر ہے ساری عمر میں ب بارفرض کے جج نہ کرنے میں بہت بخت گناہ ہے یہاں تک کہ بے ایمان ہو کرم نے کا ڈر اور ج كرنے سے علاوہ فرض اداكرنے كے بہت بہت ثواب اور بہت بركتيں ہيں۔رسول ند ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں حج سب گناہوں کومٹا تا ہا اور فر مایا کہ جج ممروروں اورعورتوں کے لئے جہاد ہے اور فر مایا حاجی کی مغفرت ہوجاتی ہاور جاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی اور فر مایا جاجی کے ہرقدم پر سات کروڑ لیمیاں اس کے نامہ اعمال میں <sup>کامی</sup> جاتی ہیں اور فر مایا جو حج قبول ہواس کا ثو اب جنت ہی ہے

ر فرمایا جو فج کے لئے چلا اور رائے میں مرکبا تو وہ بے حباب جنت میں جائے گا اور قیامت نک اس کے لئے جج کرنے کا ثواب تکھاجائے گا اور بہت تضیاتیں ہیں ہم نے اختصار کی وجہ عمرف چند حدیثوں کامضمون لکھا ہے۔ جب حج کرنے کے لائق ہو جائے لو فورا اور اللہ م

ماتا ہے یعنی ای سال میں اور اب در کرنے میں کناہ ہے اور کئی برس شک نہ کیا تو گئمگار ہے اور کعب بیایک چوکورکومری ہے محدرام کے بچ میں

له قتال في الهندية فالحج فريضة محكمة ثبت فريضتها بد لائل مقطوعة حتى يكفرجا حدها وان لا

اس کی گواہی مقبول نہیں لیکن جب بھی کرے گا اواہی ہوگا قضانہیں ہوگا۔ (وُرِ فِخَار)

ج کا وقت اور شرطیس: شوال ہے دسویں ذوالحجہ کے ہے۔ اس سے پہلے جج کے افعال نہیں ہوگا۔ وہ تا مواہرام کے کہ احرام اس سے پہلے بھی ہوسکتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ (وُرِ مختار ورو الحجار)

ج کے لئے آٹھ شرطیں ہیں جب بیسب پائی جا کہیں تب جج فرض ہوگا۔ وہ آٹھوں شرطیں ہیں۔ (۱) مسلمان ہوتا (۲) اگر دارالحرب ہیں ہوتو فرضیت کا علم ہوتا (۳) بالغ ہوتا (۷) عاقل ہوتا (لہٰذا پاگل پرفرض نہیں) (۵) آزاد ہوتا (۱) تندرست ہوتا کہ جج کو جانے (الہٰذا اپانج اندھا اور جس کے پاؤں کے ہوں اور اتنا ہوڑھا کہ ہواری پرخود نہ بیٹھ سکتا ہو۔ اس وغیرہ ہوگیا کہ جج نہیں کرسکتا تو اس پروہ جج فرض باقی ہے اب خورنہیں کرسکتا تو جج بدل کرائے (عالمگیری وغیرہ) (۷) سفر خرج کا مالک ہوتا اور سواری پر قادر ہوتا۔ سفر خرج اور سواری پرقاد ہونے کا میہ صطلب ہے کہ حاجت اصلیہ جھوڑ کر اتنا مال ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جاسکے اور وہال سے سواری پر والیس آئے تک اپنے خرج اور عالے کورہال کے خرخ اور مواری پرشر عاواجس آئے تک اپنے جو اور عالے کورہال کے خرخ اور مواری کی مرمت کے لئے کا فی ہو۔ متوسط درجہ پر عیال سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس بھر عاوادہ ہیں جی کی افقہ اس بھر عاوادہ ہیں ہونے والیس آئے تک اپنے خرج اور عالے کروالیس آئے تک اپنے خرج اور عیال کے خرخ پرشر عاوا جب ہے۔

حاجت اصلیہ کیا چیزیں ہیں : حاجت اصلیہ ہے مراد ہے رہے کا مکان پہنے کے کیڑے۔ نیم انہام در رہ کے جانور پیشہ کے اوز ار خاندداری کے سامان وین (ہوک کا کئی پر پچھودینا اتا ہوا ہے دین کہتے ہیں) جیسے ادھار کا روپیۂ مہر کا روپیۂ باتی دام جس کا دینا ادا کرنا اپنے ذہے ہے یہ دین کہلاتا ہے (وُرِ مختارو عالمگیری) مسئلہ: جس کی گزر تجارت برہ اور اتنی حیثیت ہوگئی کہ اس میں ہے اپنے جانے آنے کا خرچ اور والیسی تک گھر والوں کی خوراک نکال لے تو اتنا ہے کہ جس سے گزر کے لائق تجارت کر سے گا تو اس برج فرفل ہوراک نکال لے تو اتنا ہے کہ جس سے گزر کے لائق تجارت کر سے گا تو اس برج فرفل ہے اور اگر کا شتکار ہے تو ان سب اخراجات کے بعد اتنا بیج کہ کھیتی کے سامان ہل جل و فیرا کے لئے کا فی ہوتو ج فرض ہے اور اس طرح دوسرے پیشہ والوں کے لئے ان کے پیشے کے لئے کا فی ہوتو ج فرض ہے اور اس طرح دوسرے پیشہ والوں کے لئے ان کے پیشے کے لئے کا فی ہوتو ج فرض ہے اور اس طرح دوسرے پیشہ والوں کے لئے ان کے پیشے کے لئے کا فی ہوتو ج فرض ہوا دین کہ کہ خطمہ پینے جائے گا تب فرض ہوا۔ جائیں کہ عاد ڈ اسے دنوں میں ج کی تاریخوں میں مکہ معظمہ پہنے جائے گا تب فرض ہوا۔ جائیں کہ عاد ڈ اسے دنوں میں ج کی تاریخوں میں مکہ معظمہ پہنے جائے گا تب فرض ہوا۔ محرم کون لوگ ہیں: مسئلہ: عورت کو مکہ تک جائے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے میں نہ مسئلہ: عورت کو مکہ تک جائے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے محرم کون لوگ ہیں: مسئلہ: عورت کو مکہ تک جائے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے میں نہ مسئلہ: عورت کو مکہ تک جائے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے میں نہ مسئلہ عورت کو مکہ تک جائے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے میں نہ مسئلہ عورت کو مکہ تک جائے میں تین دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کی معظمہ کو سب کی اور اس کی معظمہ کی دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کی معظمہ کی اس کی دن یا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کی معظمہ کی دن یا زیادہ کی دیا ہوں کی میں کی دو سب کی دی دور سب کی دور سب کی دور سب کی دیا ہوں کی دور سب ک

قانون شریعت(۱۰۸) کی کی اور می ایران کا مونا شرط ہے جا ہے گورت جوان ہو یا بوڑھی اور شوہر یا محرم جس کے ساتھ

ما تھ شوہریا محرم کا ہونا شرط ہے جا ہے عورت جوان ہو یا بوڑھی اور شوہریا تحرم بھی کے ساتھ غرکر مکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے (ہندیہ وقاضی خاں و بہار شریعت ) سکہ عورت بغیر محرم یا شوہر کے گئی تو گئہگار ہوئی گر حج کرے گی تو حج ہوجائے گا یعنی فرض ادا

چڑی منع میں ان سے بچے جب حرم میں مکہ کے پاس ہنچے تو وہاں سے آگے بہت اوب سے ہمر اللہ محرم سے مرادہ ومرد ہے جس نے ہمیشہ کے لئے اس فورت کا نکاح حرام ہے خواہ نب کی وجہے حرام ہو (میسے باپ میٹا ' محالیٰ وغیرہ) یا دودھ کی وجہے حرام ہو (جیسے رضا می ہمائی رضا می بیٹا وغیرہ یا سرالی رشتہ ہے حرمت آئی ہو ( جمیے خراش ہرکا دیناد غیرہ) (عالکیری وخلاصہ وغیرہ)

ے نظر کر سندر میں آتی ہے جب جدہ دو تھی منزل رہ جاتا ہے جہاز والے آواز دیتے ہیں کے لیکن خوشبوالی ہوکہ جرم ہاتی شد ہے

سے احرام ہے سالا ایک تہبنداور ایک چادر تہبندتو جیسے باند ھاجا تا ہے دیسے بی باند ھے کین چاوراس طرح اوڑ ھے کہ دونوں میں احرام ہے سالا ایک تہبنداور ایک چادر تہبندتو جیسے باند ھاجا تا ہے دیسے بی باند ھے کین چاوراس طرح اوڑ ھے کہ

مونڈ ھےاور پینےاورسینہ سب چھپار ہے مسئلہ:احرام کی حالت بیس مردکوسلا ہوا کیڑ ایمبننا جائز نبیس (بدایہ) فیے طواف قد دم کے مواا حرام کے وقت ہے دمی جمر و تک اکثر اوقات لیک کی بے شار کیڑے رکھے اقتے جیسے چلتے پھرتے

وضوب وضو ہر حال میں خاص گر چڑ ھائی پر چڑ ھتے اتر تے وو قافلوں کے ملتے سیج شام پھیلی رات پانچوں نماز وں کے بعد فرض بیا کہ ہر ھالت کے بعر لنے پر مرد آواز ہے کہیں مگر ندا تناز ور ہے کہ اپنے آپ کو یا دوسرے کو تکلیف ہواور مورت دھیمی آوان سے کہ کہلائن تنزیمے منہیں کے ذبیجی دو سنٹ ( ریادہ وغیرہ )

اً واز ہے کیے کیکن آئی جے نہیں گرخود بھی نہ ہے۔ (بہاروغیرہ) ۲ ) بڑین کا سال کا کوئی ہے جہ مرحوثا ہے۔ طرفہ ا

ل کمیٹریف کے گرداگر دئی کوس تک حرم کا جنگل ہے ہرطرف اس کی حدیں بنی ہوئی ہیں ان حدوں کے اندرتر گھاس اکھیٹرنا خودرو پیڑکا ٹنا وہاں کے دشتی جانوروں کو تکلیف وینا حرام ہے یہاں تک کہ اگر بخت دھوپ ہوادرایک ہی پیڑ ہے اس کے سامیٹ ہم برن میضا ہے تو جانور ترم کا ہوگیا فرض ہے کہ ٹورا مچھوڑ دے مکہ معظمہ ہیں جنگلی کیوتر بہت ہیں ہرگھر ہیں رہے ہیں حرم میں داخل ہواا ہے وہ جانور ترم کا ہوگیا فرض ہے کہ ٹورا مچھوڑ دے مکہ معظمہ ہیں جنگلی کیوتر بہت ہیں ہرگھر ہیں رہے ہیں

م ایس دان بوداب وہ جا تو از م اور کی طرح سے بدورہ چیوروے مد مستعمل کی پدوجہ ہے ہی اور حرف مسلم میں فہردار فہردار مرکز شائیس از اؤ نہ ڈراؤ نہ کوئی تکلیف پنچاؤ بعض ادھرادھر کے لوگ جو مکد میں اپنے میں کیوروں کا ادب فیمس کرتے ان کی برابری نہ کرے گر برائیس بھی نہ کہے جب وہاں کے جانوروں کا ادب ہے تو مسلمان آ دمی کا کیا کہنا ہے

یں جورم کے بارے میں بیان کی گئی احرام کے ساتھ خاص نییں احرام ہویان ہو برحال میں یہ باتھی حرام ہیں۔

جھائے نگاہ نیکی کے خضوع وخشوع سے جائے اور ہو سکے تو پیدل نگے پاؤں چلے اور لیک الد دعا کی کشرت رکھے۔ جب مکہ معظمہ نظر پڑے تھم کریددعا پڑھے اللھم اجعل لمی بھا قرارًا ا و اوز قنسی فیھا رزقًا حلاً لا اور درووشریف کی کشرت کرے اور بہتریہ ہے کہ نہا کروائل ہو اور جنت المعلی میں جو حضرات وفن ہیں ان کے لئے فاتحہ پڑھ لے۔

ربنا اتنا فی الدنیا حسنةً وفی الاخرة حسنةً وقنا عذاب النار اللهم انی اسئلك من خیر ما اسئلك منه نبیك محمد صلی الله علیه و سلم اوریدوا بخی پر عے اللهم ایماناً استعاذك منه نبیك محمد صلی الله علیه و سلم اوریدوا بخی پر عے اللهم ایماناً بك وقصدیقاً بكتابك و وفاءً بعهدك و اتباعاً لسنة نبیك سیدنا و مولانا محمه صلی الله علیه و سلم اللهم زدبیتك هذا تعظیماً و تشریفاً و مهابةً و زدمن تعظیمه و تشریفه من حجه و اعتمره تعظیماً و تشریفاً و مهابةً اوریدوعا ع با کم از کم نین باراس جگه پر عالیهم هذا بیتك و انا عبدك اسئلك العفو و العافیة فی الدیس و الدنیا و الاخرة لی و لوالدی و للمؤمنین و المومنات و لعبیدك فی الدیس و الدنیا و الاخرة کی و لوالدی و للمؤمنین و المومنات و لعبیدك شمس الدین اللهم انصره نصرًا عزیزًا . آمین . پیم آگر شرح جب مدمظم می شمس الدین اللهم انصره نصرًا عزیزًا . آمین . پیم آگر شرح جب مدمظم می شمس الدین اللهم انصره نصرًا عزیزًا . آمین . پیم آگر شرح جب مدمظم می شمس الدین اللهم انصره نصرًا عزیزًا . آمین . پیم آگر شرح جب مدمظم می اولیا کی کامیانی کامیانی کامیانی کی ماکرتا لیک کهتا بواباب اللام تک پنیج اوراس پاک کامیانی کام

وكحت كوچوم كريبك دابنايا وك اندرر كهاوري يرهاعود أبالله العظيم بوجهه الكويم . وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم طبسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وازواج يدنا محمدط اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك بيدعا ثوب يادركو بب بعی مجدالحرام شریف یا کسی اور مجدمیں جاؤتو ای طرح داخل ہواور بیدعا پڑھ لیا کرواور ال وقت خاص كراس دعا كرساته النااور ملاؤراللهم انست السلام ومنك السلام واليك يمرجع المسلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دارالسلام تباركت ربنا رتعاليت يا ذاالجلال والاكرام ط اللهم ان هذا حرمك وموضع امنك فحرم لعمى بشرى و دمى ومخى وعظامى على الناد جب كعبش يف يرنظر يرصح تمن بار لا الله الا الله و الله اكبر لل كهاوردرودشريف اوربيدعا يرسط ربسنا اتنا في الدنيا حسنةً فى الاخرة حسنةً وقنا عذاب النار اوردرودشريف بهي بره عاب الله تعالى كا بإك تام لے کر طواف کرے طواف مطاف میں حجرا سود کے پاس سے شروع کرے۔ اس طرح کہ حجر مودكة يبيني كريدعاير هـ لا الله الا الله وحده صدق وحده ونصرعبده هزم الاحزاب وحده لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير أورطواف شروع كرنے سے يملے مرداصطباع كرے۔اب کعبہ کی طرف منہ کر کے جمرا سود کی داہنی طرف رکن بمانی کی جانب جمرا سود کے قریب یول کھڑا وكر پورا جراين وابن ماته كورب - پرطواف كي نيت كر الملهم انسى اريد طواف یتك السمحرم فیسره لی و تقبله منی ال نیت کے بعد كعبة ومند كئا بنی دائن طرف چے جب جراسود کے سامنے ہو جائے تو کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ کہ ہتھیلیاں جر مودكى طرف ريس اوركم بسم الله والحمد لله والله اكبر والحمد لله والصلوة

، ترجمه على خدائ عظيم كى بناوما تكتابول اوراس كوذات بزرگ كى دور بميشد كى باوشابت كى مردود شيطان سے اللہ كے ام كى مدد سے سب خوبيال اللہ كے اور رسول اللہ برسلام اسے الله درود بھينج ہمارے آ قامحم سلى الله عليه و تلم اور ال ور الني مرے گناو بخش دے اور مرے لئے اپنی رحت کے دروازے کھول دے۔مند۔

ا ترجمہ اے اللہ تو سلام ہے او تجھی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوثی ہے اے ہمارے رب ہم کوسلامتی کے *ما تحد فن*ه در کھا ور دار السلام جنت میں داخل کراہے ہمارے رہات ویرکت دالاے اور بلندے اے جلال و بزرگی والے النبی سے

ثراح بادرتیرے امن کی جگہ ہے میرے گوشت و پوست اورخون اور مغز اور بڈیوں کوجنم پرحرام کردے۔منہ

مسلد جب سی محدے باہر نکلنے گئے پہلے بایاں میر باہرر کے اورونی وعا پڑھے جو محد میں وافل ہوتے وقت پڑھی جالي بر عراز فريس وحمدك كى جكه فضلك اوراتا اور برحائ وسهل لى ابواب رزقك اس كى بركتي وين ودنيا من بالتي بير-

والسلام على رسول الله اوراب موسكة وجراسود يردونون بتقيليال اوراني كر في من م رکھ کر بوں چومو کہ آ داز نہ پیدا ہو۔ تین بارایسا کردیہ نصیب ہوتو بڑی خوش قسمتی ہے کہ جلاا و ہاں منہ پہنچا جہاں دوعالم کے سر داراللہ کے حبیب مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینانورانی مو رکھااور بوسددیا۔ بھیڑکی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے تو اس کے لئے دھکم دھکا نہ کرے بکہ ہاتھ ے چھوکر ہاتھ کو چوم لے رہ بھی نہ ہو سے تو ہاتھوں کو اس کی طرف کر کے ہاتھوں کو چوم لے۔ ان طریقوں سے چومنے کانام استلام ہے استلام کے وقت بید عایز ھے۔السلھم اغفولی ذنوبى وطهر لى قىلبى واشرح لى صدرى ويسرلى امرى **وعافني فيمن** عافيت كمراللهم ايمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله امنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت كج ہوئے کعبے کے دروازہ کی طرف بڑھے۔ جب حجراسود کے سامنے سے بڑھ جائے تو سیدهامو جائے اورایے چلے کہ کعبہ بائیں ہاتھ کی طرف پڑے۔ چلنے میں کی کو تکلیف ندد سے اور کعب ے جتنا نزدیک رہے بہتر ہے مگرا تنائبیں کہ بدن یا کیڑا دیوار کے بشتے ہے گئے جب مترم كرامخ آئے يدعار عے:اللهم هذا البيت بيتك والحرم حرمك والامن امنك وهذا مقام العائذ بك من النار فاجرني من النار اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لى فيه واخلف على كل غائبة بخير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اورجب ركن عراقي كرسام بنج تويده عارف اللهم انمي اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب في المال والاهل والولد اورجب ميزاب رحت كرمائ أير وعايرُ صاللهم اظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك و لا باقي الا وجهك واسقنى من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا اظما بعدها ابدا اورجب ركن شاى كرائ ينج يدوعاية عاللهم اجعله حجا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور اخرجنى من الظلمات الى النور اورجب ركن يمانى كياس آئة واردولال ہاتھوں یا دائے ہاتھ سے چھوے اور چاہے تو چوم بھی لے اور بیدو عامیر سے السلھم انبی استلك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخوة ركن يماني سي آ كر يرحت بي متجاب يهال بهي يهي او يروالي دعاير هي ياربنا اتنا في الدنيا حسنةً وفي الاخرة حسنةً وقا

سذاب النساد پر مع ياصرف درود شريف پره كاد عادرود چلاكرند يره اب جارول لرف گورتا ہوا جراسود برلوث آیا تو بیا لیک چھیرا ہوااس وقت بھی جراسود کا اسلام کرے اب وں ہی چھ پھیرے اور کرے یعنی کل سات پھیرے کرے پہلے تین پھیروں میں رمل عجمی کرے۔اب جب بیسات پھیرے پورے ہو چکے تو ایک طواف ہوااسے طواف قد وم کہتے میں طواف کے بعد مقام ابرائیم برآئے اور بہال برآیت بڑھ کرو اتھے فوا مِنْ مَقَام بُورَاهِيْمَ مُصَلِّي (١٢٥:٢) دوركعت نمازطواف يزهے ينماز داجب عيماس كي پېلى ركعت م مورة قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَلِفِرُونَ دوسرى مِن قُلُ هُوَ اللهُ رُرْ هِي مِناز رُرْ هِردعاما عَكَ حديث مِں بيدعا آئي ہے:اللهم انك تعلم سرى وعلا نہتى فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سولي وتعلم مافي نفسي فاغفرلي ذنوبي اللهم اني اسئلك ايماناً يبا شر قلبي ويقينا صادقاً حتى اعلم انه لا يصيبني الا ماكتبت لي ورضيً من المعيشة بما قسمت لى ارحم الراحمين - ابال نماز ودعاك بعدماتزم ك پاس جائے اور جراسود کے قریب ملتزم سے لیٹے سیندداہنا بایاں رخساراس پرر کھے اور دونوں ہاتھ سرے او نچ کر کے دیوار پر پھیلائے یا داہنا ہاتھ کعبے دروازہ کی طرف اور بایاں جمر امود کی طرف پھیلائے اور بیدعائے پڑھے بیا واجملہ بیا میا جملہ لا تسزل عنی نعمةً انعمتها على ملتزم سے لیٹنے کے بعد حاہ زمزم پرآئے ہو سکے تو خودایک ڈول کھنچے ہیں تو مجرنے والوں سے لے اور کعبہ کو منہ کر کے تین سانس میں پیٹ مجر کر جتنا پیا جائے کھڑے كور يدي برباربهم الله ع شروع كر اورالحمد لله برختم كر اور بربار كعبه شريف كي طرف نگاہ اٹھا کرد کھے لے باقی یانی بدن پر ڈال لے پاہاتھ منٹ سر بدن پر ٹل لےاور پیتے وقت دعا کرے کہ قبول مے حضور نے فر مایا: زمزم جس مرادے پیا جائے اس کے لئے ہے اس وقت ك دعايي : اللهم اني استلك علماً نا فعاً ورزقاً واسعاً وعملاً متقبلاً وشفاءً ی تر جمہ اللہ کے سواکوئی معبود میں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپناوعدہ بچا کیااورا پنے بندہ کی مدد کی اور تنہا ای نے کفار کی جماعتوں کو فکلست دی اللہ محیرواکوئی معبود نہیں وو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ای کیلئے ملک ہے اور ای کے ليح عاوروه برشے يرقاور ع-

لے بلک بیال اور ان تمام ان جگہوں پر جہاں اپنے لئے دعا کرتا ہے بجائے دعاؤں کے در دو شریف پڑھ لیا کرے ۱۲ - مند لے سین ابحار کرشانہ ہلاتے ہوئے ذراتیز چلنا ٔ مل صرف تین کھیروں بی سنت ہے آ ھے نہیں -

کے سینہ ابھار کر شانہ ہلاتے ہوئے ڈرا بیز چکنا رک سرک میں بیسیروں میں سے بیاں کے دیں۔ کے میلہ: بھیز کی وجہ سے مقام ابراہیم میں بینماز نہ پڑھ سے تو مجد شریف میں کی اور جگہ پڑھے اور یہاں بھی نہ پڑھی تو کمیں اور پڑھے ہوجائے گی پڑھنا ضرور ہے۔ سیکہ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے،جس کے بعد سمی ہے بھیے یہاں اور جس کے بعد سعی نہ ہواس میں نماز سے پہلے لمتزم سے کہنے پھر مقام کے پاس جاکر دور کھت نماز بڑھے (نسک و بھار)

من كل داء ياوبى دھائے جائع پڑھے چاہ زمزم كے اندرنظر بھى كروكہ بحكم صديث دائع نتال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والہ جسر وغيرہ كا نہ بوتو ابھى صفاوم وہ بيل سمى كے لئے پھر جمرا اسود كہا اسلہ اللہ اللہ والہ جسد للہ اور دورود پڑھے ہوئے قور آباب صفائے صفا كی طرف چا ولا اللہ اللہ اللہ اللہ والہ جسد للہ اور دورود پڑھے ہوئے قرر آباب صفائے صفا كی طرف چا (محبد كے دروازے سے بايال پاؤل پہنے تكالے اور جوتے بيل پہلے دا بنا ڈالے اور برط بير محبد كے اور دورود پڑھے ہوئے ومرجد نظر وقت پڑھے كے لئے ہوئے ہوئے اور دورود پڑھے ہوئے صفاكى بہلى سے جومجد سے نكلتے وقت پڑھے كہا جائزہ بہالكھى كئى) ذكر وورود پڑھے ہوئے صفاكى بہلى سے ہی پڑھے اسلاء بسما بدأ اللہ به ان الصفا و المعروف من الور سے الدرسیر ھى پر پڑھے البداء بسما بدأ اللہ به ان الصفا و المعروف من سطوع خسراً فان اللہ شما كر عليم پڑھوں تك دعاكی سے طرح پہلے ہوئے ہاتھ الھاؤاور اتى در تھر کو جرمی در بیل ۲۵ آ پیش اقر كى پڑھی جاتی ہیں اور جو طرح پہلے ہوئے ہاتھ الھاؤاور اپنی در تھر وہ جو تكی در بیل ۲۵ آ پیش اقر كى پڑھی جاتی ہیں اور جو تہال ہی دعائے ہاں دورود پڑھواور اپنے لئے اور اپنے دوستوں عزیز دن اور سب مسلمانوں كے لئے دعا کہ دیال ہیں دعائے ہاں دعا قبول ہوتی ہے بہال بھی دعائے جامع پڑھو۔

سعی کی شیت: جب دعا کر چکو سعی کی نیت کرے اس کی نیت یوں ہے: الملھم انی اربلہ
السعی بین الصفا و المعروۃ فیسرہ لی و تقبلہ منی پھرصفاے از کرم وہ کو چلو ڈکرو
درود پڑھتارہے جب پہلا شمیل آئے یہاں ہے دوڑ نا شردع کرے اور دوسرے میل ہے
تھوڑا آگے تک دوڑا چلا جائے پھر آ ہت چلے اور یہ پڑھتا ہوام وہ تک پہنچے یہاں پہلی سیڑھا پ
چڑھے بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے ہے مروہ پر چڑھنا ہوگیا اس لئے دیوارے
کڑھے بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے ہے مروہ پر چڑھنا ہوگیا اس لئے دیوارے
مزینا مگر کعبہ کی طرف منہ کرکے جیسے صفا پر کیا تھا۔ تبیع، تکبیر حمدوثنا ورود اور دعا یہاں جگل
دینا مگر کعبہ کی طرف منہ کرکے جیسے صفا پر کیا تھا۔ تبیع، تکبیر حمدوثنا ورود واور دعا یہاں جگل
حب مروہ کے میل کے پاس پہنچ تو دوڑ نا شروع کرے یہاں تک کہ صفا کے میل سے نکل
جب مروہ کے میل کے پاس پہنچ تو دوڑ نا شروع کرے یہاں تک کہ صفا کے میل سے نکل
جائے۔ پھر آ ہت ہوجائے اور صفا پر چڑھے یہ دوسرا پھیرا ہواای طرح پھرصفا ہے مروہ یہ ہیں ہیں اس کے میں اس کے بیاں ہی دوسرا پھیرا ہواای طرح پانچواں کے بھرا مراہ ہوا ہے ہیں اس کے مدین ہیں ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہی جی اس کی طرف ہو ہتھ پھیا ہوئے ہیں کہ دعایں اس کے طاف ند کرے جو تا کہ میں اس کے مدین کی دور کا مراہ وال کی میں کراہ والے میں کا کہ جب موٹ کی اس کے طاف ند کرے جی ایک کو کا لک پھر ہے جو مجدشریف کے پاس گڑا ہوا ہے صفا ہے تھوڑی میں دور کے میں کا کہ جم وہ کہ شریف کے پاس گڑا ہوا ہے صفا ہے تھوڑی میں دور کے میں کا کہ جو کہ میں وہ کے پاس گڑا ہوا ہے صفا ہے تھوڑی میں دور کی کا دیک پھر ہے جو مجدشریف کے پاس گڑا ہوا ہے صفا ہے تھوڑی میں دور کی کا دیک پھر ہے جو محبدشریف کے پاس گڑا ہوا ہے صفا ہے تھوڑی میں دور کی کا دور کور کی کا دی پھر ہے جو محبدشریف کے پاس گڑا ہوا ہے صفا ہے تھوڑی میں دور کی کا دیک پھر کے جو مجدشریف کے پاس گڑا ہوا ہے صفا ہے تو کور کی کور

باللي يراس كى ليك وسوي تاريخ رى جره كوفت فتم بوكى\_

قانوز شریعت(۱۱) کوچی کی در ۲۲۹ کی ماتواں پھیرامروہ پرختم ہوگا۔ای طرح سات پھیرادوڑنے کا نام سعی ہے۔صفائے شروع ہو گی اور مردہ پرختم ہوگی۔ دومیلوں کے درمیان کل سات دوڑ ہو گی اب سعی کے بعد مکہ میں آ مھویں تاریخ تک تھبرے اور لبیک کہا کرے اور خالی طواف بغیر اصطباع ورمل وسعی کے کیا کرے اور ہرسات پھیرے بورے ہونے پر مقام ابراہیم میں دو رکعت نقل پڑھا کرے۔ ماتویں تاریخ مجدحرام میں بعیرظہر جو خطبہ امام پڑھے گااس کو نے۔ آ مُطُوبِ تاریخ منیٰ کوروا نکی: پھر جبآ ٹھویں ٹاریخ کی مبح ہوتو سورج نکلنے کے بعد مکہ ے منل کی طرف طِلے راستہ کھر لبیک و دعا و درود و ثنا پڑھتا رہے جب منل <sup>کا</sup> کھائی پڑے ہیے ر حاللهم هذي منا فامنن على بما مننت به على اولياء ك مني يني كريهال وات کو منبرے آج ظہرے نویں کی صبح تک یا نچوں نمازیں بیبیں مجد خیف میں بڑھے۔ نویں تاریخ عرفات کو روانگی : شب عرفه یعنی نویں رات منی میں ذکر وعبادت میں گزارے جب نویں کی صبح ہوتو فجر پڑھ کر ذکر و درود میں لگا ہے کہ سورج شمیر کی بہاڑی کے سامنے چیکی تو عرفات کی طرف چلے راستہ پھر لبیک ودرود دعا پڑھتا رہے۔ جب جبل رحمت دکھائی دے ذکر و دعا زیادہ کرے کہ وقت قبول ہے عرفات میں جبل رحمت کے پاس یا جہاں جگہ مطے رائے سے ہٹ کرتھہرے۔ جب دو پہر قریب ہونہائے کہ سنت مؤکدہ ہے اور نہ ہو سکے تو صرف وضوکرے۔ دوپہر ڈھلتے ہی معجد نمر : پہنچے سنت پڑھ کر خطبہ سنے اور امام کے ساتھ ظہر پڑھے۔اس کے بعد ہی فورا عصر کی تکبیر ہو گی ساتھ ہی جماعت سے عصر پڑھے۔آ خ وفوف عرفه: ابعصر پڑھتے ہی موقف عمیں جانے اور سورج ڈو بے تک ذکر و درود دعا میں لگارہے جب سورج ڈوب جائے تو فورامز دلفہ جائے امام کے ساتھ۔اگرامام دیرکرے تواس کا انظار نہ کرے راستہ بھر لبیک دعا' درود' میں لگے رہو۔ راستہ میں اگر ہو سکے تیز چلے جا ہے بیدل

ہویاسواری پر۔ وسویں شب مز دلفہ کوروانگی: جب مزدلفہ دکھائی پڑے تو پیدل ہو جانا بہتر ہے اور نہا کر

ع آ فوس تاریخ کو یوم التر و به کتبته بین که منی ایک کا و آب بدے ایک فرخ (ساز مصرفین کیل) (جو بره)

ع موقف یعنی وہ جگا۔ جہاں کھڑ ہے بوکر ذکر وو نا کا تھم ہے آئ موقف میں تقم کرعصر سے سورج ڈو ہے تک ذکر ووعا میں مشغول ہونا جج کی جان اور ایک بڑارکن ہے مسئلہ: وقو ف کا وقت نویں ذکی الحجہ کے سورج ڈو ھلنے سے دسویں کی فجر تک ہے اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں وقو ف کیا تو تج نہ ما سواجا نہ کے اختیا ف کے ماامند۔

دافل ہونا اچھا ہے دافل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے السلھ ملندا جسمع نسسنلك العفو والعافیة فی الدنیا و الاحوۃ یہاں پڑھ كرجل قزح كے پاس راستہ فح كراتر ہے بين ہوكے تو جہاں جگہ ملے اب یہاں مغرب وعشاء ساتھ ساتھ پڑھے چاہے مغرب كا وقت باقى مى كيوں نہ ہو یہاں عشاء كے وقت ميں مغرب وعشاء دونوں اواكی نيت سے پڑھی جائیں كي كول نہ ہو یہاں عشاء كے وقت ميں مغرب وعشاء دونوں اواكی نيت سے پڑھی جائیں كي مغرب كي مغرب كی فرض پھر مغرب وعشاء كی فرض پھر مغرب وعشاء كی منتیں ہے ہو وق اللہ مغرب كی بعد باقی رات لیک و ذكر و و عاو درود ميں گزار نا بہتر ہے كہ يہ بہت افضل جگراد و بہت افضل جگراد ميں افضال رات ہے۔

مشتر الحرام كا وقوف: صبح بهت اندهير في في جائے اور بعد فجر مشتر الحرام ميں لين خاص پهاڑى پراورنه ہو سكے تو اس كے وامن ميں اور يہ بھى نه ہو سكے تو وادى محسر كے سواجهاں جگہ لے وقوف كرويعني تفہر كرجيے عرفات ليس كيا تھا ليك دعا ودرود ميں لگے رہو۔اس وقوف كا وقت طلوع فجر سے اجالا ہونے تك ہے اس وقت ميں يہاں نه آيا تو وقوف نه يايا۔

دسویں تاریخ کے افعال: اب جب طلوع آفاب میں دور کعت پڑھنے کا وقت ہاتی در ملائے میں دور کعت پڑھنے کا وقت ہاتی در جائے امام کے ساتھ منی کو جائے اور یہاں سے سات چھوٹی چھوٹی کنگریاں مجور کی عظمی مالد کی پاک جگہ ہے اٹھا کر تین بار دھوکر ساتھ رکھ لے راستہ بھر لبیک و در دو دو د عامیں لگا گرہے۔ جب وادی محمر پنچے بہت جلد تیزی سے ساتھ چل کرنگل جائے اور یہ دعا پڑھتا جائے۔

<sup>(</sup>۱) سئلہ:عرفات میں ظہر وعصر کے لئے ایک اذان اور دوا قامتیں ہوں گی اور حزد لفہ میں مغرب وعشاہ کے لئے ایک اذان اور ایک اقامت (ورفقار و بہار)

<sup>(</sup>٢)اور بیگی پڑھے الملهم الیك افضت و من عذابك اشفقت و الیك رجعت ومنك رهبت فاقبل نسكی وعظم اجرى و ارحم تضرعي و اقبل توبتي و استجب دعاشي

<sup>(</sup>٣) يرجك جهال تيزى نكل جاناب پانج سوپينتاليس باتحد بيلين تقريباً سواقين سوقدم جمره مني اور كد كري هم ثمنا جگه ستون بنج بين ان كوجمره كيتي بيم بالبرخوش سے قريب بي جمره اولي كبلاتا ہے اور چ كاجمر و وسطى اور اخير كاجو ك قريب ہے جمرة العقبہ كہلاتا ہے۔

النونِ شريعت(١٦١) ﴿ وَكُوْلُونُ صُرِيعة (١٣١) ﴿ اللهُ رمی كا طريقه: ایك تنكری چنگی میں لے اور اچھی طرح خوب ہاتھ اٹھا كر كہ بغل كى رنگت ظام بويديرُ هكر مارے بسم الله الله اكبر رغمًا للشيطان رضًا للرحمن اللهم بعله حبًّا مبرورًا اوسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا بهتريب كَانْكُريال جمره تك پنچین نبیس تو تین ہاتھ کی دوری تک رہیں۔اس سے زیادہ دور جو گرے گی اس کی گنتی نہ ہوگی ای طرح سات تکری ایک ایک کرے مارے پہلے ہی کنگری سے لبیک بند کر دے جب ماتوں مار چکے تو دہاں نکھہرے۔ای دم ذکرودعا کرتے لوٹ آئے۔اب رمی محر کھنے کے بعدقر بانی کرے قربانی می کر کے اپنے اور سب مسلمانوں کے جج اور قربانی قبول ہونے کی دعا ماتکے پھر قربانی کے بعد قبلہ منہ بیٹھ کر طاق کریں یعنی پوراسر منڈ ائیں یا بال کتر وائیں لیکن منڈ انا بہتر ہے گرعورت کو بال منڈانا حرام ہے وہ ایک پور برابر کتر وا دے۔ بال کو ڈن کر دیں اور ہمیشہ بدن سے جو چیز بال ناخن کھال الگ ہو ڈن کر دیا جائے یہاں بال بنوانے سے پہلے نہ ناخن کٹائے نہ داڑھی مونچھ بنوائے نہیں تو دم لازم آئے گا۔ ہاں اگر سرمنڈ انے کے بعد مونچھ کٹائے ناف کے بال بنائے تو جائز بلکہ متحب ہے لیکن داڑھی پھر بھی نہ کٹائے عمیلے دا ہمی طرف كابال منذائ بجريا كي كاورمنذات وقت الله اكبر الله اكبر لا الله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد شروع ، ترتك بارباركم جاوًاور بعد من بحى كبواور مندُّاتِ وتت يدِدعا بحي يرْهو\_المحممد الله عملي ما هدانا وانعم علينا وقضي عنا نسكنا اللهم هذه ناصيتي بيدك فاجعل لي بكل شعرة نوراً يوم القيمة وامح عنى بها سيئةً وارفع لي بها درجة في الجنة العالية اللهم بارك لي في نفسي وتبقبل مني اللهم اغفرلي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين اور

و نقبل منی اللهم اغفر لی وللمحلقین والمقصرین یا واسع المعفرة امین اور سبم اللهم اغفر لی وللمحلقین والمقصرین یا واسع المعفرة امین اور سبم ملمانوں کی بخشش کی دعا کرے اب بال بنوانے کے بعد احرام کی وجہ لیے شرمگاہ وکی ہے کہ یہ باتھ لگانے بوسہ لیے شرمگاہ دیکھنے کے کہ یہ باتھ میں اب بھی حرام رہیں گی اب بال بنوانے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آج دمویں کو کھنے ہے کہ یہ بینو فرض طواف کے لئے بیطواف حج کا دوسرارکن ہے۔ بیطواف بھی و لیے ہی ہوگا جیسے کہ کا کھنے ہے کہ کا دوسرارکن ہے۔ بیطواف بھی و لیے ہی ہوگا جیسے کہ کا دوسرارکن ہے۔ بیطواف بھی و لیے ہی ہوگا جیسے

کے اس دی کاوقت دسویں کی فجر ہے گیں دہ ہیں فجر تک ہے لیکن سنت سے کہ سورج نگلنے کے بعد ہے زوال تک کرے (ورفکاروردالحجامز) ع بر قربانی نہیں جدیقے میں مواکر تی سر ملکہ برج کاشکرانہ ہے جو قارن اور متمتع مرواجب ہے جائے فقیری جواور مفرد

کے یقربانی دونبیں جو بقرعید میں ہواکر تی ہے بلکہ یہ جج کاشکرانہ ہے جو قارن اور مشتع پر واجب ہے چاہے فقیر ہی ہواور مفرد کے لئے مستحب ہے۔

م اگر چسرمندانے کے بعددار حی کٹانے میں دم وغیر والازم ندآئے گالیکن کٹانائیں جاہے(عالکیری و بہار)

النوزِ شریعت(۱۱۱۱) کرچی کی کی در ۲۳۲ مبلا ہوا تھا مگراس میں اصطباع نبیں اس کے بعد بھی دور کعت بدستور پڑھیں۔اس طواف کے بھ ا نی عورتیں طال ہوجا کیں گی اوراصل عج پورا ہو گیا لیکن ابھی پھرمنی واپس آئے او**ر گیارہوں** بارجویں راتیں منی میں گزارے کہ سنت ہے جیسا کدوسویں رات منی میں رہنا سنت ہے۔ گیار ہویں تاریخ کے افعال: گیار ہویں تاریخ 'بعد نماز ظہر'امام کا خطبہ ن کر پھر دی کوجائے۔ ان ایام میں ری جمرة اولیٰ سے شروع کرے جو مجد خیف کے قریب ہاس ری کے لئے کمے رات کی طرف ہے آ کرچڑ ھائی ہر چڑ ھے یہاں قبلدروہ وکرسات کنگریاں مارے جیسے دسوں کوئ ك تقى - ساتوي كنكرى ماركر جمره سے بچھ آ معے بڑھ جائے اور كعبہ كى طرف مندكر كے دعاكے ليے یوں ہاتھ اٹھائے۔ کہ ہتھیلیاں قبلہ کور ہیں اور کم ہے کم بیں آیتیں بڑھنے کے برابر د**ر تک جمد مد**ا استغفارودعا كرتار بيازياده ديرتك اتنا كه مورة بقريزهي جاسكے پھر جمرة وسطني پر جا كريو**ں ي رك** اوردعا کرے پھر جمرة العقب ریگر بہاں ری کر کے نفشبرے ای دم پلے آئے بلنے میں دعا کے پھر بار ہویں تاریخ بالکل ای طرح زوال ہے بعد مینوں جمروں کی ری کرے۔ بارہویں تاریخ کے افعال: ہارہویں کی رمی کر کے سورج ذو بے سے پہلے کمہ کوروانہ ہو جائے اور جا ہے تو رہے تیرھویں کوواپس ہولیکن پھر تیرھویں کو دو پہرڈ ھلے رمی کر کے جانا ہوگا۔ یمی افضل ہے اخیر دن تعنی بار ہویں کو یا تیرھویں کو جب منی سے رخصت ہو کر مکہ **کو چلے تو دادل** محصب میں جوجنہ المعلیٰ کے قریب ہے سواری سے اثر کریا ہے اثر سے بچھ در پھٹم کروعا کرے اورافضل یہ ہے کہ عشا تک نمازیں پہلی پڑھے ایک نیند لے کر مکہ داخل ہو۔اب تیرهوی کے بعد جب تک جی جا ہے مکہ میں تھر ولیکن جب تک تھم ےرہوعمرے کا ور مقامات مقدم فکل

لے محورتوں سے مرادا پنی بیو یاں اورشرگی باندیاں۔ ع لیمنی جج کے دونوں رئن وقوف اورطواف زیارت اواجو گئے سئلہ سات کنگریوں ہے تم جائز نبین اگر تین ماریں یا ڈ**لگ ہ** مارین تو دم لازم آئے کا اور اگر چار مارین تو باتی ہر کنگری کے بدلے صدقہ دے (رواکنار و بہار) فرض **طواف کوطواف** زیارت اورطواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ مسئلہ جمرہ کے پاس ہے گئریاں افھانا مکردہ ہے سنلہ بسرمنڈ انے یا بال **کم واقعا** 

زیارت کرتے رہو۔ جب ارا دہ مکہ ہے رخصت کا ہوتو طواف وداع بے رس وسعی کے بجالائے

وقت ایا منح ہے بعنی ۱۰-۱۱-۱۱۱۱ور بهتر پہلا دن بعنی دسویس ذی الحجہہ کر بار ہویں تک بال نہ بنوائے تو دم از مرآ ہےگا۔ ( عالمگیری روانعی روانعی دو بھار

لانـه خـلاف اصـل الـمـلـهـب وقـد جـاء في رواية ضعيفة فلا يعمل عليه كما قال استاذي صلا الشويعة رحمته الله تعالى عليه

٥ مقامات مقدسه كازيارت مي جية المعلى وغيره كي زيارت بي

ع العض لوگ : وال يعني دو پيرے پيلے آئيدي كرك مكو چلے جاتے جي ايان كرنا جاہے۔

ع مرےای طرح کرد کے تحقیم جاؤاور وہاں ہے ممر و کا احرام باندھ کر آ وطواف اور عی کر کے حلق یا تحقیم کرلوممر ہ ہوگیا۔ معتم مکہ ہے تین میل اتر ( شال ) جگہ ہے۔

قانون شریعت(۱۱)

پطواف با بروالول پرواجب بے طواف کے بعد برستوردورکعت یعنی رضتی طواف مقام ابراہیم

پی پڑھ پھر چاہ زمزم پرآ کرای طرح پانی ہے اور بدن پر ڈالے پھر کعبہ کے دروازہ کے

میں پڑھ پھر چاہ زمزم پرآ کرای طرح پانی ہے اور بدن پر ڈالے پھر کعبہ کے دروازہ کے

ہونے کی دعاما کے اوردعائے جامع پڑھ یایہ پڑھ:السائیل بب بلک یسئلک من

فضلک و معروفک ویر جو ہو حمتک پھر ملتزم پرآ کر غلاف کعب تقام کرای طرح لیٹوز کرو

درودودعا کی کثرت کرو۔ بیرعا پڑھوالے حمد للہ الذی ہدانا لھندا و ما کنا لنھتدی لو

لا ان ہدانا اللہ اللہم فکما ہدیتنا لھذا فتقبلہ منا و لا تجعل ہذا اخر العہد من

بینک الے ام و ارزقنی العود الیہ حتی ترضی برحمتک یا ارحم الراحمین

والے حمد الله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و الله و صحبه اجمعین

پېر جراسود کو بوسه دوا در دور و کرسه پرخو:

يا يمين الله في ارضه اني اشهدك وكفي بالله شهيدًا اني اشهد ان لا الله الا الله واشهد أن محمدًا رسول الله وأنا أو دعك هذه الشادة لتشهد لي بها عند الله تعالى في يوم القيامة يوم الفزع الاكبر اللهم اني اشهدك على ذالك واشهمد ملئكتك الكرام وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين بھرالٹے پاؤل کعبہ کی طرف منہ کرئے یا سید <u>ھے چلنے میں پھر پھر کر حسر</u>ت ہے دیکھتے اس کی جدائی برروتے ہوئے مجدحرام ، رواز دے بایاں پیریلے نکالواور دعام بحدے نکلنے والی پڑھو باب الحزورة ے نگلنا بہتے ہے۔ پھر مَدے نقیروں کو جو کچھ ہو سکے دے اور مدینه شریف كى طرف عصلے وہاں پہنچ كر ، بار رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت كرے - بيطريقه هج كا جواو پر بیان کیا گیااس میں کچھ با تمیں فرض ہیں اور کچھ واجب اور کچھ سنت فرضوں میں ہے آگر فرض چھوٹ گیا تو حج ہی نہ ہو گا ، رواجب کے چھوٹ جانے سے حج تو ہو جائے گا۔ مگر ادھورا اور دم دینا ایا زم آئے گا اور سنت کے چھوٹنے سے تواب کم ہو جائے گا حج میں سے باتمیں فرض میں۔ا-احرام ۲-وقوف عرف ( یعنی نویں تنوی الحجدو پیر کوسورج و ھلنے سے لے کردسویں کی صبح صادق ہونے سے پہلے تک اتنے وقت میں کسی وقت کچھ دریرعرفات میں تھہرنا) ۳-طواف <sup>ع</sup>زیارت کا اکثر حصه یعنی چار پھیرا ہم-نیت - ۵-تر تیب یعنی پہلے احرام باندھنا پھر ك حيض ونفاس والى مورت اندرند جائ درواز ومجدر ير عرنى بوكربه نظادهسرت وسطح اورد ما كرتى بلغ-

ع جب کم ہے نظاتو کہ کے اعلی ہے شیئے شکانی ہے نگا (فع القدیرہ جندیہ) معروف کا رقب نوی یا کا مالھ رو ہیں تعدیدہ موس کی گئی صادت سے سلے تک ہے تا

س وقو ف کا دقت نویں ڈی المحبر دو پہر بعد ہے دسویں کی صبح صاد ق سے پہلے تک ہے ۱۳ سم سم فات ہے دانیس کے بعد جوطواف کیا جاتا ہے جوفرض ہے ای کا تام طواف زیار ۃ اور طواف افاضہ بھی ہے

وقوف عرفه پھر طواف زیارۃ ۔ ٦ - ہرفرض کا اپنے وقت پر ہونا لیحنی وقوف اس و**قت ہوجووت** اس کے لئے مقرر ہے ( یعنی نویں ذی الحجہ دوپہر بعد سے دسویں کی منبح صادق سے میلے تک ) و قوف عرفہ کے بعد طواف زیارت ہو جگہ ک - یعنی وقوف زمین عرفات میں ہوسوابط**ن غرفہ کے** اورطواف کی جگد مجدحرام شریف میں ہوج میں مدچیزیں واجب میں میقات سے احرام باعما لینی میقات ہے بغیراحرام کے آگے نہ بڑھنااوراگر میقات سے پہلے ہی احرام ب**اندھ لیا تو جائز** ہے۔۲- صفا دمرد و کے درمیان دوڑ تا اس کوسعی کہتے ہیں ۳- سعی کوصفا ہے شروع کریا۔ ۳ - پیدل سعی کرنا سعی کا طواف کے بعد ہونا دن میں وقو ف عرفہ کیا تو اتن ویر <del>تک و**تو ف کرے**</del> کہ آ فتآب ڈوب جائے اور رات کا کچھ حصہ آجائے اور زوال کے بعدے دن **کے کی حمہ** سے وقوف شروع کرنا واجب ہے عرفات سے واپسی میں امام کی پیروی کرنا لیعن جب تک امام وہاں سے نہ چلے۔ ہاں اگرامام نے وقت سے در کی توبیامام کے پہلے جاسکتا ہے اور اگر جھڑ وغیرہ کی ضرورت سے امام کے جلے جانے کے بعد تھمر گیا ساتھ نہ گیا جب بھی جائز ہے مودلہ میں تھبرنامغرب اورعشا کی نماز کو وقت عشامیں مزدلفه آ کر پڑھنادسوی کیارہوی با**رموی** تينون دن كنكريان مارتا يعنى دسوي كوصرف جمرة العقب يرادر كيار بوين بارجوين كوتينون بردى كرناجره عقبه كى رى يمليدن بال بنوانے سے يمليكرنا - برروزكى رى كاسى دن مونا سرمندانايا بال كتروانا بال بنوانا ايام نحر مين اور حرم شريف مين قران اگرچه منيٰ مين نه مهو اور تمتع والے كو قربانی کرنا اور اس قربانی کا حرم اور ایام نحریس ہونا طواف افاضه کا اکثر حصد ایام **نحریس ہونا** طواف عظیم کے بعد سے ہونا دا ہنی طرف سے طواف کرنا یعنی کعبہ منظمہ طواف کرنے والے کے بائیں طرف ہو۔ یا وَل سے چل کرطواف کرنا' طواف کرنے میں باوضواور باغشل **ہونا'اگر** بے وضویا بے شسل طواف کیا تو اعادہ کرے کطواف کرتے وقت ستر کا چھیا کم ہنا طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھنا (یہ واجب تو ہے لیکن الیا واجب ہے کہ اس کے ترک عصے دم واجب نہیں )۔ میں کنگر ماں بھینکنے اور ذرج کرنے اور سر منڈ انے اور طواف میں تر تیب یعنی پہلے کنگریاں ت<u>ص</u>یکے پھر غیر مفرد قربانی کرے۔ پھر سر منڈائے پھر طواف کرے طواف ت<mark>صدر بینی</mark>

ا اعاد وکرنا لعنی و ہرانا کھرنے مرے ہے کرنا۔

ع تعنی نماز کے لئے جتنا سر ضروری ہے اتناطواف کے لئے بھی البذا جہاں جہاں سر کھلنے ہے نماز فاسد ہوتی ہے **یہاں ام** واجب ہوگا۔ سے ترک یعنی جھوٹ جانا۔

سے اس کے علاوہ چنداور واجب بھی ہیں کہ جن کے ترک سے دم لازمنیس آتا جیے کی مجبوری سے سرند منذ انایا مغرب ف ۔ نماز کاعشا تک موفرند کرنایا کمی واجب کاترک ایے عذر ہے ہوجس کوشرع نے معتبر رکھا ہولینی وہاں اجازت دی ہواور کارہ ساقط کردیا ہو۔ ۸ طواف صدر رفعتی کا طواف جس کوطواف وداع بھی کہتے ہیں۔

قانون شریعت (درم)

یقات ہے باہرر ہے والے کے لئے رصی طواف (اگر جج کرنے والی حیض ہونے ہے پہلے
یقات ہے باہرر ہے والے کے لئے رصی طواف (اگر جج کرنے والی حیض ہونے ہے پہلے
یق یا نقاس ہے ہے اور پاک ہونے ہے پہلے قافلہ روانہ ہوجائے گاتو اس پر رحصی طواف
ہیں (جمیے سلا کپڑ ایہنمنا یا سرچھپانا ) ان ہے بچنا' یہ سب چیزیں جج میں واجب ہیں۔
جج کی سنتیں: ا-طواف قد وم یعنی میقات کے باہر سے آنے والاخمض مکہ معظمہ میں حاضر ہو
کر سب ہے پہلا جوطواف کرے اسے طواف قد وم کہتے ہیں طواف قد وم مفرداور قارن کے
کر سب ہے پہلا جوطواف کرے اسے طواف قد وم کہتے ہیں طواف قد وم مفرداور قارن کے
لئے سنت ہے متمتع کے لئے نہیں ۲ – طواف کا حجر اسود سے شروع کرتا۔ ۳ – طواف قد وم یا
لئے سنت ہے متمتع کے لئے نہیں ۲ – طواف کا حجر اسود سے شروع کرتا۔ ۳ – طواف قد وم یا
لئے سنت ہے متمتع کے لئے نہیں کا – طواف کا حجر اسود سے شروع کرتا۔ ۳ – طواف قد وم یا
لئے سنت ہے متمتع کے لئے نہیں کا ورمیان جو دومیل اختر ہیں ان کے درمیان
دوڑتا۔ ۵ – امام کا مکہ میں ساتویں کو اور ۲ – عرفات میں نویں کو اور 2 – مثل میں گیار ہویں کو خطبہ

گزارنااور ۱۵ – اگر تیر ہویں کو بھی منی میں رہا تو بار ہویں کے بعد کی رات کو بھی منی میں رہے ۱۷ – ابطح میں وادی تھب میں اتر نااگر چیھوڑی ہی دیر کے لئے ہو۔ان کےعلاوہ اور بھی تنتیں

ہیں جن میں ہے اکثر کاذ کرطریقہ میں آچکا ہے۔ عمرہ کا بیان

عمرہ بیہ ہے کہ احرام باندھ کرطواف وسعی کرے اور اس کے بعد سرمنڈ واکر یا بال کتر واکر احرام کھول دے احرام شرط ادا ہے اور بال بنوانا شرط خروج (جوہرہ) عمرہ سنت ہے واجب نہیں اور سال میں کئی کئی بار ہوسکتا ہے اس کا وقت تمام سال ہے سوایا نئے دنوں سے عمرہ میں فرض صرف طواف ہے اور واجب سعی اور حلق یا تقصیر ہے اس کی شرائط وہی ہیں جوشرا اُکھ جج کی ہیں۔ سوائے وقت کے اس کے سنن و آ داب بھی وہی ہیں جو جج کے ہیں۔ عمرہ کو فاسد کرنے والی چیز

طواف کے چار پھیرے بورے کرنے سے پہلے جماع کرلینا ہے۔ عمرہ کا طریقہ: جوصرف عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ عمرہ کا احرام میقات سے یا میقات کے پہلے لے جماع میں عورت ہے موت کرنا۔

کے لیکن پیدرل قران دالے کے لئے عمرہ ہی کے طواف میں سنت ہے علے 9 ذوالحجہ ۱- ذوالحجہ یوم مو فیاہم تم ۱۱-۱۱-۱۳- ذوالحجہ ایا م تشریق میعنی ۹ سے ۱۳ ذوالحجہ تک النوز شریعت(۱۸) کوچیکی (۲۳۲ کی النوز شریعت(۱۸)

سے کی جگہ ہے باند ھے اور عمرہ کی نیت یوں کرے کہ پہلے دور کعت نماز بہ نیت احرام پڑھے اور سلام کے بعد بید کہ: السلھ مانسی اوید السعمرة فیسر هالی و تقبلها منسی نویت السعمرة و احر مت بھا مخلصاً الله تعالیٰ اور اس کے بعد زور زور ہے پوری لبیک کے:
پھر درود وشر یف پڑھے پھر دعاما نگے ایک دعایہ ہے: اللھم انسی اسئلک د صاف و اعو ذبل من غضب و النار اور اب ان تمام چیزوں سے بچے جن ہے جج کا احرام باند ھے والا پچا من غضب و النار اور اب ان تمام چیزوں سے بچے جن مے جج کا احرام باند ھے والا پچا ہے پھر طواف کرے طواف کے بعد سعی کرے اور پیطواف وسعی بھی و یہے ہی کرنے والا کرتا ہے اور دخول مکہ وغیرہ میں بھی وہی آ داب بجالا کے جو جج کرنے والا کرتا ہے جب طواف اور سعی کر بھر وال بنوائے ہو جج کرنے والا کرتا ہے بعد بال بنوائے ہے۔ عمرہ ختم ہوا عمرہ کا احرام کھول دے جب طواف اور سعی کرتے وقت ججرا سود کا بوسہ لیتے ہی لبیک کہنا چھوڑ دیے۔

(جو ہرہ عالمگیری وغیرہ)

## قران اورتمتع كابيان

ع اوراترام ہاند ھنے والے چارطرح کے ہیں ایک وہ جوسرف نج کا احرام ہاند ھے اسکومفر دہائج کہتے ہیں دوسرا**وہ جونظ** عمرہ کا احرام باند ھے اس کو معتمر فظ یامفر دوالعمر قا کہتے ہیں تیسراوہ جو تج اور عمرہ دونوں کی نیت ہے ایک ہی احرام ہاند ھے اس کو قارن کہتے ہیں چوتھاوہ جو عمرہ کی نیت ہے احرام ہاند ھے اور عمرہ ختم کرے طلال ہو جائے اوراس کے بعد گھر او مخے پہلے چرج کا احرام ہاندھ کرای سال فج کرے (جو ہرہ وہ قاضی خان)

ران کاطریقہ: جب قران کاارادہ ہوتواحرام کی دلیے ہی تیاری کرے جیسے کہ مفرد کرتا ہے موا خسل کر کے دور تعتیں برنیت احرام پڑھے اور بعد سلام قران کی یوں نیت کرے السلھم ي اريـد العـمـرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني نويت العمرة والحج مرمت بهما مخلصاً لله تعالى پرلبيك كم في اورغره دونول كوساته اداكرنيك كنيت ےاور درود پڑھے اور دعا مائلے بھر عمرہ کے افعال شروع کردے کہ جب مکہ پہنچے عمرہ کے لئے اند کعبہ کا سات پھیرے طواف ع کرے جیسے مفرد کرتا ہے اس کے بعد صفا و مروہ میں سعی رے بیٹمرہ کے افعال ہو گئے لیکن ابھی نہ سرمنڈائے نہ احرام کھولے بلکہاب حج کے لئے واف قدوم کرے اور علی کرے اور باتی افعال فج کے بجالائے جبیا کہ جا جی مفرد کرتا ہے۔ ئله: قارن کواگر قربانی عمیسرندآئ کاس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں ندا تنا باب کہا ہے بچ کر جانور فرید ہے وی روزے رکھے ان میں تین تو وہیں لیعنی کم شوال ہے ی الحجہ کی نویں تک احرام باندھنے کے بعدر کھے۔خاص سات آٹھ نوکور کھے یااس سے پہلے ربہتر ہیہے کہنویں سے پہلےختم کردےاور یہ بھی اختیار ہے کہ متفرق طور پرر کھے۔ متیوں کا ا تارر کھنا ضروری نہیں اور سات روزے فج کا زمانہ گز ارنے کے بعد یعنی تیر ہویں گز رجانے کے بعدر کھے۔ تیرہ کو یااس سے پہلے نہیں ہوسکتا۔ان سات روزوں میں اختیار ہے کہ وہیں کھے یا گھر واپس آ کر اور بہتر گھر پر واپس ہوکر رکھنا ہے اور ان دسوں روزوں میں رات ہی ے نیت ضروری ہے۔( عالمگیری وُ رُ مختارر دّ المحتار و بہارشر بعت ) مسّلہ: اگر پہلے تین روز ہے ایں تک نہیں رکھے تو اب روزے کافی نہیں بلکہ دم واجب ہوگا دم دے کر احرام سے باہر ہو بائے اور اگر دم دینے پر قاد رنبیں تو سرمنڈ اکریابال کتر واکر احرام سے جدا ہوجائے اور اب دو

ہواجب ہیں۔(وُرِ مختارو بہارشریعت) متع کا طریقہ:میقات سے یااس سے پہلے کہیں سے عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ پہنچ کرعمرہ کا لیکن گورت اسے زورے نہ کے کہ امحرم ہے۔

، ال طواف كي بيلي فين مجيرول من بحي رال كرے كرسنت ب-

ا مئدة ارن دسوي كوجوقر بانى كرے كاس قربانى كودم قران كہتے ہيں بيقربانى داجب باس قربانى ميں بھى جانوركى وہى تسميں اورشرطيں ہيں جو بقرعيد كى قربانى كے جانوركى ہيں اس قربانى كے لئے ضرور ہے كدحرم ميں ہوحرم سے باہرئيس ہو كتى۔ منت ہے كمئى ميں ہواور دى كے بعد ہواس سے بہلے كرے كاتو وم لازم آئے كا۔ (منك)

ع طواف شروع كرت بى يعنى جراسود كابوسه لية وقت ليك تم كرو \_\_

النونِ شریعت(۱۱۸) کی کی کی کی کی ۱۳۸

کے لئے سات پھیرے کا طواف کی کرے اوراس کے بعد سعی کرے اور سعی کے بعد طبق یا تھیم کرے اب عمرہ ہے وال ہوگیا ۔ احرام کھول و عے اور کہ میں تھیم ارہ ہوگیا ۔ احرام کھول و عے اور کہ میں تھیم ارہ ہوگیا ۔ احرام کھول و عے اور کج پورا کرے جیسے حاجی مغروکہ آتھو یں کو مجد حرام ہے یا حرم ہے جج کا احرام باند ہے اور جج پورا کرے جیسے حاجی مغروکہ سوائے طواف قد وم کے مسئلہ: اس پر دم تمتع واجب ہوتو دونہ ور کھے جیسے قران والے چکے تب حلق یا تقصیر کرائے مسئلہ: اگر قربانی کی استطاعت نہ ہوتو رونہ ور کھے جیسے قران والے کے لئے ہیں۔ (جو ہرہ عالمگیری وُرِ مختار و بہار شریعت) مسئلہ: مسئلہ: مسئلہ: مسئلہ: مسئلہ: جو جانو را یا اور جو نہ الیا دوٹوں جانور نہا یا دوٹوں کے اور اگر ہدی محد تہ لا یا ہے تو محرم رہے گاجب میں فرق سے ہوئی تو جر مانہ شل مفرد کے ہاورا گرعم و کا احرام باتی تھا تو جر مانہ شل مفرد کے ہاورا گرعم و کا احرام باتی تھا تو جر مانہ شل مفرد کے ہاورا گرعم و کا احرام باتی تھا تو جر مانہ شل مفرد کے ہاورا گرعم و کا احرام باتی تھا تو جر مانہ شل مفرد کے ہاورا گرعم و کا احرام باتی تھا تو جر مانہ شل مفرد کے ہاورا گرعم و کا احرام باتی تھا تو جر مانہ شل مفرد کے ہاورا گرعم و کا احرام باتی تھا تو جر مانہ شل مفرد کے ہاورا گرعم و کا احرام باتی تھا تو جر مانہ شل مور دیا تو اس کی قضاد ہاور جر مانہ میں وہ دور تر مختار و بہار شریعت کی قربانی کے فیل وہ کو اس کر دیا تو اس کے ذمہ میں نہیں (وُرِ مختار و بہار شریعت کی قربانی اس کے ذمہ میں نہیں (وُر مختار و بہار شریعت کی قربانی کے قدمہ میں نہیں (وُر مختار و بہار شریعت کی قربانی کے اس کے ذمہ میں نہیں (وُر مختار و بہار شریعت کی قربانی کے دمہ میں نہیں (وُر مختار و بہار شریعت کی کو کر میں کر دیا تو اس کے ذمہ میں نہیں (وُر مختار و بہار شریعت کی تو میں کر دیا تو اس کے ذمہ میں نہیں وہ کے در میں دیا تو تر میں دیا تھا تھا کہ کے در میں نہیں دیا در تر الحمال میں تو میا دیا تو تر میا کی کو کر میا در تر الحمال میں تو تر میا در تر الحمال میں کر دیا تو اس کے در میں نہیں دیا تو تر میں کر دیا تو تر میا در تر الحمال میں کر دیا تو تر میا کر تھا کر دیا تو تر میا در تر الحمال میں کر دیا تو تر میا کر تو تر کر الحمال میں کر تو تو تر تر تو تر کر الحمال میں کر تر الحمال میں کر تر تر تر تر الحمال میں کر تر تر تر تر تر تر تر تر تر ت

وہ باتیں جواحرام میں حرام ہیں: اعورت سے صحبت ۲-بور۔ سے مساس ہے۔ گئے

لگانا۔۵-اس کے اندام نہائی پرنگاہ جب کہ یہ چاروں باتیں شہوت سے ہوں۔ عورتوں کے

ماسنے اس کام کانام لینا۔ ۷- فحش ۔ ۸- سکناہ۔ ۹ - کس سے دینوی لڑائی جھڑا۔ ۱۰- جنگل کا

ماسنے اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا۔ ۱۲- یا کسی طرح بتانا۔ ۱۳- بندوق یا بارودیاال

کوزی کرنے کو چھری دینا۔ ۱۸- اس کے انڈ بوڑ نا۔ ۱۵- پراکھیڑنا۔ ۱۲ پاؤسیا بازوتو شا۔

کااس کا دودھ دو ہنا۔ ۱۸- اس کا گوشت یا انڈ بے پکانا۔ ۱۹- بھوننا۔ ۲۰ - بیچنا۔ ۲۱-خریدنا۔

۲۲- کھانا اپنا یا ۲۳ دوسر ہے کا نافن کتر نا یا دوسر سے سے اپنا کبر وانا۔ ۲۲- سر سے پاؤل تکہ

کہیں سے کوئی بالی کتر نا۔ ۲۵- منہ ۲۱ یا سرکسی تا ۲۵- کیڑے وغیرہ سے چھپانا بستا با کہیں ہے کہیں ہے دفیرہ سے چھپانا بستا کے بہنا۔

کیٹر ہے تکی بھی یا گھری سر پررکھنا ۴۵- عمامہ با ندھنا۔ ۲۹- برقع و ۲۰۰ - وستانے بہنا۔

کے تاشویں یاس سے پہلے بابعدنویں کوئسی باندھنا۔ ۲۵- برقع و ۲۰۰ - وستانے بہنا۔

کا تاشویں یاس سے بہلے بابعدنویں کوئسی باندھائے کر پہلے انسل ہے۔

ع فخش ادر گناه بمیشد حرام باب ادر بخت حرام بو گئے۔

<sup>@</sup> مرير عني يابوري افعانے من بري نبيل بي جائز ہے۔

النون شریعت (۱۸) کوچی کی کی کی الم ١- موزے يا جرابيں وغيرہ جو وسط قدم كو چھيائے (جہال عربی جوتے كاتسمہ ہوتا ہے كيہننا اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے کاٹ کر پہنے کہ وہ تعمہ کی جگہ نہ چھپے۔۳۳-سلا کپڑا آئیبننا۔۳۳-وْشبو بالوں یا ۳۴ - بدن یا <sub>-</sub>۳۵ - کپٹر وں میں لگا نا <sub>-</sub>۳۷ - ملائمیری یا تسم کیسرغرض کسی خوشبو کے دیکھے کیڑے پہنما جبکہ ابھی خوشبود ہے رہے ہوں۔ ۳۷- خالص خوشبومشک عنبر زعفران' جاوتر کی لونگ الا یکی وارچینی جمیل وغیره صلحانا۔ ۳۸- ایسے خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو جیسے مشک عنبر' زعفران \_ ma-سریا داڑھی کو طلمی یا کسی خوشبودارا یسی چیزے دھونا جس ہے جو ئیں مر جا کیں۔ ۴۰- وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا۔ ۴۱- گوندوغیرہ ے بال جمانا \_ ۲۲ – زیتون یا تل کا تیل اگر چہ بے خوشبو ہو بالوں یابدن میں عماماً اے ۲۲ – کسی کا سرمونڈ نا۔اگر چہاس کا احرام نہ ہو۔ ۵۵۔ جوں مارنا۔ ۲۷ - پھینکنا۔ ۷۷ - کسی کواس کے مارنے کا اشارہ کرنا۔ ۴۸ - کپڑااس کے مارنے کو دھوتا۔ ۲۹ - دھوپ میں ڈالنا۔ بالوں میں پارہ دغیرہ اس کے مارنے کوڈ الناغرض جوں کے ہلاک کرنے پرکسی طرح باعث ہونا۔ احرام میں پیہ با تنیں مکر وہ ہیں : ا-بدن کامیل چیڑانا۔ ۲- بال یابدن کھلی یاصابن وغیرہ بِخوشبوك چيزے دھونا۔٣- تعلمى كرنا۔٣-اس طرح كھجانا كه بال ٹو شخ يا جوں كے گرنے کااندیشه بو۵-انگر کھا کرتا۔ چوغا پیننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا۔ ۲ -خوشبو کی دھونی ویا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبود ہے رہا ہو پہننا۔اوڑھنا۔ ۷-قصداً خوشبوسو کھنا اگر چہخوشبودار پھل یا پتا ہوا جیسے لیموں' نارنگی' پودینہ عطروانہ عطر فروش کی دکان پر ۸-اس غرض سے بیٹھنا کہ خوشبو ہے د ماغ معطر ہوگا۔ 9 - سریا ۱۰ - منہ پریٹی باندھنا۔ ۱۱ - غلاف کعبہ معظّمہ کے اندراس طرح داخل ہونا کہ نلاف شریف سریا منہ ہے گئے۔۱۲- ناک وغیرہ منہ کا کوئی حصہ کپڑے ہے چھیانا۔ ۱۳- کوئی ایسی چیز کھانا پینا۔ جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہونہ بو دور ہوگئی ہو۔ ۱۳- بے سلا کپڑارفو کیا ہوایا پیوندلگا ہوا پہننا۔ ۱۵- تکیہ پرمندر کھ کراوندھالیٹنا۔ ۱۶-مہمکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جب کہ ہاتھ میں لگ نہ جائے ورنہ حرام ہے۔ کا-باز ویا گلے پرتعویذ باندھنا۔ الكن كورت دستاني موز عدي كان عتى --ی کیکن مورت سلا کپڑا پہن عمق ہےاور مرد نے بھی اگر سلا کپڑا جیسے چکن ثیر دانی چند لیٹ کراو پراس طرح ڈال لیا کہ منہ اورسر كلار باتو برج نبيس-

لے لیکن جس کھانے سے کچنے میں مشک وغیر و پڑی ہواس کے کھانے میں ہرج نہیں اگر چیخوشبودیں یوں بی بے پکائے جس

مِ كُولَى خُوشبودْ الى اوروه مهكتي نبيس أو اس كا كھا نا پينا جا مُز ہے۔ ١٣-

ع كين كلى جى بى كرواتيل نار يل كاتيل بادام كدو كاجوكاتيل جوبسايات بوبالول يابدن مي لكاناجائز ب-

اگرچہ بے سلے کیڑے میں لیسٹ کرہو۔ ۱۸ - بلاعذر بدن پرپٹی باندھنا۔ 19 - منگار کرنا۔ ہادد اوڑھ کراس کے آنچلوں میں گرہ دے لین جیسے گانتی باندھتے ہیں۔ ای طرح پر یا کسی اور طرح پر جب کہ سر کھلا ہوور نہ ترام ہے۔ ۲۱ - تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا ۲۱ - تہبند بائدہ کر کم بندیاری سے کنا۔ مسئلہ: جو با تیں احرام میں ناجائز ہیں وہ اگر کسی عذر سے یا بجول ہوں تو گناہ تو نہیں گران پر جو جر مانہ مقرر ہے وہ ہر طرح دینا آئے گا جان ہو جھ کر ہوں یا بھول کر ہویا کسی کی زبردی سے ہویا سوتے ہیں ہو۔

جرم اور اس کے کفارے کا بیان: سئلہ: محرم اگر قصد أبلا عذر جرم کرے تو کفارہ می واجب ہے اور اس کے کفارے کا بیان: سئلہ: محرم اگر قصد أبلا عذر جرم کرے تو کفارہ ہے پاک نہ واجب ہے اور گنہ گارہ می موالبذا اس صورت میں تو یہ بھی واجب ہے کہ خالی ہے جرم کا کفارہ ہوگا جب تک کہ تو بہ نہ کرے اور اگر بھول کریا کی عذر سے ہوتا جا نتا ہویا نہ جا نتا ہو۔ خوتی سے بہر حال لازم ہے یا دے ہویا بھول چوک سے اس کا جرم ہوتا جا نتا ہویا نہ جا نتا ہو۔ خوتی سے بھول ہوں سے بھوٹی میں ہویا ہوتی میں ۔اس نے اپنے آپ ہویا جورا سوتے میں ہویا جا گئے میں ۔نشہ یا ہے ہوتی میں ہویا ہوتی میں ۔اس نے اپنے آپ کیا ہویا دوسرے نے اس کے کھم سے کیا ہو۔

تنبید: اس بیان میں جہاں دم کہا جائے گااس ہم ادا یک بکری یا بھیڑ ہوگی اور بدندہ مراد اونٹ یا گائے ہوگ ۔ یہ سب جانور انبیں شرا لکا کے ہوں گے جوشر طیس قربانی میں ہیں اور صدقہ ہے مراد نصف صاع گیہوں یا ایک اصاع جو یا تحجوریا ان کی قیمت ہے مسئلہ: جہاں دم کا حکم ہوادرہ دم مجبوراً کرنا پڑا ہے تو اس میں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دم کے بدلے چھ مسکینوں کو ہر ایک کوایک ایک صدقہ دے یا چھ مسکینوں کو دو دونت پیٹ بھر کھلائے یا تین روز ہے کہ اور جس جرم میں صدقہ دے یا چھ مسکینوں کو دو دونت بیٹ بھر کھلائے یا تین روز ہے دون ورکھ کے اور جس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور مجبوراً کرنا پڑا ہے تو اس میں صدقہ کے بدلے ایک روز ورکھ کے اس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور مجبوراً کرنا پڑا ہے تو اس میں صدقہ کے بدلے ایک روز ورکھ کے اس جرم میں صدقہ کا حکم ہے اور مجبوراً کرنا پڑا ہے تو اس میں صدقہ کے قربانی ہے آپ کے اس کے دم سکلہ: جہاں ایک دم یا ایک صدقہ ہے تا ران پر دو ہیں ۔ مسکلہ: شکرانے کی قربانی ہے آپ کھائے غنی کو کھلائے مساکیوں کو دے اور کھارہ کی صرف محتاجوں کا حق ہے۔

النون شريعت (١٠١١) (١٥٥٥) ﴿ ١٣١١ ﴾ رة الحكار) مسّله: خوشبود ارسرمدايك يا دوبار لكايا توصدقه دے اس سے زيادہ ميں دم دے اور ا مرورت طروہ ہے (منک و عالمگیری و بہارشریعت) مسئلہ: اگر خالص خوشبو جیسے مشک مغران کونگ الا پنجی ٔ دارچینی اتن کھائی کہ منہ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تو دم ہے در نہ صدقہ ' ردّا کی ر) سئلہ:تمبا کوکھانے والے اس کا خیال رکھیں کہ احرام میں خوشبودارتمبا کونہ کھا کیں کہ پتوں میں دیے ہی کچھ خوشبو ملائی جاتی ہے اور قوام میں بھی اکثر پکانے کے بعد مشک وغیرہ اتے ہیں۔ سکلہ بخیرہ تمبا کونہ پینا بہتر ہے کہ اس میں خوشبوہوتی ہے مگر پیاتو کفارہ نہیں مسکلہ: وفن چنیلی دغیرہ خوشبودار تیل لگانے کا وہی تھم ہے جوخوشبواستعال کرنے میں تھا (عالمگیری) سلا : تل اور زینون کا تیل خوشبو کے حکم میں ہے۔ اگر ان میں خوشبونہ ہوتو البتہ ان کے کھانے ورناک میں پڑھانے اورزخم پرلگانے اور کان میں ٹیکانے سے صدقہ واجب نہیں (روّالحجار) سئله: مشك عنر وعفران وغيره جوخود بي خوشبو بي خالص ان كاستعال مصطلقاً كفاره لازم ے چاہے دوا کے طور رہی کیوں نداستعمال کیا ہوسکاہ: خالص خوشبوم عظر وغیرہ دوسری بے خوشبو چیز میں ملا کراستعال کیا تو دیکھیں گے کہ اگر خوشبودار چیز زیادہ ہے تو کل خوشبودار کے حکم میں ہوگی مسئلہ: خوشبولگا نا جب جرم قرار پایا تو بدن با<sub>ک</sub>یڑے سے دور کرنا واجب ہے اور کفارہ دینے کے بعددورند کیاتو پھردم وغیرہ واجب ہوگا (عالمگیری) سلے کپڑے پہننا:محم نے سلا کپڑا جار پہر کامل پہنا تو دم داجب ہادراگراس سے کم تو مدقه چاہے تھوڑی ہی در پہنا اور اگر لگا تارکنی دن تک پہنے رہا جب بھی ایک ہی دم واجب ے جب کہ بیداگا تار پہنناایک طرح کا ہو یعنی عذر سے یا بلاعذراورا گرمثلاً ایک دن بلا عذر تھا اوردوس دن عذرے یا بالعکس نو دو کفارے داجب ہوں گے (عالگیری) مسئلہ: باری کے ماتھ بخارآ تا ہے اور جس دن بخار آیا کیڑے بہن لئے۔ دوسرے دن اتار ڈالے تیسرے ون پھر پہنے تو جب تک میر بخارآئے ایک ہی جرم ہے ( منک و بہارشر بعت ) مسئلہ: اگر سلا کپڑا پہنااس کا کفارہ اداکر دیا مگرا تارانہیں دوسرے دن بھی سپنے رہاتو دوسرا کفارہ واجب ہے یوں الله الراحرام باندھتے وقت سلا كيراندا تاراتوية جرم إؤرّ و مخار عالمكيرى و بهارشريعت) ملد عرم نے دوسرے محرم کوسلا ہوایا خوشبودار کیڑا پہنایا تو اس پہنانے والے کو کچھنیس (عالمگیری) مسئلہ: مرد یاعورت نے منہ کُ کلی پوری یا چوتھائی چھپائی یا مرد نے پورایا چوتھائی سر چھپایاتو جار پہریازیادہ لگا تارچھپانے میں دم ہے اور کم میں صدقہ اور چوتھائی سے کم کوچار پہر

ل لین ایک دن عذر سے اور دوسرے دن بلاعذر۔

تک چھپایا تو صد قد ہاور چار پہر ہے کم میں کفارہ نہیں۔ مگر گناہ ہے (عالمگیری وغیرہ) ملانہ محرم نے سر پر کپٹر ہے کی گھڑ کی رکھی تو کفارہ ہا اور غلہ کی گھڑ کی یا تختہ یا لگن سینی وغیرہ کوئی ہتا رکھ لیا تو نہیں اورا گر سر پر مٹی تھوپ لی تو کفارہ ہے ( منک عالمگیری و بہار شریعت) مسلانا اور گدی کے چھپانے میں حرج نہیں یوں ہی تاک پر خالی ہاتھ رکھنے میں کچھ نہیں اورا گر ہتھ مسلانہ بہنے اسلامی کی تاک پر ہاتھ رکھا تو کفارہ نہیں مگر مکروہ وگناہ ہے مسلانہ بہنے کہ مسلانہ بہنے کہ مسلانہ بہنے کہ مسلانہ بیا کہ حلیا مسلامی کے تہدید باندھ لیا یا خامہ کو تہدید کی طرح لیٹا کیا وال پانچے میں نے ڈالے تو کھی نہیں۔

پال دور کرنا: مسکد: سریاداڑھی کے چوتھائی بال یازیادہ کی طرح دور کئے تو دم ہادر کم میں صدقہ مسکد: پوری گردن یا پوری ایک بغل میں دم ہاور کم میں صدقہ نے ہے آ دھی ازیادہ می صدقہ نے ہے تا دھی ایک ہی وم ہے۔ کیوں نہ ہو یہی تھم زیر ناف کا ہے دونوں بغلیں پوری منڈائے تب بھی ایک ہی وم ہے۔ (دُرِّ مختار ور دَّالحَتار و بہار شریعت) مسکد: مونچھا گرچہ پوری منڈائے یا کتر وائے صدقہ ہسکد: روٹی پکانے میں کچھ بال جل گئے تو صدقہ ہے وضوکر نے یا تھجانے یا کتکھا کرنے میں مسکد: روٹی پکانے میں پوراصدقہ ہے اور بعض نے کہا کہ دو تین بال تک ہر بال کے لئے ایک مشی اناج یا ایک گڑاروٹی یا ایک چھو ہارا ہے (عالمگیری ردّ الحق رو بہار شریعت) مسکد: اپنے آپ ہے ہائے لگائے بال گر چاتھ لگائے بال گر جائے یا بیاری سے تمام بال گر پڑیں تو پھی نہیں (خک و بہار شریعت) مسکد: عورت پورے یا چوتھائی سرکے بال ایک پورے برابر کتر ہے تو دم دے اور کم میں صدقہ (خرک و بہار شریعت)

ناخن کترنا: مئلہ:ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے پانچوں ناخن کترے یا ہیںوں ایک ساتھ اللہ ایک دم ہے اور اگر کی ہاتھ یا باؤں کے بورے پانچ نہ کترے تو ہر ناخن پر ایک صدقہ ہال تک کہ اگر چاروں ہاتھ یا باؤں کے چار چار کترے تو سولہ صدقے دے گریہ کہ صدقوں کی قیت ایک دم کے برابر ہوجائے تو کچھ کم کرے یا دم دے اور ایک ہاتھ یا باؤں کے پانچوں ایک جلسہ بیں اور دوسرے کے پانچوں دوسرے جلسہ بیں کترے تو دودم لازم ہیں اور چاروں ہاتھ یا فان کے چارجاسوں ہیں تو چاردم (عالمگیری) مئلہ: کوئی ناخی ٹوٹ گیا کہ بردھنے کے قابل نہ باور اس کا بقیداس نے کاٹ لیا تو کچھ نہیں۔ (عالمگیری)

بوس و کنار وغیرہ: مئلہ: مباشرت فاحشہ اور شہوت کے ساتھ بوس و کنار اور بدن چھونے

ں دم ہے آگر چہ انزال نہ ہواور بلاشہوت میں کچھنہیں۔ یہ باتیں عورت کے ساتھ ہوں یا رد کے ساتھ دونوں کا ایک تھم ہے ( وُرِّ مِخْنَار وردِّ الْحِنَار ) مسئلہ: مرد کی ان باتوں سے عورت کو رت آئے تو دہ بھی دم دے (جو ہرہ و بہارشریعت ) مسئلہ: اندام نہانی پر نگاہ کرنے سے پچھے ہیں۔ چاہے انزال ہی ہو جائے۔ چاہے بار بارنگاہ کی ہو۔ یوں ہی خیال جمانے سے آگر زال ہوجائے تب بھی کچھنیں (ہندیہ ورز المختار) مسئلہ: جلق سے آگر انزال ہوجائے تو دم

ہورنہ کردہ اور احتلام سے کچھنیں۔ (ہندید دیہارشریعت) ہماع: مئلہ: وقو ف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو جج فاسد ہوگیا۔اسے جج کی طرح پورا کر کے دم ہے اور سال آئندہ ہی میں اس کی قضا کرے۔عورت بھی احرام جج میں تقی تو اس پر بھی مہی ازم ہے (ہندید و بہارشریعت) مئلہ: وقو ف کے بعد جماع سے جج تو نہ جائے گا مگر طلق و

ازم ہے (ہندید و بہار سریعت) مسلمہ ووق سے جعد بھاں سے قانون وقت ہا ہوں۔ لواف کے پہلے کیا تو بدنید دے اور حلق کے بعد کیا تو دم دے اور بہتر اب بھی بدنی ہے اور علق وطواف کے بعد جماع کیا تو کچھنیں۔مسئلہ:عمرہ میں چار پھیرے سے پہلے جماع کیا تو

مرہ جاتار ہا۔ دم دے اور عمرہ کی قضا اور چار پھیروں کے بعد کیا تو دم دے عمرہ سیخے ہے ( دُرِّ مختار دبہار شریعت ) مئلہ: جماع ہے احرام نہیں جاتا اور جو چیزیں محرم کے لئے ناجائز ہیں وہ اب

بھی ناجائز ہیںاوروہی سب احکام ہیں۔(ردّالححّار) طواف میں غلطیاں: فرض طواف کے چار پھیرے یااس سے زیادہ جنابت یاحیض ونفاس

کی حالت میں کیا تو بدند دینا واجب ہے اور طہارت کے ساتھ اعادہ واجب ہے بارہویں تاریخ

تک کامل طور پراعادہ کرلیا تو جر مانہ ساقط یعنی بدینہ ساقط اور بارہویں کے بعد کیا تو بدنہ ساقط ہو

جائے گالیکن دم لازم رہے گا۔ مسئلہ: اگر فرض طواف بے وضو کیا تھا تو دم لازم ہے اور اعادہ
متحب ہے اور اعادہ کر لینے ہے دم ساقط ہوجاتا ہے چاہے بارہویں کے بعد ہی کیا ہو (جو ہرہ
وہندیہ) مسئلہ: تین چھرے یا اس سے کم بے طہارت کیا تو ہر چھرے کے بدلے ایک صدقہ۔
مسئلہ: طواف فرض کل یا اکثر بلا عذر سواری پریا گود میں یا گھسٹ کریا ہے ستر کیا (مثلاً عورت کی
جوتھائی کلائی یا چوتھائی سر کے بال کھلے تھے) یا الٹا طواف کیا یا حظیم کے اندر سے طواف میں
گذرا۔ یا بارھویں کے بعد کیا تو ان سب صورتوں میں دم دے اور شیخ طور پر اعادہ کر لیا تو دم
ساقط اور بغیر اعادہ کیے چلا آیا تو بمری یا اس کی قیمت بھیج دے کہ حرم میں ذبح کر دی جائے
دائیں آئے کی ضرورت نہیں (ردّ الحقار ہندیہ و بہار شریعت) مسئلہ: فرض طواف چار پھیرے

العن طواف ع جار مجيرے سے ملے۔

کر کے چلا گیا یعنی تین یا دویا ایک پھیرا باقی رہ گیا تو دم واجب ہے۔ اگر خود نہ آیا بھی دیا تو کائی ہے (ہند بید بہارشریعت) مسئلہ: فرض کے سوائے کوئی اور طواف کل یا اکثر جنابت میں کیا تو م دے اور بے وضوکیا تو صدقہ پھرا گر مکہ معظمہ میں ہے تو سب صورتوں میں اعادہ کرے کفارہ ساقط ہو جائے گا (عالمگیری) مسئلہ: طواف رخصت کل یا اکثر ترک کیا تو وم لازم اور چار کی مسئلہ: طواف قد وم ترک کیا تو کفارہ بالکل نہ کیا تو کفارہ بہیں مگر براکیا اور طواف عمرہ کا ایک پھیرا بھی ترک کرے گا تو دم لازم آئے گا اور بالکل نہ کیا اگر ترک کیا تو دم لازم آئے گا اور بالکل نہ کیا اگر ترک کیا تو دم لازم آئے گا اور بالکل نہ کیا اگر ترک کیا تو دم لازم آئے گا اور بالکل نہ کیا اگر ترک کیا تو دم لازم آئے گا اور بالکل نہ کیا اگر ترک کیا تو کفارہ نہیں بلکہ اس کا اواکر نالا زم ہے (مذک ) مسئلہ: قاران نے طواف قدم و طواف عمرہ دونوں بے دضو کئے تو دسویں سے پہلے طواف عمرہ کا اعادہ کر ہے اور اگر اعادہ نہ کیا سے کہاں تک کہ دسویں تاریخ کی فخر طلوع ہوگئی تو دم واجب اور طواف فرض میں رمل اور سعی کر دن میں طواف عمرہ وہ ہے کفارہ نہیں۔

سعی میں غلطیاں: سعی کے چار پھیرے یا زیادہ بلا عذر چھوڑ دیئے یا مواری پر کے توہم دے۔ جج ہوگیا اور چار سے کم ہیں۔ ہر پھیرے کے بدلے صدقہ دے اورا گراعادہ کرلیا توہم اور صدقہ ساقط اورا گراعادہ کی وجہ سے ایسا ہوا تو معاف ہے بہی ہر واجب کا تھم ہے کہ تھے عذر سے چھوڑا جا سکتا ہے (ہندیہ ور ق الحمار) مسئلہ: طواف سے پہلے سعی کر لی اور پھراعادہ بھی ندکیا تو دم ہے (وُرِّ مِخْنَار) مسئلہ: جنابت میں یا بے وضوطواف کر کے سعی کی تو سعی کے اعادہ کی ضرورت نہیں (وُرِّ مِخْنَار) مسئلہ: سعی کے لئے احرام یا جج کا زمانہ شرط نہیں نہ کی ہوتو جب کرے اور ہو جرہ)

وقوف میں غلطی : جو محف سورج ڈو بنے سے پہلے عرفات سے چلا گیا وہ دم دے پھراگر ڈو بنے سے پہلے والی آیا تو دم ساقط ہو گیا اور اگر ڈو بنے کے بعد والی ہوا تو دم دینا ہوگا اور عرفات سے چلا آنا چاہا ہے اختیار سے ہویا بے اختیار (جیسے اونٹ پر سوار تھا وہ اسے لے بھا گا) دونوں صورت میں دم ہے (ہندیہ وجو ہرہ نیرہ) وقوف مزدلفہ دسویں کی صبح کو مزدلفہ میں بلا عذر وقوف نہ کیا تو دم دے ہاں کمزور یا عورت بھیڑ کے ڈرسے وقوف چھوڑ سکتی ہے جمانہ نہیں ۔ (جو ہرہ نیرہ)

رمی کی غلطیال: کسی دن بھی رمی نہیں کسی یا ایک دن رمی بالکل یاا کثر چھوڑ دی \_ (جیسے دسویں کو تین کنگریاں تک ماریں <sup>ل</sup>یا گیار ہویں وغیرہ کودس کنگریاں تک ماریں <sup>ع</sup>یا کسی دن کی **کل یاا کڑ** لہ باقی چھوڑ دیں۔

قانونِ شریعت(۱۱) کوچیکی (۲۲۵ ک ی دوسرے دن کی تو ان یا نچویں صورتوں میں دم ہاورا گر کسی دن نصف ہے کم چھوڑی (جیسے ویں کو چار کنگریاں ماریں تنین جھوڑ دیں یا اور دنوں کی گیارہ ماریں دس چھوڑ دیں) یا نصف ے کم چوڑی ہوئی ری دوسرے دن کی توان سب صورتوں میں ہر کنگری پرایک صدقہ دے۔اگر مدول کی قیت دم کے برابر ہوجائے تو کچھ کم دے۔ (ہندیۂ وُ تر مخارُر دالمحتار و بہارشریعت ) ر بانی اور حلق میں علطی: قارن و تمتع نے ری ہے پہلے قربانی کی تو دم دے مئلہ: حرم میں اق نہ کیا بلکہ حرم کی صدمے ما ہر کیا مار ہویں کے بعد کیا یاری سے پہلے کیا یا قارن اور متمتع نے ر بانی ہے سلے کیا تو ان سب صورتوں میں دم دے ( وُرْ مختار وغیرہ ) مسکلہ:عمرہ کاحلق بھی حرم ں میں ہونا ضروری ہے۔اس کا حلق بھی حرم سے باہر ہوا تو دم ہے مگر اس میں وقت کی شرط نہیں وُرُ عِنَّار ) مسئلہ: مج کرنے والے نے بارہویں کے بعد حرم سے باہر سرمنڈ ایا تو دو دم ہیں۔ يك 7م سے باہر طلق كرنے كادوسرابار ہويں كے بعد ہونے كا۔ (روّ الحمّار أبهار شريعت) وم کے شکار کے مسائل: شکار کرنا نشکی کا جانور شکار کرنایاس کی طرف شکار کرنے کو ٹارہ کرنایا اور کسی طرح بتانا بیسب کام حرام جیں اور سب میں کفارہ واجب ہے آگر چداس کے کھانے میں مضطر ہولیعنی بھوک ہے مراجاتا ہواور کفارہ اس جانور کی قیمت ہے یعنی دو عادل ا بال کے حیاب سے جو قیمت بتا کیں وہ دینی ہوگی اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہوتو وہاں ت تریب جگه میں جو قیمت مووہ ہے اگر ایک ہی عادل نے بتادیا جب بھی کافی ہے ( وُرِّ مُقَار وغیرہ)مئلہ: جنگل کے جانورے مرادوہ ہے جو خشکی میں پیدا ہوتا ہے اگر چہ پانی میں رہتا ہو۔ الندام غالي اوروحتى بط كے شكار كرنے سے كفار ولازم آئے گا۔ پانی کا جانور: پانی کا جانوروہ ہے جس کی پیدائش بانی میں ہوتی ہے آگر چہ بھی بھی خشکی میں رہتا ہو۔ گھریلو جانور جیسے گائے تجینس کری اگر جنگل میں رہنے کے سبب انسان سے وحثت كريں تو وحشى نبيں اورا كروحشى جانوركسى نے پال ليا تواب بھى جنگل ہى كاجانور كنا جائے گالبذااگر پلاؤ ہرن شكاركيا تو كفاره ديتا ہوگا\_ (ہنديہ جو ہره ردّ المحتار و بہارشر بعت) مسئلہ: جنگ کا جانوراگر کسی کی ملک ہوجائے مثلاً پکڑلا پایا پکڑنے والے سےمول لیا تواس کے شکار كرنے رہمى كفاره ب (مندية جو برة رة الحنارو بيارشريعت) مسئلة بانى كے جانوركوشكاركرنا جائزے نین جو یانی میں بداہوااگر چہ فکی میں بھی بھی بھی کبھی رہتا ہے (ملک وبہارشر بعت علی اسلامی اسلامی میں بداہوا ك بيجانورطال بوياحرام دونون على كفاروب محرحرام جانور ش ايك بحرى سے زياد و كفار فہيں جا ہے اسكى قيت مكرى سے الدروسلة بالحي أول كي توايك يكرى كفاره عن واجب ب(ورفقارروالحاروبهار)

قانون شريعت (١١٦) 177 ) (\$\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{3}\frac{2}{ شكار كا كفاره: مسئله: شكار كا كفاره اداكرني كے لئے جا بوقد شكار كى قيمت كى بيم بركن وغیرہ مول لے کرحرم میں ذ<sup>مج</sup> کرے فقیروں کو بانٹ دے اور جا ہے تو اس **قیت کا غلہ لے ک** مكينول كودے دے مر برمكين كوصدقہ فطركے برابردے اور يہ بھی ہوسكتا ہے كماس قيت ك غلريس جين صدق موسكت بي برصدقد ك بدل ايك روزه ركح اور أكر كونله جائے جو پوراصدقہ نہیں تو جا ہے اسے کی مسکین کودے دے یااس کے بدلے ایک روز ورکے اوراگر پوری قیت ایک صدقہ کے برابر بھی نہیں تو بھی جا ہو اسنے کا غلمول لے کرایک مسکین کودے دے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے ( دُرٌ مختار و ہندیہ دغیرہ ) **مثلہ: کالد** کے جانورکورم کے اندرذ یح کرنا جا ہے حرم کے باہر ذیح کیا تو کفارہ اوانہ ہوا ( وُرِ می اروہند وغیرہ) مسّلہ: اگر کفارہ کے جانور میں ہےخود بھی کھالیا تو اتنے کا تاوان دے **(ہند بیوردوبرار** شریعت) مسئله: کفاره کا جانور چوری هوگیایا زنده جانور بی صدقه کردیا تو بیکا فی نهیس ب**یخی کلاره** ادانه بوااورا گرذ نح کردیا گوشت چوری بوگیا توادا بوگیا (ردّ الحنارو بهارشر بعت) مئله: مالار کوزخی کردیا مگر دہ مرانہیں یا اس کے بال یا پرنو ہے یا کوئی عضو کاٹ ڈالاتو اس کی وجہ ہے جو پھاس جانور میں کی ہوئی اسنے کا کفارہ واجب ہاوراگر زخم کی وجہ ہم گیا تو پوری قبت واجب ہے مسئلہ بحرم نے جنگلی کاجانوز پکڑانولازم ہے کہ جنگل میں یاسی ایس جگہ چھوڑدے جہاں وہ پناہ لے سکے۔اگرشہر میں لا کرچھوڑا جہاں اس کے پکڑے جانے کا ڈر ہ<mark>تو جرمانیدیا</mark> ہوگا (منسک و بہارشریعت) مسئلہ: چندمحرموں نے مل کرشکار کیا تو سب پر پورا پورا کفارہ ب (بدایدوجو ہرہ) مئلہ ٹڈی بھی خشکی کا جانور ہے اسے مارے تو گفارہ وے ایک مجور کانی م (بدایدوجو ہرہ) مئلہ: غیرمحرم نے شکار کیا تو محرم اے کھا سکتا ہے جب کہ اس محرم نے نداے بتایا نه محم کیا نه کی طرح اس کام میں مدد کی اور بیمی شرط ہے کہ حرم سے باہرا سے ذیح کیا گیا ہو۔ مسئلہ جوحرم میں داخل ہوااور اس کے پاس وحثی جانور ہے جاہے پنجرے ہی میں ہوتو تھ ے کہاہے چھوڑ دے ( دُرِّ مختار دغیرہ ) مسئلہ: گھوڑے دغیرہ کئی جانور نرسوار جارہا تھایا اے ہانگا یا کھنچتا لئے جارہاتھااس کے ہاتھ یاؤں سے کوئی جانور دب کرمز کیا یااس نے کسی جانورکو دانت سے کاٹا اور مرکیا تو تا دان دے (ہندید بہارشریعت) مسلہ: جانورکو بھایا وو کنویں میں گر پڑایا بھسل کرگرااور مرکیایا کی چیز کی ٹھوکر گلی وہ مرکیا تو تاوان دے۔(ہندیہ)مسکلہ کو چيل جيريا' چيو سانڀ چو ہا' گونس جيچوندر' کافنے والا کہا' پيو' مجمر' کل م چوا' کيار' چيا كاشيخ والى چيوني كلهي چهيكي بر اور تمام حشرات الارض بجو لومزي جب كه بيد در عدے حمله قانونِ شریعت(رم)

کری یا جودرندے ایے ہوں جن کی عادت ابتداء حملہ کرنے کی ہوتی ہے (جیسے تیندوا چیتا)
ان ب کے مارنے میں کچھ نہیں یوں ہی پانی کے تمام جانوروں کے قتل میں کفارہ

نہیں۔ (ہند یہ ورُدّوبہار شریعت وغیرہ)

حم کے پیڑ وغیرہ کاش: حرم کی جنگلی خودرو ہری تر جڑی ہوئی گھاس پیڑ بالو کے کاشے یا قور نے میں جرماند دینا پڑے گا جب کہ بیاس قسم کا درخت ہو کہ نداسے کی نے ہویا ہو۔ نہ ہویا جا ہواور تر ہوا در اُو ٹا یا اکھیڑا ہوا نہ ہوجر ماند ہیہ ہے کہ اس کی قیمت کا غلہ لے کرمکینوں کو دے۔ ہر مکین کوایک صدقہ اگر قیمت کا غلہ پورے صدقے ہے کم ہوتو ایک ہی ملین کو دے اور یہ ہی ہوسکتا ہے کہ اس قیمت کا جانو رخر یہ کر حرم میں ہوسکتا ہے کہ اس قیمت کا جانو رخر یہ کر حرم میں وزئے کر دے۔ اس کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتا (ہند یہ ورُز مختار وغیرہ) مسئلہ: درخت اکھیڑا اوراس کی قیمت بھی دے دی جب بھی اے کام میں لا ناجا تر نہیں اگر بچے ڈالا ہے تو قیمت صدقہ کر دے (ہند یہ و بہار شریعت) مسئلہ جو درخت کے تے تو ڈے آگر اس سے درخت کو نقصان نہ ہے۔ (ہند یہ و بہار شریعت) مسئلہ: ورخت کے بچے تو ڈے آگر اس سے درخت کو نقصان نہ بہنیا تو کچے نیس یا وان نہیں جب کہ مالک ہوازت کے لئے بیس تا وان ہوں ہی جو درخت بھلتا ہے اسے بھی کا نے میں تا وان نہیں جب کہ مالک سے اجازت کے لی یا سے قیمت دے دی (دُر مختار و بہار شریعت) مسئلہ: چند آ میوں نے لئی کے درخت کا ٹا تو ایک ہی تا وان ہے جو سب پر تقسیم ہوجائے گا۔ چا ہے سب محرم ہوں یا بعض محرم بعض غیر محرم۔ (ہند یہو بہار شریعت)

حرم کے پیڑ کی مسواک جائز نہیں: سئلہ:حرم کے سی درخت کی مسواک بنانا جائز نہیں ا (ہندید و بہارشر بعت) سئلہ: اپنے چلنے یا جانور کے چلنے میں یا خیمہ گاڑنے میں کچھ درخت جاتے رہو تو کچھ نہیں (وُرِ مخارر د الحخار و بہارشر بعت) سئلہ: ضرورت کی وجہ نے تو گی اس پرہے کہ دہاں کی گھاس جانوروں کو چرانا جائز ہے باتی کا شنے اکھاڑنے کا وہی تھم ہے جو پیڑ کا ہے سوائے ادخر اور سوکھی گھاس کے کہان کو ہر طرح سے کام میں لانا جائز ہے گھیتی تو ڈنے اکھاڑنے میں کچھ ہرنے نہیں۔

جول مارنا: اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا بھینک دی تو ایک جوں میں روٹی کا ایک گڑا کفارہ دے اور دویا تین جوں ہوں تو ایک مٹھی اناج دے اور اس سے زیادہ میں صدقہ ہے۔( دُرّ مخار و بہارشریعت) مسئلہ: جو کیں مارنے کوسریا کپڑادھویایا دھوپ میں ڈالا جب بھی یکی کفارے ہیں جو مارنے میں تھے ( دُرِّ مختارو بہارشریعت ) مئلہ: کیڑا بھیگ گیا تھا سو کھانے

کے لئے دھوپ میں رکھا اس سے خود جو ئیں مرکئیں مارنا مقصود نہ تھا تو پچھ حرج نہیں ( منک و
بہارشریعت ) بغیر احرام میقات سے گزرنا میقات کے باہر سے جو شخص آیا اور بغیر احرام کے
معظمہ کو گیا تو چاہے نہ جح کا ارادہ ہونہ عمرہ کا مگر جح یا عمرہ واجب ہو گیا اب چاہیے کہ میقات کو
والی جائے اور احرام باندھ کر آئے اگر میقات کو نہ گیا اور مکہ ہی میں احرام باندھ لیا تو دو اجب ہو گیا۔
واجب ہو گیا۔ مئلہ: میقات سے بغیر احرام گزرا پھر عمرہ کا احرام باندھا اس کے بعد جح کا باتر ام باندھا پھر حرم میں عمرہ کا تو دودم ( ہندید و بات

احرام ہوتے ہوئے دوسرااحرام باندھنا: قج کااحرام باندھا پھر عرفہ کے دن یارات میں دوسرے قج کااحرام باندھا پھر عرفہ کے دن یارات میں دوسرے قج کااحرام باندھا بعد حلق کے تو بدستوراحرام میں رہاد دوسرے گوا کندہ سال میں پورا کرے اور دم واجب نہیں اور حلق نہیں کیا ہے تو دم واجب (ردّ الحمّار و بہار شریت) مسئلہ: عمرہ کے تمام افعال کر چکا تھا صرف حلق باتی تھا کہ دوسرے عمرہ کا احرام باندھا تو دم واجب ہے اور گناہ گار بھی ہوا۔ مسئلہ: دسویں سے تیر ہویں تک حج کرنے والے کو عمرہ کا احرام باندھا منع ہے اور گناہ گار بھی ہوا۔ مسئلہ: دسویں سے تیر ہویں تک حج کرنے والے کو عمرہ کا احرام باندھا تو تو در دے اور اس کی قضا کرے اور دم دے اور کر لیا تو ہوگیا گردم ہواجب ہے۔

 قانون شریعت(۱۱۸) کی کی کی کی کی در ۲۳۹

ہوئی تو ٹھیک ہے اور اگر بعد میں ہوئی اور اسے اب معلوم ہوا تو دم دے اس لئے کہ ذیج سے بلاادام سے باہر ہوا ہے محمر کواحرام سے باہر آنے کے لئے علق شرط نہیں لیکن بہتر ہے (بنديدورة الحتارو بهارشريعت) مئله: محصر اگرمفرد بو (لعني صرف حج يا صرف عمره كا احرام إندها ہے) توایک قربانی جیجے اوراگر قارن ہوتو دو بھیجے ( وُرٌ مختار و بہارشریعت وغیرہ) اوراس قربانی کے لئے حرم شرط ہے۔ حرم سے باہر نہیں ہو عتی۔ تاریخ کی کوئی شرط نہیں ۔ ے-مسکد: قارن نے اپنے خیال ہے دوقر بانیوں کے دام بھیج اور وہاں ان داموں کی ایک ہی لمی اور ذیح گردی توبیکا فی نہیں ( ردّ المحتار و بہارشر بیت ) مسئلہ: قارن نے عمرہ کا طواف کیااور وقوف عرفہ ے پہلے محصر ہو گیا تو ایک قربانی بھیج اور فج کے بدلے ایک فج اور ایک عمرہ کرے دوسراعمرہ ای پنہیں (ہندیدو بہارشریعت) مسئلہ: وہ رو کنے والی بات جس کی وجہ ہے رکنا ہوا تھا وہ جاتی ر ہی اور ابھی وقت اتنا ہے کہ حج اور قربانی دونوں کرے گا تو جانا فرض ہے اور اگر کمیا اور حج مل کمیا تو ٹھیک ہے نہیں تو عمرہ کرکے احرام سے باہر ہوجائے اور قربانی کا جوجانور بھیجا تھامل گیا تو جو ع ہے کرے ( وُرٌ مختار و بہارشریعت وغیر ہ ) مسئلہ: وقو ف عرفہ کے بعد احصار نبیں ہوسکتا اورا گر مکہ بی میں ہے مگر طواف اور وقو ف عرفہ دونوں پر قادر نہ ہوتو محصر ہے اور دونوں میں ہے ایک پرقادر ہوتو نہیں (ہندیہ و بہار شریعت وغیرہ) مسئلہ: محصر قربانی بھیج کر جب احرام ہے باہر ہو گیااب اس کی قضا کرنا جا چتا ہے۔ تو اگر صرف حج کا حرام تھا تو ایک حج اور ایک عمرہ کرے اور اگر قران کااحرام تھا تو ایک حج اور دوعمرے کرےاور بیا ختیار ہے کہ قضا میں قران کرے بھر ایک عمره یا تینوں الگ الگ کرے اور اگر احرام عمره کا تھا تو صرف ایک عمره کرناموگا۔

(ہندییو بہارشریعت وغیرہ)

جی فوت ہونے کا بیان: جس کا جی فوت ہوگیا یعنی وقو ف عرفہ اسے نہ ملا تو طواف و سعی

کر کے سر منڈ اکر یابال کتر واکر احرام ہے باہر ہوجائے اور سال آئندہ جی کرے اور اس پروم
واجب نہیں (ہدایہ جو ہرہ نیرہ و بہار شریعت) مسئلہ: قارن کا جی فوت ہوگیا تو عمرہ کے لئے سعی و
طواف کر سے پھرایک اور طواف و سعی کر کے حلق کر سے اور دم قران جا تار ہا اور پہلا طواف جے
کر کے احرام سے باہر ہوگا اے شروع کرتے ہی لیک چھوڈ دے اور آئندہ سال جی کی قضا
کر سے عمرہ کی قضا نہیں کیونکہ عمرہ تو ہو چکا ( منسک و ہندیہ و بہار شریعت) مسئلہ جمتع والا قربانی
کا جانور لا یا تھا اور تہتع باطل ہوگیا تو جانور کو جو چاہے سوکر سے مسئلہ: عمرہ فوت نہیں ہوسکتا ' اس

لئے کہاں کا وقت عمر بھر ہالبتہ پانچ دنوں میں مکروہ ہے بینی نوسے تیرہ ذی الحجہ تک (ہور وغیرہ) مسئلہ: جس کا حج فوت ہو گیا اس پر طواف صدر نہیں (ہندیہ وغیرہ) مسئلہ: جس کا ق فوت ہوا اس نے سعی کر کے احرام نہ کھولا اور اسی احرام سے آئندہ سال حج کیا تو ہیر جج سج کے نہ ہوا۔ (نک دہار شریعت)

مج بدل کا بیان: فج بدل کے لئے چند شرطیں ہیں۔ ا-جو فج بدل کرا تا ہواس پر **فح فرض ہو۔** (لیعنی اگر فرض نہیں تھااور حج بدل کرایا تو حج فرض ادا نہ ہوا۔لہٰذااگر بعد میں حج اس **پرفرض موات** یے ج اس کے لئے کافی نہ ہوگا بلکہ اگر عاجز ہوتو پھر ج کرائے اور قادر ہوتو خود کرے ہے۔ جم ک طرف سے فج کیا جائے وہ عاجز ہو (لیعنی وہ خود فج نہ کرسکتا ہو )۔اگر اس قابل ہو کہ خود کر سكتا ہے تواس كى طرف ہے نہيں ہوسكتا۔اگر چه بعد ميں عاجز ہوگيالېذااس وقت ا**گر عاجز ند ق**ا ر پھر عاجز ہو گیا تو دوبارہ فج کرائے۔ ۳- فج کے وقت سے مرنے تک عذر برابر باتی رہے (اگر جے میں اس قابل ہو جائے کہ خود حج کرے تو پہلے جو حج کیا جاچکا ہےوہ کا فی نہیں ہے ہاں **اگروہ** کوئی ایساعذر تھاجس کے جانے کی امید ہی بھی اورا تفا قاُجا تار ہاتو وہ پہلا حج جوا**س کی طرف** ے کیا گیا کافی ہے جیسے وہ اندھا تھا اور فج کرانے کے بعد انکھیار اہو گیا تو اب دوبارہ فج کرنے کی ضرورت نہ رہی ہے۔جس کی طرف ہے جج کیا جائے اس نے حکم دیا ہو بغیراس مے حکم کے نہیں ہوسکتا ہاں وارث نے مورث کی طرف سے کیا تو اس میں تھم کی ضرورت نہیں۔ ۵-فرج اس کے مال سے ہوجس کی طرف سے فج کیا جائے۔ ٢-جس کو حکم دیا ہے وہی فج کرے ( دوس ہے سے اس نے حج کرایا تو نہ ہوا البتہ اگر مرنے والا میت نے وصیت کی تھی ک**ہمری** طرف سے فلا ب آ دی مج کرے اور وہ آ دمی مرکبایا انکار کر کیا اب دوسرے سے حج کرالیا گیاتہ جائز ہے (ردّالحمّار و بہار شریعت)۔ ۷-سواری پر فج کو جائے (پیدل فج کیا تو نہ ہوا اہٰذا سواری میں جو کچھ خرچ ہوا دینا پڑے گا ہاں اگر خرچ میں کمی پڑی تو پیدل بھی ہو جائے گا۔ سواری سے مراویہ ہے کہ اکثر راستہ سواری پر ملے کیا ہو۔ ۸-اس کے وطن سے فج کو جائے۔ 9-میقات سے فج کا احرام باندھے اگر اس نے اس کا حکم کیا ہو۔ • ا- اس کی نیت ہے فج كرےاور بہتريہ كرزبان سے بحى لبيك عن فلان كهدل\_اگراس كانام بحول كيا ہا بینیت کرے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی طرف سے کرتا ہوں ) ان شرطوں کے علاوہ **کھ** اورشرطیں بھی ہیں جوآ کے ضمنا بیان کی جا کیں گی۔ بیسب شرطیں جواو رِلکھی کئیں فرض حج کے بدل کی ہیں۔ جج نفل ہوتو ان میں ہے کوئی شرطنہیں۔ (ردّالمحتار و بہارشریعت) مئلہ: دو



「なり」(食気の気を)( قانون شريعت (ررم) کے مثل ہوتو ہوسکتا ہے اور اونٹ گائے میں یہاں بھی سات آ دی شریک ہو سکتے ہیں۔(وُرُور) وبہارشریعت دغیرہ) مسلمہ: ہدی اگر قران پاتھتا کا ہوتو اس میں سے پچھ کھالینا بہتر ہے ہوں ہی اگر مرى نفل ہواور حرم ميں پہنچ گيا ہواورا گرحرم كونه پہنچا تو خودنہيں كھاسكتا فقراء كاحق <mark>ہے اوران تي</mark>ن کے علاوہ نہیں کھا سکتا اور جس مدی کا گوشت خود کھا سکتا ہے اس میں سے مالداروں کو بھی **کملاسکا** ہے اور جس کو گھانہیں سکتا اس کی کھال وغیرہ ہے بھی نفع نہیں لے سکتا۔ ( وُرّ مخار و بمار شریعت ) مئلہ جمتع اور قران کی قربانی دسویں ذی الحجہ سے پہلے نہیں ہو عتی اور دسویں کے بعد کی تو ہوجائے گی مگر دم لازم آئے گااس وجہ ہے کہ دیر کرنا جائز نہیں اوران دو کے علاوہ کے لئے کوئی دن مقرر نہیں لیکن بہتر درویں ہے حرم میں ہونا سب میں ضروری ہے منیٰ کی خصوصت نہیں ہاں دسویں کو ہوتو منی میں ہونا سنت ہے اور دسویں کے بعد مکہ میں منت کے بدند کا حم میں ذریح ہونا شرط نہیں جب کہ منت میں حرم کی شرط نہ لگائی ہو۔ (در ورد و ہندیہ و بہار شریعے) مئلہ: ہدی کا گوشت حرم کے مساکین کو دینا بہتر ہے اس کی تکیل اور جھول کو خیرات کردیں اور قصاب کواس کے گوشت میں ہے پکھ نہ دیں۔ ہاں اگر اے بطور تقیدق دیں تو **کوئی حرج** نہیں۔ ( زُرِّ مختار و بہار شریعت وغیرہ ) مسئلہ: ہدی کے جانور پر بلاضر ورت سوار ہونا سامان لادم جائز نہیں اوراگر ضرورت سے ایسا کیا تو جانور میں جو کچھ کی آئی اتنامحتاجوں پرتقعدق کرے۔ (بندیه) مئله بدی کے جانور کا دود ہند دو ھے اور اگر کسی مجبوری ہے دوھا تو وہ دودھ مکینوں کودے دے اگر نہ دیا تو اتناہی دودھ یا اس کی قیمت مسکینوں پرتصدق کرے۔ (ہندیدور ذالحار) مئلہ:اگر وہ بچہ جنی تو بچے کوتقید ق کردے یا اے بھی اس کے ساتھو ذیح کردے اوراگر بچ**ے کو** الله الله الله المراكم والموقية والمراكران قيت عرباني كاجانورخريدليا توجم المراكرات فيمت عقرباني كاجانورخريدليا توجم المراكرات ہے۔(ہندیہ) مئلہ بفلطی ہے اس نے دوسرے کے جانورکو ذیح کر دیا اور دوسرے نے اس کے جانو رکوتو دونوں کی قربانیاں ہوگئیں (منک و بہارشریعت )مئلہ:اگر جانورحرام کو لے جار ہا تھارات میں مرنے لگا تواہے وہیں ذرج کرڈالے اورخون سے اس کاہاررنگ دے اورکوہان پر چھایا لگا دے تا کہ اے مالدارلوگ نہ کھا ئیں۔ فقرا ہی کھا ئیں۔ پھر اگر وہ ففل تھا قواس کے بدلے کا دوسرا جانور لے جانا ضروری نہیں اور اگر واجب تھا تو اس کے بدلے کا دوسرا جانور کے جانا واجب ہے اور اگر اس میں کوئی ایساعیب آگیا کہ قربانی کے قابل ندر ہاتو اسے جو جاہے کرے اور اس کے بدلے دوسرالے جائے جبکہ واجب ہو۔ (وُرِ مخار و بہارشرایت وغیر و) مسکلہ: جانور حرم کو پہنچ گیا اور وہاں مرنے لگا تواہے ذرج کر کے مسکینوں پر تقیدق کرے خود نہ کھائے ۔ اگر چپہ نظل ہواور اگر اس میں تھوڑ اسا نقصان پیدا ہوا ہے کہ ابھی قربانی کے قابل ہے تو قربانی کرےاورخود بھی کھاسکتا ہے۔ (ہندیہ دبہار شریعت)

مدينة شريف كي حاضري

مدینہ شریف کی بڑائی: رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ہے ہو سے کہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی بیر مرے کہ جو خص مدینہ میں مرے کا میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ تعالی اسے تکلیف (ترخدی وابن ما جدوغیرہ) اور فرمایا جو آ دمی مدینہ والوں کو تکلیف دے گا اللہ تعالی اسے تکلیف میں ڈالے گا اور اس پر اللہ اور فرمایا جو آ دمی مدینہ والوں کی لعنت اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے میں ڈائل (طبر انی کبیر) اور فرمایا جو خص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسا تھل جائے گا جسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ (بخاری وسلم) اور فرمایا مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں ہوں۔ (مسلم) اور حضور علیہ الصلاق والسلام نے مدینہ طبیب کے واسط دعاکی کہ مکہ سے دونی بر کتیں ہوں۔ (مسلم)

درباراقدس کی حاضری کے فائدے اور برکتیں اور زیارت نہ کرنے کا نقصان

الله تعالی فرماتا ہے: وَکُو اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُو اَ اَنْفُسَهُمْ جَاءُ وْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللّه تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٥ (١٣:٣) اورا گرلوگ اپی جانوں واستَغْفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللّه تَوَّابًا رَّحِيْمًا ٥ (١٣:٣) اور اگرلوگ اپی جانوں بالله کو ایس اور (اے نبی) جمہارے صفور عاضر ہوکر الله تعالی ہے مغفرت چاہیں اور رسول حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جومیری قبری زیارت کرے اس کے لئے میری شفاعت واجب (دار قطنی ویہ بی اور فرمایا جس نے جی کیا اور بعد میری وفات کے میری قبری زیارت کی تو ایسا ہو میری قبری زیارت کی اور فرمایا جس نے جی کیا اور میری وفات کے میری قبری زیارت کی تو ایسا نے جی میری وفات کے میری قبری زیارت کی تو ایسا نیارت نہیں اور فرمایا جس نے جی کیا اور میری زیارت نہیں اور میری دیارت نہیں اس نے جی پر جفا کی ۔ مسکلہ: حضور علیہ السلام کے مزار مبارک کی حاضری اور زیارت قریب واجب کے ہے۔ (مناسک الفاری وشرح الخار کمانی فٹے القدیر)

تنبید: بہت لوگ دوست بن کرطرح طرح ڈراتے ہیں کدراہ میں خطرہ ہوہاں بیاری ہے ۔ بیہ ہوہ ہے خبر دار کسی کی نہ سنواور ہر گزمحرومی کا داغ لے کرنہ بلٹو۔ جان ایک دن ضرور جانی ۔ ہے اس سے کیا بہتر کہ ان کی راہ میں جائے اور تجربہ ہے کہ جوان کا دامن تھام لیتا ہے اسے اپنے سایہ میں آ رام سے لے جاتے ہیں کیل کا کھٹانہیں ہوتا۔ ہم کوتو اپنے سامیہ میں آ رام ہی سے لائے حیلے بہانے والوں کو بیر راہ ڈر کی ہے (والحمدللہ)

حاضری کے آواب: ۱- حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت کرے یہاں تک کہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس بار مجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کرے۔ ۲- فج اگر فرف ہے تو بچ کرے مدینہ طیبہ حاضر ہو وہاں اگر مدینہ طیبہ داستہ میں ہوتو بغیر زیارت فج کو جانا مخت محروی وقساوت قبلی ہے اور اس حاضری کو قبول فج اور دینی و دینوی سعادت کے لئے ذریداور وسیلہ قرار دے اوراگر مج نفل ہوتو اختیار ہے کہ پہلے فج سے پاک صاف ہو کر مجبوب کے دوباد میں حاضر ہو۔ یا سرکار میں پہلے حاضری دے کر فج کی مقبولیت ونو را نیت کے لئے وسیلہ کرے میں حاضر ہو۔ یا سرکار میں پہلے حاضری دے کر فج کی مقبولیت ونو را نیت کے لئے وسیلہ کرے ماور ہرایک کے لئے وہ ہوتا ہائے اختیار ہے گرنیت فیر در کار ہے کہ ''اعمال کا دارو مدار نیت ہو جو اس نے نیت کی '۔ ۳- راستہ بھر درود اور ذکر شریف میں ڈوب جا وادر بیار میں قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے شوق و ذوق اور زیادہ ہوتا جائے ۔ ۳- جب حم مدینہ آتے بہتر ہے کہ بیادہ ہو جائے روتے سر جھکائے آگھیں نیجی کئے درود شریف کی ادر کر شریف کی ادر مدینہ تو نئے یا وال چلے بلکھی

جائے سرست ایں کہ تو پای نہی پائے نہ بینی کہ کبامی نمی حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکا موقع ہے او جانے والے جب قبانور پرنظر پڑھے درود وسلام کی خوب کثرت کرو۔۵۔شہراقدس تک پہنچو جلال وجمال محبوب صلی الندعلیہ وسلم کے تصور میں غرق ہوجاؤ اور دروازہ شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے واہنا قدم رکھواور یہ پڑھو۔

بسم الله ماشاء الله لا قوة الا بالله رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق اللهم افتح لی ابواب رحمتك وارزقنی من زیارة رسولك صلی الله علیه وسلم مارزقت اولیاء ك و اهل طاعتك وانقذنی من النار واغفرلی والله علیه وسلم مارزقت اولیاء ك و اهل طاعتك وانقذنی من النار واغفرلی وارحمنی یا خیسر مسؤل ۲-میرشریف پی حاضر ہونے سے پہلے جلدا لی تمام ضروریات سے فارغ ہولے جن سے ول بشنے كا ڈر ہوان كے سواكی اور كام میں نہ گاواد فرویات سے فارغ ہو لے جن سے دل بشنے كا در ہوان كے سواكی اور كام میں نہ گاواد اللہ كام سے می شروع كرتا ہوں جواللہ واللہ خوابا نگى كى طاقت بیس گرانشہ سے اسرب چائى كے ماتھ بحكوراً ك كر ساتھ بحكوراً ك كام اللہ عليه بلم كام اللہ عليه بلم كام در اللہ واللہ والم اللہ باللہ تو اللہ والم اللہ ملیہ واللہ والم اللہ باللہ تو اللہ والم اللہ باللہ والم اللہ والم اللہ باللہ والم اللہ علیہ کے ہا ہے۔ اللہ کے گا۔ 11-منہ کو شروع کے دواری سے دیا ورجی پر حم فرا دارے برحم اللہ کے گا۔ 11-منہ کو میں دیا ورجی پر حم فرا دارے برحم اللہ کا کے 11-منہ

لدی ہی وضواور مسواک کرے اور بہتر ہیہے کو شمل کر کے سفید صاف کپڑے پہنے ہوں اور اچھا۔ 2- اب فوراً آستانہ اقدس کی طرف اور اچھا۔ 2- اب فوراً آستانہ اقدس کی طرف ایت خثوع و خضوع ہے متوجہ ہو۔ رونا نہ آ کے تو رونے کا منہ بنائے اور دل کو ہز وررونے پر کے اور اپنی سنگ دلی سے حضور علیہ السلام کی طرف التجا کرے۔ ۸- مسجد کے سب دروں پر اضر ہوصلو ق وسلام عرض کر کے تھوڑ اتھہ ہو جسے سرکار سے حاضری کی اجازت ما تکتے ہو۔ ہم تند کہ کہ کردا ہنا پاؤں پہلے رکھ کر ہم تن اوب ہو کردا خل ہو۔ ۹- اس وقت جوادب و تعظیم فرض ہم مسلمان کا دل جانتا ہے آگئے گائ زبان ہاتھ پاؤں دل سب خیال غیرسے پاک کرو۔ ہم اقد تن کر اجاؤ ورنہ ضرورت سے زیادہ نہ برھو پھر بھی دل سرکار ہی کی طرف ہو۔

- برگز برگزمجداقدس میں کوئی حرف چلا کرند نگلے۔ نفرات انبيا عليهم السلام كي زندگي : ١٢ - يقين جانو كه حضوراقد س صلى الله عليه وسلم تحجي قیقی دنیاوی جسمانی حیات ہے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف کے پہلے تھے۔ان کی المدتمام انبیاء علیهم السلام کی موت صرف وعدہ خداکی تقیدیق کوایک آن کے لئے تھی۔ان کا تقال صرف نظرعوام ہے حجیب جانا ہےا مام محمد ابن حاج مکی اپنی کتاب مدخل میں اور امام احمد مطلانی مواہب لدنیہ میں اور دیگرائمہ دین رحم الله اپنی اپنی تصانیف میں فرماتے ہیں: لافوق يمن موته وحياته صلى الله عليه وسلم في مشاهدته لا مته ومعرفته باحوالهم نساتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده جلى لاخفاء به ليخي حضوراقدس صلي للْه عليه دِملم كى حيات ووفات ميں اس بات ميں كچھ فرق نہيں كەحضورا بني امت كود كمير ہے یں اور انکی حالتوں اور ان کی نیتوں ان کے ارادوں ان کے دلوں کے خیال کو پہچانتے ہیں اور يرب حضور پرايياروشن ہے جس ميں اصلا پوشيد كى نہيں امام رحمة الله عليه شاگر دامام حقق ابن لہمام نسک متوسط میں اور علی قاری علی اس کی شرح مسلک مقتسط میں فرماتے ہیں:انسه صلی لله عليه وسلم عالم بحضورك قيامك وسلامك بل بجميع افعالك واحوالك التحالك و مقامك يعنى برشك رسول الله صلى الله عليه وسلم تيرى حاضرى اورتير کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال واحوال کوچ ومقام ہے آگاہ ہیں ۔

١٢- اب اگر جماعت قائم بهوشر يك بهوجاؤتواس مين تحية المسجد بھي ادابوجائے گي ورندا كرغلب

شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ ہوتو دو رکعت تحییۃ المسجد وشکرانہ حاضری در بار اقدس (۱) حیات نیا پہیم السلام کی چودلیس حساول میں کھی جاچک جیں وہال بھی دیسیں۔۱۲ – منہ

قانونِ شریعت(۱۱) کوچین کی در ۲۵۱

صرف قسل یا الکفرون اور قل هو الله سے بہت بلکی گررعایت سنت کے ماتھ دمول اللہ صلی الله علیه وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب چھمجد میں محراب بن ہے اور وہا**ں نہ طرق** جہاں تک ہو سکے اس کے نز دیک ادا کرد۔ پھر مجدہ شکر میں گر داور دعا کرد کہ البی اپنے میں صلی الله علیه وسلم کا ادب اور ان کا اورا پتا قبول نصیب کر\_ آمین \_۱۴ – اب **کمال ادب می** ڈو بے ہوئے گردن جھکائے۔ آئکھیں نیچی کئے لزرتے کا نیچے گنا ہوں کی ندامت ہے ہین پینہ ہوتے حضورصلی الله علیه وسلم کےعفود کرم امیدر کھتے حضور والاک یا کی لیعن مشرق کی طرف سےمواجہ عالیہ میں حاضر ہو کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم مزار انور میں روبقبلہ جلوہ فر ما کیں ) اس طرف سے حاضر ہو گے تو حضور کی نگاہ بیکس پناہ تمہاری طر**ف ہوگی اور <sub>م</sub>یربات** تمهارے لئے دونوں جہان مس كافى ب\_والحمد لله 10-ابكال ادب و بيت وخوف وامید کے ساتھ قندیل کے نیچاس جاندی کی کیل کے سامنے جو جر مطہرہ کی جنوبی دیواریں چہرہ انور کے سامنے تلی ہے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ سے قبلہ کو پیٹھ اور مزار انور کی طرف منہ كرك نماز كى طرح ہاتھ باندھ كورك جولا المجردار جالى شريف كو بوسددين يا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے بلکہ جار ہاتھ فاصلہ سے زیادہ قریب نہ جاؤیہان **کی رمت کبا** کم ہے کہتم کواپے حضور بلایا اپنے مواجہ اقدس میں جگہ بخشی ان کی نگاہ کریم اگر چہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی مگراب خصوصیت اوراس درجة ترب کے ساتھ ہے۔ وللہ السحسم ١- الحمد الله اب كدول كى طرح تمهارامنه بهى اس ياك جالى كى طرف موكيا جوالله عزوجل کے محبوب عظیم الشان کی آ رام گاہ ہے تو نہایت ادب ووقار کے ساتھ با آ واز حزی**ں وصورت ورد** آ گیں ودل شرم ناک وجگر چاک چاک معتدل آ واز سے نہ بلندو سخت ( کہ ان کے حضور آ واز بلند کرنے ہے عمل اکارت ہوجاتے ہیں ) نہایت نرم ویت کسنت کے خلاف ہے **اگر چدو** تمہارے دلوں کے خطروں تک سے آگاہ ہیں جیسا کہ ابھی تقریحات ائمہ سے گزرا مجراد ملم بجالاؤ كرعرض كروالمسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا شفيع المذبين السلام عليك وعلى الك واصحابك وامتك اجمعين ٢\_١٨-جهال تكمكن هو لباب وشرح لباب والقتيار شرح مختار وقناوي عالمكيري وغير ومعتد كتابون مي اس ادب كي تصريح فرماني كمايعت فا الصلوة ينى حضور كے مامنے إليا كمر ا موجيا أماز مي كر اموتا ب يوعبارت عالىكىرى واعتيارى باورلباب من واضعا يمينه على شماله يحنى وست بسة دامنا باتح باكي يرد كاركر كرابو

ع ترجمہ: اے بی آپ برسلام اور اللہ کی رحمت اور برستیں اے اللہ کے رسول آپ پرسلام اے اللہ کی تمام محلوق سے بھر آپ برسلام اے کنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے آپ برسلام اور آپ کی آل واصحاب براور آپ کی تمام احت برسلام-

۲۲- پیر بالشت بحریجیم کی طرف پلیواور حضرت ابو بمروم رسی الله تعالی عنهم کے رمیان کور میہ وکرکھو: السلام علیکما یا خلیفتی رسول الله السلام علیکما یا ضجیعی رسول الله ورحمة الله وبر کاته السالکما الشفاعة عند رسول الله صلی الله تعالی علیه و علیکما وبارك وسلم الله تعالی علیه و علیکما وبارك وسلم ۱۳۰۰ یسب حاضریال کل اجابت بی البدا دعا می کوشش کرے دعائے جامع کرے اور درود پرقناعت بهتر اور چا ہے تو یہ دعائے الله به انسی اشهد ك واشهد و الملئكة النازلین علی هذه الروضة الكريمة العاكفین علیها انی اشهد ان لا الله الا انت و حدك لا شریك لك وان محمدًا عبدك ورسولك اللهم انبی مقربحنا یتی و معصیتی فاغفرلی و امنن علی بالذی عند علی الدنیا حسنة و فی

سلام ادرائند کی رحمتیں اور برکتیں ۔۱۲۔ ع اے رسول اللہ کے دونوں خلیفہ آپ لوگوں پر سلام ہو۔ اے رسول اللہ کے دونوں وزیر آپ لوگوں پر سلام ہو۔ اے دمول اللہ کے بہلویں آ رام کرنے والے آپ دونوں پر سلام ہوا ور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ دونوں صاحبوں سے المان ہے کہ سول اللہ کے درباریں ہماری سفارش کیجئے اللہ تعالی ان پر اور آپ دونوں پر درودو برکت وسلام نازل

ك زجمه الا المراكمونين آب برسلام ال جاليس كاعدو بوراكر في والح آب برسلام الصلام وسلمين كى عزت آب بر

211

( ran ) (\$ \) (\$ \) (\$ \) الاخومة حسسنة وقنا عذاب الناد الم-٢٢٠ - پيم منبر ثريف ك قريب دعاما تكريم- م جنت کی کیاری تمیں آ کر دور کعت نفل اگر وقت مکروہ نہ ہویژ ھ کر دعا مائے ۔ ۲۶- **یوں ی مم** شریف کے ہرستون کے پاس نماز پڑھے۔دعامائگے کہ بیسب برکت کی جگہیں ہیں۔خ**اص**ر بعض میں خاص خصوصیت ہے۔ ۲۷- جب تک مدینہ شریف میں رہوا یک سانس بھی ہے کارنہ جانے دوضرورتوں کے سوا اکثر وقت مجد شریف میں طہارت کے ساتھ حاضر رہو۔ نماز تلاوت ٔ درود میں وقت گز ارو۔ دنیا کی بات کی مجد میں نہ چاہیے نہ کہ یعنی ی**باں بہت بمل** بات ہے۔ ۲۸-مجد شریف میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کرو بلکہ ہر مجد میں جانے وقت اعتكاف كي نيت كركين جا ہے - ٢٩ - مدينه طيب ميں روز ه نصيب ہوخصوصاً گري ميں قركم کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے۔ ۳۰- یبال ہرنیکی ایک کی پیاس ہزار کا بھی جاتی عبادت میں زیادہ کوشش کرو۔ کھانے پینے کی کمی ضرور کرواور جباں تک ہو سکے صدقہ کرد۔ خصوصاً یہاں دالوں پر خاص کر اس زیانہ میں کہ اکثر لوگ ضرورت مند ہیں ۳**۱ - قر آن مجیر کا** کم ہے کم ایک ختم یہاں اور حطیم کعبہ میں کرلو۔٣٢ - روضہ انورکود کھنا بھی عبادت ہے جیے کب معظمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا تو ادب کے ساتھ اس کی کثرت کرد اور درود وسلام عرض کرد ٣٣- يانچوں نماز وں كے بعد يا كم سے كم صبح وشام مواجهة شريف ميں سلام عرض كرنے كے کئے حاضر ہو۔ ٣٣- شبر میں خواہ شہر کے باہر جہال کہیں گنبد مبارک پرنظر پڑے فور أومت بعث ادھر منہ کر کے صلوٰ ق وسلام عرض کر و بغیراس کے ہر گزنہ گزرو کہ خلاف اوب ہے۔۳۵- بلاعذر جماعت چھوڑ نا ہر جگہ گناہ ہےاور کی بار ہوتو تخت حرام و گناہ کبیرہ اور یہاں تو گناہ کے علاوہ کیل سخت محردی ہے خدا پناہ میں رکھے حضور علیہ السلام نے فر مایا جے میری مجد میں جالیس نمازی فوت نہ ہوں اس کے لئے دوزخ اور نفاق ہے آ زادی کاسی جائے۔٣٦-جہاں تک ہو تھے کوشش کرو کہ مجداول میں بعنی حضور کے زمانہ میں جتنی تھی اس میں نمازیڑھواوراس **کی مقدار مو** ہاتھ کمبی اور سوہاتھ چوڑی ہے۔اگر چہ بعد میں کچھاضا فیہوا ہے۔اس میں نماز پڑھ**نا بھی مجد** نبوی ہی میں پڑھنا ہے۔ ۳۷-حضور کی قبرشریف کی طرف ہرگز پیٹیے نہ کر داور جہاں تک ہو عکے لے اے اللہ بیل جھے کوادر تیرے رسول اور او بگر و تمر کوادر تیرے فرشتوں کو جواس دو ضدیریناز ل و مشکف ہیں ان سے و کواوکر تا ہوں کہ میں گوابی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نبیس تو تنہاہے تیرا کوئی شریکے نبیس اور محرصلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندہ ادر تير ي رسول بين -ا ي الله ين اپ كناه ومعصيت كا قر اركرتا بول تو ميري مغفرت فر ما اور جي پروه احسان كر جوتون اپ اولیا ، پرکیا بے شک تو احسان کرنے والا بخشے والام ہربان ہے اے رب ہمارے جمعی دنیا وآخرت میں بھلائی دے اور جس آگ کے عذاب ہے بچا۔

ع جنت كى كيارى ووجك ب جومبرشريف اور جمر وشريف كي في من إتى جكة توصور في جنت كى كيارى فرمايا-ع اعتكاف ئے عنى جي مجد ميں بالقصد نيت كر كے تغير نااس لئے كه ذكر البي كروں گا۔

ناز مں بھی ایس جگہ نہ کھڑے ہو کہ پیٹھ کرنی پڑے۔۳۸-روضہ انور کا نہ طواف کرونہ بحدہ نہ ا تا مجکو کہ رکوع کے برابر ہورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔ ۳۹ – بقع کی زیارت سنت ہے روضہ مشریف کی زیارت کر کے بقیع جائے خاص کر جمعہ کے دن اس قبرستان میں قریب دس ہزار<sup>ا</sup> صحابہ رضی اللہ عنہم دفن ہیں اور تا بعین و شبع تا بعین اور علما ءاولیا ء اوصلحاوغیر ہم کی گفتی نہیں۔ یہاں جب حاضر ہو پہلے تمام مدفون مسلمانوں کی زیارت کا ارادہ كراوريد يرجع: السلام عليكم دارقوم مومنين انتم لنا سلف و انا ان شاء الله تعالى بكم لاحقون اللهم اغفرلا هل البقيع الغرقد اللهم اغفرلنا ولهم \_ اوراً كريِّكُما ور برُ هنا عِلْ مِهِ يرْ هے: ربـنا اغفرلنا ولو الدينا ولا ستاذينا و الاخواننا ولاخواتنما ولاولادنا ولاحفادنا ولاصحابنا ولمن لهحق علينا ولمن اوصانا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أوردرودثريف دسورة فاتحدو آیت الکری قبل هبو الله وغیره جو کچھ ہوسکے پڑھ کر تواب اس کا نذر کرے۔اس کے بعد بقیع ٹریف میں جو مزارات معروف ومشہور ہیں ان کی زیارت کرے تمام اہل بقیع میں افضل امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه جیں ۔ان کے مزار پر حاضر ہوکر سلام عرض کر ہے: السلام عليك يا امير المؤمنين السلام عليك يا ثالث الخلفاء الراشدين السلام عليك يا صاحب الهجرتين السلام عليك يا مجهزجيش العسرة بالنقد والعين جزاك الله عن رسوله وعن سائر المسلمين ورضى الله عنك وعن الصحابة اجمعين ميمين جناب رسول الله عليه وسلم كے صاحبز ادے حضرت سيدنا ابراهيم اورام الموشين حضرت خديجه رضى التدعنها اور ديگر از واج مطهم إت اورعمين مكرمين حفرت حمز و دعباس وحضرت عبدالله ابن مسعود حضرت امام حسن وامام حسين وحضرت امام ما لك وغیروصحا بدد تا بعین و دیگرائمه دین آ رام فر ما ہیں ۔ان سب کی خدمت میں حاضری دے سلام ل محابرتم محالی کی رسول الفصلی الشاعليه وسلم كرد محضة والي كوسحاني كمتبة ميں اورسحاني كرد يصفه والي كوتا بعي كمتبة ميس اورتابعی کے دیکھنے والے کو تبع تابعی کہتے ہیں۔

ے آپ پرسلام اتے و مومینین کے گھر والوتم جارے پیشوا ہوا ورہم ان شاءاللہ آپ سے ملنے والے جی اے اللہ بھیج والول کی مففرت فریا۔ اے اللہ جمیس اور انہیں بخش وے۔ ۱۲-

ں سرچار مایا اے اللہ یں اوروں میں سرجے۔ کا اے اللہ ہم کواور ہمارے والدین استادوں اور بھا ئیوں بہنوں کواور ہماری اولا دبچوں ساتھیوں دوستوں کوادراس کوجس کا سرجاد

ہم پڑتی ہے اور جس نے ہمیں وصیت کی اور تمام مونین ومومنات وسلمین ومسلمات کو بخش دے۔ '' ترجمہ: اے امیر المونین آپ پرسلام اور خلفائے راشدین میں تمیسرے فلیف آپ پرسلام اے دو ہجرت کرنے والے آپ پرسلام اے غزوہ تیوک کی نقد وجنس سے تیاری کرنے والے آپ پرسلام اللہ آپ کو اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بدلا دے آپ سے اور تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو۔

عرض کرے اور فاتحہ پڑھے۔ ۲۰ - قباشریف کی زیارت کرے اور محدشریف میں دور کعت نماز یز ہے ۔ اہم-شہداءاحد کی زیارت کرے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرمال کے شروع میں احد کے شہیدوں کی قبروں پرآتے اور بیفر ماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الداد اوراحد کے پہاڑگی بھی زیارت کرے کے حضور نے فر مایا احد جمیں دوست ر کھتا ہے اور ہم اے دوست رکھتے ہیں اور فر مایا جب تم احدیر جاؤ تو اس کے درخت ے کج کھاؤ چاہے ہول ہی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن مبح کے دفت جائے اور سب سے پہلے سیدالشبد اء حضرت حمز ہ کے مزار پر حاضر ہو کرسلام عرض کرے اور ایک روایت **کے مطابق** حضرت عبدالله ابن جحش ومصعب ابن عمير رضى الله تعالى عنهم بهى يهبيل بين \_للمذانبيل بهي ملام عرض کرے اور پھر آگے بڑھے یہاں تک کہ قب<sup>ٹ</sup> صفیہ۔ یرزیارت فتم ہو۔ ۲۲۔ اگر **کوئی بتانے** والا ملے تو ان کنوؤں کی بھی زیارت کرےان سے وضو کرےان کا یانی پئے جن کے <mark>متعلق پ</mark> نبت ہے کہ حضور نے ان میں ہے کسی کا پانی پیا ہے کسی میں لعاب ڈالا ہے۔ ۲۳- مینہ شریف سے رخصت ہوتے وقت حضور کے سامنے حاضر ہواور بار بار حاضری کی نع<mark>مت کا سوال</mark> کرواور تمام آ داب کہ کعبہ تریف ہے رخصت ہونے کے بارے میں بیان کئے <mark>گئے ان ب</mark> کا یہاں بھی خیال رکھواور سے دل ہے دعا کرو کہا اللہ ایمان اور سنت برمدینہ پاک میں موا اور بقيع شريف ميل وفن مونا نفيب مو - اللهم ارز قنا امين آمين آمين يا ارحم الرحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله اجمعين آمين والحمد أ رب السعالمين . بحمد المدحج كابيان ختم بوااب ان شاء الله اس كے بعد زكاح وطلاق كابيان شروع ہوگا۔

## نكاح كابيان

چونگہ آدی کی نسل کا باقی رہنا تکاح پر موقوف ہے اور آدمی کی طبعی خواہش بھی ہال کئے اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور اس کے احکام قرآن میں بیان فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تکام نی ترغیب دی اور اس کے فائدے و قاعدے ارشاد فرمائے بخاری و مسلم وغیرہ صدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و تکم نے فرمایا کہ بخاری و مسلم وغیرہ صدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و تکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے کہ نکاح بری نظر اور برے کام سے روکے استرین کی صدیث میں جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کر رہ کہ بالہ ہواور دیش میں آیا ہے کہ حضور علیہ المام بر ہفتہ کو قائر بیف کے حضور علیہ المام بر ہفتہ کو قائر بیف کے حضور علیہ المام بر ہفتہ کو قائر بیف کے حضور علیہ المام بر ہفتہ کو قائر بیف

الا باورجس سے نہ ہو سکے وہ روز ہ رکھے کہ روز ہ شہوت کوتو ڑنے والا باور فرمایا جوخدا

یاک وصاف ہوکر ملنا جا ہتا ہے۔ وہ حرہ عورتوں سے نکاح کر ساور فرمایا جومیر سے طریقہ
کودوست رکھے وہ میری سنت پر چلے اور میری سنت سے نکاح ہا ور فرمایا دنیا کی سب سے
چی پینچی نیک عورت ہے اور فرمایا جواتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کر سکے چھر نکاح نہ کرے وہ ہم
میں نے بیس مئد: نکاح اس محقد کو کہتے ہیں کہ مرد کوعورت سے جماع و غیرہ حلال ہوجائے۔
میل :اعتدال کی حالت میں لیعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہونے عنین نام دہواور مہر و فققہ پر
تقدرت بھی ہوتو نکاح سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑار جناگنہ ہونے عنین نام دہواور مہر و فققہ پر
انتر اور اگر حرام سے بچنا
انتر ال کی حالت کی باول دہونا مقصود ہے تو تواب بھی بائے گا اور اگر محل لذت یا
انتر کی جن منظور ہوتو تو اب نہیں۔ ( وَرُ مِقَارِدَ الْمِحْمَالِدُ اللّٰہ اللّٰہ

کب نکاح کرنا فرض و واجب ہے: مئلہ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکات نہ کر بے قو ڈر ہے کہ نا ہو جائے اور مہر وافقتہ کی قدرت بھی ہے تو اُکا ٹرواجب ہے یوں بمی جب کیہ پرائی عورت ك طرف د كھنے سے رك نہيں سكتا يا ہاتھ سے كام ليما پڑے گا تو نكات واجب ہے۔ ( زر مقار و رذالحدره بهرشدیت)مئله: بدیقین موکه نکاح نه کرنے سے زناموجائے گاتو فرض ہے کہ نکاح كرے۔( وُ زمخاروبہارشرایت)مئلہ:اگریدڈ رہے كے نكاح كرے گا تو ٹان ونفقہ نہ وے سکے گا۔ جو ضروری با تمیں میں ان کو بورا نہ کر سکنے گا۔ تو ایک حالت میں نکاح کرنا مکروہ ہے اور اگر ان ہاتوں کا یقین ہوتو نکاح کرناحرام ہے مگر نکاح بہر حال ہوجائے گا( وُرْ مختار ) مسئلہ: نکاح اور اس کے تقوق کے اداکرنے میں اور اولا دکی تربیت میں مشغول رہنا نو افل میں مشغولی ہے بمبتر ے۔ ( مر قاة ولمعات رة المحتار و بہارشریعت ) مسئلہ: نکاح میں سیریا تیم مستحب ہیں۔ ا – علانیہ ہوتا۔ ۲-اکا تے ہے خطبہ پڑھنا کوئی ساخطبہ ہواور بہتر وہ ہے جوحدیث میں آیا ہے کیے ۳-مسجد میں ہونا۔ ۹ - جمعہ کے دن ہونا۔ ۵ - گواہان عادل کے سامنے ہونا۔ ۲ - عورت عمر' حسب' مال' عزت میں مرد ہے کم ہواور ۷- حیال چلن اور احیمی عاد تیں اخلاق وتقوی پر ہیز گاری'خوبصور تی ل جرفظيت يت شن آياده يه يه المحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومس به ونتو كل عليه ونعو ذ سالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدد الله فلا مضل له ومن بض لله فلا هادي له واشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله اعود با لله ص الشيطان الرجيم بسم الله السرحممن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الدي خلفكم من نفس واحدة وحلق منها زوجها وبث صنهما رجالا كثيراً وبساء واتقوا الله الذي تساء لون به والارحام ال الله كان عليكم رقيباً بايها اللدين

اصنوا اتبقبوا الله حبق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يايها الذين امنوا اتقواالله وقولوا قولا سديدا

يصلح لكم اعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فار فورأ عطيما

و جمال میں زیادہ مہو۔ ( وُرّ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ: ایجاب وقبول ( یعنی ) مثلاً ایک مجرکم میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا و رسرا کیے میں نے قبول کیا ) یہ نکاح کے رکن ہیں۔ مل جو کمے وہ ایجاب ہے اور اس کے بعد جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ ( زُرّ مختارر دّ المختار و بهارشر بعت وغيره ) مسئله: ايجاب وقبول ميں ماضي كالفظ ہونا **ضروري ہ** مثلًا يول كم كه يس في ابنايا اين لأكى يا ين موكله كالتجه عن فكاح كيايان كوتير ع**نكاح ميرويا** وہ کیے میں نے اپنے لئے مااین میٹے یا موکل کے لئے قبول کیایا ایک طرف سے امر کامید ہو۔ دوسری طرف سے ماضی کا مثلاً ایوں کیے کہ تو جھے سے اپنا نکاح کرد سے یا تو میری عورت او جااس نے کہامیں نے قبول کیا یا زوجیت میں دیا تو نکاح ہوجائے گایا ایک طرف <mark>سے حال کا</mark> صیغہ ہو۔ دومری طرف سے ماضی کا مثلاً کہتو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے۔ اس ن**ے کہا کیاتو ہو** گیایایوں کیے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہو جائے گاان دونوں صور توں میں پہلے تحض کواس کی ضرورت نہیں کہ کیے میں نے قبول کیا اور اگر کہا تونے ا**ی اڑ ک** کا مجھے نکاح کردیااس نے کہا کردیایا کہاباں توجب تک پبلاخف بینہ کیے کہ میں نے تیول کیا نکاح نہ ہوگا اوران لفظوں سے کہ نکاح کروں گایا قبول کروں گا نکاح نہیں ہوسکتا (وُر مخارد ہند ہید دبہار شریعت وغیرہ) مسّلہ: الفاظ نکاح دوتتم کے ہیں ایک صریح بیصرف دول<mark>فظ ہیں۔</mark> ا- نکاح و۲ - تزوج - ۳ - باقی کنایہ ہیں \_الفاظ کنایہ میں ان لفظوں سے نکاح ہوسکتا ہے جن ے خود شے ملک میں آ جاتی ہے۔ (مثلاً بہتملیک صدقہ عطیہ بیع 'شرا) مگران میں قرید کا ضرورت ہے کہ گواہ اسے نکاح مجھیں۔( وُ رِّ مُخَار و ہندیہ و بہار شریعت ) مسئلہ: نکاح میں خیار رؤیت خیار عیب مطلقاً نہیں (ہندیہ و بہارشر بعت وغیرہ) مسکلہ: نکاح کے لئے چندشرطیں ہی ا-عاقل ہونا (لہٰذا مجنوں پاگل یا ناتبھھ بھےنے نکاح کیا تو نہ ہوا۔)۲- بالغ ہونالیکن آگر نابالغ مجھدارے تو ہوجائے گامگرولی کی اجازت پرموتوف رہےگا۔

 ورت کے ساتھ ہوتو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ لبندا اگر کتا ہیہ ہے مسلمان مردکا وارت کے ساتھ ہوتو اس نکاح کے گواہ ذمی کا فربھی ہو سکتے ہیں۔ (بہارشریعت وغیرہ) مسکلہ: صرف ورتوں یا خنثی کی گواہی سے نکاح نہیں ہوسکتا جب تک ان میں کے دو کے ساتھ ایک مرد نہ ہو (فانید بہارشریعت) مسکلہ: نکاح کے گواہ فاسق ہوں یا اندھے یا محددو فی القذف تو ان کی شہادت گواہی سے نکاح منعقد تو ہو جائے گا مگر عاقدین میں سے اگر کوئی انکار کر چیٹھے تو ان کی شہادت سے نکاح خابت نہ ہوگا (ور تر مختار ور قر الحتار و بہارشریعت) مسکلہ: گواہوں کا ایجاب وقبول کے مامنے ہوئے اور ایجاب وقبول کے سامنے ہوئے اور اجازت کے وقت نہ تھے تو ہو گیا اور اس کا عکس ہوا تو نہیں (بندید و بہارشریعت) مسکلہ: گواہ ای کوئیس کہتے جو دو شخص مجلس عقد میں مقرر کر لئے جاتے ہیں بلکہ وہ تمام حاضرین گواہ ہیں جنہوں نے ایجاب وقبول سنا گر قابل شہادت ہوں۔

نکاح کا اذن اور وکالت : مئله:عورت ہے اذن لیتے وقت گواہوں کی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر اس وقت گواہ نہ بھی ہوں لیکن نکاح پڑھاتے وقت ہوں تو نکاح ہو گیا البتہ اؤن کے لئے گواہوں کی یوں ضرورت ہے کہ اگراس نے انکار کر دیا اور پہ کہا کہ میں نے اذ ن نہیں دیا تھا تواب گواہوں ہےاس کااذن لینا ٹابت کیا جائے گا ۔مسکہ: پیرجوتمام ہندوستان میں عام طور پر ردان پڑا ہوا ہے مورت سے ایک شخص اذن لے کر آتا ہے جے وکیل کہتے ہیں وہ نکاح پڑھانے والے سے کہددیتا ہے کہ فلاں کا وکیل ہوں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجئے۔ پیطر یقد محض غلط ہے۔ وکیل کو بیاختیا رہیں ہے کہاس کام کے لئے دوسرے کو وکیل بنا دے اگراپیاہوا تو نکاح فضولی ہوااور اجازت پر موقوف ہے۔ اجازت سے پہلے مردوعورت ہر ایک کوتو ڑ دینے کا اختیار حاصل ہے بلکہ یوں جا ہے کہ جو پڑھائے وہ عورت کا یا اس کے ولی کا ویل ہے۔ جاہے خوداس کے پاس جا کروکالت حاصل کرے۔ یا دوسرااس کی وکالت کے لئے اذن لائے کہ فلاں بن فلاں کوتو نے وکیل کیا کہ وہ تیرا نکاح فلاں بن فلاں ہے کرد ہے۔ عورت کے ہاں مسلد: بیام بھی ضروری ہے کہ منکوحہ گواہوں کو معلوم ہوجائے بعنی بیاکہ فلال عورت نکاح ہوتا ہاں کے دوطریقے ہیں۔ایک بیک اگرعورت مجلس عقد میں موجود ہے تواس کی طرف نکاح پڑھانے والا اشارہ کرکے کیے کہ میں نے اس کو تیرے نکاح میں دیا۔ اگر چہ تورت کے منہ پر نقاب پڑا ہوبس اشارہ کافی ہے دوسری صورت معلوم کرنے کی ہیہ کہ عورت اوراس کے باپ اور دا داکے نام لئے جائیں کہ فلاں بنت فلاں اور اگر صرف عورت ہی

ك نام لينے سے گوا ہول كومعلوم ہوجائے كه فلاني عورت سے زكاح ہوا تو باب داداك نام ليے کی ضرورت نبیل کیکن احتیاطالینا جا ہے مئلہ:عورت سے اجازت لیس تو اسے مرد **کا نام اداں** کے باپ داوا کا نام بتاویں تا کہ عورت جان لے کہ فلاں کے ساتھ اس کا نکاح مورماہ۔ ٣- ايجاب وقبول دونول كاايك مجلس مين بهونا تو اگر دونول ايك مجلس مين موجود متحايك في ا يجاب كياد ومراقبول سے پہلے اٹھ كھز ابوايا كونى ايسا كام شروع كرديا جس مجلس مدل جانى ے تو ایجاب باطل ہو گیاا ب قبول کرنا بیکار ہے۔ نیمرے ایجاب وقبول ہونا جاہے۔ (ہندیہ ببارشریعت)۔ ۵- قبول ایجاب کے مخالف نہ ہو۔ (مثنا کہا ہم ارروپیہ مہریر تیرے فکال می دی اس نے کہا نکاح تو قبول کیا اور مبر قبول نہیں تو نکات نہ ہوا اور اگر نکاح قبول کیا **اور مبرک** نسبت َ چھے نہ بولاتو ہزار پرنکاح :وگیا۔ ۲ -لز کی بالغہ ہے تو اس کا راضی ہونا شرط ہے۔(و<mark>ل)و</mark> پیاختیار نہیں کہ بغیراس کی رضا کے نکات کردے۔ ے - ک آئندہ زمانہ کی طرف **نبت نہ کی ہو** نه کن شرط نا معلوم برمعلق کیا ہو۔ (مثنا میں نے تھیے ہے آئندہ روز میں نکاح کیا یا میں نے نکاح کیا اگرزید آئے ) ان صورتوں میں نکات نہ ہوا۔ ۸- نکال کی اضافت کل کی طرف ہویا ان احضا کی طرف جن کو بول کرکل مراد لیتے ہیں۔ ( تو اگریہ کہافلال کے ہاتھ ہے ماہاؤں ے پانصف سے نکاح کیا توان صورتوں میں صحیح نہ ہوا۔ ( ہندیدو بہار شریعت )

قانوز شریعت (۵۰۰۰) کوچی کی کی در ۲۲۵

رام ہیں۔مئیہ: زنا ہے بیٹی پوتی 'بہن بھیتیج ' بھانجی' بھی محر مات میں ہیں (بدایہ وغیرہ ) مسئلہ: جس عورت سے اس کے شو ہرنے لعان کیا۔اگر چیاس کی اثر کی اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگی مگر پر بھی اس شخض ریرہ ہاڑی حرام ہے۔ (ردّ الحتارو بہار شریعت)

حرمت مصابرت: دوسری قتم میں وہ عورتیں ہیں جورشتہ مصابرت کی وجہ ہے حرام ہیں اور وه په بيں۔ا- زوجه موطوه کی اثر کیاں ۲۰ - زوجه کی ماں دادیاں' نا نیاں' باپ داداوغیر جمااصول کی ہویاں بیٹے بوت وغیر بهافروع کی ہیویاں مئلہ: خلوت سیحہ بھی وطی ہی کے حکم میں ہے یعنی اگر خلوت صحیحہ عورت کے ساتھہ ،وگئی تو اس کی لڑ کی حرام ہوگئی چیا ہے دطی نہ کی ہو( ردٓ الحکتار و بمبار شراعت) مئنہ: جسعورت ہے نکاح کیااوروطی نہ کی تھی کہ جدائی ہوگئی اس کی اُڑ کی اس پرحرام نہیں ﴿ رِزَا مُحْبَارِهِ بِهَارِشْرِ بِعِت ﴾ مسِّنہ: نکاح فاسدے حرمت مصابرت ٹابت نہیں ہوتی جب تک وظی نه :و\_( ہندید و رڈ اُگلار) سئلہ: وطی جا ہے حلال طور پر :و یا حرام بہر حال حرمت معها مرت نابت ہو جائے گی ( ہندیہ ور د المحتار و بہارشر ایت ) مئلہ: حرمت مصامرت جس طرے وظی ہے ہوتی ہے بول ہی گشہوت ہے چھوٹ اور بوسہ لینے اور فرخ داخل کی طرف نظر کرنے ہے بھی ہوتی ہے جاہے قصد اُ ہو یا بھول کر یاغلطی سے یا مجبوراً بہر حال مصاہرت ثابت : و جائے گی ( ہندیہ و دُرِ مختّار ) مئلہ: حرمت مصاہرت کے لئے شرط یہ ہے کہ عورت مشتباۃ ہو لیتنی نو برس ہے م عمر کی نہ ہواور یہ کہ زندہ ہوتو اگر نو برس سے کم عمر کی اڑ کی یا مردہ عورت کوشبوت ہے جیموا تو حرمت ٹابت نہ ہوگی ( وُ رِ مختار و بہار شرِ بیت ) مئلہ: کی مرد نے ا کیے عورت سے نکاح کیا اور اس مرد کے لئے نے اس عورت کی لڑک سے نکاح کیا جولز کی دومرے شوہرہے ہے تو حرج نہیں بیاں ہی اگر اس مرد کے لڑکے نے عورت کی مال سے نکات

کیاجب بھی کیمی تھم ہے۔ (مندیدوبہارشرایت) وه عورتيس جو زكاحاً جمع نهيس ہوسكتيں: تيسري قتم وه عورتيں بيں كہ جن ميں سے ايك تو مرد ئے نکا ت میں روسکتی ہے اور ان میں کی دواکیہ ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں روسکتیں اور سے وہ ٹور تیں جیں کہ جن عورتوں میں آپس میں ایسارشتہ ہو کہ اگر ایک کومر وفرض کرے تو دوسری کے ساتھان کا نکاح حرام ہو (جیسے دو بہنیں کہ ایک کواگر مر دفرض کریں تو دوسری ہے اس کا بھائی

ل نیز حرمت اس صورت میں ے کدو ومطتبا قابو۔

گا پہاں شہوت کے معنی میں گذاس کی وجہ سے انتشار آلہ ہو جائے اورا گر پہلے سے انتشار موجود تھا تو اب زیادہ ہوجائے یہ اور اس کے لئے ہے بوڑھے کے لئے اور فورت کے لئے اور اجو اشہوت کی حدیدے کہ ول میں حرکت پیدا ہواور باللے نے موقوزیا وجو بائے فاق میلان فلس کان مشموت نیمں۔ (ورمخارہ بہار)

بهن کارشته ہوایا جیسے پھوپھی' جیتجی کہ پھوپھی کومر دفرض کریں تو چیا جیتجی کارشتہ ہوااور جیتج کومرو فرض کریں تو پھوپھی بھیتیج کارشتہ ہویا جیسے خالہ بھانجی کہا گر خالہ کوم دفرض کریں تو مامو**ں بما ک**ی کا رشته ہواور بھانجی کومر دفرض کریں تو بھانجے خالہ کا رشتہ ہوا۔ ایسی دوعورتوں **کو نکاح میں جم** نہیں کر کتے بلکہ اگر طلاق دے دی ہوتو جب تک عدت نہ گزرے دوسری سے تکا<mark>ح نیں ک</mark>ر سكتا\_ (بداييه غيره) مسئله: ايسي دوعورتيل جن ميس اس تتم كارشته بهو (جوابھي او يربيان كيا گيا) وہ نب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اگر دودھ کے بھی ای طرح کے رہتے ہوں جب مجی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے جیسے عورت اوراس کی رضا عی بہن یا رضا تی خالہ یا رضا **تی پیوپھی** ( بندید و بهارشر ایت ) مئله: دوعورتول میں اگر ایبارشته پایا جائے کدایک کوم دفرض کری ا دوسری اس کے لئے حرام ہواور دوسری کومر دفرض کریں تو پہلی حرام نہ ہوتو ایسی د**ومورتوں ک**ے جمع کرنے میں حرج نبیں جیسے عورت اور اس کے شو ہر کی لڑ کی کداس لڑ کی کومر دفرض **کریں تو وہ** عورت اس پرحرام ہوگی کہ اس کی سو تیلی مال ہوئی اورا گرعورت کومر دفرض کریں **تو لز کی ہے کوئ** رشته پیدانه بوگایون بی عورت اوراس کی بهو\_ ( وُرِ مِحْتارو بهارشر بعت )

حرمت ملک: چوتھی قتم میں وہ عورتیں ہیں جواپنی ملک میں ہونے کی وجہے حرام ہیں جے ا پی باندی چاہے ام ولد یا مکاتبہ یا مدبرہ ہی ہو چاہے ساجھے کی ہومگر متاخرین کے مزد یک احتیاطاً نکاح کرلینااچھا ہے لیکن اس پرٹمرات نکاح ازقتم مہر وطلاق وغیرہ مرتب نہیں (ہندیو بہارشریعت (مسئلہ:عورت اپنے غلام ہے نکاح نہیں کر سکتی جا ہے تنہا اس کی ملک میں ہو **یا کو ل** اور بھی اس میں شریک ہو۔ (ہندیہ دؤرّ مختار و بہارشریعت )

حرمت شرک: یا نچویں قتم میں وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح شرک کی وجہ سے حرام ہے مسئلہ: مسلمان کا نکاح مجوسیہ آگ ہو جنے والا۔ بت پرست مورتی پو جنے والا ' آ فاب پرسٹ ستارہ پرست' عورت سے نہیں ہوسکتا بلکہ کتابیہ کے سواکسی کا فرہ عورت سے مسلمان کا **نکا**ل نهیں ہوسکتا (فتح القدیرو بہارشر بعت وغیرہ) مسئلہ: یہود بیاورنصرانیہ ہے مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہم علی ہے ہیں کداس میں بہت ہے مفاسد وخرابوں کا درواز ہ کھاتا ہے ( ہدا سے عالمگیری) مم یہ جائز ہونا ای وقت تک ہے جبکہ اپنے اس مذہب یہودیت یا نفر انیت پر ہوں اور اگر صرف نام کے میرودی نصرانی موں اور حقیقهٔ نیچری اور دہر بد مذہب رکھتی موں جیسے آج کل عظما نصاریٰ کا کوئی ندہب ہی نہیں تو ان سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ ندان کا ذبیحہ جائز اوراب تو ان کے یہاں ذبیحہ ہوتا بھی نہیں (بہارشر بعت) مسئلہ: مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے <del>سواکس</del> قانونِ شریعت(درم)

جبدالے نہیں ہوسکتا (ہندید و بہارشریعت) سئلہ: مرتد ومرتدہ کا نکاح کی ہے بیس وسکا (خانید بہارشریعت وغیرہ) سئلہ: مردوعورت کا فرتھے دونوں سلمان ہوئے تو وہی پہلا عاج آتی ہے یعنی کفر کی حالت کا بیاہ نئے نکاح کی ضرورت نہیں اورا گرصرف مردسلمان ہواتو

کان باتی ہے یعنی کفر کی حالت کا بیاہ نے نکاح کی ضرورت نہیں اورا گرصرف مرد مسلمان ہوا تو ورت ہے اسلام لانے کو کہا جائے گا اگر مسلمان ہوگئی تو وہ اس کی بیوی ہے اورا گر اسلام نہ اُئی تو اب تفریق کر دیں گے۔ یوں ہی اگر عورت پہلے مسلمان ہوتو مرد سے اسلام لانے کو کہا بائے گا اگر تین حیض آنے سے پہلے مرد مسلمان ہوگیا تو پہلا نکاح باقی ہے اورا گر اسلام قبول نہ لیا تو پھراس کے بعد عورت جس سے چاہے نکاح کرے کوئی اسے روکے نہیں سکتا۔

(مدامیه و بهارشر لعت وغیره)

ترمت ملک: چھٹی قتم میں وہ باندی ہے جس سے نکاح حرہ پرکیا جائے مسکد آ زاد عورت و ترمن ملک : چھٹی قتم میں وہ باندی ہے جس سے نکاح کیا تو بید نکاح سیح نہ ہوا۔ (ہندید و فرغ باندی نہ ہو۔ حرہ نکاح میں ہے اور باندی سے نکاح کیا چھر آ زاد ہے تو دونوں نکاح سیح ہوگئے (ہندید فرائر بعت) ساتویں قتم میں وہ عورتیں ہیں جواس وجہ ہے حرام ہیں کہ ان سے غیر کا فرمت میں ہو متعلق ہے سئد: دوسر سے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہوسکتا بلکہ اگر دوسر سے کی عدت میں ہو نہیں ہوسکتا بلکہ اگر دوسر سے کی عدت میں ہو نہیں ہوسکتا جا ہے عدت طلاق کی ہویا عدت مدت کی یا شبہ نکاح یا نکاح فاسد میں فول کی وجہ سے ۔ (فتح القد میرو مداید وغیرہ)

عاملہ کے ساتھ نگاح کا تھم: جس عورت کوزنا کا تھل ہے اس نگاح ہوسکتا ہے پھراگر ک کا وہ تسل ہے تو وطی بھی کرسکتا ہے اور اگر دوسر ہے کا ہے تو جب تک بچہ نہ پیدا ہو وطی جائز نیمی ( وُرِ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ: جس عورت کا تمل ثابت النسب ہے اس سے نکاح نہیں بوسکتا ( ہندیہ و بہار شریعت ) آٹھویں تسم میں وہ عور تیں ہیں جومقر رگنتی سے زائد ہونے کی وجہ سے جرام ہیں۔ مسئلہ: آزاد مرد کو ایک وقت میں چارعور توں سے اور غلام کو دو سے زیادہ سے نکائ کرنے کی اجازت نہیں اور آزاد مرد کو کنیز باندی کا اختیار ہے اس کے لئے کوئی صرفہیں۔

( وُرِّ مختار و بہارشریعت )

، مرقد کی تعریف جوسلمان اسلام ہے پھر جائے اس کومر تد کہتے ہیں لینی اسلام کوچھوز کرکوئی اور دین افتیار کرے یا ایک ات کے یا ایسا کام کرے جس سے کسی ضرورت دینی کا اٹکار ثابت ہوشائی کیے خدا خالم ہے خدا جھوٹا ہے جنت دوزخ قیامت نبوت سید ڈھکوسلا ہے سب خد ہب سے ہیں قرآن کی بھاڑ کے کھینک دے ہیرے دوندے ہت کے آگے بجدہ کرے تو ایسا انتخار مرتد ہے اگر چہ دعوی اسلام کرتا ہو۔ مسئلہ: جوہنی ول کلی کے طور پر بھی کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے جا ہے کہتا ہو کہ ایسا احتفاذیس رکھتا۔ (ورمختار) قانونِ شریعت(۱۰۰۰) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢١٨ ﴾ ﴿ ﴿ ٢١٨ ﴾ ﴿ ٢١٨ ﴾ ﴿ ٢١٨ ﴾ ﴿ ٢١٨ ﴾ ﴿

متعہ و نکاح موقت کا حکم: مئلہ: متعہ حرام ہے بوں بی اگر کسی خاص وتت تک کے لیے ٹکاح کیا تو پیدنکاح بھی نہ ہوااگر چہدوسو برس کے لئے ہو( دُرِّ مختار و بہار شریعت) نوی<mark>م می</mark> وہ عورتیں میں جو دودھ کے رشتہ کی وجہ ہے حرام میں ۔ مئلہ: جوعورتیں نب کے رشتہ کی دھ ے حرام ہوتی ہیں۔ وہ دودھ کے رشتہ کی وجہ ہے بھی حرام ہوتی ہیں۔ سوا چند کے جن کا بیان آگآ تا ہے۔

## دودھ کے رشتہ کا بیان

رود ھ پلانے کی مدت: مئلہ: بچہ گودو برس تک دودھ پلایا جائے اس سے زیادہ کی اجازت نبیں۔ دودھ مینے والالئز کا : ویالز کی دونوں برابر کمیں۔ پیچکم دودھ پلانے کا ہے مگر نگاح حرام جوئے کے لئے ڈھائی برس کا زمانہ ہے۔ لینی دو برس کے بعد اگر چہدووھ بلانا حرام برگر ؛ هان برس كاندرا كردوده پلائ في فكان حرام بهونا تابت بوجائ گاورا كردها في **برس ك**ي عمرے بعد پیاتو نکاح حرام نہیں ہوگا اُرچہ پلانا جائز نہیں (بہارشرایت وغیرہ) مسکہ:دوہری کی مدت بوری ہونے کے بعد علاق کے لئے بھی دودھ پینا یا پلانا جائز نہیں۔ملا رضاع ( معنی دوره کارشته ) عورت کا دوده پینے ہے تابت ہوتا ہے مردیا جانور کا دودھ پنے ے ٹابت نہیں اور دودھ پینے ہے مرادیمی طریقہ نہیں بلکہ اگر حلق یا ناک میں دودھ ن**کایا گیا** جب بھی یبی کنم ہے اور تھوڑا پیایا زیادہ ہر حال میں حرمت ٹابت ہوجائے گی جبکہ اندر پھن جاتا معلوم ہواورا گر جیماتی منہ میں کی مگر میز ہیں معلوم کدوودھ پیا تو حرمت نابت نہیں (مدامیو جو ہرہ و بہارشر ایت وغیرہ ) مسئلہ: عورت کا دودھ اگر حقنہ ہے اندر پہنچایا گیا یا کان میں ٹیکایا حمایا بیشاب کے مقام سے پہنچایا گیایا پیٹ یا د ماغ میں زخم تھااس میں ڈالا گیا کہ اندر پہنچ **گیا توان** مهورتو ل میں رضاع ٹابت نہیں ( جو ہرہ و بہارشریعتِ ) مئلہ:عورتوں کو جیاہیے کہ بلا**ضرورت** ہر بچہ ودودھ نہ بلا دیا کریں اور پلائمیں تو خود بھی یاد رکھیں اور لوگوں ہے یہ بات کہہ بھی دیں عورت و باا اپنے مردے پوجھے کی بچے کو دورہ نہ پلانا جا ہے مکروہ ہے۔ البتہ اگراس کے بچے کے بلاک : و نے کا ڈِر ہوتو مکر وہنیں ۔مگر میعاد کے اندر رضاعت ہرصورت میں ٹابت ہوگی۔ ( رہ الحج رو بہارشر ایت ) مسئلہ: بچہ نے جس عورت کا دودھ بیا وہ عورت اس بچہ کی ما**ں ہو** جائے کی وران ہ شوہ (جس کامیدودھ ہے <mark>یعنی اس کی وطی ہے بچ</mark>ہ پیدا ہوا جس ہ<mark>ے ورت ک</mark>و اورید روشش او م بی مشبورے کران کی کوه و برس تک اوران کے کوؤ حالی برس تک پاؤ کتے جی میسی سے بلکہ لا کالز کا دونوں کے لئے دو ہرس سے زیاد و کی اجازت نہیں (بہار دغیرو)

بهن مینون کی بهن یا بھو پنجی ہاور بوتوں کی پھو بھی ہوگی۔( وُرّ مختار ) مسلہ: جس عورت ے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوااس عورت کا دورہ جس لڑکی نے بیا وہ لڑکی زانی پرحرام ہے (جو ہرہ

یرہ) مسئلہ: پانی یا دوا میں عورت کا دود ھاملا کر پیا تو اگر دود ھزیا دہ غالب ہے یا برابرتو رضاعت ا است ہے اگر مغلوب ہے تو نہیں یوں ہی اگر بکری وغیرہ کی جانور کے دودھ میں عورت کا روده ملا کردیا تو اگر جانور کا دوده عالب ہے تو رضاعت ٹابت نہیں اور کم اور برابریس رضاعت گابت ہے اور ای طرح اگر دوعورتوں کا دودھ ملا کر پلایا تو جس کا دودھ زیادہ ہے اس سے رضاعت ٹابت ہے اور دونوں برابر ہوں تو دونوں سے ٹابت ہے کہ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر حال دونوں سے رضاع ٹابت ہے (جو ہرہ و بہار شریعت) مسئلہ: کھانے میں ہورت کا دودو ہا کہ بہر حال دونوں سے رضاع ٹابت ہے دودو ہا اگر دو یا آگر دو ہی چیز بیٹے کے قابل ہے اور دود ہا البر ابر ہے تو رضاع ٹابت ہو جائے گی نہیں تو نہیں اور آگر بی چیز نہیں ہے تو مطلقا ٹابت نہیں (ردّ المحتار و بہار شریعت) مسئلہ: رضاع کے ثبوت کے لئے دومرد یا ایک مرد اور دوعور تیں عادل گواہ ہوں۔ چا ہوں عورت خود دودو ہی بیٹ ہوائی کرے (جو ہرہ و بہار شریعت) مسئلہ: مرد نے اپنی عورت کی جوت نہ ہوگا مگر بہتر ہیے کہ عورت وی تو نکاح بیل کوئی خرابی نہ آئی جا ہے دود ہ منہ بیل آگیا ہو بلکہ طق سے اتر گیا ہوت کے گئی جو تی کوئی خرابی نہ آئی جا ہے دود ہ منہ بیل آگیا ہو بلکہ طق سے اتر گیا ہوت کی جوت کی گیا ہو بلکہ طق سے اتر گیا ہوت ہوں کی گئی نے گئی دودہ منہ بیل آگیا ہو بلکہ طق سے اتر گیا ہوت

ولی کا بیان : ول وہ ہے جس کا قول (بات) دوسرے پر نافذ ہو چلے۔ دوسرا مانے جاہد مانے ولی کاعاقل بالغ ہوتا شرط ہاور مجنون یا گل ولی نہیں ہوسکتا مسلمان کے ولی کامسلمان ہونا بھی شرط ہاس کئے کہ کافر کو مسلمان پر کوئی اختیار نہیں متقی ہونا شرطنہیں فا**ت بھی ولی ہو** سكتا ہے۔ولايت كےاسباب چار ہيں۔قرابت ملك ولا امامت۔ (زرّ مخاروبہارشريعت وفيره) عصبہ کون لوگ ہیں: مئلہ: قرابت کی وجہ ہے ولایت عصبہ ہفسہ کے لئے ہے لیمنی دوم و جس کواس سے قرابت کی عورت کے رشتہ سے نہ ہویا یوں سمجھو کہ عصبہ وہ وارث ہے کہ ذون الفروض کے بعد جو پچھے بیچے سب لے لے اور جب ذوی الفروض نہ ہوں تو سارا مال بہی کے الي قرابت والاولى ہے اور نكاح ميں بھى وى ترتيب ہے جو دار ثت ميں ہے ليعنى سب مي مقدم بينا' پھر پوتا' پھر پر پوتا' چاہے کئ پشت ينچ كا مويدند مول تو باب ، پھر دادا' پھر بردادا وغير جم اصول اگر چه کن پشت او پر کا مو - پھر حقیق بھائی ، پھر سو تیلا بھائی ، پھر حقیق بھائی کا بیٹا ، پھر سوتيلے بھائی کا بدیا' کھر حقیق جیا' کھر سوتیلا جیا' کھر حقیقی جیا کا بدیا' کھر سوتیلے جیا کا بدیا' کھر باپ حقيق چاپھرسوتيلا چيا' پھر باب كے حقيق چيا كابيا' كھرسوتيلے چيا كابيا' كھر دادا كاحقيق **چا' كم**ر دادا كاسوتيلا چيا ، كير دادا كے حقيقى چيا كا بينا ، خلاصه بيه ب كداس خاندان بيسب مناداد قریب کارشتہ دار جومر د ہووہ ولی ہے جب بیٹا نہ ہوتو جو تھم بیٹے کا ہے وہی پوتے کا ہے **پرتا نہ ہ**و تو پر بوتے کا ہے اور عصبہ کے ولی ہونے میں اس کا آ زاد ہونا شرط ہے آگر غلام ہے **تو اس ک**و ولایت نہیں بلکداس صورت میں ولی وہ ہوگا جواس کے بعدولی ہوسکتا ہے۔ (ہندید ور عاد بہارشر بعت وغیرہ) مسکلہ: جبعصبہ نہ ہول تب مال ولی ہے۔ پھر دادی کھر مانی ، پھر بٹی پھر

قانونِ شریعت(۱۰٫۱)

پوتی 'چرنوای کچر پر پوتی ' پچرنوای کی بیٹی' پچرنانا' پچرخیقی بهن' پچرسو تیلی بهن' پچراخیانی بھائی بهن په دونوں ایک درجہ کے ہیں۔ ان کے بعد بہن وغیرہ کی اولا د۔ ای ترتیب ہے ان کی

اولاد (خانیه و درمخنار و روالحتار و بهارشر بعت) مئله: جب رشته دارموجود نه بهول تو ولی مولی الموالا ق بیعنی وه جس کے ہاتھ پراس کا باپ مشرف بداسلام بموااور میے عہد کیا کہ اس کے بعد یہاس کا وارث بونا تھم البیا۔ (خانیہ و روّالحتار) مئله: ان سب کے بعد باوشاہ اسلام ولی ہے کی پھر قاضی مجاز بشرا نظ فدکورہ فی المطولات۔ مئله: ان سب کے بعد باوشاہ اسلام ولی ہے کی پھر قاضی مجاز بشرا نظ فدکورہ فی المطولات۔

وصی کی ولایت: ''وصی کو بیاختیار نہیں کہ یتیم کا نکاح کردے چاہاں یتیم کے باپ دادا نے بیوصیت بھی کی ہو کہ میرے بعدتم اس کا نکاح کردینا اگروہ قریب کارشتہ داریا حاکم ہے تو کرسکتاہے کہ دہ دلی بھی ہے۔( زُرِّ مختارو بہارشریعت )

معننی پروروہ کی ولایت: مئلہ: نابالغ بچہ کی کسی نے برورش کی مثلاً اے متلمّی کیا۔ یا لاوارث بچے کہیں پڑا ملا اے پال لیا تو یہ پرورش کرنے والا اس بچہ کا ولی نہیں (ہند ہے و بہار شریعت) مسئلہ: لونڈی غلام کے نکاح کا ولی ان کا مولی (مالک) ہے۔اس کے سواکسی کو ولایت نبیں جاہے بالغ ہوں یا نابالغ اگر کسی اور نے یا لونڈی غلام نے خود نکاح کرلیا تو نکاح مولی کی اجازت پرموقوف رہے گا۔ جائز کردے گا جائز ہوجائے گا۔ردکردے گا۔ باطل ہو جائے گااورغلام شترک میں اب شرکاء کی اجازت پرموقوف ہوگا ( خانیہ ) مسّلہ: کا فراصلی کا فر اصلی کاولی ہے اور مرتد کسی کا بھی ولی نہیں نہ سلم کا نہ کا فر کا۔ یہاں تک کہ مرتد مرتد کا بھی ولی نہیں (ہندیہ و بہارشریعت) مسئلہ: ولی اگر پاگل ہو گیا تو اس کی ولایت جاتی رہی کیکن اگر اس م كا يا كل ہے كہ بھى يا كل رہتا ہے بھى ہوش ميں تو ولايت باتى ہے افاقد ہوش كى حالت ميں جو کچھ تقرفات کرے گا نافذ و جاری ہوں گے۔ (ہندیدو بہارشریعت) مسکد: ولی اقرب ولایت کے لائق نہیں ( جیسے بچہ ہے یا یا گل تو ولی ابعد دور والا ہی نکاح کاولی ہے ( ہندیہ و بہار شریعت) مسئلہ: دو برابر کے ولی نے نکاح کر دیا جیسے اس کے دو سکے بھائی ہیں۔ دونوں نے نکاح کردیا تو جس نے پہلے کیا وہ میچ ہے ( وُرٌ مختار ) مئلہ: ولی اقرب غائب ہے اس وقت (دوروالےولی نے نکاخ کردیا توضیح ہے اوراگراس کی موجودگی میں کیا تو بلااس کی اجازت نہ ہوگا (وُرِّ مِخْتَار وردِّ الْمُحْتَار) مسّلہ: ولی کے غائب ہونے سے مرادیہ ہے کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے توجس نے پیغام دیا ہے اور کفوجوڑ کا برابر کا بھی ہے ہاتھ سے جاتار ہے گا۔ولی قریب ل (ولی کی تعریف) لیکن اس ولایت سے بادشاہ خودا پنے ساتھ نبیں کرسکتا۔

ع وصي ووب جس كووصيت كى جائے كتم ايسا كرنا-

النوزِ شريعت (١٨١٠) حرفي المحالية المحا مفقو دلا پتاالخبر ہو یا نہیں دورہ کرتا ہو کہاں کا پتامعلوم نہ ہو یاای شہر میں چھیا ہوا ہے **گرنوگوں** کو اس کا حال معلوم نہیں اور ولی ابعد نے نکاح کر دیا اور وہ اب ظاہر ہوا تو نکاح سیح ہوگیا (خانیه وغیره) مئله: کفونے پیغام دیا اور وہ مہرمثل بھی دینے پر تیار ہے گر ولی ا**قربازی ا** نکاح اس سے نبیں کرتا بلکہ بلا دجہا نکار کرتا ہے تو ولی ابعد نکاح کرسکتا ہے۔ ( وُرِّ مُخَارِهِ بِهِارِثْمِ لِعِتٍ ) مس کے نکاح کے لئے ولی شرط ہے: مئلہ: نابالغ اور مجنون اور لونڈی غلام کے نکاح کے لئے ولی شرط ہے بغیرولی ان کا نکاح نہیں ہوسکتا اور حرہ بالغہ عاقلہ نے بغیرولی کفوے نکاح کیا تو نکاح ہو گیا اور غیر کفوے کیا تو نہ ہوا۔ اگر چہ نکاح کے بعد راضی ہو گیا الب**تہ اگرولی نے** سکوت کیا اور کچھ جواب نہ دیا اور عورت کے بیے بھی پیدا ہو گیا تو اب نکاح کیچ مانا جائے **گا** ( دُرِمِخْتَار ور دّا کُتَبَار ) مسّله. جسعورت کا کوئی عصبه نه ہووہ اگرا پنا نکاح جان ہو جھ کر**غیر کفوے** كرية نكاح بوجائے گا (ردّ الحمّاروبهار شرایت) مسعورت سے نکاح بغیراس کی اجازت کوئی نہیں کرسکتا: مئلہ:عورت بالغہ عا قلہ کا نکاح بغیراس کی اجازت کے کوئی نہیں کرسکتا۔ نہاس کا باپ نہ بادشاہ اسلام **کنواری ہو** یا تخیب بونہی مرد بالغ آ زادادر مکا تب <sup>ت</sup>وم کا تبہ کا عقد نکاح بلا ان کی مرضی کے کوئی نہیں **کرسک**ا ( ہندیہ ورمختار و بہار شریعت ) مئلہ: کنواری عورت ہے اس کے ولی اقرب نے یاولی **کے دل**ل یا قاصد نے اذن مانگااورعورت جیپ ربی یامسکرائی یا <sup>ہن</sup>سی یا بلا آ واز روئی تو بیسب<mark>اذن دینا</mark> مجهاجائے گا۔ (ہندید دُرِ مختار) خاموثی یا ہنسی بارونا کب از ن سمجھا جائے گا: سئلہ: ولی اقرب نے بلااجازت کے نکاح کردیااب اس کے قاصد نے یا کس فضولی عادل نے خبر دی اورعورت حیب رہی یا <mark>ہنسی کیا</mark> مسکرائی یابغیرآ وازروئی توان سب صوتوں میں اذن تمجما جائے گا کہ کیا ہوا نکاح منظور ہے۔ ( ہند بیدۇر مختار ) لے کواری مورت اس و کہتے ہیں جس سے نکائ کے ساتھ وطی ندگ کی جواہندا اگر بیاری یازیاد کی حرک وجہ سے باز ہا **ک وجہ** 

اؤل

نبيل

12

اورا

کے

32%

المحروا

\_4

ر موا

\_

ُ نو ۽

11

10

لے کنواری عورت اس کو سیتے ہیں جس سے نکا ٹ کے ساتھ وظی نہ گئی جواہذا اگر بیاری یازیاد کی عمر کی وجہ سے یاز تا کی وجہ بیکارت زائل ہو گئی۔ یا تھو ہم کے دو بیارت کی دو جے بیٹر ہی ہو گئی۔ یا شوہر نے ما مردہ و نے کی وجہ سے تقریق ہو گئی۔ یا شوہر نے وظی سے پہلے طلاق و سے دی یا مرکبیا تب بھی کنواری ہے اگر چدان صورتوں میں طنوت بھی ہو چکی ہو جب بھی کنواری ہے لئے وظی سے کہا کہ ایک کی اس اگر جند بارز نہ کیا کہ اوگوں کو حال معلوم ہو کیا یا ذیا کی صدفی آق چا ہے ایک ہی بارز تا ہوتو اب کنواری نی تفر آئی جائے گی۔ عیب جو عورت کنواری شہواس کو جب کہتے ہیں (ورمخار)

ع مكاتب اس طلام كي تيجي جس كوآقاني ال شرط پرآزادكيا دولواتي رقم دروي آزادب-ع مري بنستانه بوكراستهرانتي انكار پردلالت كرتى ب ادراى طرح آداز ب ردنا منه کس طرح لیا جائے: مسلد: ولی بعیدیا اجنبی نے نکاح کا اذن طلب کیا تو سکوت اذن بلد اگر عورت کنواری ہے تو صراحة اذن کے الفاظ کیے یا کوئی ایسافعل کرے جوقول کے بی ہو؛ جیے مہریا نفقہ طلب یا قبول کرنا خلوت پر زاضی ہونا وغیرہ (وَرَحْتَار) مسکلہ: اذن بی میہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہواس کا نام اس طرح لیا پر کھورت جان سکے اگر یوں کہا جائے کہ ایک مردسے تیرا نکاح کردوں یا یوں کہ فلاں قوم کے شخص سے نکاح کردوں تو بیاؤن ٹیمیں ہوسکتا مسکلہ: اذن لینے میں مہر کا ذکر ہوجانا جا ہے رذکر نہ کیا تو ضرور ہے کہ جومہریا ندھا جائے وہ مہرشل سے کم نہ ہوا در کم ہوتو بغیر عورت

اضی ہوئے عقد سیح نہ ہوگا ( دُر محتار )

ی کوولایت اجبار حاصل ہے: مئلہ: نابالغ لڑ کا اورلز کی اور مجنون اور معتود کے نکاح اکوولایت اجبار حاصل ہے یعنی اُٹر چہ بیلوگ نہ چاہیں ولی نے جب نکاح کردیا ہو گیا بھر پدادایا بیٹے نے نکاح کردیا ہے تو بینکاح لازم ہوجائے گا کدان کو بالغ ہونے کے بعدیا ن کوہوش آنے کے بعداس نکاح کے توڑنے کا اختیار نہیں ہاں اگر باپ دادا یا لڑ کے کا ئے اختیار معلوم ہو چکا ہو۔ ( مثلاً اس ہے پیشتر اس نے اپنی لڑکی کا نکاح کسی غیر کفو فاسق ہے کردیا اور اب بید دسرا نکاح غیر کفوے کرے گا) توضیح نہ ہوگا یو ہیں اگر نشہ کی حالت فیر کفوے یا مہرش میں زیادہ کمی کے ساتھ نکاح کیا توضیح نہ ہوااور اگر باپ دادایا ہیے کے ی اور نے کیا تو غیر کفو یا مہر شل میں زیادہ کمی بیشی کے ساتھ ہوا تو مطلقاً سیجے نہیں اورا گر کفو مہرشل کے ساتھ کیا ہے توضیح ہے گر بالغ ہونے کے بعداور مجنون کوافاقہ کے بعداور معتوہ اقل ہونے کے بعد فنخ کا اختیار ہوگا اگر چہ خلوت بلکہ وطی ہو چکی ہویعنی اگر نکاح ہونا پہلے معلوم ہےتو بجر بالغ ہوتے ہی فورااورا گرمعلوم نہ ہوا تھاتو جس وقت معلوم ہوای وفت فورا كرسكتى ہے آگر يجھ بھى وقفہ ہواتو اختيار فنخ جاتار ہايەنہ ہوگا كە آخرمجلس تك اختيار باقى رہے نگاح ننخ اس وقت ہوگا جب قاضی ننخ کا تھم بھی دے دے۔ لہٰذااس اثنا میں قبل تھم قاضی يك مركبا تو دوسرادارث بوگااور بورامبرلازم بوگا( دُرّ مخارخانيهٔ جو برهٔ بهارشر بعت وغيره) یہ عورت جس وقت بالغہ ہوئی ای وقت کسی کو گواہ بنائے کہ میں ابھی بالغ ہوئی اورا پے نفس

فتياركرتى بوں اور رات ميں اگراہے حيض آيا تواسي وفت اپنے نفس كوا ختيار كرے اور صبح كو

اہوں کے سامنے اپنا بالغ ہونا اور اختیار کرنا بیان کرے گریدند کیے کدرات میں بالغ ہوئی رپیکہ میں اس وقت بالغ ہوں تا کہ جھوٹ نہ ہو ( بزازیدو بہار شریعت وغیرہ ) مئلہ :عورت کو

پیمعلوم نہ تھا کہاہے خیار بلوغ حاصل ہے اس بنا پراس نے عمل بھی نہ کیاا با سے **بیر مزامول**و ہوا تو اب کچھنبیں کر علتی اس لئے کہ جہل عذر نہیں اس لئے کہ نہ سیھنا خوداس کا قصور ہلا قابل معذوری نہیں (ہدایہ دُرّ مختار وغیرہ) مسئلہ: لڑ کا یا شیب بالغ ہوئے تو سکوت ہے خار بلوغ باطل نه ہوگا جب تک صاف طور پراپی رضایا کوئی ایبانعل جورضا پر دلالت بس**رے نہ لا** جائے یہاں مجلس سے اٹھ جانا بھی خیار کو باطل نہیں کرتا اس لئے کہ اس خیار کا و**قت عربم ہے** ر بی یہ بات کداس فنخ نکاح سے مہر لازم آئے گایانہیں تو اگر وطی ہو چکی ہے تو مہر لازم آئے۔ نہیں تونہیں ( خانیہ وجو ہرہ وغیرہ ) اور اگر وطی ہو چکی ہے تو فٹنج کے بعد عورت کے لگے عدت بھی ہےادراس زبانہ عدت میں اگر شوہرا سے طلاق دے دیتو واقع نہ ہوگی ا**دری<sup>قع</sup> طلا**ق نہیں لہذا پھر اگر انہیں دونوں کا باہم نکاح ہوتو شوہر تین طلاق کا مالک ہوگا۔ (رڈ الکاروہاد

کفو کا بیان: کفو<sup>ع</sup> سے یہاں مرادیہ ہے کہ مردعورت سےنسب وغیرہ میں اتنا کم **نہ وکہ ا**ل ے نکاح عورت کے ولیوں کے لئے ننگ و عار کا سبب ہو کفات صرف مرد کی <del>طرف ل مال</del> ہے عورت جا ہے کم درجہ کی ہواس کا کچھاعتبار نہیں (مدایہ بہار شریعت وغیرہ) مسلہ: باپولالا کے سواکسی اور و کی نے نا بالغ لڑ کے کا نکاح غیر کفو ہے کر دیا توضیح نہیں اور اگر بالغ اپنا **خود کا ل** کرنا جا ہے تو غیر کفوے کرسکتا ہے کہ عورت کی طرف سے کفات معترنہیں اور تا بالغ میں دونوں طرف ے کفات کا عتبار ہے۔ (ردّ الحتار و بہارشریعت وغیرہ)

کفات میں کتنی چیزوں کا اعتبار ہے: مئلہ: کفوہونا' کفات میں چھ چیزوں کاافیار ے۔ ا-نسب-۲- اسلام ۳-حرفہ-۴- حریت ۵- دیانت-۲- مال قریش میں مجن خاندان ہیں وہ سب آپس میں کفو ہیں یہاں تک کے قرشی غیر ہاشی کا کفو ہے اور کوئی غیر قرقی قریش کا کفونہیں۔قریش کے علاوہ عرب کی تمام قومیں ایک دوسرے کی کفوہیں۔ا**نسا**رہ مہاجرین سب اس میں برابر ہیں عجمی النسل عربی کا کفونہیں ۔ نگر عالم دین کہ اس کی شرافت ک کی شرافت پرفوقیت رکھتی ہے( غانیہ و ہندیہ و بہار شریعت ) مسئلہ: جوخود مسلمان ہوا **یعنی اس ک**ے باپ دادامسلمان نه تیچه وه اس کا گفزمین جس کا باپ مسلمان موااور جس کا صرف باپ مسلمان ہواس کا کفونییں جس کا دادا بھی مسلمان ہواور باپ داداد دپشت سے اسلام پر ہوں تو اب در مرک

ا رضایردالات کرنے والے فعل کی مثال میے بوسدلین 'بدن چھونا مبرلین مبروینا وطی پر راضی ہونا۔ ۱۳

ع کفوجوژ کا برابر کا میل کا ینگ وعار نشرم دفیرت ولت \_

قانونِ شریعت(۱۰٫۰)

ف اگر چدزیادہ بشتوں سے اسلام ہو کفو ہیں مگر باب دادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے لی کے لئے خود سلمان ہوایا باپ دادا سے اسلام چلاآ تا ہوسب برابر ہیں۔

(غانيەۇرْ مختاروبېارشرىيت)

ند ہبوں کے ساتھ رنگاح کا حکم: سئلہ: فاس پیخص متقی کی لاکی کا کفونہیں آگر چہ وہ لاکی کا کفونہیں آگر چہ وہ لاکی و ومقیہ نہ ہو ( دُرِ مختار وغیرہ) اور بی فلام ہے کہ فسق اعتقادی فسق عملی سے بدر جہا بدتر ہے للبذا ناعورت کا کفووہ بدنہ ہب نہیں ہوسکتا جس کی بدنہ ہبی حد کفر کونہ پنچی ہواور جو بدند ہب ایسے می کہ ان کی بدنہ ہبی کفر کو پنچی ہوان سے تو نکاح ہی نہیں ہوسکتا کہ وہ سلمان ہی نہیں کھو ہونا تو می بات ہے جیسے روافض وو ہا بیز مانہ کہ ان کے عقا کدوا تو ال کفریہ ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں

مے بھی ظاہر ہے۔ ل میں کفات کے معنیٰ: سئد: مال میں کفات کے بیمعنیٰ میں کدمرد کے پاس اتنامال ہو

لدم معجل ونفقہ دینے پر قادر ہو۔اگر چیشہ نہ کرتا ہوتو ایک مہینے کا نفقہ دینے پر قادر ہو ور نہ روزی زدوری آئی ہو کہ عورت کے روز کے ضروری خرچ روز دے سئے اس کی ضرورت نہیں کہ مال اس ای کریم ایر ہور فانہ ووُرِ مختار و بمارشر بعت ) مسئلہ:عورت محتاج ہے اور اس کے باب

اں بیاس کے برابرہو( خانیہ و دُرِّ مختار دبہارشریعت) مسئلہ:عورت مختاج ہے ادراس کے باپ ادابھی ایسے ہی ہیں تو اس کا کفوبھی مال کے اعتبار سے وہی ہوگا جومبر معجّل اور نفقہ دینے پر قادر و( خانیہ دبہارشریعت) مسئلہ: مالدار کا ٹابالغ لڑکا جا ہے خود مال کا مالک نہ ہومگر کفات میں

الدارتمجها جائے گا۔ (خانیہ و بہارٹر بعت وغیرہ)

گون سے پیشے والے ایک دوسرے کے کفو ہیں: سئلہ: جن لوگوں کے پیشے ذکیل مجھے جاتے ہیں وہ اچھے پیشے والوں کے کفونہیں جیسے جوتا بنانے والے چمڑا پکانے والے مائیس چروا ہے بیان کے کفونہیں جو کپڑے بیچتے عطر فروشی کرتے تجارت کرتے ہیں اورا گر فود جوتا نہ بناتا ہو بلکہ کارخانہ دار ہے کہ اس کے یہاں لوگ نولر ہیں بیے کام کرتے ہیں یا وہ دکاندار ہے کہ بے ہوئے جوتے لیتا اور بیچتا ہے تو تا جروغیرہ کا کفو ہے یونہی اور کامول میں

(وُرِّ مِحْتَارِرِ دِّ الْمِحْتَارِ وِبِهَارِشْرِیعِتِ) مسَلّہ: نکاح کے وقت کفوتھا بعد میں کفات جاتی رہی تو نکاح من نہ کیا جائے گا( وُرِّ مِحْتَارِ وِبِهَارِشْرِیعِتِ) مسّلہ: پہلے کسی کا پیشے کم درجہ کا تھا جس کی وجہ سے کفو من نہ ہے۔

علی یا بوسے قامر در سار رہ ہو رہا۔ نہ تعااوراس نے اس کا م کوچھوڑ دیا۔اگر عار باقی ہے تو اب بھی کفونہیں اورا گر عار باقی نہیں رہا تو گفوہو جائے گا۔( دُرّ مختار ) کفات میں حسن و جمال کا اعتبار نہیں: سئد:حسن و جمال امراض وعیوب کا اعتبار نہیں لیکن ولی کوچاہیے کہ ان باتوں کا بھی خیال رکھے تا کہ بعد میں فساد کا سبب نہوں

(بنديه دُرُ مختار دردة الحار) مہر کا بیان ' کم ہے کم کتنا مہر: مہر کم ہے کم دی در بم ہاں ہے کم نہیں ہوسکاجس کا مقداراً ج کل کے حساب سے دورو بے بارہ آنے ۹/۳/۵ یائی ہے جا ہے سکہ ہویاد کی می چاندی یااس قیمت کا کوئی سامان ہو ( ہندیہ وغیرہ ) مسّلہ: نکاح میں دس درہم **یااس ہے کم م** باندها گیا تو دس در جم واجب اوراگرزیاده باندها بوتو جومقرر بواوه واجب ب(مدایدوفیره) مسكه: وطی ما خلوت صححه بوجائے یا دونوں میں ہے کوئی مرجائے تو ان صورتوں ہے مہرموکد ہو جائے گا کہ جومبراب ہے اس میں کمی نہیں ہو عمتی یو نہی اگر عورت کوطلاق بائن دی تھی اور عدت کے اندراس سے پھر نکاح کرلیا تو بیرمبر بغیر دخول وغیرہ کےموکد ہو جائے گا۔ ہاں اگرصاب حق نے کل یا جز معاف کردیا تو معاف ہو جائے گااورا گرمبرمو کدنہ ہوا تھااور شوہرنے طاق دے دی تو نصف (آ دھا) واجب ہوگا اور اس صورت میں اگر طلاق ہے پہلے پورام پراداگر چکا تھا تو آ دھا شو ہر کووا پس ملے گا۔ ( وُ رِ مِخَار ور دِ الحِتار ) مسئلہ: جو چیز مال متوم عنہیں وہ ہم ننمیں ہوسکتی لبذااگرالی چیز کومبرکٹسرایا گیا تو وہ چیز نبیں بلکہ مثل داجب ہوگا' جیسے مہر پیٹمبرا کہ آ زادشو ہرعورت کی سال بھر خدمت کرے گایا قر آ ن شریف پڑھادے یا <mark>جج وعمرہ کرادے</mark> گا۔ یا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت ہے بوااور مہر میں خون یا شراب یا خزیر ( سور ) کا ذ کر آیا۔ یا بیرمبر تشہرایا کہ شوہراین کہلی بیوی کوطلاق دے دے تو ان سب صور**توں میں مہر**ع مثل واجب ہوگا (ہندید دورمختار) مئلہ: نکاح شغار میں مبرمثل واجب ہو**تا ہے شغاریہ ہ** کدایک آ دمی نے اپنی لاکی یا بھن کا نکاح دوسرے ہے کر دیااور دوسرے نے اپنی لاکی یا بھن کا نکاح اس سے کردیااور ہرایک نے مہردوسرے کا نکاح تھبرایا۔ایسا کرنااگر چہ گناہ ہے لین نکاح ہوجائے گا اور مبرمثل واجب ہو گا ( وُرّ مختار ) مئلہ: نکاح میں مبر کا ذکر بی نہ ہوایا مہر ک نفی کر دی کہ بلامبر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا اور اگر خلوت صحیحہ ہوگئی یا دونوں می**ں ہے کو ک** مر گیا تو مہر شل واجب ہے اور اگر بعد عقد آپس میں کوئی مبر طے یا گیا تو و بی طے شدہ ملے گا ل مال متوم جس مال سے نفع افعان جائز ہو۔ البنة اگر بے ہوش ہواور پالکل پاگل بے مقل ہوتو خلوت تعجیر ہو جائے **گ جنگ**ا ا گرم د کا کتا ہے لیکن کھکنا ضروری ہے تو خلوت سیح ہو جائے گی اور اگر کنکھنا ہے یا خورت کا کتا ہے جا ہے کھکنا ہو یا شہوتو خلوت محجيي ٻوگي ڀاا- منه

ع ال عورت كے خاندان كى الى عورتوں كا جومبر ہے دواس كيليج مبرشل ہے۔ ١٣

رایک مختاج تو درمیانی (جو ہرہ دُرّ مختار ہندیہ) مئلہ: جوڑا دینااس وقت واجب ہے جب ت زوج کی جانب ہے ہو جیسے طلاق دے یا ایلاء کرے یا مرتد ہو جائے وغیرہ اور اگر ت جانب زوجہ ہے ہوتو واجب نہیں جیے عورت مرتد ہو جائے شوہر کے لڑ کے کو بشہوت مددے دے (ہندیہ) مسّلہ: جس عورت کا مبر معین ہے اور خلوت سے پہلے اسے طلاق دی لی اے جوڑادینامستحب بھی نہیں اور دخول کے بعد طلاق ہوئی تو مہر مقرر ہویا نہ ہو جوڑا دینا ستب ہے( وُرِّ مِخَار و بہارشر بعت )عورت کل مہریا کچھ جز کوئی حصہ معاف کر دی و معاف وجائے گابشر طیکہ شوہرنے انکارنہ کردیا ہواورا گرعورت ٹا بالغہ ہےاوراس کا باپ معاف کرنا پاہتا ہے تو نہیں کر سکتا اور بالغہ ہے تو اس کی اجازت پر معافی موقوف ہے ( وُرٌ مختار و ر ذالحتار ) خلوت صححہ پیرے کہ زوج وز وجہ ایک مکان میں جمع ہوں اور کو ئی چیز مانع جماع نہ ہو پی خلوت جماع ہی کے حکم میں ہے اور موانع تین قتم ہیں۔ا۔حسی ہے طبعی ہے ۔ سرعی' مانع حی جیے مرض کہ شوہر بیار ہے تو مطلقا ( رو کنے والی چیزیں ) خلوت صیحہ نہ ہوگی اور زوجہ بیار بوتواس حد کی بیار ہو کہ وطی سے نقصان کا اندیشہ ( ڈر ) صحیح ہواور ایسی بیاری نہ ہوتو خلوت میحہ ہو جائے گی۔ مانع طبعی جیسے وہاں کسی تیسر ے کا ہونا جا ہے <sup>ا</sup>وہ سوتا ہویا اندھایا اس کی دوسری بیوی ہی ہو۔ ماں اگر اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ کسی سے بیان نہ کر سکے گاتو سے مانع نہ ہو گا اور

خلوت میحد نہ ہوگی۔ (ہندید دُرِّ مختار وقاضی خال وغیرہ) خلوت فاسدہ: اُگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہو گئے مگر کوئی مانع شرعی یا حسی یا طبعی پایا جاتا ہے تو پیخلوت فاسدہ ہے (ہند بیوو دُرِّ مختار وغیرہ) مسّلہ: لڑکا جواس قابل نہیں کہ صحبت کر سکے اپنی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہایا زوجہ اتنی چھوٹی لڑک ہے کہ اس قابل نہیں اس کے

ظوت صحیحہ ہوجائے گی اور باقیوں میں نہ ہوگی۔ مانع شرعی جیسے عورت حیض یا نفاس میں ہے یا

دونوں میں ہے کوئی احرام باند ھے ہو یا کسی کا رمضان کا اداروزہ ہو یا فرض نماز میں ہوتو

النونِ شريعت(١٠٠٠) حَوْجُ وَكُوْجُ اللهِ الله ساتھ اس کا شو ہرر ما تو ان دونوں صورتوں میں خلوت صححہ نہ ہوئی۔ (ہندید و بہاد ثریعہ) مئلہ:عورت کے اندام نہانی میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوگئی جس کی وجہ سے وطی نہیں ہو کئی طل و ماں گوشت آ گیا یا مقام جڑ گیا یا ہڈی پیدا ہوگئی یا غدود آ گیا تو ان صورتوں می<del>ں خلوت مجو</del> نہیں ہوئتی ( زُرِّ مختار و بہارشریعت ) مئلہ:ایسی جگہ جمع ہوئے جواس لائق نہیں کہ وہاں ولی کی جائے تو خلوت صححہ نہ ہو گی جیسے متجدا در راستہ اور میدان وغیرہ ( جو ہرو دُ**رِّ مختار دغیرہ)** مسکلہ: خلوت صحیحہ کے بعدعورت کوطلاق دی تو مہر پیرا داجب ہو گا جب کہ نکاح بھی <del>تھے ہوار</del> اگر نکاح فاسد ہے تو فقط خلوت سے مہر واجب نہیں ہاں اگر وطی ہوگئی تو مہرمثل واجب ہوگا ( جو ہرہ بندیہ ٔ دُرِ مختار بہارشریعت وغیرہ ) مئلہ: مبرمقررنه تھا تو خلوت صح<del>حے ہے نکاح تھے می</del> مېرشل موکد ہوجائے گا (جو ہرہ و ہندیہ دغیرہ) غلوت صحیحہ کے بچھ اور احکام : ا-خلوت صححہ کے بعد طلاق دی تو عورت پرعدت واجب ہے بلکہ اس عدت میں بھی نان ونفقہ اور رہے کو مکان دینا بھی واجب ہے بلکہ نکار) صحیح میں عدت تو مطلقاً خلوت ہے واجب ہوتی ہے صححہ ہویا فاسدہ۔البتہ زکاح فاسد ہوتو بغیر وطی کے عدت واجب نہیں۔ ۲- خلوت صححد کے بعد طلاق دی تو جب تک سے عدت میں م اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا اور اس کے علاوہ حارعور تیں نکاح میں نہیں ہو <del>عکتیں اگروہ</del> آ زاد ہے تو اس کی عدت میں با ندی ہے نکاح نہیں کرسکتا اور اس عورت کو جس **ے خلوت** صححہ ہوئی اس زمانہ میں طلاق دے جوموطوہ کے طلاق کا زمانہ ہے اور عدت میں ا**ے طلاق** بائن دے سکتا ہے مگر اس سے رجعت نہیں کر سکتا نہ طلاق رجعی دینے کے بعد فقط خ**لوت مجو** ے رجعت ہو عتی ہے اور اس کی عدت کے زمانہ میں شو ہر مر گیا تو وارث نہ ہوگی۔ خلو**ت** ے جب مہر موکد ہو چکا تو اب ساقط نہ ہو گا اگر چہ جدائی عورت کی جانب ہے ہو (جو ہوا ہند ہیدُ زرمختار وغیرہ ) مسئلہ: اگر میاں بیوی میں تفریق ہوگئ مرد کہتا ہے خلوت صحیح نہیں **ہول** عورت کہتی ہے ہوگئی تو عورت کا قول معتبر مانا جائے گا اور اگر خلوت ہوئی مگر عورت مرد کے قابومیں نہ آئی تو اگر کنواری ہے تو مہر پورا واجب ہوجائے گااور شیب ہے تو مہر مو کدنہ ہوا۔ ( وُرٌ مخار و بهارشریت) نکاح فاسد: اگرنکاح کی کوئی شرط چھوٹ جائے تو بیدنکاح فاسد ہے جیسے بغیر گواہوں کے

نکاح ہوایا دو بہنوں ہے ایک ساتھ نکاح کیایا عورت کی عدت میں اس کی بہن ہے نکاح کیایا جوعورت کی کی عدت میں ہے اس سے نکاح کیا یا چوقمی کی عدت میں یا نچویں سے نکاح کیایا

(بې

واد

بر

لاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کیا اب ان سب صورتوں میں نکاح فاسد ہے . ارثر بیت وغیره ) مسکله: نکاح فاسد میں جب تک وطی نه ہومہر لا زمنہیں یعنی خلوت صححہ نہیں اور وطی ہوگئی تو مہرشل واجب ہے جومہر مقرر سے زائد نہ ہواور اگر اس سے زیادہ تو جومقرر ہوا وہی دیں گے۔نکاح فاسد کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہرایک پر فنخ کر دینا ب ہے اس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے سامنے فٹنج کرے اگر خود فٹنج نہ کریں تو ں پرواجب ہے کہ فنخ کردے اور تفریق <sup>کی</sup> ہوگئ یا شو ہر مرگیا تو عورت پرعدت واجب ہے کہ وطی ہو چکی ہولیکن یہاں نکاح فاسد میں موت کی عدت میں بھی تین حیض ہے جار مہینے دن ہیں۔( دُرِّ مختار و بہارشریعت ) مسکلہ: نکاح فاسد میں تفریق یا متار کہ کے وقت سے ت ہا گر چہ عورت کواس کی خبر نہ ہومتار کہ رہے کہا ہے چھوڑ دے مثلاً یہ کھے کہ میں نے ہے چھوڑا ۔ یا چلی جایا نکاح کرے یا کوئی اور لفظ اس طرح کا کیے اور فقط جانا آنا جھوڑ دینے ،متارکہ نہ ہوگا۔ جب تک زبان سے نہ کیے۔ (بندیہ دُرِّ مختار ردِّ المحتار و بہار شریعت ) به اگر چیتفریق ومتار که تعین عورت کا و ہاں ہونا ضروری نہیں مگر کسی نہ کسی کا جاننا ضروری اگر کی نے نہ مانا تو عدت پوری نہ ہوگی (ہندید وُر مختار ور دّ الحتار) مسئلہ: تکاح فاسد میں واجب نبيل اگر نفقه برمصالحت موئی جب بھی نبیل ( ہندیہ و بہارشریعت ) مهرمثل عورت ، خاندان کی اس جیسی عورت کا جومبر ہووہ اس کے لئے مبرشل ہے جیسے اس کی بہن چوپھی کی بیٹی وغیر ہا کا مہر۔اس کی ماں کا مہراس کے لئے مہرمثل نہیں جب کہ وہ دوسرے رانے کی ہواوراگر اس کی ماں ای خاندان کی ہومثلاً اس کے باپ کی ججازاد بہن ہے تو ا کا مبراس کے لئے مبرمثل ہے اور وہ عورت جس کا مبراس کے لئے مبرمثل ہے وہ کن ں میں اس جیسی ہوان کا بیان یہ ہے۔ا-عمر\_۲- جمال \_س- مال میں مشابہ ہو دونوں - شهر میں ہوں ایک زمانہ ہوعقل وتمیز و دیانت و پارسائی دعلم وادب میں یکساں ہوں ۔ وں کنواری ہوں یا دونوں شیب اولا دہونے نہ ہونے میں ایک می ہوں کدان چیزوں کے . نلاف سے مہر میں اختلاف ہوتا ہے شو ہر کا حال بھی کموظ ہوتا ہے مثلاً جوان اور بوڑ ھے کے رمیں اختلاف ہوتا ہے عقد کے وقت ان امور میں یکساں ہونے کا اعتبار ہے بعد میں کس

تے کی کمی بیشی ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں ۔ مثلا ایک کا جب نکاح ہوا تھا اس وقت جس حیثیت

تفريق الك كرنا جدا كرنا

قانونِ شريعت(س)

کی تھی دوسری بھی اپنے نکاح کے وقت ای حیثیت کی ہے گر پہلی میں بعد کو کی ہوگئی اوردوری میں زیادتی یا برعکس ہوا تو اس کا اعتبار نہیں ( دُرَ مختار و بہار شریعت ) مئلہ: اگر اس خاندان میں کوئی ایسی عورت نہ ہوجس کا مہراس کے لئے مہرمثل ہو سکے تو کوئی دوسرا خاندان جوہ کے خاندان کے مثل ہے اس میں کوئی عورت اس جیسی ہواس کا مہراس کے لئے مہ<mark>شل ہوگا</mark> ( ہندید و بہارشر بعت ) مئلہ: مئلہ: مبرشل کے ثبوت کے لئے دومر دیا ایک مرداور دو ورتی گواہان عادل چاہئیں جولفظ بلفظ شہادت بیان کریں اور اگر گواہ نہ ہو**ں تو زوج کا قول خم** کے ساتھ معتبر ہے۔ (ہندیہ و بہار شریعت) مبرمنی تین قتم کا ہے بیلی قتم مجبول الجس والوصف جیے کیرایا چوبایہ یا مکان یا بحری کے بیٹ میں جو بچہ ہے یا اس سال باغ میں جو پھل آئیں گے اگر اس طرح کوئی چیز مہر تھبرائی تو اس میں تھبری ہوئی چیز نہیں بلکہ مہر گل واجب ہوگا۔ دوسری قتم معلوم انجنس مجہول الوصف جیسے غلام یا گھوڑایا گائے یا <mark>بکری ان ب</mark> میں جے کہا ہے اس کے متوسط درجہ کا واجب ہے یا متوسط کی قیمت۔ تیسری قتم معلوم انجس والوصف جیے عربی گھوڑ اجمنا یاری گائے۔اس میں جو کہا ہے وہی واجب کے۔ (ہندیدو بمار شریعت دغیرہ) مئلہ: جلدی یا دریمیں ادا کرنے کے اعتبار سے مہر تین قتم کا ہوتا ہے مغل موجل مطلق معجل میہ ہے کہ خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہے اور موجل وہ ہے کہ جس کے لئے کوئی میعادمقرر ہومطلق وہ ہے کہ جس میں نہوہ مجل ہواور نہ بیموجل اور پہلی ہوسکا ے کہ یکھ حصم عجل ہو یکھ موجل یا مطلق مبر معجل وصول کرنے کے لئے عورت اپنے کوشوم ے روک سکتی ہے یعنی بیداختیار ہے کہ وطی اور مقد مات وطی سے باز رکھے خواہ کل مغل ہویا بعض اورشو ہر کوحلال نہیں کہ عورت کو مجبور کرے اگر جداس کے پیشتر عورت کی رضا **مندی** وطی وخلوت ہو چکی ہو۔ یعنی بیدت عورت کو ہمیشہ حاصل ہے جب تک وصول نہ کر لے۔ **یوٹی** اگرشو ہرسفر میں لے جانا جیا ہتا ہے تو مہر مجل وصول کرنے کے لئے جانے ہے اٹکار کر عمل م یونمی اگر مبرمطلق ہوا اور دہاں کا عرف ہے کہ ایسے مبر مبن کچھیل خلوت ادا کیا جاتا ہے وال کے خاندان میں جتنا چیشتر ادا کرنے کارواج ہےاس کا حکم میرمغبل کا ہے۔ یعنی اس کے وصول كرنے كے لئے وطى وسفر سے منع كر عتى ہاوراً كرمېرموجل يعنى ميعادى ہاورميعاد مجول ہے جب بھی فورا دینا واجب ہے ہاں اگر موجل ہے اور میعاد میکھبری کہ موت یا طلاق م ل توارمطوم الجنس الوصف كسما لو تزوجها على مكيل اوموزون موصوف في الذمة صحة التسمية وباؤا تسليمه هنكذا في الهنديه وان سمى جنسه وصفة لا يخير معلوم الجش والوصف كي مثال بيرع في محودًا إما

وصول کرنے کا حق ہے تو جب تک طلاق یا موت واقع نہ ہو وصول نہیں کر علق جیے عمو ما بندوستان میں یہی رائج ہے کہ مہر موجل ہے یہی سمجھتے ہیں ( عالمگیری وُرّ مختار و بہارشر بعت ) مله: نا بالغه کی رخصت ہو چکی مگر مبرمغل وصول نہیں ہوا ہے تو اس کا ولی روک سکتا ہے اور شو ہر پینیں کرسکتا جب تک مہر معجل ادا نہ کرے (ہندیہ و بہار شریعت) مسکلہ: مہر موجل یعنی معادی تھااور میعاد پوری ہوگئی تو عورت اپنے کوروک عمّی ہے۔ یا بعض معجّل تھا بعض میعادی اورمیعاد بوری ہوگئی توعورت اپنے کوروک ِ عتی ہے۔ (ہندید دُرِّ مختار و بہار شریعت ) عورت کبعزیزوں سے ملنے جاسکتی ہے: مئلہ: مبر مغبل لینے کے لئے عورت اگر دلی ہے انکار کرے تو اس کی وجہ ہے نفقہ ساقط نہ ہوگا اور اس صورت میں بلا اجازت شو ہر کے گھرے باہر بلکہ سفر میں بھی جاسکتی ہے جب کہ ضرورت سے ہواوراپنے میکے والوں سے ملنے کے لئے بھی بلا اجازت جا علی ہے اور جب مہر وصول کر لیا تو اب بلا اجازت نہیں جا عتی ۔ مگرصرف ماں باپ کی ملاقات کو ہر ہفتہ میں ایک باردن بھر کے لئے جا نکتی ہے اورمحارم کے یہاں سال بھر میں ایک بارادرمحارم کے سواد وسرے رشتہ داروں یا غیروں کے یہاں تمی یا ٹادی کسی تقریب میں نہیں جائکتی نہ شو ہران موقعوں پر جانے کی اجازت دے۔اگراجازت دی تو دونوں گنهگار ہوئے۔( وُرّ مختار و بہار شریعت ) عورت کے یہاں بھیجی ہوئی چیز کب مہر میں شار ہوگی: مئلہ: شوہرنے کوئی چیز عورت کے یہاں بھیجی اگریہ کہددیا کہ میر مدیہ ہے تو ابنہیں کہدسکتا کہ وہ مہر میں تھی اوراگر کچھ ندکہا تھا اور اب کہتا ہے کہ مہر میں بھیجی اور عورت کہتی ہے کہ مدیدے اور وہ چیز کھانے کی تم ہے ہے۔ (مثلاً روٹی گوشت حلوہ مٹھائی وغیرہ) تو عورت ہے تتم لے کراس کا قول مانا جائے اور اگر کھانے کی قتم ہے نہیں یعنی باقی رہنے والی چیز ہو (جیسے کیڑے کمری کھی شہد ' وغیرہ ) تو شو ہرکوحلف دیا جائے تھم کھالے تو اس کی بات مانے ادرعورت کواختیار ہوگا کہ آگروہ چیز از قسم مہرنہیں اور باقی ہے تو واپس دے اور اپنا مہر وصول کرے ( ہندیۂ وُرٌ مختار و بہار شریعت) مسکہ: اڑکی کو جو کچھے جہیز میں ویا ہے واپس نہیں لے سکتا اور وارثوں کو بھی اختیار نہیں جب کہ مرض الموت میں نہ دیا ہو یونمی جو کچھ سامان نا بالغداز کی کے لئے خریدا اگر چہ ابھی دیا نه ہو یا مرض الموت میں دیا اس کی مالک بھی تنہالڑ کی ہے۔ ( وُرّ مختار و بہارشر بعت )

جہز کا ما لک کون ہے: مسلد: اڑی والول نے نکاح یارخصت کے وقت شوہر سے پھھ لیا ہوئی بغیر لئے نکاح یا رخصت سے انکار کرتے ہوں اور شوہر نے دے کر نکاح یا رخصت

کرایا تو شو ہراس چیز کو واپس لے سکتا ہے اور وہ ندرہی تو اس کی قیمت لے سکتا ہے کہ یہ رشوت ہے ( بحر وغیرہ) رخصت کے وقت جو کیڑ ہے بھیج اگر بطور تملیک ہیں جبیما ہمدوستان میں عمو فارواج ہے کہ ڈالبری میں جوڑ ہے بھیج جاتے ہیں اور عرف یہی ہے کہ ڈالبری میں جوڑ ہے بھیج جاتے ہیں اور عرف یہی ہے کہ ڈاکبری کو الک کر دیتے ہیں تو انہیں واپس نہیں لے سکتا اور تملیک نہ ہوتو لے سکتا ہے ( بہندید و بہار شریعت ) مسئلہ: لڑکی کو جہیز دیا پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے بطور عاریت دیا ہے اور لڑکی یا اس کے مرف کے بعد شو ہر کہتا ہے کہ میں نے بطور عاریت دیا ہے اور اگر عمو فالوگ اے جہیز میں دیا کہ بعد شو ہر کہتا ہے کہ بطور کا نا جائے اور اگر عمو فالیہ بات نہ ہو بلکہ عاریت و کرتے ہیں تو لڑکی یا اس کے شوہر کا قول مانا جائے اور اگر عمو فایہ بات نہ ہو بلکہ عاریت و کرتے ہیں تو گری یا اس کے باپ یا ور ڈار توں کرح دی جاتی ہوتو اس کے باپ یا ور ڈار ار اس کے باپ نے گواہ معتبر ہے جو اس بات کی گوائی دیے جی گری کا قول معتبر ہے اگر اس کے باپ نے گواہ مان جو اس بات کی گوائی دیے جی کہ دیے وقت اس نے کہد دیا تھا کہ عاریت ہو گواہ مان جو اس بات کی گوائی دیے جو گواہ مان

اختلاف کی صورت میں گھر کا سامان کس کا قرار پائے گا: سئد: جس گھر میں دونوں میاں بیوی رہتے ہیں اس میں کچھا سباب ہے جس کا ہرا یک مدمی ہے تو اگروہ ایس چڑ ہے جو عورتیں برتی ہیں جیسے دویٹہ منگار دان خاص عورتوں کے پیننے کے کپڑے تو ایسی چیز عورت کودی جائے گی۔ ہاں اگر شو ہر ثبوت دے کہ بیہ چیز اس کی ہے تو اے دیے دیں <mark>گے اور</mark> اگر وہ خاص مردوں کے بریخ کی ہے جیسےٹو پی' عمامہ' انگر کھا اور ہتھیار وغیرہ ایسی چیز مردکو دے دیں گے مگر جب عورت گواہ ہے اپنی ملک ٹابت کرے تو اسے دیں گے اور اگر دونوں کے کا م کی وہ چیز ہے جیسے بچھونا تو بیمھی مرد ہی کودیں ۔گر جبعورت گواہ پیش کرے تو اے دے دیں اوراگران دونوں میں ہے ایک مرچکا ہے اس کے ورثا ءاوراس میں اختلا**ف ہوا** جب بھی یہی صورتیں ہیں مگر جو چیز دونوں کے برتنے کی ہووہ اے دے دیں جوزندہ ہے وارث کونہیں اور اگر مکان میں مال تجارت ہے اور مشہور ہے کہ وہ شخص اس چیز کی تجار**ت کرتا** تھا تو مردکودیں۔(ہندیہ و بہارشریعت) مسکہ: نا بالغہ کے باپ کوحق ہے کہ اپنی لڑکی کا مہم جل شو ہر سے طلب کرے اورا گرلڑ کی قابل جماع ہے تو شو ہر رخصت کر اسکتا ہے اوراس کے لگے کسی س کی شخصیص نہیں اور اگر اس قابل نہیں اگر چیہ بالغہ ہوتو رخصت پر جرنہیں کیا جا سکتا۔ ( وُرِّ مختَّار ردِّ الحِجْتَار و بِهِارشر بعِ**ت)** 

کافر کا نکاح: جس متم کا نکاح مسلمانوں میں جائز ہے اگرای طرح کافرنکاح کریں تو ان کا نکاح: جس متم کا نکاح میں کہ مسلمان کے لئے نا جائز اور کافر کر ہے تو ہو جائے گائی کی صورت میر ہے کہ نکاح میں کہ مسلمان کے لئے نا جائز اور کا فرکر ہے تو ہو جائے گائی کی صورت میر ہے کہ نکاح کی کوئی شرط میر ہے کہ کفارا لیے نکاح کے جائز ہونے کے معتقد ہوں پھرا لیے نکاح کے جائز ہونے کے معتقد ہوں پھرا لیے نکاح کے بعد اگر دونوں مسلمان ہو گئے تو ای نکاح سابق (پہلے کے) پر باقی رکھنی جائیں جائیں ہوئی گار قاضی کے پاس مقد مددائر کیا تو قاضی تفریق نی ہے ہاں مقد مددائر کیا تو قاضی تفریق نی نہرے گار در مختار و بہار شریعت و غیرہ)

مئلہ: کافر نے محارم سے نکاح کیا اگر ایسا نکاح ان لوگوں میں جائز ہوتو نکاح کے لوازم نفقہ دغیرہ ٹابت ہو جا کیں گے مگر ایک دوسرے کا وارث نہ ہو گا اور اگر دونوں اسلام لائے یا ایک تو تفریق کر دی جائے گی یونہی اگر قاضی پاکسی مسلمان کے پاس دونوں نے اس کا مقدمہ چیش کیا تو تفریق کر دے گا اور ایک نے چیش کیا تو نہیں ( ہندیہ و بہارشریعت وغیرہ ) مئلہ: یبودی اورنصر انی کے علاوہ کسی اورقتم کے کافر میاں بیوی تھے ان میں سے ایک مسلمان ہواتو قاضی دوسرے پراسلام پیش کرے اگر پیجمی مسلمان ہو گیا فبہا اوراگرا نکار کیا یا سکوت کیا تو قاضی تفریق عمر دے ۔ سکوت کی صورت میں احتیاط بیہے کہ قاضی تین باراسلام پیش کرے یونبی اگر کتابی کی عورت مسلمان ہوگئی تو مرد پر اسلام چیش کیا جائے اسلام نہ قبول کرے تو تفریق کر دی جائے اوراگر دونوں کتابی ہیں اور مردمسلمان ہوا تو عورت بدستوراس کی زوجہ ہے (بدایدو بہار شریعت وغیرہ) مئلہ: کوئی عورت ہجرت کر کے دارالسلام میں آئی ملمان ہوکریا ذمی بن کریا یہاں آ کرمسلمان یا ذمیہ ہوئی تو اگر حاملہ نہ ہوفورا نکاح کر سکتی ہاور حاملہ ہوتو بعد وضع حمل کے مگریہ وضع حمل اس کے لئے عدت نہیں۔(زر مخارہ بارٹریت) م بقد کے نکاح کا حکم: مئلہ: میاں بیوی میں ہے کوئی مرتد ہو گیاتو نکاح فورا ٹوٹ گیااور یہ گئے ہے طلاق نہیں عورت موطوہ ہوتو مہر بہر حال پورا لے سکتی ہے اور غیر موطوہ ہے تو اگر عورت مرتدہ ہوئی کچھندیائے گی اور شو ہر مرتد ہوا تو آ دھامبر لے سکتی ہے اور عورت مرتدہ ہوئی اور ز مانہ عدت میں مرگئی اور شو ہر مسلمان ہوا تو تر کہ پائے گا۔ ( وُ رِ محتّار و بہار شریعت **)** مئله: دونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے پھرمسلمان ہوئے تو پہلا نکاح باقی رہا اوراگر دونوں میں

ا نبهایعی فکاح سابق پر باتی رکھے جائی شے فکاح کی ضرورت نبیں۔ ع اور یتغریق طلاق ہائن قراروی جائے ۱۳ - مند کتابی یبودی اور میسائی کو کہتے ہیں۔

ایک پہلے مسلمان ہوا پھر دوسرا تو نکاح جاتا رہا اور اگر یہ معلوم نہ ہوکہ پہلے کون مرقہ ہواتو دونوں کا مرقد ہونا ایک ساتھ قرار دیا جائے (بندید و بہار شریت) مسئلہ : عورت مرقد و ہوئی قراسلام لانے پر مجبور کیا جائے یعنی اسے قید بیس رکیس یہاں تک کھر جائے یا اسلام لائے الد بعد اسلام لانے کے جب جدید نکاح ہوتو مہر بہت تھوڑا رکھا جائے ( دُرَ مختار و بہار شریت) مسئلہ: عورت نے زبان سے کلمہ کفر نکالاتا کہ شوہر سے پیچھا چھوٹے یا اس لئے کہ دومرا نکل ہوگا تو اس کا مہر بھی وصول کرے گی تو ایک صورت میں ہرقاضی کو اختیار ہے کہ کم میم پر اس شوہر کے ساتھ نکاح کردے۔ عورت راضی ہویا تا راض اور عورت کو بیافتیار نہ ہوگا کہ دومرے میں اس کا تابع دروکو کے ساتھ نکاح کردے ( عالمگیری و بہار شریت ) مسئلہ: پچا ہے باب اگر بچے دار الحرب میں موگا جس کا دین بہتر ہو جسے اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس صورت میں اس کا تابع نہ ہوگا اور اگر سے اور اس کا باپ دار الاسلام میں مسلمان ہوا تو اس صورت میں اس کا تابع نہ ہوگا اور اگر بھی دومرا بھوی یا بہت پرست تو بچہ کتا بی قر اردیا جائے گا ( ہدایہ و غیرہ ) مسئلہ: نشر ایک عقل جائی رہی اس کی زبان سے کلمہ کفر نکا تو عورت نکاح سے با ہرنہ ہوئی لیکن پھر سے پڑھا یا جائے۔ ( بندیہ و بہار شریعت )

پولول کی باری مقرر کرنے کا بیان: جناب رسول الد صلی الد علیہ وہ کم نے فر ایا جی کی دو ہویاں ہوں اور دونوں میں عدل نہ کرتے وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا اس طرح پر کہ اور وہ کی دو یا تین یا چار عورتیں ہوں اس کہ آ دھادھ اس کا بیکار ہوگا ( تر نہی و حاکم ) سکہ: جس کی دویا تین یا چار عورتیں ہوں اس پر عدل فرض ہے یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں ان میں سب عورتوں کا کیساں خیال رکے یعنی ہرا یک کا پوراحق اداکر ہے۔ کیٹر ا' روٹی' خرچہ اور رہنے سنے میں کسی کے ساتھ کچھ کی نہ کرے اور جو بات اس کے اختیار کی نہیں اس میں مجبور و معذور ہے جیسے ایک کی زیادہ محبت ہے دوسری کی کم یوں ہی جماع سب کے ساتھ برابر ہونا بھی ضروری نہیں (زینار بہار شریعت و فیرہ) عورت کا حق صحبت اور اس کی میعاد: مسکہ: ایک مرتبہ جماع قضاء واجب ہواد ویلئن میں کہ عورت کو فقصان پنچے (وُر مخارد کی طرف نہ اٹھے اور اس کی میعاد: مسکہ: ایک مرتبہ بھاع قضاء واجب ہواد نظر اور دوں کی طرف نہ اٹھے اور اس کی میعاد : مسکہ: ایک مرتبہ بھاع قضاء واجب ہواد نظر اور دوں کی طرف نہ اٹھے اور اس کی بیان نہیں کہ عورت کو نقصان پنچے (وُر مخارد میں بہارشر یعت وغیرہ) مسکہ: ایک بی یوی ہے مگر مرداس کے پاس نہیں رہتا بلکہ نماز روزہ میں لگار ہتا ہے تو عورت شو ہر سے مطالبہ کر عتی ہے اور مرد کو تھم دیا جائے گا کہ تورت شو ہر سے مطالبہ کر عتی ہے اور مرد کو تھم دیا جائے گا کہ عورت شو ہر سے مطالبہ کر عتی ہا وہ مدیث میں آیاوان لیز و جگ علیك حقاً تیری یوی کا تجھ پر حق ہور تر میں اور مرد کو تھم دیا جائے گا کہ تورت شو ہیں آیاوان لیز و جگ علیك حقاً تیری یوی کا تجھ پر حق ہور تے ہور میں اور میں کی کے حدیث میں آیاوان لیز و جگ علیك حقاً تیری یوی کا تجھ پر حق ہور میں میں آیاوان لیز و جگ علیك حقاً تیری یوی کا تجھ پر حق ہور حق ہور ت

ثب بیداری اورروزے رکھنے میں اس کاحق تلف ہوتا ہے رہا مید کہ عورت کے پاس رہنے کی کیامیعاد ہے اس کے بارے میں ایک روایت سے کہ جیارون میں ایک دن عورت کے لئے اور تین دن عبادت کے لئے اور سیح ہیہ ہے کہ مر د کو حکم دیا جائے کہ عورت کا بھی خیال رکھے اس کے لئے بھی کچھ وقت دے اور اس کی مقدار شوہر کے تعلق سے ہے (جوہرہ خانیہ و بہار ثریت ) مئد: ننی اور پرانی کنواری اور هیب تندرست اور بیار حامله اورغیر حامله اوروه نا بالغه جوتابل وطی ہو' حیض و نفاس والی اور جس ہے ایلا یا ظہبار کیا ہواور جس کوطلاق رجعی دی اور رجعت کاارادہ ہےاوراحرام والی اور وہ مجنونہ جس ہےا پذا کا خوف نہ ہواورمسکلہ و کتابیہ سب برابر ہیں۔سب کی باریاں ہوں گی یوں ہی مردعنین ہو یاخصی مریض ہویا تندرست بالغ ہویا نا الغ قابل دطی ان سب کا ایک تخکم ہے ( ہندیہ و بہار شریعت ) مئلہ: ایک زوجہ کنیز ہے دوم ی حروتو آزاد کے لئے دودن اور دوراتیں ہیں اور کنیز کے لئے ایک دن ایک رات ہے اورجو کنیزایی ملک ہےاس کے لئے باری نہیں ( ہندیہ و بہار شریعت ) مسّلہ: باری میں رات کا اغتبار ہے لبذا ایک کی رات میں دوسری کے بیباں بلاضرورت نہیں جا سکتا دن میں کسی حاجت کے لئے جاسکتا ہےاور دوسری بیار ہوتو اس کے بوچھنے کورات میں بھی جاسکتا ہےاور یاری بخت ہے تو اس کے یہاں رہ بھی سکتا ہے یعنی جب اس کے یہاں کوئی ایبانہ ہوجس ے اس کا بی بہلے اور تمار داری کرے۔ ایک کی باری میں دوسری سے دن میں بھی جماع نہیں کرسکتا ( جو ہرہ و بہارشر بعت ) مسئلہ: بیاختیارشو ہرکو ہے کدا یک ایک دن کی باری مقرر کرے یا تین تین دن کی بلکہ ایک ایک ہفتہ کی بھی مقرر کرسکتا ہے۔ ( وُرٌ مختار وغیرہ ) مسّلہ: سفرکو جانے میں باری نہیں بلکہ شو ہر کواختیار ہے جسے جا ہےا ہے ساتھ لے جائے کیکن بہتر ہیہ ہے کہ قرنہ ڈالے جس کے نام کا قرعہ نگلے اے لیے جائے اور سفر سے واپسی کے بعد اور مورتوں کو بیرحق نہیں کہ اس کا مطالبہ کریں کہ جتنے دن سفر میں رہاا تنے بی دنوں ان باقیوں کے پاس بھی رہے بلکداب سے باری مقرر ہوگی سفر سے مراوشر کی سفر ہے جس کا بیان نماز میں گزراء عرف میں بردیس میں رہنے کو بھی سفر کہتے ہیں بیرمرادنہیں (جو ہرہ و بہارشریعت ) مئلہ: عورت کو اختیار ہے کہ اپنی باری سوت کو بہد کر دے اور بہد کرنے کے بعد واپس لین چاہتو لے علتی ہے (ہدامید و جو ہرہ وغیرہ) مسئلہ وطی اور بوسہ ہرفتم کے تمتع سب عورتوں کے الته كيال كرنامتحب إواجب نهيں \_ (فتح القدير وبهار شريعت) حقوق ز وجین : میاں بیوی کے حق کا بیان: میاں بیوی میں ٹا اتفاقی اور جھڑے کی اصل

وچہا یک دوسرے کے حق کوادانہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح سے تھم آیا کہ السرجال قسو امسون علی النساء جس ہے مردول کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے ای طرح یہ بھی فرایا کہ عاشت و هن بالمعروف جس کاصاف مطلب سے کہ کورتوں کے ساتھ اچھی معاشت کرو۔ لہذا اگر ہرایک دوسرے کے سب حق پوری طور سے ادا کرے تو دین وونیا کی تمام خرابیوں اور آپس کے جھڑے فساد سے آج جائے اور زندگی آرام سے گزرے۔ یہاں ہم چند حدیثیں لکھتے ہیں تا کہ ہرایک کے حقوق معلوم ہوجا کیں۔

مر د کاعورت برحق: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فر ما ياعورت برسب آ دميول ے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مردیراس کی ماں کا (حاکم ) اور فرمایا کہ اگر میں ضاکے سواکسی اور کو مجده کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شو ہر کو محدہ کرے خدا کی تتم عورت ا بے رب کاحق ادا ندکرے گی جب تک شوہر کے کل حق ادا ندکرے۔ (احمد وابن ماجد وغیرہ) اورفر مایا شو ہرنے عورت کو بلا یاعورت نے انکار کردیا اورشو ہرنے غصہ میں رات گز اری تو می تک اس عورت برفر شے لعنت بھیجے رہے ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہواللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے ( بخاری ومسلم ) اور فرمایا کہ شوہر کاحق عورت پریہ ہے کہ اپنفس کواس سے ندرو کے اور سوافرض کے کسی دن بلااس ک اجازت کے روزہ ندر کھے اگر رکھ لیا تو گنہگار ہوئی بلا شوہر کی اجازت کے عورت کا **کوئی عمل** قبول نہیں اگر عورت نے بلا اجازت کر لیا تو شو ہر کو تو اب ہے عورت ری گناہ بغیر ا**جازت ای** کے گھرے نہ جائے اگراپیا کیا تو جب تک تو بہ نہ کرے اللّٰہ وفر شتے اس پرلعنت کر<mark>تے ہیں</mark> عرض کی گئی کہ جیا ہے شو ہر ظالم ہنی ہوفر مایا جیا ہے ظالم ہی ہو( ابودا ؤ دطیالی وابن عسا**کر )ادر** فر ما یا که جوعورت اس حال میں مری که شو هرراضی تفاوه جنت میں داخل هوگی ( تر**ندی) مثل** ہرمباح چیز جس سے شو ہرمنع کرے عورت پراس کا ماننا واجب ہے (ہندیہ ور ذا <mark>کمتار) مثلہ</mark> شوہر بناؤ سنگھار کو کہتا ہے سنجبیں کرتی یا وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور مینہیں آتی ا**س صورت میں** عورت کو مارنے کا بھی حق ہے اور اگر نما زمبیں پڑھتی تو طلاق دین جائز ہے جا ہے مہردیے ک قا در نه بهو ( ہندیه و بہارشریعت ) مسئلہ:عورت کومسئلہ یو چینے کی ضرورت ہوتو اگر شو ہر عالم **بوت**و اس سے پوچھ لے اور عالم نہیں تو اس سے کیے وہ پوچھ آئے اور ان صور توں میں عورت کوخود عالم كے يبال جانے كى اجازت نبيس اور بيصورتيں نه بول تو جاسكتى بيں \_ (بنديدو بهار) مئلہ:عورت کا باپ ایا جج ہے اور اس کا کوئی تگران نہیں تو عورت اس کی خدمت کے لتے جا

کتی ہے جا ہے شو ہرمنع کرتا ہوتب بھی جاسکتی ہے۔ (ہندیدو بہارشریعت) عورت کا مرویرحق: مبرُ روٹی کیڑااور دوسری ضروری باتوں کے علاوہ عورتوں ہے اچھی طرح پیش آنا بھی مردوں کے ذمے ہے ذرا ذرای بات پر مارنا' گالی دینا' یا غصہ کرنا ہے جا مخق کرنامنع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں اچھے وہ لوگ ہیں جوعورتوں ہے ا جھی طرح پیش آئیں <sup>ا</sup>اور فر مایا مسلمان مر دمومنه عورت کومبغوض نه رکھے اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے دوسری پیند ہوگی تعنی سب غادتیں خراب نہ ہوں گی جب کداچھی بری ہوتم کی باتیں ہوں گی تو مر دکونہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کود کیتیار ہے بلکہ بری عادت ے چٹم پوٹنی کر ہےاوراچھی عادت کی طرف نظر کرے (مسلم دمر قات دغیرہ)اور فر مایا کو کی شخص ا پی مورت کونہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے پھر دوسرے وقت اس سے مجامعت کرے گا۔ شادی کی رسوم: شادی میں طرح طرح کی رسمیں برتی جاتی ہیں۔ ہرملک میں نی رسم ہرقوم اورخاندان کا الگ رواج جورسمیں ہارے ملک میں ہوتی ہیں ان میں سے پچھ کا بیان کیا جاتا ہے رسم کی بنیاد چلن اور رواج پر ہے ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ شرعاً واجب یا سنت یامتحب ہے اس لئے جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہواس وقت تک اے حرام و ناجائز نہیں (ہررہم نا با بزنہیں) کہہ کتے تھنچ تان کرممنوع قرار دینازیا دتی ہے۔ مگر پیضرور ہے کہ رموم کی پابندی ای حد تک کرسکتا ہے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا نہ ہو۔ کچھ لوگ رسموں کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ نا جائز فعل کرنا پڑے تو پڑے گررہم نہ چھوٹے جیے لاکی جوان ہے اور ر موں کے ادا کرنے کورو پینہیں تو بینہ کریں گے کہ سمیں چھوڑ دیں اور نکاح کردیں کہ بوجھ ار ے اور بے آبروئی کا ڈر جاتار ہے اب رسموں کو بورا کرنے کے لئے بھیک ما تکتے طرح طرح کی فکر کرتے ہیں اس خیال میں کہیں ہے ل جائے تو شادی کریں برسیں گز اردیتے ہیں اور بہت ی خرابیاں بیدا ہو جاتی ہیں بعض آ دی قرض لے کررسوم ادا کرتے ہیں اور یہ خیال ہیں کرتے کہ جس طرح سود لینا حرام ہے ای طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ صدیث میں دونوں پرلعنت آئی۔اللہ ورسول کی لعنت کے سزاوار ہوتے ہیں مگر رسم چھوڑ نا گوارانہیں کرتے پھراگر پچھ جگہ زمین ہے تو وہ بھی سودی قرضہ میں غائب ہوگئ اور کھانے بیٹھنے کا بھی ٹھکا نہ نہ رہا ایسے ہی فضول خرچیوں کی وجہ ہے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ ہو کئیں اس لئے ل آیت اور صدیث سے بیز فاہر ہے کہ گورت کو مارنا نہ جا ہے گراس صورت میں کہ باوجود سمجھانے بجمانے پندو نفیحت سے کبا

نہ انے اور نا فر مانی کرے تو بطور تنبیہ کے کچھ مارسکتا ہے لیکن اس میں بھی بخت مار نہ مارے اور منہ پر ہرگز نہ مارے۔

دین ودنیا کا آرام ای میں ہے کہ آ دی فضول خرچی ہے بچے۔ اکثر جاہلوں میں رواج ہے محلّہ یا رشتہ کی عورتیں جمع ہوتی ہیں گاتی بجاتی ہیں۔ بیررام ہے کہ اولا ڈھول بجانا ہی حرام پھر عورتوں کا گانااس سے بڑھ کرعورتوں کی آ واز نامحرموں کو پہنچنااور وہ بھی گانے کی وہ بھی <del>مثق و</del> محبت کے گیت جوعورتیں انبے گھروں میں جلا کر بات کرنا اچھانہیں سمجھتیں گھرے باہراً واز جانے کو براجانتی ہیںا یے موقع پروہ بھی شریک ہو جاتی میں گویاان کے نز دی**ک گانا کوئی عیب** بی نہیں کتنی بی دور آ واز جائے کوئی حرج نہیں چرا سے گانے میں جوان کنواری لوکیاں جی ہوتی ہیں ان کا ایے گیت گانا یا سنا ضروران کے دل میں برے خیالات پیدا کرے **گادیے** جوش کو ابھارے گا اور اخلاق وشرافت پراس کا برااٹریڑے گا۔ یہ باتیں ایم نہیں جن **ک**ے سمجھانے کی ضرورت ہو۔ آج مردول اورعورتوں کے بدچلن ہونے کے سب سے ب**ڑی دج** عشقیہ مضامین کا پڑھنا ہے (جیسے ناول اور افسانے ) یاعشق ومحبت کے تما شے کھیل دیجیاہے (جیے تھیز سینما) ای سلسلہ میں رت جگا بھی ہے کدرات بھر گاتی میں اور گلگلے یکتے ہیں۔ میج کو معجد میں طاق بھرنے جاتی ہیں یہ بہت سی خرافات برمشمل ہے نیاز گھر میں بھی **ہو عتی ہے** گلگلے کے سواہر کھانے پر ہوسکتی ہے اور اگر مجد ہی میں ہوتو مرد لے جا سکتے ہیں عورتوں کی کیا ضرورت پھراگراس رسم کے ادا کے لئے عورت ہی ہونا ضرور ہوتو اس جمکھٹے کی کیا حاجت پھر جوانوں اور کنوار بوں کی اس میں شرکت اور نامحرم کے سامنے جانے کی جرات کس **قد**ر حما**ت** ہے۔ پھر بعض جگہ میر بھی دیکھا گیا کہ اس رسم کے اداکر نے کے لئے چلتی ہیں تو وبی گانا بھا، ساتھ ہوتا ہےای شان ہے مجد تک پہنچتی ہیں ہاتھ میں ایک چومکھ ہوتا ہے۔ بیرسب ناجائز۔ جب سبح ہوگئ چراغ کی کیا ضرورت اور جراغ کی حاجت ہے تو مٹی کا کافی ہے آئے کا چراغ بنا نا اور تیل کی جگہ تھی جلا نا فضول خرجی ہے۔ دولہا دلہن کو بٹنا لگا نا مانچھے بٹھا نا جا ئز ہے ا**ن میں** کوئی حرج نہیں دولہا کومہندی لگانا نا جائز ہے۔ کنگنا با ندھنا بھی منع ہے۔ ڈال بری گی رسم کہ کیڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں جائز دولہا کورلیٹمی کیڑا پہننا حرام یوں ہی مغز ق (چکٹاً جَگمگاتا' سونے جاندی یا تلے وغیرہ کے کام والا ) جوتے بھی ناجائز اور خالص پھ**ولوں کا سمرا** جائز بلا دجەممنوع نہیں کہا جا سکتا۔ ناچ باجے آتش بازی حرام ہے کون ان کی حرمت ہے واقف نہیں مگر بعض لوگ اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ بیہ نہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہوئی **بعض ت**و ا تنے بے باک ہوتے ہیں کہ پیمحر مات نہ ہوں تو اسے تمی اور جناز ہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ پیم خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے دوسرے مال بربا دکرنا ہے تیسرے ام تما ٹائوں کے گناہ کا بہی سب ہے اور سب کے جموعہ کے برابراس پر گناہ کا بوجھا وربعض لائے کا رواج ہے ظاہر ہے کہ یہ طلی ہوئی بے حیائی ہے جھوٹے بڑے حتی کہ باپ بینے تک باج میں ہیں ہے جیائی کا شوت دیتے ہیں۔ علاوہ حرام و باہم ہوئی ہے حیائی کا شوت دیتے ہیں۔ علاوہ حرام و بناہ ہوئے کے فضول خرجی بھی ہے یہی ہیں ہیں ہیں ہے تو دوسرے جائز طریقہ سے خوشی کا اظہار ہو لائے جیسے کھانے کیڑے میں فراغت و وسعت اس کی کیاضرورت ہے کہ حد شرع سے گزری مزافی منائی جائے اور بھی جائز طریقے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے سنت اداکرنے کی نیت ہے ولیمہ کرو۔ خویش وا قارب اور دوسرے ملمانوں کو کھانا کھلا و غرض مسلمان کو لازم ہے کہ جہد اللہ قد تم کتاب النکاح ویتلوہ کتاب الطلاق ان شاء اللہ تعالیٰ حملہ للہ قد تم کتاب النکاح ویتلوہ کتاب الطلاق ان شاء اللہ تعالیٰ

## طلاق كابيان

الماق كى تعريف: نكاح سے عورت شوہركى پابند ہوجاتى ہے اس پابندى كے اٹھا دينے كو الآكہتے ہيں۔ طلاق كے لئے بچھ الفاظ مقرر ہيں جن كابيان آگے آئے گا۔ طلاق كى دو ورتم ہيں ايك بيكه اى وقت نكاح سے باہر ہوجائے اس كو بائن كہتے ہيں۔ دوسرى بيكه دت گزرنے پر باہر ہوگى اسے رجعى كہتے ہيں۔

الماق کی صور تیں طلاق بائن ورجعی کی تعریف: مسئد: طلاق دینا جائز ہے گر ہے جائز کے گر ہے جائز ہے گر ہے جائز ہے ورت اس جائز ہے ورت اس میں مستحب ہے (جیسے عورت اس الوا اور دل کو ایذاد بی ہے بائماز نہیں پڑھتی ) اور بعض صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے جیسے شوہر نامردیا جیجوا ہے یا اس پر کسی نے جادویا عمل کردیا ہے کہ جماع پر قادر نہیں اور اس کے ازالہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ان صورتوں میں طلاق نددینا سخت تکلیف پہنچا نا ہے۔ (دُرٌ مختار و بہار شریعت وغیرہ)

چھوڑے رہے بہاں تک کدعدت گزرجائے۔ بیاحسن ہاورطلاق حسن میہ کم غیرمولو کوطلاق دی یا موطوه کوتین طبر میں تین طلاقیں دیں ۔ بشرطیکہ نہ ان طبروں میں وطی کی ہونہ حِفْ مِيں۔ يا تين مينے ميں تين طلاقيں اس عورت کو ديں جے حِفْ نہيں آتا ( جيے ، بالغ حمل والی یاس ایاس والی ) بیرسب صورتیس طلاق حسن کی بیر - بدعی بیر ہے کہ ایک طهر میں و یا تین طلاق دے دے چاہے تین دفعہ میں یا دو دفعہ میں یا ایک ہی دفعہ میں چاہے <del>تین ہاراتا</del> کے یا یوں کہددیا کہ مجھے تین طلاقیں) یا ایک طبر میں ایک ہی طلاق دی مگر اس طبر میں وہی کر چکا ہے یا موطوہ کوچف میں طلاق دی یا طہر ہی میں طلاق دی گراس سے پہلے جوچش آیا قا اس میں وطی کی تھی یا اس حیض میں طلاق دی تھی یا پیہ سب با تیں نہیں تگر طبیر میں طلاق بائن دی تو بیتمام صورتیں طلاق بدعی کی ہیں ( وُرّ مختار و بہار شریعت وغیرہ ) مسّلہ: اگر حی**ض میں طلاق** دی تو رجعت واجب ہے اس لئے کہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ تھا۔ اگر طلاق دینا ی ہاتو اس حیض کے بعد طبر گزر جائے پھر حیض آ کر پاک ہوتو اب دے سکتا ہے بیا اس وقت ے کہ جماع ہے رجعت کی ہواورا گرقول یا بوسہ لینے یا چھونے سے رجعت کی ہوتواں بیض کے بعد جوطہرے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے (جوہرہ وبہار شریعت وغیرہ) مسکلہ:الی موطوہ جے حیض آتا ہے اس ہے کہا تھے سنت کے موافق دویا تین طلاقیں تو اس ہے ہم طہر میں ایک طلاق واقع ہوگی بہلی اس طبر میں پڑے گی جس میں وطی نہ کی ہو۔مئلہ: **ایم موطوہ** جے حیض آتا ہے اس سے ایسے طہر کی حالت میں جس میں وطی نہیں کی ہے یہ کہا تھے سنت کے موافق دویا تین طلاقیں تو ایک طلاق فوراُ واقع ہوگی \_مئلہ: ایسی موطوہ جے حیض آ تا ہے اس ے حالت حیض میں کہا تجھے سنت کے موافق دویا تین طلاقیں تو اب حیض کے بعد پاگ ہونے پر پہل طلاق واقعی ہوگی۔مئلہ: ایس موطوہ جے حیض آتا ہے اسے ایس طہر میں جس میں وطی کر چکا ہے ہے کہا تھے سنت کے موافق دویا تبین طلاقیں تو اب حیض کے بعد **پاک ہوئے** پر پہلی طلاق ہوگی ۔مئلہ: غیر موطوہ ہے کہا تھے سنت کے موافق دویا تین طلاقیں تو ایک طلاق فورا واقع ہوگی (حاہے اس وقت حیض ہی ہو) باقی اس وقت واقع ہوگی کہ اس ہے ٹکا ک كرے كيونكه يہلے بى طلاق سے بائن ہوگئ نكاح سے فكل كئى دوسرى طلاق كے لي كل خ ر ہی ۔ مئلہ: موطوہ جے حیض نہیں آتا اس ہے کہا تجھے سنت کے موافق دویا تین طلاقیں توایک فوراوا قع ہوگی۔ دوسرے مبنے میں دوسری اور تیسری تیسرے مبنے میں واقع ہوگی۔مئلہ:اگر ل بية بالغدائر نوبرس يازياده مرك بيعم الجم حض نبيس آيا بي وأفنل بيب كدولي اورطلاق مي ايك مبيني كافاصل مو

قل کے تھم میں ہےاورنشہ جا ہے شراب پینے ہے ہو یا بھنگ وغیرہ کسی اور چیز ہےا فیون کی یک میں طلاق دے دی جب بھی واقع ہو جائے گی ۔ طلاق میں عورت کی طرف ہے کوئی ر طنبیں نا بالغہ ہویا مجنونہ بہر حال طلاق واقع ہوگی۔(زرّ مخار و بہار وہندیہ)

سُله بھی نے مجبور الکر کے نشہ بلادیایا حالت اضطرار میں پیاجیسے بیاس سے مرر ہاتھااور پانی . قاتب پیاتھااورنشہ میں طلاق دے دی توضیح ہیے کہ واقع نہ ہوگی۔ (ردّ المحار دبایشریعت) راق دل لگی میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے: سئلہ: طلاق کے لئے بیشر طنہیں کہ

وَتَّی ہے طلاق دی جائے بلکہ اکراہ <sup>نا</sup> شرعی کی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی (ہدا ہی بوہرہ و ہندیہ وغیرہ ) مسکلہ: الفاظ طلاق بطور ہزل کہ یعنی ان سے دوسر مے معنیٰ کا ارادہ کیا ونہیں بن کتے جب بھی طلاق ہوگئ ( وُ رِّ مِخْتَارِرِ دَالْحِمَّارِ وِ بہارشریعِت ) مسّلہ: خفیف العقل کی

بھی طلاق واقع ہے اور بو ہرا مجنون کے حکم میں ہے ( زُرٌ مختارُ ردّ الحتار و بہارشر بعت ) كو نكے كى طلاق: مئله كو نكے نے اشارے سے طلاق دى تو ہوگئى جب كەلكھنا نہ جانتا ہواورا گرلکھنا جانتا ہے تو اشارے سے نہ ہوگی بلکہ لکھنے ہے ہوگی (فتح القدیرو بہار شریعت) مسله: کوئی اورلفظ کہنا جا ہتا ہے زبان سے لفظ طلاق نکل گیا یا لفظ طلاق بولا مگر اس کے معنی نہیں جانتا پاسہوا یا غفلت میں کہایا ہنسی ول تھی کے طور پر کہایا ڈرانے دھمکانے کے لئے کہاان سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگئی ( وُرّ مختار و بہارشر بیت وغیرہ ) مسئلہ: مریض جس کا مرض

ال حدکونه پنجابهو کمقل جاتی رہےاس کی طلاق واقع ہے ( وُرِّ مختار دیمارشریعت ) مسکلہ: ا مجوری سے مرادشری مجوری ہے دوست احباب کے اصرار اور معمولی مار اور دھمکی شرع مجوری نبیس بلک تل یا قطع عضو یا مرب شدید کے میج اندیشے شرقی مجوری ہوتی ہے۔ (۱۲-مند) خفیف اعقل مم سجھ۔

قانون شریعتان ۱۹۲ کی کی کی ۱۹۲ سرسام دبرسام یا کسی اور بیاری میں جس سے عقل جاتی رہی یاغشی کی حالت میں پاسونے میں طلاق دے دی تو واقع نہ ہوگی ۔ ( دُرْ مخارر دَالحیٰ روبہارٹر بیت ) غصه كي طلاق كاحكم: مئله: الرغصه اس حد كا مو كه عقل جاتي رب تو طلاق واقع نديو گی ( وُرّ مختار وردّ الحتار ) آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹے بیں بعد کوافسوں کرتے ہیں اور طرح طرح کے حیلہ سے بیفتوی لیا جا ہے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوا یک عذرا کثریہ بھی ہوتا ہے كەغصە ميں طلاق دى تقى مفتى كو چا ہے كەپيا مرملحوظ ركھے كەمطىقاً غصە كا انتبارنہيں \_معمول غصہ میں طلاق ہو جاتی ہے اور وہ صورت کہ عقل غسہ سے جاتی ربی بہت نا در **ہے لہذا جب** تک اس کا ثبوت نہ ہوتھ نسائل کے کہہ دینے پراعتاد نہ کرے۔ (ببار شریعت) میلہ: اہالغ کی عورت مسلمان ہوگئ اور شوہر پر قاضی نے اسلام پیش کیا اگر وہ بچھدار ہے **اور اسلام ہ** ا نکار کرے تو طلاق ہوگئ ( ردّ المحتار و بہار شریعت ) مسّلہ: زبان ہے الفاظ طلاق نہ کہا گر کی الی چیز پر لکھا کہ حروف متاز نہ ہوتے ہوں (جیسے پانی پر ہوا پر) ( طلاق بذر **یو تحریر) ت**و طلاق نه ہوگی اور اگرائی چیز پرلکھا کہ حروف متاز ہوتے ہیں (جیسے کاغذیا تختہ وغیرہ **بر)ادر** طلاق کی نیت ہے لکھا تو ہو جائے گی اور اگر لکھ کر بھیجا یعنی اس طرح لکھا جس طرح **خداکھا** جاتا ہے( کہ معمولی القاب و آ داب کے بعد اپنا مطلب لکھا جاتا ہے) جب بھی ہو<mark>گئی بلکہ اگر</mark> نه بھی بھیج جب بھی اس صورت میں ہو جائے گی اور پدطان لکھتے وقت پڑے گی اورای وقت سے عدت ثار ہوگی اوراگر یوں لکھا کہ میر ایہ خط جب تجیجے <u>پنچے</u> مختبے طلاق ہے**تو عورت** کو جب تحریر پہنچے گی اس وقت طلاق ہو گی عورت جاہے پڑھے یا نہ پڑھے اور فرض کیج کھ عورت کوتر رہینجی ہی نہیں مثلاً اے نہیجی یا راستہ میں کم ہوگئی تو طلاق نہ ہوگی اور اگری**ے ترج** عورت کے باپ کوملی اس نے جاک کر دی اڑکی کو نہ دن تو اگر اڑک کے تمام کاموں میں پید تصرف کرتا ہے اور وہ تحریراس شہر میں اس کوملی جہاں لڑ کی رہتی ہے تو طلاق ہوگئی ورنیٹیں مگر جب کی تخریرا ٓنے کی لڑکی کوخبر دی اوروہ پھٹی ہوئی تحریب بھی اے دی اوروہ پڑھنے میں آِ تی ہے ق وا قع ہوجائے گی ( قاضی خال دُرِّ مخیار ہندیہ و بہارشر بیت ) مسئلہ <sup>ک</sup>ی پرچہ پیطلبا**ق لکھی اور** کہتا ہے کہ میں نے مثق کے طور پر نکھی ہے تو قضاء اس کا قول معتبر نہیں (روّ الحتار و بہار شریعت) مئلہ: دو پر چول پر بیلکھا کہ جب میری بیتح کر یہ پنچے کچنے طلاق ہے اور عورت کو دونوں پر چے پہنچتو قاضی دوطلاق کا حکم دےگا۔ ( رِدّ الحتّار ) مسّلہ: دوسرے سے طلاق <del>لکھوا</del> كربهيجي توطلاق موجائ كى لكھنے والے ہے كہاميرى عورت كوطلاق لكھ دي توبيا قرار طلاق

طا

طا

1

1

A

قانون شریعت (روز)

ین طلاق ہو جائے گی چاہے وہ نہ نکھے (روز الحتار بہارشریعت) مسئلہ: تحریر سے طلاق فیوت میں بیضرور ہے کہ شوہراقرار کرے کہ میں نے لکھی یا لکھوائی یا عورت اس پر گواہ کی کرے مخش اس کے خط سے مشاہہ ہونا یا اس کے سے دستخط ہونا یا اس کی عمر ہونا کافی بال اگر عورت کواطمینان اور غالب گمان ہے کہ بیتحریرای کی ہوتو اس پر عمل کرنے کی بال اگر عورت کواجازت ہے مگر جب شوہرانکار کر ہے تو بغیر شہاوت چارہ نہیں (خانیہ وغیرہ) مسئلہ: کو جان کہ میں ارادہ ہے نہ ذبان سے قوہ کو طلاق نامہ لکھنے پر مجبور کیا اس نے لکھ دیا مگر نہ دل میں ارادہ ہے نہ ذبان سے قاطلاق نامہ تھے بالی جائے یہ مجبوری نہیں۔ (روز الحق کی کے اصرار کرنے پر لکھ یا برا ہے اس کی بات کیسے نالی جائے یہ مجبوری نہیں۔ (روز الحق روبرارشریت)

دمونا ظاہر ہو۔اکثر طلاق میں اس کا استعمال ہواگر چہوہ کی زبان کا لفظ ہو (جو ہرہ و بہار بعت ) مسئلہ: ا- لفظ صریح جیسے میں نے کھتے طلاق دی ۲ - کھتے طلاق ہے۔ ۳ - تو مطلقہ ان سب لفظوں کا تھم یہ یہ - تو طالق ہے۔ ۵ - میں تھتے طلاق دی تاہوں ۲ - اے مطلقہ ان سب لفظوں کا تھم یہ کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی چا ہے کچھ نیت نہ کی ہو یا بائن کی نیت کی ہو یا ایک سے وہ کی نیت کی ہو ۔ یا ایک سے وہ کی نیت کی ہو ۔ یا ایک سب صور توں میں ایک وہ کی نیت کی ہو ۔ یا تیک ہو گا ایک ہو اقع ہوگی مراس صورتوں میں ایک ووقع ہوگی مراس صورت میں کہ وہ طلاق کونہ جانتا تھا تو دیائے واقع نہ ہوگی (ور مختار و میر ایک ۔ ۱۰ - طلاک ۔ ۱۰ - طلاک ۔ ۱۰ - طلاک ۔ ۱۱ - تلاکھ۔ استلاکھ ۔ استلاکھ ۔ استلاکھ ۔ استلاکھ ۔ استلاکھ ۔ استا ہوگی زبان سے تلات سب صریح کے الفاظ ہیں ان سب سے ایک طلاق رجعی ہوگی جا ہوگی (ور مختار وغیرہ) سیاس کے ایک کہ میں نے فارغ جھوڑ ایم سریح ہے اس سے ایک رجعی ہوگی کی کھی نیت ہوئے ہوئی یہ لفظ کہ میں نے فارغ خطی فار خطی فار کھتی وی صریح ہے (بہار شریعت) یا نہ ہو یونہی یہ لفظ کہ میں نے فارغ خطی فار خطی فارکھتی وی صریح ہے (بہار شریعت)

ہے کہ میں نے دھمکانے کے لئے غلط طور پراداکیا تھا طلاق مقصود نہتی نہیں تو تسجے طور پولان ہاں اگرلوگوں سے پہلے کہدویا تھا کہ میں دھمکانے کے لئے غلط طور پر بولوں گا۔ طلاق معود نہ ہوگی تو اب اس کا کہنا مان لیا جائے گا۔ ( دُرِّ مِخَّار و بہار شریعت) مسئلہ: کسی نے پھاتو نے اپنی عورت کو طلاق موگئی آگر جہ پھاتو نے اپنی عورت کو طلاق موگئی آگر جہ

ملمة لفظ خلاق غلط عوريرادا كرف مين عالم وجابل برابر بين بهرحال طلاق موجائ كى

طلاق دینے کی نیت سے ندکہا ہومگر جب کہ ایسی سخت آ واز اور ایسے لہجہ میں کہا جس سے اٹلا سمجھا جاتا ہوتو نہیں ( وُرٌ مختار خانیہ و بہار شریعت ) مسئلہ: کسی نے زید ہے کہا <mark>تیری مورت ر</mark> طلاق نبیں اس برزید نے کہا کیوں نہیں یا کہا کیوں تو طلاق ہوگی اورا گر کہانہیں یا ہاں تو شعولیٰ ( فناوی رضویه ) مئله:عورت کوطلاق نبیس دی ہے مگراوروں سے کہتا ہے میں طلاق وے آیا تو قضاءُ طلاق ہو جائے گی لیکن دیانۂ نہ ہوگی ( فتاویٰ خیر بیرو بہار شریعت ) **مئلہ: طلاق ایک** دی ہےاورلوگوں سے کہتا ہے تین دی ہیں تو دیانۂ ایک ہوگی قضاء تین جاہے کیم کے میں نے جھوٹ کہا تھا (خیرید و بہارشر بعت ) مئلہ:عورت ہے کہاا ے مطلقہ ۔ا مطلاق وی **گیا ہے** طلاقن اے طلاق شدہ اے طلاق یافتہ اے طلاق کردہ ان سب صورتوں می**ں طلاق ہوگل** عا ہے کیے میر امقصد گالی دینا تھا طلاق دینا نہ تھا اور اگرید کیے میر امقصد پی تھا کہ وہ میلی شوہ کی مطلقہ ہےاور حقیقت میں وہ ایسی ہے یعنی شو ہراول کی مطلقہ ہے تو دیانۂ اس کا قول مان لیا جائے گااورا گروہ عورت پہلے کسی کی منکو حدیقی ہی نہیں یاتھی مگراس نے طلاق ن**ہ دی تھی ہلدم** کیا ہوتو بیتا ویل نہیں مانی جائے گی یونبی اگر تیرے شوہر نے مجھے طلاق دی تو بھی وہ بی محم ے (ردّ الححمّ رہندیہ و بہارشریعت) مئلہ:عورت ہے کہا تجھے طلاق ویتا ہوں یا کہا تو مطلقہ ہو جا۔ تو طلاق ہوگی ( شامی و بہار شریعت ) مگرید لفظ کہ طلاق دیتا ہوں یا چھوڑتا ہوں اس کے می<sup>معن</sup>یٰ کئے کہ طلاق دینا جا ہتا ہوں یا چھوڑ نا جا ہتا ہوں تو دیانۂ نہ ہوگی قضاء ہو جائے <mark>گ اور</mark> اگر بیلفظ کہا کہ چھوڑے دیتا ہوں تو طلاق نہ ہوئی کہ بیلفظ قصد و ارادہ کے لئے ہے (بہار شریعت) مسئلہ: تجھ پر طلاق مجھے طلاق طلاق موجا۔ تو طلاق ہے تو طلاق ہو گئی طلاق کے باہر جاتی تھی کہا طلاق لے جا۔ اپنی طلاق اوڑ ھاور روانہ ہو۔ میں نے تیری طلاق تیرے آ کچل میں باندھ دی جا تجھ پر طلاق ان سب لفظوں ہے ایک طلاق رجعی ہوگی اور اگر فقل جا طلاق کی نیت ہے کہتا تو بائن ہوتی \_(خانیہ بندیدوغیرہ)

مئلہ کی نے اپ عورت کی نبعت کہا۔ اسے اس کی طلاق کی خبر دے یا طلاق کی خوتخبری سا دے یا اس کی طلاق کی خبر اس کے پاس لے جایا اسے لکھ بھیج یا اس سے کہہ کہ وہ مطلقہ ہے یا اس کے لئے اس کی طلاق کی سندیا یا دداشت لکھ دے ان سب صور توں میں طلاق ابھی پڑگئ چاہے نہ اس نے اس سے کہا نہ لکھا اور اگر یوں کہا کہ اس سے کہہ کر تو مطلقہ ہے یا یوں کہا کہ اسے طلاق دے آتو جب بیہ جاکر کہے گاتب طلاق ہوگی ورنہ نہیں۔ (خانیہ و بہار شریعہ) مئلہ: عورت سے کہا تو فلانی سے زیادہ مطلقہ ہے طلاق پڑگئی جاہے وہ فلانی مطلقہ نہ بھی ہو۔

ب طلاق کی بوتورجعی واقع ہوگی ( وُرٌ مختارُ ردّ المختارُ بحرو بہارشریعت ) مسد عورت سے کہا ں نے تجھے چھوڑ ااور کہتا ہے میرا مطلب بیتھا کہ بندھی ہوئی تھی اس کی بندش کھول دی یا ندیتی اب چھوڑ دی تو یہ تا ویل کی نہ جائے گی ہاں اً کرتصری کر دی کہ تجھے قیدیا بندش ہے ہوڑاتو قول مان لیا جائے گا ( وُرِّ مختار و بہار شریعت ) مئلہ: اپنی عورت سے کہاتو مجھ پرحرام

ہتواں ہےا کی بائن طلاق واقعی ہوگی جا ہے نبیت کی نہ ہو( وُ رَ مختار و بہارشریعت ) مئلہ: ارت ہے کہا میں تھے پرحرام ہوں اور طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہوگئی اور اگر صرف پہ کہا ا كه ميں حرام ہوں تو نہ ہوگی ( وُرْ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ: عورت ہے كہا تيری طلاق مجھ

واجب ہے تو اس سے طلاق ہو جائے گی (روّ المحتار و بہارشر ایت ) مسّلہ: اگر کہا تجھے خدا لاق دے تو اس سے طلاق نہ ہوگی اوراگر یوں کہا کہ مجھے خدانے طلاق دی تو اس سے طلاق وگئی۔(ردّ الحمّار و بہارشریعت)

بلاق کی اضافت کا بیان: سئله: طلاق میں اضافت نسبت ضرور ہونی چاہیے بغیر نیافت طلاق واقع نہ ہوگی جا ہے حاضر کے صیغہ سے بیان کرے جیسے کہے کچھے طلاق ہے یا ثارہ کے ساتھ بیان کرے جیسے کہے کہ اے یا اے یا نام لے کر کیم کہ فلانی کوطلاق ہے

رض جس کوطلاق دینا ہے اس کی طرف طلاق کی نسبت ضروری ہو۔ ( وُرٌ مختار و بہارشریعت فیرہ) سئلہ: اگر کہا تجھے مکہ میں طلاق ہے یا گھر میں یا سابی میں یا دھوپ میں تو ایسا کہنے ہے راطلاق پڑجائے گی منہیں کہ مکہ کو جائے تب پڑے ہاں اگریہ کیے کہ میرا مطلب بے تھا کہ

ب مکہ کو جائے تب طلاق ہے تو دیانۂ یہ بات معتبر ہے لیکن قضا پُنہیں (وُرْ مختار و بہار ٹر بیت ) مئلہ: اگر کہا تھے قیامت کے دن طلاق ہے تو کچھنیں کہ بیکلام لغو بے کا رہے اور كريول كهاكم سختے قيامت سے پہلے طلاق ہے تو فورا طلاق پر جائے گی (وُر مخار و بہار مربعت ) سئلہ: اگر کہا تھے کل طلاق ہے تو دوسرے دن صبح حیکتے ہی طلاق ہو جائے گی یونہی كركها شعبان ميں طلاق ہے تو جس دن رجب كامهينة ختم ہوگا اس دن آ فآب ڈو ہے ہى

للاق ہوگی ( وُرٌ مختار و بہارشریعت ) نگی کے اشارہ سے طلاق کی صورت: انگیوں سے اثیارہ کرے کہا تھے اتی طلاقیں تو

یک دو تین جتنی انگلیوں ہےاشارہ کیا آئی طلاقیں ہوئی یعنی جتنی انگلیاں اشارہ کے وقت کھلی

ہوں ان کا عتبار ہے بند کا اعتبار نہیں اور اگر وہ کہتا ہے میری مراد بند انگلیاں **یا جھیلی تحی تو یہ** قول دیانہ معتبر ہوگا قضا نہیں اور اگر تین انگلیوں ہے اشارہ کر کے کہا تھے اس کے مثل طلاق اورنیت تین کی ہوتو تین طلاق پڑے گی نہیں تو ایک بائن پڑے گی اورا گراشارہ کر کے کیا تھے اتی اور نیت طلاق کی ہے اور لفظ طلاق بولانہیں جب بھی طلاق ہوجائے گی ( وُ**رْ مِخَارِرة الْحَار** و بہارشریعت ) مئلہ: طلاق کے ساتھ کوئی صفت ذکر کی جس سے شدت بھی جائے تو ہائی ہو گی جیسے بائن یاالبتہ فخش طلاق طلاق شیطان طلاق بدعت بدتر طلاق بہاڑ برابر بزارے حگ سب سے بڑی سب سے کڑوی سب سے کری سب سے چوڑی سب سے جی سب موٹی' پھراگر تین کی نیت کی تو تین ہو گی نہیں <sup>ل</sup>تو ایک اورا گرعورت باندی ہے تو و**و کی نیت ہے '** ے۔( ہدا بیدُ رّ مختار و بہارشریعت وغیرہ ) مسئلہ: کہا تجھے ہزاروں طلاق یا چن**د بارطلاق ت**ی وا قع ہو گی اور اگر کہا مختبے طلاق نہ کم نہ زیادہ تو ظاہر الروایہ میں تین ہوں گی اور امام جفز ہندوانی وامام قاضی خان اس کوتر جیح دیتے ہیں کہ دووا قع ہوں اورا گر کہا کہ **م تر طلاق توایک** رجعی ہوگی۔( وُرَ مُخارر دَالمحار و بہارشریعت ) مسّلہ: اگر کہا تجھے طلاق ہے پور**ی طلاق۔ت**و ا یک ہو گی اور اگر کہا کہ کل طلاقیں تو تین۔ ( دُرّ مخار ردّ الحخار و بہار شریعت ) مٹلہ: جس عورت سے نکاح فاسد کیا پھراس کو تین طلاقیں دیں تو بغیر حلالہ نکاح کرسکتا ہے اس لئے کہ پ حقيقة طلاق نبيل بلكه متاركه ب

غير مدخوله كي طلاق : مسكه: غير مدخوله كوكها تختي تين طلاق سن بول كي اورا كركها تختي طلاق تين بهول كي اورا كركها تختي طلاق تختي طلاق من ايك اورا كي الحقي طلاق من ايك اورا كي طلاق تختي طلاق من ايك اورا كي طلاق تختي طلاق من ايك بائن واقع بهوگي - باقى لغوه بركار بي \_ يعنى چند لفظول من واقع مولي اور باقى ك لئر محل نه رب كي اورموطوه على واقع مولي اور باقى ك لئر محلاق تو ووجول كي اورموطوه على بهر حال تين واقع بهول كي ( وُرّ محتار و بهارش يعت ) مسئله: اگر كها و يره طلاق تو ووجول كي اور ايك تو دوجول كي اور كها آ دهي اورايك تو ايك بهوگي يونمي و هائي كها تو توجول كي اور دو اور آ دهي كها تو دوجول الكونها جنساحت لو كانت الموء المنافق من الكنافة و من المحرة عد دوا للفظ لا يحتمل العدود ها الان معنى التوحد مراعا في الفاظ الواحد ان و ذلك بالفر دية ادا المجنسية و المشي بمعزل منها هنگذالي الان معنى التو عد مراعا في الفاظ الواحد ان و ذلك بالفر دية ادا المجنسية و المشي بمعزل منها هنگذالي الله دي وغير ها و في فضى خان و لا تصح نية الشين في الكنايات رجل ال للمنكوحة الامة انت مان و يوى الشين صحت نية ولو قال ذلك لحرة طلقها واحدة و يوى الشين بقع واحدة ۱۱ من-

جواب میں میرکہا کہ مجھے طلاق ہے تو ایک واس ہو فی جاہے میت کن کی ہو۔ رحامتیو و ہمار شریعت وغیرہ) مسئلہ:عورت نے کہامیں نے اپنے کوطلاق دے دے دی۔ شوہرنے جائز کر دی تو طلاق ہوگئی ( دُرِ مختار و بہارشریعت )

نداکرہ کے وقت بغیر نیت بھی طلاق واقع ہے۔ (وُرِ مختاروبہارشریعت وغیرہ)

بائن کے بعض الفاظ یہ بیل: ۱- جا۔ ۲- بکل۔ ۳- چل ہے۔ روانہ ہو۔ ۵- اٹھ۔ ۲کھڑی ہو۔ ۷- پردہ کر۔ ۸- ہٹ سرک۔ ۹ - جگہ چھوڑ۔ ۱۰ - گھر خالی کر۔ ۱۱ - دور ہو۔ ۱۱- تو
رستہ تاپ۔ ۱۳- اپنی راہ لے ہے، ۱۲ کالا منہ کر۔ ۱۵- چل دور ہو۔ ۱۲ - تو جدا ہے۔ ۱۷ - تو
رشتہ تاپ۔ ۱۲ - چلتی بن۔ ۱۹ - رفو چکر ہو۔ ۲۰ - پنجرا خالی کر۔ ۲۱ - چلتی نظر آ ۲۲ - دفو ہہ ہے۔ ۱۳ - تشریف کا
مور بور اسے دال نے عین ہو۔ ۲۲ - بستر اٹھا۔ ۲۵ - تشریف لے جائے۔ ۲۷ - تشریف کا
اور کرا لے جائے ۔ ۲۷ - جہاں سینگ سائے جا۔ ۲۸ - بہت ہو چکی اب مہر بانی فرمائے۔
اور کی جہاں سینگ سائے جا۔ ۲۸ - بہت ہو چکی اب مہر بانی فرمائے۔ ۲۹ - جہنم میں جا۔ ۲۹ - چو کہے میں جا۔ ۳۱ - بھاڑ میں پڑ۔ ۳۲ - میرے پاس سے چل۔
اور کین اگر کہامشل بھا تگ کے یامشل افیون کے یامشل فلال کے ماں کے یامشل فلال

کی عورت کے تو نہیں ) ۳۶- تو مثل میری ماں کے ہے۔ ۲۷- تو مثل میری بیٹی۔ ۲۸- تو مثل میری بہن کے ہے ( اور اگر یوں کہا کہ تو ماں ہے یا کہا بہن ہے یا کہا بٹی ہے تو گناہ کے موا کچھنبیں) ۳۹- میں تھے سے باز آیا۔ ۳۰- میں تھے سے درگز را۔ ۲۱-تو میرے کام ک نہیں۔ ۲۲ - میں نے تیری راہ خالی کر دی۔ ۲۳ - اپنے میئے بیٹھ۔ ۲۴ - میں جھے اوول ہوتا ہوں \_20 - میرا تبھے پر کچھ دعو کی نہیں \_ ۲ ۲ سو خودمختار ہے \_ 27 سو **آ زاد ہے۔ ۲۸** مجھےصورت نہ دکھا۔ ۴۹ - الگ ہو۔ ۵ - کنارے ہو۔ ۱۵ - آزاد ہو جا۔ ۵۲ - میں تجھے بری ہوں۔۵۳- میں تجھ سے بے زار ہوں۔۵۳- میں بچھ سے دست بردار ہوا۔۵۵- آ قیامت تک میرے لائق نہیں۔ ۵۷- تو عمر بھر میرے لائق نہیں۔ ۵۷- میں نے مجھے آزاد کیا۔ ۵۸ - میں نے مجھے تیرے گھر والوں کو دیا۔ ۵۹ - میں نے مجھے تیری ماں کو دیا۔ ۱۰-میں نے کچھے تیرے خاوندوں کو دیا۔ ۲۱ - میں نے کچھے جدا کر دیا۔ ۲۲ - میں نے جھے جدائی کی۔ ۲۳ - مجھ میں تھے میں نکاح باتی ندر ہا۔ ۲۳ - میں نے تجھ سے ضلع کیا۔ یہ چھ کثر الوقوع الفاظ كنامير كے جن سے بائن طلاق واقع ہوتی ہے يہاں لکھے گئے اور بہت **الفاظ بن** جن کو بہار شریعت فقادیٰ رضویہ میں ذکر کیا گیا ہےا گرضرورت ہوتو ان کتابوں میں دیکھیں۔ مئلہ: کنامیہ کے ان لفظوں ہے ایک بائن طلاق ہوگی اور اگر طلاق کی نبیت ہے بولے مگے چاہے بائن کی نیت نہ ہواور دو کی نیت کی جب بھی وہی ایک واقع ہوگی ہاں اگر تین کی نیت کی تو ٔ تین واقع ہو گی لیکن اگر باندی میں دو کی نیت کی تو دووا تع ہو گی ( دُرّ مختار وردٓ المخار و بہار شریعت ) مئلہ: ان لفظوں سے طلاق نہ ہوگی جا ہے نیت کرے۔ مجھے تیری حاجت نہیں۔

سریت استان استفول سے طلاق نہ ہوئی جائے نیت کرے۔ بچھے تیری حاجت ہیں۔ مجھے بچھ ہے سے سروکا رئیس بچھے سے مجھے کا منہیں۔ مجھے بچھ سے غرض نہیں۔ بچھ سے مطلب نہیں۔ تو مجھے درکار نہیں۔ بچھ سے مجھے رغبت نہیں۔ میں مجھے نہیں چا ہتا ( فآوی رضویہ و بہارشر بیت) مسکہ: مدخولہ کوایک طلاق دی تھی کچرعدت میں کہا کہ میں نے اسے بائن کر دیا تو بائن واقع ہو جائے گی اوراگر کہا تین تو تین واقع ہوجا کیں گی اوراگر عدت یا رجعت کے بعدایا کہا تو بچھ

نہیں۔( وُرّ مختار و بہار شریعت) طلاق سپر و کرنے کا بیان: مئلہ:عورت سے کہا تھے اختیار ہے یا کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ناوراس سے مقصود طلاق کا اختیار وینا ہے تو عورت اس مجلس میں اپنے کوطلاق وسے القائد عالیہ سات سے مطابق واقع ہوئی کی عدم میں نہیں ہے وادرہاندی دونوں میں تم ہے تم ایک ہادر کل طلاق حرویش تین ہادی میں دوہندا ترویش آیہ ، تین واقع ہوئیس کی دوئیس اورباندی میں ایک یادو۔ منہ

قانونِ شریعت(۱۲۹۱) کی کی کی کی کی در ۲۹۹ ن ہے چاہے وہ مجلس کتنی ہی طویل ہواورمجلس بدلنے کے بعد پچھنیں کرعتی اور اگر عورت ں موجود نہ تھی یا موجود تھی مگر سنانہیں اور اے اختیار انہیں لفظوں ہے دیا تو جس مجلس میں ت کواس کاعلم ہوااس مجلس کا اعتبار ہے ہاں اگر شو ہرنے کوئی وقت مقرر کر دیا تھا مثلاً آج اختیار ہےاور دفت گزرنے کے بعد علم ہوا تو اب کچھنبیں کر عتی اور اگر ان لفظوں سے مرنے طلاق کی نیت ہی نہ کی تو کچھنیں اس کئے کہ بیالفاظ کنا بیے جی اور کنا بیاس بے ت طلاق نہیں ہوتی ہاں اگر غضب کی حالت میں کہایا اس وقت طلاق کی بات چیت تھی اسی ات میں کہاتہ ابنیت نبیں دیکھی جائے گی اورا گرعورت نے ابھی کچھ نہ کہاتھا کہ شوہرنے پے کلام (بات) کو واپس لیا تو مجلس کے اندر واپس نہ ہوگا یعنی بعد واپسی شو ہر مجمی عورت پے کوطلاق دے عمتی ہے اور شوہراہے منع بھی نہیں کرسکتا اور اگر شوہرنے پیرلفظ کیے کہ تو پے کوطلاق دے وے یا تحجے اپنی طلاق کا اختیار ہے کہ جب بھی یہی سب احکام ہیں۔مگر ں صورت میں اگر عورت نے طلاق دے دی تو رجعی پڑے گی۔ ہاں اگر اس صورت میں ورت نے تین طلاقیں دیں اور مر دنے تین کی نیت پر کر لی ہے تو تین ہوں گی اورا گر مر د کہتا ب میں نے ایک کی نیت کی تھی تو ایک بھی واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے تین کی نیت کی یا پیکہا ل تواپنے کو تین طلاق دے لےاورعورت نے ایک دی توایک پڑے گی اور کہا تواگر جا ہے تو پے کو تین طلاقیں دے عورت نے ایک دی یا کہا تو اگر جا ہے تو اپنے کو ایک طلاق دے ورت نے تین دیں تو دونو ںصورتوں میں کچھنہیں مگریبلی صورت میں آگرعورت نے کہا میں نے اپنے کوطلاق دی ایک اور ایک اور ایک تو تین پڑے گی۔ ( جو ہرہ ہندیہ وُ رّ مختار و بہار . مریعت وغیرہ) مئلہ: ان الفاظ ندکورہ کے ساتھ ریجھی کہا کہ تو جب جا ہے یا جس وقت پاہے تو ابمجلس بدلنے ہے اختیار باطل نہ ہو گا اور شو ہر کو کلام واپس لینے کا اب بھی اختیار نہ ہوگا۔ ( وُرِّ مُختَّار و بہارشر بعت ) مسکد: کسی شخص سے کہا کہتو میری عورت کوطا. ق دے دے ی خص نے اس مجلس میں یا بعد اس مجلس کے طلاق دے دی تو طلاق ہوگئی اور اس میں رجوع كرسكتا بيعنى جس كويداختيار وياتهااس سيداختيار ليسكتا بيكن أكريول كهاتها كداكرتو عا ہے تو طلاق دے دے تو بیا ختیار ای مجلس تک رہے گا اور رجوع نہ کر سکے گا (جو ہرہ وُرِّ مِخَارِ و بہارٹر بعت ) مسّلہ: عورت ہے کہا تو اپنے کوطلاق دے دیے تو عورت اسی مجلس میں اپنے کوطلاق دے عمق ہے اس مجلس کے بعد نہیں دے عمق اور رجوع بھی نہیں کرسکتا ا

ہے۔ (جو ہرہ و دُرِّ مختار ) مسکلہ: عورت سے کہا تو اپنی سوت کو طلاق دے دی**تو بیجل کے** ساتھ خاص نہیں اس مجلس کے بعد بھی دے عتی ہے اور رجوع بھی کرسکتا ہے ' (جو ہرو دُر مخار) یہاں مجلس بدلنے کی صورتیں میٹھی تھی کھڑی ہوگئی یا ایک کام کرر بی تھی اے چھوڑ کر دوم اکرنے لگی جیے کھا نامنگوایا یا سوگئی یاغسل کرنے لگی یامہندی لگانے لگی یاکسی سے خرید و**فر وخت کی بات** ک یا کھڑی تھی جانور پرسوار ہوگئی یا سوارتھی اتر گئی یا ایک سواری سے اتر کر دوسری پرسوار ہو<mark>گیا</mark> سوارتھی مگر جانور کھڑ اتھا چلنے لگا تو ان سب صورتوں میں مجلس بدل گنی اور اب طلا**ق کا اعتیار نہ** ر ہااور کھڑی تھی بیٹے گئی یا گھڑی تھی اور مکان میں ٹہنے لگی یا بیٹھی ہوئی تھی تکیہ لگا لیا **یا تکیہ لگائے** ہو کی تھی سیدھی ہو کر بینھ گئ یا اپنے باپ وغیر ہ کسی کومشور ہ کے لئے بلایا۔ یا گواہو**ں کو بلانے گ**ئ تا کدان کے سامنے طلاق دے جب کہ وہاں ایسا کوئی نہیں جو بلا دے یا سوار**ی ہر جار ہی تھی** اے روک دیا۔ یا پانی دیا۔ یا کھانا وہاں موجود تھا کچھتھوڑا سا کھالیا ان سب صورتوں میں مجلس نہیں بدلی۔ (ہندیہ و بہارشریعت) منلہ: کشتی گھر کے تھم میں ہے کہ کشتی کے چلنے ہے مجلس نہ بدلے گی اور جانور پرسوار ہےاور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے ہا**ں اگر شو**ہر کے سکوت کرتے ہی فورا اسی قدم میں جواب دیا تو طلاق ہو گئی اورا گرمحمل میں دو**نوں سوار** میں جے کوئی کینچے لئے جاتا ہے تو مجل نہیں بدلی کہ پیشتی کے تھم میں ہے۔ گاڑی **یا گی کا بھی** یم حکم ہے۔( وُرِّ مختارو بہار شریعت )

مسئلہ: مرد نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو اپنی نفس کو اختیار کر عورت نے کہا ہیں نے اپنی فس کو اختیار کیا یا کہا اختیار کیا یا کہا اختیار کرتی ہوں تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور تین کی نیت صحیح نہیں ( وُرِ مختار و بہار ) مسئلہ: شو ہر نے اختیار دیا عورت نے جواب میں کہا ہیں نے اپنے کو بائن کیا یا کہا حرام کر دیا یا کہا طلاق دی تو جواب ہوگیا اور ایک بائن طلاق پڑی ( بندیہ و بہار شریعت ) مسئلہ: عورت کے اولیاء نے طلاق لینی چاہی شو ہر عورت کے باپ سے یہ کہ کر چلا گیا کہ تم جو چاہو سو کرواور باپ نے طلاق دے دی تو اگر شو ہر نے باپ باپ سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم جو چاہو سو کرواور باپ نے طلاق دے دی تو اگر شو ہر نے تفویض ( برد کر تا ) کے ارادہ سے نہ کہا ہوتو طلاق نہ ہوگی ( وُرِ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ عورت سے کہا تو اپنے کو طلاق دے دے اور نیت کے تھونہ ہویا ایک یا دو کی نیت ہواور عورت حرہ ہوتو عورت کے طلاق دینے ہوئی اور تین کی نیت کی ہوتو تین برہ جا کیں گی اور بین کی نیت کی ہوتو تین برہ جا کھی گی اور باندی میں دو کی نیت بھی صحیح ہواور آگر عورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے کو بائن اور باندی میں دو کی نیت بھی صحیح ہواور آگر عورت نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے کو بائن

یایا کہا میں نے اپنے کو جدا کیا یا کہا میں حرام ہوں یا کہا میں بری ہوں جب بھی ایک رجعی فی ہوگی اور اگر کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو کچھ نہیں اگر چہ شوہر نے جائز کر دیا ہو دُرُو تار) کسی اور سے کہا تو میری عورت کورجعی طلاق دے دے اس نے بائن دی جب بھی بھی ہوگی اور اگر وکیل نے طلاق کا لفظ نہ کہا بلکہ کہا میں نے جدا کر دیا تو یہ پچھ نہیں (ردّ المحتار و بائن دے ) مسئلہ: عورت سے کہا اپنے کو تو طلاق دے دے جیسی تو چا ہے تو عورت کو اختیار ہے بائن دے یا رجعی ایک دے یا دویا تین گرمجلس بد لئے کے بعد اختیار نہ رہے گا (ہندید و انہیں کہا میں نے جا بایا ارادہ کرے یا پہند کرے یا گرتو ارادہ کرے یا بہند کرے یا وطلاق ہو ایک کہا میں نے جا بایا ارادہ کیا تو طلاق ہو

لی یونی اگر کہا تجھے موافق آئے جواب میں کہا میں نے چاہا تو طلاق ہوگئ اور جواب میں لہا

فلق كابيان : تعلق كے معنى يه بين كەكى چيز كا ہونا دوسزى چيز كے ہونے برموقوف كيا

ں نے محبوب رکھا تو طلاق نہ ہوئی ۔ ( ہندید و بہارشر بعت )

ائے یہ دوسری چیز جس پر پہلی موقو ف ہاس کوشرط کہتے ہیں تعلق صحیح ہونے کے لئے مردری ہے کہ شرط فی الحال معدوم ہوگر عادة ہوسکتی ہو۔ لبندا اگر شرط ہی معدوم نہ ہو مثلاً بیہ کہ کہ اگر آ سان ہمارے او پر ہوتو تجھ کو طلاق ہے تو تعلیق نہیں ( بلکہ فوراً طلاق واقع ہوجائے کی اورا گرشرط عادة محال ہو ( مثلاً بیکہ اگر سوئی کے ناکے میں اونٹ چلا جائے تو تجھ کو طلاق ہے) تو کلام لغو ہاں سے بچھ نہ ہو گا اور تعلیق ہر بیا ہی شرط ہے کہ شرط مصلاً اولی جائے وربید کہ ہزاد ینا مقصود نہ ہو ( مثلاً عورت نے شو ہر کو کمینہ کہا اس پر شوہر نے کہا اگر میں کمینہ ول بلکہ عورت کو ایڈ او ینا ہے گئی مقصود نہیں مقصود نہیں مقصود نہیں ہوگئی۔ چا ہے کمینہ نہ ہو ) کہ ایسے کلام سے تعلیق مقصود نہیں اور بیا ہی نظر وربی ہے کہ وہ فعل ذکر کیا جائے جے شرط تھر ایا لبندا اور اس کے بعد بچھے نہا تو بیکلام لغو ہے طلاق نے اگر اور اس کے بعد بچھے نہا تو بیکلام لغو ہے طلاق نہ واقع ہوئی نہ وگی۔ تعلیق کے وقت اس کے نکاح میں ہو ( مثلاً اپنی ملکو حدے یا جو عورت اس کی عدت میں ہے ہا گر تو فلال کا م کرے یا فلال کے گھر جائے تو فعر کو کی نہ کو حدے یا جو عورت اس کی عدت میں ہے ہا گر تو فلال کا م کرے یا فلال کے گھر جائے تو فعر کو کی انہ کی عورت سے نکاح کروں

وال پرطلاق ہے یا اگر ہیں تھے سے نکاح کروں تو تھے پرطلاق ہے یا جس عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے یا جس عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے اور کسی اجزیہ سے کہا اگر تو فلاس کے گھر کئی تو تھے پرطلاق ہے چراس سے نکاح کیا اور وہ عورت اس کے یہاں کئی طلاق نہ ہوئی یا کہا جوعورت میرے ساتھ سوئے

اے طلاق ہے۔ پھر نکاح کیا اور ساتھ سوئی طلاق شہوئی۔ یوں بی اگر والدین ہے کہاا أرق میرانکاح کرو گے تواے طلاق کچروالدین نے اس کے بے کیے نکاح کردیا طلاق واقع نہ ہو گ ۔ یوں ہی اگر طلاق ثبوت ملک یا زوال ملک کے مقارن ہوتو کلام لغو ہے۔ طلاق نہ ہوگی مثانا تھ رطلاق بے تیرے نکاح کے ساتھ یامیری یا تیری موت کے ساتھ۔

( وُرِّ مُخْيَار وردِّ الْحِيَّار وغيره)

کب تعلیق باطل ہو جاتی ہے: مئلہ: شرط کامحل جاتے رہنے ہے تعلق باطل ہو جاتی ہے۔مثلاً کہا اگر فلاں سے بات کر ہے تو تھے برطلاق۔اب فلاں مرگیا تو تعلیق باطل ہوگی ابندا اگر کسی ولی کی کرامت ہے وہ فلاں جی گیا اب کلام کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ۔ ی**ا کہا اگرتواں** گھر میں گئی تو تجھ پرطلاق اور میا کھر کر پڑ کر کھیت یا باغ بن گیا تو تعلیق جاتی رہی جاہے پھ دوباره اس جگه گھر بنایا گیا ہو( دُرّ مختار و بہار شریعت ) حروف شرط: اردوز بان **میں میہ ہے۔** ۱-اگر ۲- جب ۳- جس وقت ۴- م وقت ۵- جو ۲- م ۸- جب مجل ٩- ہر بار (بهارشر بعت) مئلہ: ایک بارشرط پائے جانے تعلق ختم ہوجاتی ہے بعن دوبارہ شرط کے پائے جانے سے طلاق واقع نہ ہوگی مثلاً عورت سے کہاا گرتو فلاں کے گھر میں گیا تونے فلاں سے بات کی تو تجھ کوطلاق ہے اب عورت اس کے گھر گئی تو طلاق واقع ہوگئ دوباره پھر گئی تواب واقع نہ ہوگی اس لئے کہ ابتعلیق کا تھم باتی نہیں مگر جب بھی یاجب جب یا ہر بار کے لفظ سے تعلیق کی تو ایک دو بار پیعلیق ختم نہ ہوگی بلکہ تین بار میں تین طلاقیں ہڑ<mark>ی گی</mark> اس لئے کہ بیکلماء کا تر جمہ ہے اور کلماء عموم افعال کے واسطے ہے۔مثناً عورت ہے کہا جب مجھی تو فلاں کے گھر جائے یا فلال سے بات کرے تو تجھ کوطلا ت بت و اگر فلال کے گھر تمن بارگئی تین طلاقیں ہوگئیں اب تعلیق کا حکم ختم ہو گیا یعنی اگر و وعورت بعد حلالہ <u>پھرا</u>س **کے نکا ک** میں آئی۔اب پھرفلاں کے گھر گئی تو طلاق واقع نہ ہو گی ہاں اگر یوں کہا کہ جب بھی میں ای ے فکاح کروں تو اے طلاق ہے تو تین پر بس نہیں بلکہ سو بار بھی نکاح کرے تو ہر بارطلاق وا قع ہوگی یوں ہی اگر میکبا کہ جس جس آ دمی ہے تو بات کرے جھے کوطان ت ہے یا ہرا**ں کورٹ** ے کہ جس سے میں نکاح کروں اے طلاق ہے یا جس جس وقت تو یہ کام کرے تجھ پرطلاق ہے کہ بیالفاظ بھی عموم کے واسطے ہیں لہٰذاا یک بار میں تعلیق ختم نہ ہوگی (عامہ کتب) مسکلہ بیہ کہا کہ جب بھی میں اس مکان میں جاؤں اور فلاں سے بات کروں تو میری عورت کو طلاق-اس کے بعداس گھر میں کئی بار گیا مگر فلاں سے بات نہ کی تو عورت کوطلاق نہ ہوئی اور ا**گر جانا** 

کی بار ہواور بات کرنا ایک بارتو ایک طلاق ہوئی (ہندیہ و بہارشریعت) مسئلہ: وطی پر تین طلاقی معلق کی تھیں تو حشہ داخل ہونے سے طلاق ہو جائے گی اور واجب ہے کہ فوراً جدا ہو جائے (وُرِ مختارہ بہارشریعت) مسئلہ: یہ کہا کہ اگر اس رات میں تو میر سے پاس نہ آئی تو تجھ پر طلاق عورت دروازہ تک آئی اندر نہ گئی طلاق ہوگئی اورا گر اندر گئی مگر شو ہر سور ہا تھا تو نہ ہوئی اور پاس آنے میں یہ شرط ہے کہ استے قریب آجائے کہ شوہر ہاتھ بڑھائے تو عورت تک پہنے جائے مرد نے عورت کو بلایا عورت نے انکارکیا اس پر مرد نے کہا اگر تو نہ آئی تو تجھ کو طلاق ہے چھڑ موہر خود زبردتی اسے لیآ یا تو طلاق نہ ہوئی (ہندیہ و بہارشریعت) مسئلہ: اگر تو فلاں کے گھر جائے تو تجھ کو طلاق ہے بعد فلاں مرگیا اور گھر ترکہ میں چھوڑ ااب اس گھر میں جانے سے طلاق نہ ہوئی (ہندیہ و بہارشریعت) مسئلہ: اگر تو فلاں جائے سے طلاق نہ ہوئی (ہندیہ و بہارشریعت)

استناء کا بیان : استناء کے لئے شرط میہ ہے کہ کلام کے ساتھ متصل ہو یعنی بلاوجہ نہ سکوت کیا بونہ کوئی بیکار بات درمیان میں کہی ہواور یہ بھی شرط ہے کہ اتنی آ واز سے کہے کہ اگر شوروغل وغیرہ کوئی مانع نہ ہوتو خودس سکے۔ بہرے کا استثناء سچے ہے (بہار شریعت وغیرہ) مسکلہ: مورت ہے کہا تجھ کوطلاق ہےان شاءاللہ تعالیٰ تو طلاق واقع نہ ہوگی جا ہےانشاءاللہ کہنے ہے پہلے ہی عورت مرگئی اورا گرشو ہرا تنالفظ کہد کر چھے کو طلاق ہے مرگیا انشاء اللہ نہ کہد کا مگر اس کا اراده انشاءالله بھی کہنے کا تھا۔تو طلاق ہوگئی رہا ہیے کہ کیے معلوم ہوا کہ اس کا ارادہ پیجھی تھا ہیے یوں معلوم ہوا کہ پہلے اس نے کہد دیا کہ میں اپنی عورت کو طلاق دے کر اشٹناء کروں گا (وُرِّ مِخَارِرِ ٓ الْحِبَارِ ﴾ مسّله: بيكها كه تجھ كوطلاق ہے مگريه كه خدا جا ہے إلى كہاا گرخدا نہ جا ہے يا كهاجوالقدياب ياكهاجب خداجاب ياكها مكرجوخداجاب ياكهاجب تك خداثه جاب ياكها اللّٰہ کی مشیت کے ساتھ یا کہا اللّٰہ کے حکم میں یا کہا اللّٰہ کے اوْن میں یا کہا اللّٰہ کے امر میں تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر یوں کہا کہ اللہ کے امرے یا کہا اللہ کے تکم سے یا کہا اللہ کے اون ے یا کہااللہ کے علم سے یا کہااللہ کی قضا ہے یا کہااللہ کی قدرت سے یا کہااللہ کے علم میں یا کہا الله کی مشیت کے سبب یا کہا اللہ کے ارادہ کے سبب تو طلاق ہو جائے گی ( وُرٌ مختار و ہندیہ و بہارشریعت) مسئلہ: اگر ان شاء اللہ کومقدم کیا لیعنی یوں کہاا نشاء اللہ تجھ کوطلاقی ہے جب بھی طلاق نہ ہوگی اور اگر یوں کہا کہ چھ کوطلاق ہان شاء الله اگرتو گھر میں گئی تو سر جانے سے طلاق نہ ہوگی اور اگر انشاء اللہ طلاق کے دوجملوں کے پیچ میں کہا جیسے یوں کہا جھے کو طلاق ہے انثاءالله تجه كوطلاق بيتواشناء بيلي جمله سے ملكے كالبذا دوسرے جمله سے طلاق واقع ہو

وقير

19

اغرا

2

;)

جائے گی یونمی اگر کہا تھے کو تین طلاقیں ہیں انشاء اللہ تجھ پر طلاق ہوتو ایک واقع ہوگی از مرفتار خانیہ بہارشریت) مسئلہ: اگر تین طلاقیں کہہ کران ہیں سے ایک یا دو کا اسٹناء کر ہوتو اسٹناء سے ہے یعنی اسٹناء کے بعد جو باقی ہوہ واقع ہوگی جیسے کہا تجھ کو تین طلاقیں ہیں گر دوتو اللہ ایک تو اس صورت ہیں دو طلاقیں واقع ہول گی اور اگر کہا تجھ کو تین طلاقیں ہیں گر دوتو اللہ وقت ایک طلاقی پڑے گی اور کل کا اسٹناء سے نہیں جا ہے ای لفظ سے ہو جھ جھ پر تین طلاقیں ہیں گر دواور ایک تو ان صورتوں میں طلاقیں ہیں گر ایک اور ایک اور ایک اور ایک ایک اور ایک تو ان صورتوں میں طلاقیں ہیں گر ایک اور ایک اور ایک اور ایک ور کا تحقی دو نیر وی

طلاق مریض کا بیان: مریض ہے مراد وہ تخص ہے جس کی نسبت غالب گمان ہوکہ اس مرض ہے ہلاک ہو جائے گا کہ مرض نے اے اتنا لاغر کر دیا ہے کہ گھر ہے باہر کام کے لئے نہیں جاسکتا مثلاً نماز کے لئے مجد کو نہ جاسکتا ہو۔ یا تا جراپی دکان تک نہ جاسکتا ہواور بیا کشر کے لخا نا ہے ور نہ اصل تھم ہیہ ہے کہ اس مرض میں غالب گمان موت ہو۔ اگر چہا بتدا اوجب کہ شدت نہ ہوئی ہو باہر جاسکتا ہو (مثلاً ہیفنہ وغیر ہاامراض مہلکہ میں بعض لوگ گھرے بہر کے کام بھی کر لیتے ہیں مگر ایسے امراض میں غالب گمان بلاکت ہے)۔ یون ہی بہال باہر کے کام بھی کر لیتے ہیں مرض الموت ہیں اور امراض مزمنہ مثلاً سل فالح اگر روز بردنزیا دتی پر ہوں تو یہ بھی مرض الموت ہیں اور اگر ایک حالت پر قائم ہو گئے اور پرانے ہو کرونزیا دتی بر ہوں تو یہ بھی مرض الموت ہیں اور اگر ایک حالت پر قائم ہو گئے اور پرانے ہو گئے دین ایک سال کا زمانہ گزرگیا تو اب اس مریض کے تصرفات تندرست کی مثل نافذ ہوں گئے یعنی ایک در در مختار رو المجارو بہار شریعت)

قانون شریعت (۱۰۰۱) کری کی کی کی کی کار در ۲۰۰۱ د غالب ممان یمی ہے کہ اس سے مرجائے گا تو اب بھی مریض ہے ( فتح القدیر و وُرّ مختار ہ) سئلہ: مریض نے تبرع کیا (مثلاً اپنی جائیدا دوقف کر دی پاکسی اجنبی کو ہبہ کر دی پاکسی ت ہے مہشل سے زیادہ پر نکاح کیا ) تو صرف تبائی مال میں اس کا تصرف نا فذہوگا کہ ہیے ں دمیت کے تھم میں ہیں (بہارشریعت) مئلہ:عورت کوطلاق رجعی دی اورعدت کے مرگیا تو مطلقاً عورت وارث ہے صحت میں طلاق دی ہو یا مرض میں عورت کی رضا مندی د مي هو يا بغير رضا ( منديه و بهار شريعت ) مسئله: مرض الموت ميس عورت كو بائن طلاق دي ت کی بغیر رضا مندی کے اور ای مرض میں عدت کے اندر مرگیا تو عورت وارث ہے ۔ کہ اس طلاق کے وقت عورت وارث ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو یعنی مومنہ حرہ ہو۔ ر مخار دغیرہ) مئلہ: اور بیتکم کہ مرض الموت میں عورت کو بائن کرنے کے بعد شو ہرعدت م جائے تو شرا لط مذکورہ کے ساتھ عورت وارث ہوگی ( طلاق کے ساتھ خاص نہیں ہے . چوفرفت بھی زوج کی طرف ہے ہوااس کا یمی تھم ہے (جیسے شوہرنے خیار بلوغ کی وجہ <u>ے عورت کو بائن کیا یا عورت کی ماں یا لڑکی کاشہوت سے بوسد لیا یا مرتد ہو گیاا بان باتوں</u> ہے جو بینونت ہو گی اس میں عورت وارث ہوگی ) اور جوفر قت زوجہ کی طرف سے ہواس میں دٹ نہ ہوگی ( جیسے عورت نے شو ہر کے لڑ کے کاشہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا مرتد ہوگئی یا خلع رایا تو ان صورتوں میں وارث نہ ہوگی) بوں ہی اگر فرقت غیر کی طرف سے ہوئی (جیسے بم کاڑے نے عورت کا بوسدلیا جا ہے عورت کومجبور ہی کیا ہوتو وارث نہ ہوگی ہاں اگر سے سان باپ كے علم سے ليا تواب وارث ہوگى (ردّ الحمّار) سكله: مريض في عورت كوتين لاقیں دی تھیں اس کے بعد عورت مرتد ہ ہوگئی پھر ملمان ہوئی اب شو ہر مراتو دارث نہ ہوگی ر چہاہمی عدت بوری نہ ہوئی ہو ( ہند یہ و بہار شریعت ) مئلہ:عورت نے طلاق رجعی یا لاق کا سوال کیا تھامر دمریض نے طلاق بائن یا تمین طلاقیں دے دیں اور عدت میں مرگیا تو ورت دارث ہے یوں ہی عورت نے بطور خود اپنے کو تمین طلاقیں دے لی تھیں اور شو ہر ریف نے جائز کردیں تو دارث ہوگی اوراگر شو ہرنے عورت کواختیار دیا تھاعورت نے ایے نس کواختیار کیا یا شو ہرنے کہا تھا تو اپنے کو تین طلاقیں دے دے۔عورت پے دے دیں تو اارث نه ہوگی ( وُرِّ مختار و ہندیہ ) مسئلہ: مریض نے عورت کوطلاق بائن دی تھی اور عدت میں گورت بی مرگنی تو بیشو ہراس کا وارث نه ہو گا اور اگر رجعی طلا ق تھی تو وارث ہو گا ( دُرّ مختار بہار شریعت) مسئلہ: عورت مریض تھی اور اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے شوہر سے فرقت ہوگئ (مثلاً خیار بلوغ و محق یاشو ہر کے لڑکے کا بوسہ لے لینا وغیرہ) اور پھر مرگئ تو شوہر اس کا وارث ہوگا۔ (ہند میہ و بہارشر بعت) مسئلہ: عورت سے کہا جب میں بیار ہوجاؤں تو تھے پر طلاق اس کے بعد شوہر بیار ہوا تو طلاق ہوگئ اور عدت میں مرگیا تو وارث ہوگی ( فانیو بہارشر بعت) مسئلہ: شوہر کے مرنے کے بعد عورت کہتی ہے کہ اس نے مجھے مرض الموت میں بائن طلاق دی تھی اور میں عدت میں تھی کہ مرگیا لہٰذا مجھے میراث ملنی جا ہے اور ور دا ، کہتے ہیں کہ صحت میں طلاق دی تھی لہٰذا میراث نہ ملنی جا ہے تو قول عورت کا معتبر ہے۔

(بندره وبهارش بعت)

ربع

افع

199

190

ر جعت کا بیان: رجعت کے بیمعنی ہیں کہ جس عورت کورجعی طلاق دی ہوعدت کے اندر اے ای پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔ سئلہ: رجعت ای عورت ہے ہو کتی ہے جس مے وطی کی ہو اگر خلوت صحیحہ ہوئی ۔ تگر جماع نہ ہوا تو رجعت نہیں ہوسکتی چاہے اسے شہوت کے ساتھ چھوا یا شہوت کے ساتھ فرج داخل پرنظر کی ہو۔ ( دُرّ مختار وردّ المختار و بہار شریعت ) مسکلہ: رجعت کو کی شرط پرمعلق کیایا آئندہ زمانہ کی طرف مضاف کیا (جیسے کہاا گر تو گھر میں **گئی تو میرے** نکاح میں واپس ہو جائے گیا یا کہا کل تو میرے نکاح میں واپس آ جائے گی ) تو پیر جعت نہ اوراگر مذاق یا کھیل یا خلطی ہے رجعت کے الفاظ کیے تو رجعت ہوگی۔ ( بروہارٹر پیعا) رجعت كامسنون طريقه: مئله: رجعت كامنون طريقه بيه به كه كې لفظ بحرجت کرے اور رجعت پر دوعا دل شخصوں کو گواہ کرے اورعورت کو بھی اس کی خبر کر دے <del>تا کہ عدت</del> کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور اگر کرلیا تو تفریق کردی جائے جا ہے دخول بھی کر چکا مو اس کئے کہ بیزنکاح نہ ہوااورا گرقول لفظ ہے رحعت کی مگر گواہ نہ کیایا گواہ بھی کیا مگر **عورت کونر** نہ دی تو مکروہ خلاف سنت ہے گرر جعت ہو جائے گی اور اگرفعل سے رجعت کی (جیسے ا<del>ک</del> ے وطی کی شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی ) تو رجعت ہوگئی ممر کمروہ ب جاہے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ کیے (جوہرہ و بہار شریعت) ملک شوہرنے رجعت کر لی مگر عورت کو خرنہ کی عورت نے عدت پوری کر کے کسی سے نکاح مرابا اورر جعت ٹابت ہوجائے تو تفریق کردی جائے گی اگر چیدوسرادخول بھی کر چکا ہو ( وُر مخارد بہارشریعت) مئلہ: رجعت کے الفاظ یہ ہیں میں نے بچھ سے رجعت کی پایا میں نے افی ز وجہے رجعت کی یا بچھ کووا ہس لیایا میں نے جھ کوروک لیا۔ بیرب رجعت کے صر**یح الغاظ** میں کہان لفظوں سے بلانیت کے بھی رجعت ہو جائے گی اور اگر کہا تو میرے نزدی**ک دلک**ا

النونِ شریعت(۱۱۰۱) کوچی کی کرد ۲۰۰۷ کی میتی یا تو میری عورت ہے تو اگر ان لفظوں کور جعت کی نیت سے کہا تو رجعت ہوگئی تہیں ہوگی اور نکاح کے الفاظ سے بھی رجعت ہوجاتی ہے (ہندیدو بہارشریعت وغیرہ) مسکلہ: ت میں عورت کی رضا کی ضرورت نہیں بلکہ اگر عورت ا نکار بھی کرے جب بھی ہو جائے ار شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہد ما ہوکہ میں نے رجعت باطل کر دی ما مجھے رجعت کا رنہیں جب بھی رجعت کرسکتا ہے ( وُرّ مختار و بہار شریعت ) مئلہ: زوج زوجہ دونوں کہتے کہ مدت پوری ہو گئی مگرر جعت میں اختلاف کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ رجعت ہوئی اور رامکرے تو زوجہ کا قول معتبر ہے اور تسم کی ضرورت نہیں اور اگر عدت کے اندر بیا ختلاف وزوج کا قول معتبر ہے اور اگر عدت کے بعد شوہرنے گواہوں سے ثابت کیا کہ میں نے ت میں کہاتھا کہ میں نے اے واپس لیایا کہاتھا کہ میں نے اس سے جماع کیا تو رجعت ہو ) (ہدایہ بحروبہار شریعت وغیرہ) مسئلہ: عدت پوری ہونے کے بعد شوہر کہتاہے کہ میں نے ت میں رجعت کر لی ہے اورعورت تقدیق کر تی ہے تو رجعت ہوگئی اور تکذیب کرتی ہے تو وئی (بداید و بہارشر بعت) مسئلہ: جس عورت کو تین ہے کم طلاق بائن دی ہے اس سے ت میں بھی نکاح کرسکتا ہے اور بعد مندت بھی اورا گرتین طلاقیں دیں ہوں تو بغیر حلالہ نکاح ل كرسكتا جا بدخول نه كيا جوالبته الرعورت غير مدخوله بيتو تمن طلاق ايك لفظ سي جوگى ن لفظ سے ایک ہی ہوگی جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے اور دوسرے سے عدت کے اندر مطلقا حنبیں كر عمق تين طال قيل دى جول يا تين سے كم \_ (بدايدوغيره) لالہ کے مسائل: مئلہ: حلالہ کی صورت ہیہے کہ اگرعورت مدخولہ ہے تو طلاق کی عدت ر کی ہونے کے بعد بیخورت کی اور سے نکا ح صحیح کرے اور بید دوسر اشہراس عورت سے وطی ی کرلے اب اس دوسرے شوہر کے طلاق دینے یا مرجانے کے بعد عدت بوری ہونے پر ہلے شوہرے بھی نکاح کر مکتی ہے اور اگر عورت مدخولہ نہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد فوراً دوہرے سے نکاح کر مکتی ہے اس لئے کہ غیر مدخولہ کے لئے عدت نہیں (ہدامیہ

لم شوہر ہے بھی نکاح کر عمتی ہے اور اگر عورت مدخولہ ہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے بعد فوراُ دوہر ہے ہے نکاح کر عمتی ہے اس لئے کہ غیر مدخولہ کے لئے عدت نہیں (ہدا سے فیرہ) مئلہ: حلالہ میں جو وطی شرط ہے اس سے مراد وہ وطی ہے جس سے مسل فرض ہوجا تا ہے بینی دخول حثفہ' اور انزال شرط نہیں ( دُرِّ مختار وہند سے و بہار شریعت وغیرہ) مسئلہ: کمی ورت سے نکاح فاسد کِر کے تین طلاقیں دے دیں تو حلالہ کی حاجت نہیں بغیر حلالہ اس سے

ا ملا ء کا بیان اورتعریف: ایلاء کے معنیٰ میریں کہ شوہر نے بیشم کھائی ک**ءورت سرّبت** ند کرے گایا یون قتم کھائی کہ جیار مبینة قربت ند کرے گاتو بیا بیا ہو گیا۔ اگر عورت باندی ہوتو اس کے ایل عکی عدت دومبینہ ہے ایل عیس قتم کی دوصورت ہے ایک سے کہ الله تعالی ماس کے ان صفات کی قتم کھائے جن کی قتم کھائی جاتی ہے ( جیسے کیے اس کی عظمت وجلال کی قتم اس کے کبریائی کی فتم فراآن کی فتم کام اللہ کی فتم ) دوسری صورت تعلیق ہے (جیسے بیہ کے کداگر اس سے وطی کروں تو میر اندام آزاد ہے یا میری عورت کوطلاق ہے یا مجھ پراتناروز ہے یا ج ے۔ (ہدایہ وغیرہ) مئلہ: ایلاء دوطرح کا ہے ایک ایلائے موقت یعنی حارمہینہ کا دومرا ایلائے موبدیعنی چارمہینہ کی قید نہ ہو۔ ہر حال ایلاء کے بعد اگر چارمہینہ کے ا**ندراگر مورت** ے جماع کیا توضم و ف گئی ( چاہے یا گل ہی ہو ) اور کفارہ کل زم جب کہ اللہ تعالی یاس کے ان صفات کی قتم کھائی ہو اور اگر قتم بصورت تعلق تھی تو جس بات پرمعلق کیا تھا**وہ بات ہو** جائے گی (جیسے کہا تھا اگر اس سے صحبت کروں تو غلام آزاد ہے اور چار مبینے کے اندر جماع کر لیا تو غلام آزاد ہو گیا) اور اگرایل کرنے کے بعد جارمہینہ کے اندر صحبت ند کی تو طلاق بائن پر جائے گی پھراگر بیا یلاءموقت تھالینی جارمبینه کا تھا تو تمین ساقط ہوگی لینی اس عورت ہے پھر نکاح کیا تو اب ایلاء کا کچھا ٹرنہیں اور اگرایلاءمو بدتھا یعنی ہمیشہ کی قیدتھی (ج**یسے یوں کہاتما** خدا کی تتم بھے ہے جھی قربت نہ کروں گا) یا بچھ قیدنہ تھی (جیسے کہا تھا خدا کی تتم بچھ **سے قربت نہ** کروں گا) تو ان صورتوں میں ایک بائن طلاق پڑگئی اور شم باقی ہے لیتنی اگر ا**س عورت ہے** پھر نکاح کیا تو پھرایلا کا تھم جاری ہو گا کہ اگر اس نکاح کے وقت سے چارمہدنہ کے اندر جما**ن** کرلیا توقتم کا کفار د دیناموگا اورتعلق میں جز اوا قع ہوجائے گی اور حیار مبینے گز ر **گئے اور قربت** نہ کی تو ایک طلاق بائن پر جائے گی مگریمین اب بھی باقی ہے ای طرح اگر تیسری بارای عورت ے نکاح کیا تو پھرایلا آ گیا اب بھی جماع نہ کرے تو چارمہین گزرنے پر تیسری طلاق پر جائے گی اور اب بے حلالہ تکا ح نہیں کرسکتا اگر حلالہ کے بعد پھر نکاح کیا تو اُب ایلا م<mark>نہیں بعنی</mark> عارمهدنه بغير قربت كزرن پرطناق نه ہو كي مرضم باقى ہاكر جماع كرے كا كفاره واجب اور اگر بہلی یا دوسری طلاق کے بعد عورت نے کی اور سے نکاح کیا اس کے بعد پھراس سے نکاح کیا تو مستقل صور پراب سے تین طلاق کا ما لک ہو گا مگر ایلاء پھر بھی رہے گا **یعن قربت نہ** کرنے پرطلاق ہو جائے گی چرنکاح پھروہی تھم چرایک یا دوطلاق کے بعد کسی سے **نکاح کیا** چراس سے نکاح کیا چروہی تکم نیعی جب تک تین طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے **نکائ** ا ایلاش متم وز ف کے بعد کنارہ آتا ہے لبندا اگر کی نے پہلے کنار دریا تواس کا بچھامتہ باز بیس چرکنارود بناہوگا ( حشد: آلسکام)

قانونِ شريعتا(۱۸) کاچیکی کا الرے ایل ، بستور باتی رہے گا (بندیہ و بہارشر ایت ) مسکد: ایلاصرف اپنی منکوحہ سے ہوتا ے یا مطاقہ رجی اسے اجبیہ سے یا جے بائن طلاق دی اس سے ابتدا پہیں ہوسکتا ہوں ہی اپنی ندی ہے بھی نہیں۔ ہاں دوسرے کی کنیزاس کے نکاح میں ہے تواس کنیز سے ایلا کرسکتا ہے ں ہی اجہیہ کا ایلاء اُگر نکاح کر معلق کیا تو ہو جائے گا جیسے کہا اُگر میں جھھ سے نکاح کروں تو مدا کی تم تھے ہے قربت نہ کروں گا ) مسئلہ: ایلاء کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ شو ہراہل طلاق ہو بنی وه طلاق دے سکتا ہوللبذا مجنوں ونا بالغ کا یلاسچے نہیں کہ بیامل طلاق نہیں ( وُرّ مختارو بہار ر بعت ) اوریہ بھی شرط ہے کہ چارمہینہ ہے کم کی مدت ندہواور یہ بھی شرط ہے کہ جگم عین نہ ارے اگر جگہ تعین کی (جینے یوں کہا خدا کی تتم تھھ سے فلا ں جگہ قربت نہ کروں گا) توا پلانہیں دریکھی شرط ہے کہ زوجہ کے ساتھ کسی باندی یا اجنبیہ کو نہ ملائے (جیسے کہا تجھ ہے اور فلا ل ورت سے قربت نہ کروں گا اور بیفلاں اس کی باندی یا اجنبیہ ہے تو ایلاء نہ ہوگا ) اور بی بھی نرط ہے کے گفش مدت کا اسٹناء نہ ہو (جیسے یوں کہا چار مہینے تھے سے قربت نہ کروں گا مگرا یک ن توبیایا بنیس) اور یہ بھی شرط ہے کہ قربت کے ساتھ کی اور چیز کون ملائے ( جیسے اگر یوں کے اگر میں جھے ہے قربت کروں یا نتجے اپنے بچھونے پر بلاؤں تو تجھ کوطلاق ہے تو اس طرح کہنے ہے ایلا نہیں ہوگا ( خانیدُ وُرِ مختارور دّ الحتاروغیرہ ) مسّلہ: ایلاء کے الفاظ بعض صریح ہیں تض کنا پیصری و و الفاظ ہیں جن سے ذہن جماع کے معنیٰ کی طرف سبقت کرتا ہوا سمعنیٰ یں کثر ت ہے استعمال کیا جاتا ہوصریح میں نیت در کارنہیں بغیرنیت بھی ایلا وہو جائے گا اور رُصرت کفظ میں یہ کیے کہ میں نے جماع کے معنیٰ کاارادہ نہ کیا تھا تو قضاءًاس کا قول معترمیں یان معتبر ہے کنایہ ایسالفظ ہے جس معنی جماع متبادر نہ ہوں دوسر معنیٰ کا بھی احمال وكنابيمين بغيرنيت ايلاء نبيس موكا اوراگر دوسر معنى مراد مونا بتاتا ہے تو قضاء بھى اس كا ول مان لیا جائے گا (روّالمحتار و بہارشریعت) مئلہ: اپنی عورت سے کہا اگر میں تجھ سے فربت كرول تو تو مجيم پرحرام باورنيت ايلاء كى بتو ايلاء ہو گيا (ہندىيە و بهارشر بعت) سکد جماع کرنے کوکسی ایسی چیز پر موقوف کیا جس کی نسبت بیامید نہیں ہے کہ وہ چارمہینہ كاندر موجائة إيلاء موكيا (جير جب كمهينه مين كهاوالله مين تجهي تربت نه كرول گا جب تک محرم کاروز فی ندر کھاوں یا کہا واللہ میں تھے ہے جماع ند کروں گا مگر فلاں جگہ اور اس جگه تک جارمبینہ ہے کم میں نہیں بینی سکتا۔ یا کہا خدا کی متم تجھ سے قربت ند کروں گا جب تک یچہ کے دودھ چیزانے کا وقت نہآئے اور ابھی دو برس پورے ہونے میں چارمہینہ یا زیادہ:

TI. 3 (\$ 20 20 20 ) قانون شريعت(ررم) باقی ہیں تو ان سب صورتوں میں ایلاء ہے ) یوں ہی اگر وہ کام مدت کے اندر ہوسکا ہے گر یوں کد نکاح نہ رہے گا۔ جب بھی ایلاء ہے جیسے پہ کہا تھے ہے قربت نہ کروں گا یہاں تک کرق مرجائے یا کہامیں مرجاؤں یا توقتل کی جائے یامیں مارڈ الا جاؤں یا تو مجھے مارڈالے یامیں تحجّے مارڈ الول یا میں تحجّے تین طلاقیں دے دول (جو ہرہ و بہار شریعت وغیرہ) مسله: ایلاوکیا اورمدت کے اندوقتم تو ڑنا چا ہتا ہے مگر وطی کرنے سے عاجز ہے ( کہوہ خود بیار یا عورت بار ب یا عورت کم عمر بے یا عورت کا مقام بند ہے کہ وظی ہونبیں غتی یا یہی نامرد ہے اس کاعضو كاٺ ڈ الا گيا ياعورت اتني دور ہے كہ چا رمهينہ ميں وہاں نہيں پہنچ سكتا يا خود قيد ہے اور قيد خانہ میں وطی نہیں کرسکتا اور قید بھی ظلماً ہو یا عورت جماع نہیں کرنے دیتی یا کہیں ا**یسی جگہ ہے کہ** اس کواس کا پتانہیں) تو ان مجبور یوں میں زبان ہے رجوع کے الفاظ کہد لے جیسے کم میں نے مجتم رجوع کرلیایا کم ایلاء کو باطل کردیایا کم میں نے اپنے قول سے رجوع کیایا کم میں نے اپنا قول واپس لیا تو اس طرح کہنے سے ایلاء جا تا رہے گالیخی مدت پوری ہونے ہ طلاق واقع نہ ہوگی اور احتیاط یہ ہے کہ گواہوں کے سامنے رجوع کے الفاظ کی**ے لین اگرقم** مطلق ہے یا موبدتو بحالہ باقی ہے جب وطی کرے گا کفارہ لازم آئے گا اور اگرفتم **جارم بیندگ** تھی اور حیارمہینہ کے بعد وطی کی تو کفارہ نہیں مگر زبان سے رجوع کرنے کے لئے میشرط کہ مدت کے اندر بیمجبوری قائم رہے اور اگر مدت کے اندر زبانی رجوع کے بعد **ولمی پر قادر** مو گیا تو زبانی رجوع کافی نہیں ہے وطی کرنا ضروری ہے۔ ( دُر مختار جو ہر و بہارشر بعت) مئلہ: وطی سے عاجز نے دل سے رجوع کر لیا مگر زبان سے پچھ نہ کہا تو رجوع نہیں (ر**دالحارو** بهارشر علت ) مئله: جس وقت ايلاء كيا اس وقت عاجز نه تقا كجر عاجز هو گيا تو زباني رجون کا فی نہیں جیسے تندرست نے ایلاء کیا بھر بہار ہو گیا تو اب رجوع کے لئے وطی ضرور ہے مگر جب كما يلاءكرتي بى بيمار موكيا اتناوقت ندملا كدوطي كرتا توزبان سے كهدلينا كافى باوراكم مریض نے ایلاء کیا تھا اور ابھی اچھا نہ ہوا تھا کہ عورت بیار ہوگئ اب بیا چھا ہو گیا <mark>تو زبال</mark> رجوع نا کافی ہے ( وُرٌ مخارر د المحتار و بہار شریعت ) مسئلہ:شہوت کے ساتھ بوسہ لیمایا چپونایا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا یا آ کے کے مقام کے علاوہ کی اور جگہ وطی کرنا رجوع نہیں (ہندیدو بہارشریعت) مئلہ: اگرچیش میں جماع کرلیا تواگر چہ یہ بہت بخت حرام ہے مگرایلاء جا تار با( هندیه دبهارشریعت ) منله: ایلاء کی مدت میں اگرزوج وزوجه کااختلا**ف بوتوشو بر** کا تول معترے گرعورت کو جب شو ہر کا جمونا ہونا معلوم ہوتو عورت کوا جازت نہیں کہاس کے ساتھ رہے جس طرح ہو سکے مال وغیرہ وے کراس سے الگ ہوجائے اور اگر مدت کے اند

Z,

2)

5.4

3,0

7.1

او

قانونی شریعت (۱۸) کی کی است کا الله کا الله کا الله کا الله کا بناتا ہے ہو گہتا ہے کہ مدت الدر جماع کیا ہے تو جب تک عورت اس کی تقد این نہ کرے شوہر کا قول نہ مانا جائے رہے جو ہرہ و بہار شریعت ) سکلہ عورت سے کہا تو مجھ پر حرام ہاس لفظ سے ایلاء کی نیت

ا ندر جماع کیا ہے تو جب تک عورت اس کی تصدیق نہ کرے شوہر کا قول نہ مانا جائے ریہ جو ہرہ و بہار شریعت ) مسئلہ: عورت ہے کہا تو مجھ پر حرام ہے اس لفظ سے ایلاء کی نیت وایلاء ہے اور ظہار کی نیت کی تو ظہار ہے نہیں تو طلاق بائن اور تین کی نیت کی تو تین اور ورت نے کہا میں تجھ پر حرام ہوں تو یہ یمین ہے شو ہرنے زبردتی یا عورت کی خوش ہے کا کیا تو عورت پر کفارہ لازم ہے (وُرِ مختاررة المحتار و بہار شریعت ) مسئلہ: اگر شو ہرنے کہا

ہ پرش مرداریا سور کے گوشت یا خون یا شراب کے ہت واگراس سے جھوٹ مقصود ہت و ف ہادر حرام کرنامقصود ہت وا یلا ہادر طلاق کی نیت ہو طلاق ہے (جو ہرہ و بہار بت) سئلہ:عورت کو کہا تو میری ماں ہادر نیت حرام کرنا تحریم کی ہت وحرام نہ ہوگی بلکہ

وٹ ہے۔ (جو ہرہ و بہارشریعت) ) کا بیان : مال کے بذلے میں نکاح زائل کرنے کوخلع کہتے ہیں عورت کا قبول کرنا شرط

بغیر عورت کے قبول کے ضلع نہیں ہوسکتا ضلع کے الفاظ معین ہیں اس کے علاوہ اور لفظوں

ہ نہ ہوگا۔ سئد: زوج (میاں) زوجہ (بی بی) میں نا اتفاقی رہتی ہواور بیڈر ہوکہ شریعت

حکموں کی پابندی نہ کرسکیں گے تو خلع کرانے میں حرج نہیں اور جب ضلع کر کیس تو طلاق

ہ و جائے گی اور جو مال تھہرا ہے عورت پراس کا دینالازم ہے (ہدایہ و بہار شریعت)

ہ جو چیز مہر ہوسکتی ہے وہ خلع میں بدل ہوسکتی ہے اور جو چیز مہر نہیں ہوسکتی وہ بھی خلع کا بدل

ہ جو چیز مہر ہوسکتی ہے وہ خلع میں بدل ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی وہ بھی خلع کا بدل

ہ و جائے میں طلاق کو عورت کے قبول پر معلق کرتا ہے کہ عورت نے اگر مال دینا قبول

الیا تو طلاق بائن ہو جائے گی لہذا اگر شو ہرنے خلع کے الفاظ کیے اور عورت نے ابھی قبول

ماری اور خوج کا اختیار نہیں تو نہ شو ہر کو شرط خیار حاصل اور نہ شوہر کی مجلس بد لئے ہے المحل (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بد لئے میں اپنے کو مال کے بد لئے میں اباطل (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بد لئے میں اباطل (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بد لئے میں اباطل (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بد لئے میں اباطل (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بد لئے میں اباطل (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بدلے میں اباطل (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: خلع عورت کی جانب میں اپنے کو مال کے بدلے میں ابال

) ہا کار خانیہ و بہار تربیعت اسلہ کی کورے کی جاب میں ہے وہاں سے بدھے ہیں۔ رانا ہے تو اگر عورت کی جانب سے ابتداء ہوئی گر ابھی شو ہرنے قبول نہیں کیا تو عورت دع کر سکتی ہے ادر اپنے لئے اختیار بھی لے سکتی ہے ادریبہاں تین دن سے زیادہ کا بھی

یار لے عمق ہے بخلاف نیچ کے کہ بیچ میں تمین دن مے زیادہ کا اختیار نہیں اور دونوں میں ایک کی مجلس بدلنے کے بعد عورت کا کلام باطل ، ہو جائے گا (خانیہ و بہار شریعت ) مسّلہ: ) چونکہ معاوضہ ہے لہٰذا بیشرط ہے کہ عورت کا قبیل اس نفاد کے معنیٰ مجھ کردہ و بغیمنٹی سمجھے اگر محض لفظ ہول دے گی تو ضلع نہ ہوگا ( دُرِ محتّار و بہار شریعت) مسئلہ: چونکہ شوہر کی جانب
سے ضلع طلاق ہے لہذا شو ہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے تابالغ یا مجنون ضلع نہیں کر سکا کہ اہل
طلاق نہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ عورت محل طلاق ہولہذا اگر عورت کو طلاق بائن ذے دی ہو اگر چہ عدت میں ہواس سے خلع نہیں ہوسکتا ہول ہی اگر نکاح فاسد ہوا ہے یا عورت مرقہ ہو گئی تب بھی خلع نہیں ہوسکتا کہ نکاح ہی نہیں ہے خلع کس چیز کا ہوگا اور رجعی کی عدت میں ہو ضلع ہوسکتا ہے ( دُرِ محتّار در آلمحتار و بہار شریعت ) مسئلہ: شوہر نے کہا میں نے تجھ سے ظلع کی اور عورت کے قبول کرنے پر موقوف نہیں اور مال کا ذکر نہیں کیا تو خلع نہیں بلکہ طلاق ہے اور عورت کے قبول کرنے پر موقوف نہیں اور مال کا ذکر نہیں کیا تو خلع نہیں بلکہ طلاق ہے اور عورت کے قبول کرنے پر موقوف نہیں کیا ہوگا ہو بہار شریعت ) مسئلہ: شوہر نے کہا میں نے تجھ سے اسمنے پر خلع کیا عورت نے جواب شریع کہا ہاں تو اس سے بچھ نہ ہوگا جب تک مید نہ ہے کہ میں راضی ہوئی یا جائز کیا ہے کہا تو محج ہو کہا ہاں تو اس می کہ نہ ہوگا جب تک مید نے جی طلاق دے دے اس پر شوہر نے کہا ہاں تو سے بھی کے بدلے میں طلاق دے دے اس پر شوہر نے کہا ہاں تو سے بھی بھی کو ہز ار رو بیہ کے بدلے میں طلاق ہوگی ( ہند ہو بہار شریعت )

ے لے چکی ہے اور بچینہیں (ہند بید بہار شریعت ) مسئلہ: شراب خنو بر مردار وغیرہ ایسی چیز رِ خلع ہوا جو مال نہیں تو طلاق بائن پڑگئی اورعورت پر کچھوا جب نہیں اوراگران چیز ول کے بدلے میں طلاق دی تو رجعی واقع ہوئی یوں ہی اگرعورت نے پیکہا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہاں کے بدلے میں ضلع کراور ہاتھ میں کچھ نہ تھا تو کچھ واجب نہیں ( وُرِ محتّار وجوہرہ ) ملہ عورت ہے کہا میں نے تجھ سے خلع کیاعورت نے کہا میں نے قبول کیا تو اگر پہ لفظ شو ہر نے طلاق کی نیت سے کہا تھا تو ہائن طلاق واقع ہوگی اور مہر ساقط نہ ہوگا بلکہ اگر عورت نے تبول ند کیا ہو جب بھی بہی حکم ہاور شوہر بیکتا ہے کہ میں نے بدلفظ طلاق کی نیت سے ند کہا تھاتو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک عورت قبول نہ کرے اوراگر پہ کہاتھا کہ فلاں چیز کے بدلے میں نے تجھ سے خلع کیا تو جب تک عورت قبول نہ کرے طلاق واقع نہ ہوگی اور عورت کے قبول کرنے کے بعد اگر شوہر کھے کہ میری مراد طلاق نہتمی تو اس کی بات نہ مانی جائے۔ (فانيه وغيره) مسلد: خريد وفروخت كے لفظ سے بھی خلع ہوتا ہے جيسے مرد نے كہا ميں نے تيرا امریا کہا تیری طلاق تیرے ہاتھ اسنے کو بیچی عورت نے اس مجلس میں کہا میں نے قبول کی تو طلاق واقع ہوگئی پونہیں اگرمبر کے بدلے میں بیچی اوراس نے قبول کی ہاں اگراس کا مہرشو ہر پر باتی نہ تھااور یہ بات شو ہر کومعلوم تھی پھر مہر کے بدلے بیچی تو طلاق رجعی ہوگی (خانیدو بہار شریعت) مسئلہ: لوگوں نے عورت سے کہا کہ تو نے اپنے نفس کومہر اور عدت کے نفقہ کے بدلے خریدااورعورت نے کہا ہا فریدا۔ پھراشو ہرے کہا تونے بیچاس نے کہا ہاں تو خلع ہو گیا اور شو ہرتمام حقوق ہے بری ہو گیا اور اگر خلع کرانے کے لئے لوگ جمع ہوئے اور الفاظ ندکورہ دونوں سے کہلائے اب شوہر کہتا ہے کہ میرے خیال میں نہ تھا کہ کسی مال کی خرید و فروخت ہور ہی ہے جب بھی طلاق کا حکم دیں گے (ہندیہ و بہارشریعت) مئلہ: شوہر نے عورت سے کہا تو نے اپنے مہر کے بدلے مجھ سے تین طلاقیں خریدیں۔عورت نے کہا خریدیں تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک مرداس کے بعد بینہ کیے میں نے بیچی اور اگر شوہر نے پہلے الفاظ میں یہ کے کہ مہر کے بدلے مجھ سے تمین طلاقیں خرید۔اس پرعورت نے کہا خریدی تو طلاق واقع ہوگئ۔ جاہے شوہرنے بعد میں بیچنے کے لفظ نہ کہے۔ (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: مال کے بدلے میں طلاق دی اور **عورت نے قبول کرلیا تو مال واجب ہوگا** اور طلاق بائن واقع ہوگی (ہندیہ و بہارشریعت) مسئلہ: وونوں راہ چل رہے ہیں اور ضلع کیا اگر برایک کا کلام دوسرے کے کلام سے ملا ہوامتصل ہے تو خلع سیجے ہے ہیں تونہیں اوراس صورت

میں طلاق بھی واقع نہ ہوگی (ہندیدو بہارشر بعت)

## ظهاركابيان

ظہار کی تعریف : ظہار کے بیمعنی ہیں کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جر بیشائع کویا ایسے جر کوجو
کل سے تعبیر کیا جاتا ہوا لی عورت سے تشبید دینا جواس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہویا الی
عورت کے کسی ایسے عضو سے تشبید دینا جس عضو کی طرف اس مردکو دیکھنا حرام ہے جیسے کہاتو
جھ پر میری مال کے س ہے یا تیرا سریا تیری گردن یا تیرانصف میری ماں کی پیٹے کے خل
ہے۔ مسئلہ: جس عورت سے تشبید دی اگر اس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لئے نہیں تو ظہار
نہوگا، جیسے زوجہ کی بہن یا جس کو تین طلاقیس دی ہیں یا مجوی یا بت پر ست عورت کہ بیسملمان
نہوگا، جیسے زوجہ کی بہن یا جس کو تین طلاقیس دی ہیں یا مجوی یا بت پر ست عورت کہ بیسملمان
ا کتابیہ ہوسکتی ہیں اور ان کی حرمت دائی نہ ہوتا ظاہر ( دُرِّ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ: احدید
ا کتابیہ ہوسکتی ہیں اور ان کی حرمت دائی نہ ہوتا ظاہر ( دُرِّ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ: احدید
کی کہا کہا گیں تھو سے نکاح کروں تو تو الی سے تو ظہار ہوجائے گا
د کرو بہارشریعت ) مسئلہ: عورت نے مرد سے ظہار کے الفاظ کہ تو تو نہیں ۔

(جوہرہ بہارشریت)

 قانونی شریعت(درم)

اییجائز نبیس که شو هر کوقر بت کرنے دے۔ (جو هرو دُرّ مختار و بهار شریعت)

ارکا کفار ہ : ظہار کرنے والا جماع کا ارادہ کریتو کفارہ واجب ہاورا گروہ چاہے

جمر گئی تو کفارہ واجب ندر ہا (ہندید و بہار شریعت) ظہار کا کفارہ فلام یا کنیز آزاد کرتا ہے

جبر گئی تو کفارہ واجب ندر ہا (ہندید و بہار شریعت) ظہار کا کفارہ غلام یا کنیز آزاد کرتا ہے

یہ جو نہ ہو کے تو رگا تار دوم ہین کے روزے جماع سے پہلے رکھے اور روزہ بھی رکھنے کی

تی نہ ہوتو ساٹھ سکیفوں کو کھاٹا کھلائے (ہداید وغیرہ) مسئلہ: روزہ سے کفارہ اواکرنے میں

برط ہے کہ نداس مدت کے اندر ماہ رمضان ہونے عیدالفطر نہ عیدالاضی ندایا م تشریق ہاں اگر

افر ہے تو ماہ رمضان میں کفارہ کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے گرایا منہیہ کیمیں مسافر کو بھی ازت نہیں ( وُ رَ مِخْ رو جو ہرہ ) مسکہ: کفارہ کاروزہ تو ٹر دیا جا ہے کی عذر سے تو ٹرایا بلاعذریا مارکرنے والے نے جس عورت سے ظہار کیا ان دومہینوں کے اندردن یا رات میں اس مے جت کی جان کر کی ہویا بھول کرتو پھر سے دومہینہ کے پورے روزے رکھے اور پہلے کے

زے بیکار گئے اس لئے کہ صحبت سے پہلے پورے دومہینہ کے لگا تار یوزے شرط ہیں۔ (وَرَ مِحَارِدَ الْحِمَارِ

مئلہ: روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو کہ بیار ہے اور اچھے ہونے کی امیر نہیں یا بت بوڑھا ہے تو ساٹھ سکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور بیا ختیار ہے کہ ایک ہے ساٹھ سکینوں کو کھلا دے یا مقرق طور پر ۔ گرشر طبیہ ہے کہ اس اثناء (بیج ) میں روز ہے تعدرت حاصل نہ ہونہیں تو کھلا ناصد قد نفل ہوجائے گا اور کفارہ میں روز ہور کھنے ہوں گے دراگر ایک وقت ساٹھ کو کھلا یا تو کفارہ ادانہ وا بلکہ ضرور ہے کہ پہلوں یا بچھنوں کو پھر ایک وقت کھلائے (دُر مختار ور د المحتار و ہندیہ) سکلہ: شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوان میں کوئی نابالغ غیر مراہتی نہ ہو ہاں اگر کیک جوان کی پوری خوراک کا اسے مالک کر دیا تو کافی ہے (دُر مختار ور د المحتار و ہندیہ) سکلہ: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہر سکین کوصد قد فطر کے برابر یعنی آ دھا صاغ گیہوں یا ایک صاغ جو سکلہ: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہر سکین کوصد قد فطر کے برابر یعنی آ دھا صاغ گیہوں یا ایک صاغ جو

اان کی قیت کا مالک کردیا جائے گراباحت کافی نہیں اور انہیں لوگوں کودے سکتے ہیں جنہیں مدقہ فطردے سکتے ہیں جنہیں مدقہ فطردے سکتے ہیں اور یعنی موسکتا ہے کہ صبح کو کھلا دے اور شام کو کھلا دے یا شام کو کھلا دے یا

المامي عمرادمونظمهاوالممشر في المد

قانونِ شريعة (١٦١٦) ﴿ وَالْحِينَ اللهِ تمیں کو کھلائے تمیں کو دے دے غرض سے کہ ساٹھ کی گنتی جس طرح جاہے پوری کرے یا چوقعائی صاع گیہوں یا آ دھاصاع جودے دے یا کچھ گیبوں یا جودے باقی کی قیمت دے ہرطرح ہو سکتا ہے ( وُرّ مختار ور دِ الحتار ) مسئلہ: کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلا ناشرط ہے جا ہے تھوڑا ہی کھلائے ے پیٹ بھر جائے اور اگر سلے ہی ہے کوئی آسودہ پیٹ بھر اتھا تو اس کا کھانا کافی نہیں اور بہتر ہے کہ گیہوں کی روٹی اور سالن کھلائے اور اس سے اچھا کھا تا ہوتو اور بہتر اور جو کی روٹی ہوتو سالن ضروری ہے ( وُرِّ مختار ور دّ المحتار و بہار شریعت ) مسّلہ: ایک سکین کوساٹھ دن تک دونوں وقت کھلایا یا ہرروز صدقہ فطر کے برابر دے دیا جب بھی کفارہ ادا ہو گیا اور اگر ایک ہی د**ن میں ایک** مکین کوسب دے دیا۔ (ایک دفعہ میں ساٹھ دفعہ کرکے ) یااس کے لئے سب بطورابا ح<mark>ت دیات</mark>و صرف اس ایک دن کا ادا ہوا۔ یوں ہی اگر تین مسکینوں کو ایک ایک صاع گیہوں دے یاوودو صاع جوتو صرف تمیں کودینا قراریائے گالعنی تمیں مکینوں کو پھر دینا پڑے گا ہوا**ں صورت میں** ہے کہ ایک بی دن میں دیا ہواور دودن میں دیا تو جائز ہے۔ (ہندیدو بہارشر بعت **وغیرہ) مئد** ظہار میں بیضروری ہے کہ قربت سے پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دے اور اگر ابھی پور مساٹھ کو کھلا نہیں چکا ہےاور درمیان میں وطی کر کی تُو اگر جہ بیرحرام ہے مگر جتنے کو کھلا چکاوہ ہی<mark>کار نہ ہوا ہاتھوں کو</mark> کھلا دے سرے سے چرساٹھ کو کھلانا ضرور نہیں (جو ہرہ و بہار شریعت) مئلہ: جس کے ذم کفارہ تھاوہ مر گیااس کے دارث نے اس کی طرف ہے کھانا کھلا دیایاتتم کے کفارہ میں کپڑے يہناد يحتو كفاره ادا موجائے كا اور خلام آزاد كيا توندادا موكا (ردّ الحمار) لعان کا بیان اورلعان کا طریقه: مردنے اپنی عورت کوزنا کی تہمت نگائی تولعان کیاجائے گا جب كدوه عورت عاقله بالغدح ومسلم عفيفه مولعان كاطريقه بكرقاضي كسامن بها شوہر قتم کے ساتھ حارم تبہ شہادت دے یعنی تھے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے جوال عورت کوزنا کی تہت لگائی اس میں خدا کی تتم میں سچا ہوں پھر یا نچو یں مرتبہ ہیہ کہے کہ مسیب خدا کی لعنت اگراس بات میں کداس کوزنا کی تہمت اگائی جھوٹ بولنے والوں میں ہے ہوں اور ہر بارلفظ اس سے عورت کی طرف اشارہ کرے چرعورت جا رم تبدیہ کیے کہ میں شہادت د<mark>ی</mark> مول خدا کی متم اس نے جو مجھے زنا کی تہت لگائی ہے اس بات میں جمونا ہے اور یا نجو سم مرف يه كم كه مسسر بالله كاغضب مواكريداس بات مين سياموجو مجھے زنا كى تبمت **رگائى لعان مي** إ جن كومدة فطرد يأجاسكا بان كابيان صدقة فطركى بحث يش و لجواً-من ع ان تمن نقطوں کی میکہ '' بحق'' ہے ا سے ان نقطوں کی میکہ بھی کالفظ ہے۔ سے لہٰذا اگر نکاح میح ند تھا اور تبہت لگائی تو سان نیس ۱۲۔ مند

اعال

٠. ٠

ان ما قط ند ہوگا ہے۔ اصطلاح شرع میں پارسان کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حرام وہی شہوئی ہونہ حرام وہی کے ساتھ مہم ہوائبذا طلاق ہائی گی رت میں اُر شو ہرنے اس سے وہی کی اگر چہ وہ اپنی نادانی سے پیچھتا تھا کہ اس سے وہی صلال ہے تو عورت عفیفہ (پارسا) میں ہوں میں اگر نکاح فاسد کر کے اس سے وہی کی تو عفت جاتی رہی یاعورت کی اولا و ہے جس کے باپ کو یہاں کے لوگ شہ انتے ہوں اگر چہ حقیقتا وہ ولد الزنانہیں ہے بیں صورت مہم ہونے کی ہے اس سے **بھی عفت** جاتی رہتی ہے اورا گروہی عارضی

بب = 7 ام ہو بسے حیض ونفال و غیرہ میں جن میں وطی حرام ہوطی کی تو اس سے عفت فیس جاتی - مند

طور پر جماع کیا گیایا کہا تجھ سےلواطت کی گئی تولعان نہیں (ہندیہ و بہارشریعت) لعان کا حکم : مئلہ: لعان کا حکم ہیہے کہاں سے فارغ ہوتے ہی اس مخف**ی کواس عورت ہے** وطی حرام ہے مگر فقط لعان سے نکاح سے خارج نہ ہوئی بلکہ لعان کے بعد حاکم اسلام تغریق کم دے گا اور آب مطلقہ بائن ہوگئ لہذا بعدلعان اگر قاضی نے تفریق نہ کی ہوتو طلاق دے مکل ہے ایلا وظہار کرسکتا ہے دونوں میں کوئی مرجائے تو دوسرااس کا تر کہ پائے گااورلعان کے بعد اگر دونوں الگ ہونا نہ چاہیں جب بھی تفریق کردی جائے گی (جوہرہ و بہارشریعت) ملا: لعان کے بعد اگر ابھی تفریق نہ ہوئی ہو جب بھی وطی اور دواعی وطی حرام ہیں ا**ور جب تغریق** ہوگئ تو عدت کا نفقہ اور سکنیٰ ( یعنی رہے کا مکان ) پائے گی اور عدت کے **اندر جو بچہ پیدا ہوگا** ای شوہر کا ہوگا اگر دو برس کے اندر پیدا ہواور اگر عدت اس عورت کے لئے نہ ہواور چہاہ کے اندر بچہ پیدا ہوتو ای شوہر کا قرار دیا جائے گا (وُرٌ مختار وردّ المختار و بہارشر بعت) منا عورت سے کہا تجھ پرتین طلاقیں اے زانیے تو لعان نہیں بلکہ حدقتر ف ہے اورا **گر کہا اے زانی** مجھے تین طلاقیں تو نہ لعان ہے نہ حد (ہندیہ و بہار شریعت ) مسکلہ:عورت ہے کہا **میں نے مجھے** بكرنه يايا تو ندحد ب ندلعان \_ ( منديه و بهارشر بعت )

عنین کا بیان :عنین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آلہ موجود ہواورز وجہ کے آگے کے مقام میں دخول ندکر سکے اور اگر بعض عورت سے جماع کر سکتا ہے اور بعض سے نہیں یا میب کے ساتھ کرسکتا ہےاور بکر نے نہیں تو جس نے نہیں کرسکتا اس کے حق میں عنین ہےاور جس سے كرسكتا ہے اس كے حق ميں نہيں۔

عنین ہونے کے اسباب :عنین ہونے کے اسباب مخلف ہیں مرض کی وجہ ہے <mark>؟!</mark> پدائش ایا ہے یا بڑھا ہے کی وجہ سے یا جارو کردیے سے مئلہ: اگر فقط حفد (آلد کاسرا) داخل کرسکتا ہے تو عنین نہیں اور حثفہ کئے گیا ہوتو حثفہ کے برا برعضو داخل کر سکنے برعنین ندہو كا اورا گرعورت نے شو ہر كا ذكر كاث ألا تو مقطوع الذكر كا تقم جارى نه ہو گا (ر د المحتار و بہار شریعت) مئلہ: مرد کاعضو تناسل اور انٹیین یا صرف عضو تناسل بالکل جڑ ہے کٹ حمیا ہویا بہت ہی جھوٹا گھنڈی کے مثل ہواور عورت تفریق چاہے تو تفریق کر دی جائے گی جب کہ عورت حرہ بالغہ ہواور نکاح سے پہلے بیرحال مرد کا معلوم نہ ہونہ نکاح کے بعد جان کراس پ راضی رہی۔اگرعورت کسی کی باندی ہے تو خودعورت کو کو گی اختیار ہیں بلکہ اختیار اس مے مولیا کو ہے اور اگر عورت نابالغہ ہے تو بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے اگر بالغ ہونے کے بعد

قانونِ شریعت(۱۱۰) کی کی کی کی کی اندونِ شریعت(۱۱۰) منی ہوگئی فبہانہیں تو تفریق کردی جائے عضوتاسل کٹ جانے کی صورت میں شوہر بالغ ہو ا بالغ اس كا عتبار نبيس ( وُرّ مخاررة الحمارة وبهارشر بعت ) مسكدة تا بالغ لا كى كا تكاح باب نے رویالوکی نے شو ہر کومقطوع الذکر پایا تو باب کوتفریق کے دعوی کاحق نہیں جب تک لوک رد بالغدند ہو جائے (ہندیدو بہارشریعت) مسئلہ: ایک بار جماع کرنے کے بعد مرد کاعضو ا ف ڈالا گیا یا عنین ہو گیا تو اب تفریق نہیں کی جاسکتی ( وُرٌ مختار دیبارشریعت )عنین کاحکم ہے کہ عورت جب قاضی کے یاں رعویٰ کرے تو شوہرے قاضی پی<del>ے چھے</del> اگر اقر ار کر لے تو ا کی مہلت دی جائے گی اگر سال کے اندر شوہر نے جماع کر لیا تو عورت کا دعویٰ اقط ہو گیا اگر اس مدت میں جماع نہ کیا اورعورت جد ائی چاہتی ہے تو قاضی شوہر سے طلاق یے کو کیج اگر طلاق دے دے فیبانہیں تو تاضی خیر تفریق کر ے (ہدایہ دغیرہ) مسلہ: ورت نے دعویٰ کیا اور شو ہر کہتا ہے بیں نے اس فے جماع کیا ہے اور میمورت شیب ہے تو ومرافظ من قشم لها لے تو عورت کائل جاء رہا۔ م اے اٹکار کرے تو ایک سال کی ہلت دی جائے اوراً رعورت اپنے کو بَر بتاتی ہے تو کس عورت کودکھا کیں لیکن احتیاط بہ ہے لد دوعورتوں کو دکھا کیں اگر ہے عورتیں اسے بکر بتا تھیں توعورت کی بات بغیرتنم مانی جائے گی رراگران د یفت والی جورتول کوچک جوتو کسی طریقہ ہے جانچ کرائیں۔ جب بیات ثابت وجائے کہ شوہرنے جماع نبین کیا ہے تو ایک سال کی مہلت دیں (ہندیدو بہارشر بعت) سُلہ عورت کا دعویٰ قاضی شہر کے باس ہوگا دوسر ہے قاضی یا غیر قاضی کے باس دعویٰ کیا اور ں نے مہلت بھی دے دی نواس کا کچھ اعتبار نہیں ہوں ہی عورت کا بطورخو دبیٹھی رہنا ہے کار ے (خانیدو بہارشربیت) مئلہ: میعاد گزرنے کے بعد عمرت نے دعویٰ کیا کہ شوہرنے جماع

ہ (خانیہ و بہارشر بعت ) مئلہ: میعادگز رنے کے بعد عہرت نے دعویٰ کیا کہ شوہر نے جماع بیں کیا اور شوہر کہتا ہے کہ کیا ہے تو اگر عورت عیب تھی نوشو ہر کوئتم کھلائیں اس نے قسم کھالی نو لورت کا حق باطل ہو گیا اور قسم کھانے ہے انکار کرے تو عورت کو اختیار ہے تفریق چاہے تو غریق کر دیں گے اور اگر عورت اپنے کو مکر کہتی ہے تو منی صور تیں ہیں جو مذکور ہو کیس (ہندیدو

ہارشر بیت) مسئلہ: تفریق قاضی ہائن طلاق قرار دی جائے گی اور خلوت ہو چکی ہے تو پورامہر اِئے گی اور عدت بیٹھے گی نہیں تو آ دھامہر ہائے گی اور عدت نہیں اور اگر مہر مقرر نہ ہوا تھا تو تعد طے گا ( دُرّ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ: اگر شوہر میں اور کمی قتم کا عیب ہے جیسے جنون' چذام' برص' یا عورت میں عیب ہو کہ اس کا مقام بند ہو تو ننخ کا اختیار نہیں ( دُرٌ مختار و بہار

اً) مال عراداس جكم مال بيعني تين سويني شدون اورايك دن كا بكر حصد مقطوع الذكر جس كا آلد كنا بوموني

قانون شریعت(۱۰۱۱) کوچی کی کارزال ہوتو گورت کورگوئ کاحق نیس مسکد: شو ہر جماع کرتا ہے گرمنی نیس ہے کدانزال ہوتو گورت کورگوئ کاحق نیس مسکد: شو ہر جماع کرتا ہے گرمنی نیس ہے کدانزال ہوتو گورت کورگوئ کاحق نیس

## عدت كابيان

-6

10

متار

10

1

2

طا

اح

واما

وعيرا

طاعار

عرا: من

أرلع

عدت کی تعریف: نکاح زائل ہونے یا شبه نکاح کے بعد عورت کا نکاح سے رکا ہوا ہونا اور ایک زمانہ تک انتظار کرنا عدت ہے۔

زانیہ کے نکاح کی صور تیں: مئلہ: نکاح زائل ہونے کے بعد اس وقت عدت ہے کہ شو ہر مر گیا یا خلوت صححہ ہوئی ہوزانیہ کے لئے عدت نہیں اگر چہ حاملہ ہواوریہ نکا**ح کر عتی ہے** گرجس کے زنا سے حمل ہے اس کے سواد وسرے سے زُماح کرے تو جب تک بچہ بیدانہ ہو ك وطى جائز نبيس \_مئله: فكاح فاسديس دخول ع قبل تفريق موكى تو عدت نبيس اور وخول کے بعد تفریق ہوئی تو عدت ہے (ہدا یہ وغیرہ) مسکلہ: جس عورت کا مقام بند ہے اس ہے خلوت ہوئی تو طلاق کے بعد عدت نہیں ( دُرِّ مِخَارو بہارشر بعت ) مسکلہ:عورت **کوطلاق دی** بائن یا رجعی یا کسی طرح نکاح فتح ہو گیا (چاہے یوں فتح ہوا کہ شوہر کے بیٹے کا شہوت کے ساتھ بوسدلیا اور دخول ہو چکاہے یا خلوت ہو چکی ہے اور اس وقت حمل نہیں اور عورت وحض آتا ہے تو عدت پورے تین حیض کیمیں اور اگر ایسی عورت کو حیض نہیں آتا تھا کہ ابھی **اتّی عرکو** نہیں پیچی یاس ایاس کو پہنچ چی ہے۔ یا عمر کے حساب سے تو بالغہ ہو چی ہے پر ابھی حیض نہیں آیا ہے تو عدت تین مہینہ کے ۔ مسکلہ: اگر طلاق یا ضخ پہلی تاریخ کو ہوتو جا ند کے حساب ہے تین مہینہ عدت کالیا جائے اور اگر کوئی اور تاریخ ہوتو مہینہ تمیں ون کالیا جائے یعنی عدت کے كل دن •٩ مول (منديه وجومره وغيره) مئله:عورت كويض آچكا بي مرابنيس آتاور ا بھی من یاس کو بھی نہیں پینچی ہوتو اس کی عدت بھی حیض ہے ہے جب تک تین حیض **نہ آلیں یا** ت ایاس کو نہ پہنچے عدت بوری نہ ہو گی اور اگر حیض آیا ہی نہیں تھا اور مہینوں کے حساب سے عدت گزارر بی تھی کہ عدت کے چی حیض آ گیا تو اب چیف کے حماب نے عدت بوری کرے يعنى جب تک تين حيض نه آليس عدت پوري نه جو گي ( مندبيد و بهارشريعت ) مسئله: حيض كل حالت میں طلاق دی توبی حیض عدت میں نہ گنا جائے بلکہ اس کے بعد سے بورے تین حیض محم ل ا كر كورت باندى بو دويض اوراكرام ولد باورمولى مر چكا باس ني آ ذاوكرويا بو اس كى عدت جى تمنيض

ع ادراكر باندى وواق اس صورت يس لايد وميديد ب-

نے پرعدت پوری ہوگی (ہدایہ دغیرہ) مسئلہ: جس عورت سے نکاح فاسد ہوا اور دخول : و ہے یا جس عورت سے شبہۂ وطی ہوئی اس کی عدت فرقت ادر موت دونوں میں حیض سے در چیف ندآتا ہوتو تین مہینے ' (جو ہرہ و بہار شریعت) مسئلہ: جس عورت سے ٹا ہالغ نے در حیف ندآتا ہوتو تین مہینے ' کی سے میں کہ سے مسئلہ نافعہ میں افغہ میں دانوں میں اور میں میں اور میں کا اس کی

کہ کیا ہے: سئلہ: نکاح فاسد میں تفریق یا متار کہ کے وقت سے عدت شار کی جائے گی

ہ شہبہ یا نکاح فاسد میں اس پر بھی یہی عدت ہے یوں ہی اگر نابالغی میں خلوت ہوئی اور ہونے کے بعد طلاق دی جب بھی یہی عدت ہے ( ردّ المحتار و بہارشر بیعت )

(جو ہرہ و بہارشر بعت)

ت کی عدت: مئلہ: موت کی عدت چارمہینہ دس دن ہے ( یعنی دسویں رات بھی گزر ) جب کدنکاح سیح ہوا ہو چا ہے دخول ہوایا نہ ہوا ہو چا ہے شو ہر ٹابالغ ہویا زوجہ نا بالغہ ہو۔ .

کی عدت: مسئلہ: عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے ( وُرِّ محتّار و ہدا ہیہ اسکلہ: وضع حمل ہے ( وُرِّ محتّار و ہدا ہیہ اسکلہ: وضع حمل ہے عدت پوری ہونے کے لئے کوئی خاص مدت مقرر نہیں موت یا اسکہ بحد جس وقت بچہ پیدا ہواعدت ختم ہوگئ آگر چہموت یا طلاق کے ایک ہی منٹ بعد والحمل ساقط ہوگیا اور اعضاء بن چکے ہیں تو عدت پوری ہوگئ نہیں تو نہیں اور اگر دویا بچ ایک حمل سے ہوئے تو پچھلے کے پیدا ہوئے سے عدت پوری ہوگی ارجو ہرہ و بہار ت ) مسئلہ: موت کے بعد اگر حمل قرار پایا تو عدت وضع حمل سے نہ ہوگی بلکہ دنوں سے (جو ہرہ و بہار شریعت ) مسئلہ: عورت کو طلاق رجعی دی تھی اور عدت میں مرگیا تو عورت کی عدت بوری کرے اور طلاق کی عدت جاتی رہی اور اگر ہائن طلاق دی تھی یا تین دی آئے ہائی طلاق دی تھی یا تین دی آئے ہائی دائی بائن طلاق دی تھی یا تین دی آئے ہائی ایک بھرت کی بیورت کی عدت جاتی رہی اور اگر ہائن طلاق دی تھی یا تین دی

قانونِ شریعت(۱۸)

تھی تو طلاق کی عدت پوری کرے جب کہ صحت میں طلاق دی ہواور اگر مرض میں دی تھی تو دونوں عدی تھی تو ہیں گر <mark>چار</mark> دونوں عدیقی پورے ہو چکے **ہیں گر چار** مہینہ دس دن میں تنین حیض پورے ہو چکے **ہیں گر چار** مہینہ دس دن پورے نہ ہوئے گر ابھی تین میش میں میں دن پورے نہ ہوئے گر ابھی تین میش میں میں میں میں ہوئے ہوں کے پورے ہوئے تک انتظار کرے (بداید وغیرہ)

## سوگ کابیان

;)

سوگ کی مدت: جناب رسول الته صلی الته علیه وسلم نے فر مایا جوعورت الله اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے بیہ حلال نہیں کہ کی میت پر تین راتوں سے زیادہ سوگ کرے گر شو ہر پر کہ چار مہینے دس دن سوگ کر ہے۔ (صحیحین وغیرہ) اور فر مایا کوئی عورت کی میت پر تین وان سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ مگر شو ہر پر چار مہینے دس دن دن سوگ کرے اور رنگا ہوا کیڑانہ پہنے۔ مگر دہ کیڑا کہ بننے سے بہلے اس کا سوت جگہ جگہ با ندھ کر رنگتے ہیں اور سرمہندگائے اور نہون جھوے گر جب چیض سے پاک ہوتو تھوڑا ساعود استعمال کر سکتی ہے اور مہندگ نہ نہ خوشیوہ کھوے۔ (ابوداؤدوغیرہ)

قانونِ شریعت(۱۸) کی کی کی است بمر کے سوا دوسر سے عزیزوں کے سوگ کی مدت: سند: سوگ عاقلہ بالغه لمان عورت پر ہے۔موت یا طلاق بائن کی عدت میں ہومئلہ: شوہر کے عنین ہونے یا لوع الذكر ہونے كى وجه سے فرقت ہوئى تو اس كى عدت ميں بھى سوگ واجب ہے

ر مختار و عالمگیری ) مسئلہ: کسی قرابت دار کے مرجانے پرعورت تین دن تک سوگ کر علق ہاں ہے زائد جا ئزنبیں اورعورت شو ہروالی ہوتو شو ہراس ہے بھی روک سکتا ہے۔

میں کالا کیٹر ایبننا: سئلہ: کسی مے مرنے عظم میں سیاہ کیٹر ایبننا جائز نہیں مگرعورے کو ن دن تک شوہر کے مرنے رغم کی وجہ ہے سیاہ کیڑے پہننا جائز ہے اور سیاہ کیڑے م ظاہر نے کئے نے ہوں تو مطلقاً جائز ہیں۔ ( زُرِّ مخارر دِ الحنار و بہار شریعت ) مسلہ: جوعورت ت میں ہواس کے پاس صراحة نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ اگر چد نکاح فاسد یا عقق کی ت میں ہولیکن موت کی عدت میں ہوتو اشارۃ کہد کتے ہیں اور طلاق رجعی یابائن یا تسخ کی

ت میں اشارۃ بھی نہیں کہہ کتے اور وطی باشبہ یا نکاح فاسد کی عدت میں اشارۃ کہہ کتے

رت میں نکاح کے پیغام کی صورت: اشارۃ کہنے کی صورت یہ ہے کہ کیے میں نکاح رنا چاہتا ہوں مگریدنہ کیے کہ تجھ ہے (نہیں تو صراحت ہوجائے گی) یا کیے میں ایمی عورت

ہے نکا کے کرنا چاہتا ہوں جس میں بیریہ باتیں ہوں اور وہ باتیں بیان کرے جواس عورہ ہے میں ں۔ یا کیے مجھے تیرےائی کہاں ملے گی۔ ( وُرِ مختار و مندیہ )

رت میں گھر چھوڑ نے کی صور تیں : مئلہ: جوعورت طلاق رجعی یا بائن کی عدت میں بے یاضلع پاکسی اور فرقت کی عدت میں ہےاس کو گھر سے نکلنا جائز نہیں جبکہ عاقلہ بالغہ مسلمہ اورنا بالغائر کی طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کی اجازت سے باہر جا سکتی ہے اور بائن طلاق ں عدت میں بےاجازت بھی جا علق ہے۔ ہاں اگر قریب بالغ ہونے کے ہے تو بغیرا جازت یں جا سکتی (ہندیدؤر مختار) مسکہ: نکاح فاسد کی عدت میں گھر سے نکل عمّتی ہے مگر شوہر وك سكتا ہے ( مندبي وؤر مختار ) مسئلہ: اگر كرابي كے مكان ميں رہتى تھى جب بھى مكان

لنے کی اجازت نہیں عدت کے زمانہ کا کرایہ شو ہر کے ذمہ ہے اور اگر شو ہر غائب ہے اور ارت خود کرایددے عتی ہے جب بھی ای مکان میں رہے (ردّ الحتار) مئلہ: موت کی مدت

ں اگر ہا ہر جانے کی ضرورت ہو کہ عورت کے پاس گز رکے لائق مال نہیں اور باہر جا کر محنت

قانونِ شریعت(۱۱) کوچیکی ﴿ ۲۲۲ ﴾

مزدوری کرکے لائے گی تب کام چلے گا تو اے جانے کی اجازت ہے کہ دن میں اوردات

کے چھے حصہ میں باہر جائے اور رات کا زیادہ حصہ اپنے مکان میں گزارے گر حاجت زیادہ باہر تھیں میں اور آرکام چلانے کے لائق خرج موجود ہے تو باہر تھیا مطاقا منع ہے اور اگرخرج موجود ہے تر باہر نفتا مطاقا منع ہے اور اگرخرج موجود ہے مگر باہر نہ جائے گی تو کوئی نقصان پہنچے گا' جسے بھی کا کوئی دی کھیا لیے والا نہیں اور کوئی ایسا نہیں جے اس کام پر مقرر کر ہے تو اس کے لئے بھی جا متی ہے گر رات کوائی ہیں رہناہو گا یوں ہی اگر کوئی سودالانے والا نہ ہوتو اس کے لئے بھی جا سی ہے جا کتی ہے گر رات کوائی ہیں رہناہو گا یوں ہی اگر کوئی سودالانے والا نہ ہوتو اس کے لئے بھی جا سی ہوئی ہوری تی گھرے اس مکان میں عورت رہتی تی مالد عموت یا فرقت کے وقت جس مکان میں عورت رہتی تی مراد یہی گھرے اس مکان میں بھی نہیں رہ بھی تہیں جا سکتی اس گھرے مراد یہی گھر ہے اور اس گھر کوچھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی نہیں رہ بھی تہیں وائی تھی بال می کام کے لئے کہیں اور گئی تھی یا کسی کام کے لئے کہیں اور گئی تھی اس وقت شو ہرنے طلاق دی یا مرگیاتو فور ا بلیاتو قف و ہاں سے وائیں آئے (ہندیو بہار شریعت)

عدت میں پردہ کے احکام

مسکلہ: طلاق بائن کی عدت میں بیضر دری ہے کہ شو ہرا درعورت میں پر دہ ہ**ویعن کی چ**ڑ ے آٹر کردی جائے کہ ایک طرف شوہر ہے دوسری طرف عورت عورت کا اس کے سامنے اپنا بدن چھیانا کافی نہیں اس واسطے کہ عورت اب اجنبیہ ہے اور اجنبیہ سے خلوت جائز نہیں بلکہ یہاں فتنہ کا زیادہ اندیشہ ہے اور اگر مکان میں تنگی ہوا تنانہیں کہ دونوں الگ الگ **رہ عیں ت**و شو ہرا تنے دنوں تک مکان چھوڑ دے بیہ نہ کرے کہ مورت کوتو دوسرے مکان **میں بھیج دے ادر** آ پای میں رہاں گئے کی عورت کو مکان بدلنے کی بغیر ضرورت اجازت نہیں اورا گرشوم فاسق ہوتو اے حکما اس مکان سے علیحدہ کر دیا جائے اور نہ نکلے تو اس مکان میں کوئی ثفہ ل مجوری کی صورتش یہ میں جیسے طلاق کی عدت میں شو ہرنے گھر میں ہے اس کونکال دیایا کرایہ کا مکان ہے اور عدت وفات ک ہے مالک مکان کہتا ہے کرامید سے مکان خالی کراورا سکے پاس کرامینیں یا مکان شو ہر کا ہے قراس کے حصیہ **میں جنام اور** ر بنے کے اانک شیس اور درشا ہے حصہ میں اے رہنے میں دیتے یا کرا پیاما تکتے ہیں اور پاس کرا پینیس یا مکان گرد با ب یا کر جانے كا ڈرے يا چوروں كا ذر ب مال برباد بونے كا ڈر ہے تو ان صورتوں ميں مكان بدل عتى ہے اور اگر كرايكا مكان ب اور کرایی دے علی یا دارتوں کوکرا ہید ہے کررہ علی ہے تو ای میں رہنالازم ہے ادرا گر حصدا تناملا کہ اس کے دینے کافی جاتھ اے على رے اور شو ہر كے دومرے وارث جن سے يرد وفرض بان سے يرده كرے اور اگراس مكان على فد چور كا ارج ند پر دسیوں کا مگر اس میں کوئی اور نبیس ہے اورا کیلے رہتی ڈرتی ہے تو اگر ڈرزیادہ ہے تو مکان بدل عمق ہے اورا کر طلاق بائن **گ** عدت ہے اورشو ہر فائق ہے اور کوئی وہاں ایسانہیں کہ اگرشو ہرکی نیت بد ہوتو روک تکے ایسی حالت میں مکان بدل وے-( بنديه درمخار د بهاروغيره)

انوز شریعت(۱۰۰۰) کی کی کی کی کی کی کی کی کی کانوز شریعت(۱۰۰۰)

ورت رکھ دی جائے جو فتنہ کو روک سکے اور اگر طلاق رجعی کی عدت ہوتو پردہ کی پھل رورت نہیں چاہے شوہر فاسق ہی ہو ( وُرِّ مختار ور دِّ الحجّار ) مسّلہ: قین طلاق کی عدت کا بھی ہی ہم ہے جو طلاق بائن کی عدت کا ہے۔ ( وُرِّ مختار و بہار شریعت ) مسّلہ: عورت کو عدت ن شوہر سنر میں نہیں لے جاسکتا چاہے رجعی کی ہی کیوں نہ عدت ہو ( وُرِّ مختار و بہار شریعت ) سلہ: رجعی کی عدت کے وہی احکام ہیں جو بائن کی عدت کے ہیں مگر رجعی کی عدت میں سوگ

### ثبوت نسكابيان

مل کی مدت: حدیث میں آیا ہے: بچداس کا ہےجس کی عورت ہے اور زانی کے لئے پیمر

بوادهزمیں جاسکتی۔( دُرِّ مخارو بہارشریعت )

ب- ملك جمل كى مدت كم سے كم چومبينه إورزياده سے زياده دوسال لبذا جوعورت طلاق بعی کی عدت میں ہے اور عدت پوری ہوئے کاعورت نے اقر ار نہ کیا ہواور بچہ پیدا ہوا تو ب ٹابت ہے اور اگر عدت پوری ہونے کا اقر ارکیالیکن وہ مدت اتی ہے کہ اس میں عدت رئ ہو گئی ہے اور وقت اقر ار سے چھے مہینہ کے اندر بچہ پیدا ہوا تو اب بھی نب ٹابت ہے ال لئے کہ بچہ پیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ عورت کا اقر ارغلط تھا) اور ان دونو ل صورتو ل ل ولا دت سے ثابت ہوا کہ شو ہرنے رجعت کر لی ہے جب کہ وقت طلاق سے پورے دو ی یا زیادہ میں بچے پیدا ہوا اور دو برس ہے کم میں پیدا ہوا تو رجعت ثابت نہ ہوئی اس لئے لہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے کاحمل ہوا دراگر وقت اقر ارسے چھ مبینہ پر بچہ پیدا ہوا انسب نابت نہیں یوں ہی طلاق بائن ماموت کی عدت بوری ہونے کاعورت نے اقر ارکیا درونت اقر ارسے چھمہینہ ہے کم میں بچہ بہدا ہوا تو نسب ٹابت ہے در نہیں ( وُرّ مختار وہدا ہے فیرہ) سئلہ: جسعورت کو ہائن طلاق دی اور وقت طلاق سے دو برس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو سب ٹابت ہے اور اگر دو برس کے بعد پیدا ہوا تو نہیں لیکن اگر شو ہراس بچے کے لئے کہے کہ سے یراہے تو اب بھی ثابت ہوجائے گایا ایک بچہ دو برس کے اندر پیدا ہوا دوسر ابعد میں تو دونوں کا ب نابت ہوجائے گا (وُرِ محتّارو بہارشریعت) مسئلہ: وقت نکاح سے چھ مبینہ کے اندر بچہ بیدا اواتو نب ٹابت نہیں اور چھمبینہ یا زیادہ پر ہواتو ٹابت ہے کہ جب کہ شوہراقرار کرے بر سکوت کرے اور اگر شو ہر کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہوا تو ایک عورت کی گواہی ہے بیداکش ٹابت جو جائے گی اورا گرشو ہرنے کہا تھا کہ جب تو بنے تو تجھ کوطلاق اور عورت بچہ بیدا ہونا بیان کرتی ہے اور شو ہر نے کہا تھا کہ جب تو جنے تو تجھ کوطلاق اور عورت بچہ بیدا ہونا بیان کی گوائی سے طلاق تا ہے ہوگی تباجنا کی گوائی کا فی نہیں یول بی اگر شو ہر نے نے حمل کا اقر ارکیا تھا یا حمل ظاہر تھا جب بھی طلاق ثابت ہے لیکن نسب ثابت ہونے کے لئے فقط جنائی کا قول کافی ہے اور اگر دو بنجے بیدا ہوئے ایک چھ مہینہ کے اندر دوسرا چھ مہینہ پریا چھ مہینہ کے بعد تو دونوں میں کسی کا نسب ثابت مہیں ایک چھ مہینہ کے اندر دوسرا چھ مہینہ پریا چھ مہینہ کے بعد تو دونوں میں کسی کا نسب ثابت مہیں (جو ہرہ بندید دہرا شریعت)

مها

شو ہر کے سکوت ہے بھی نسب ہا ہت ہوتا ہے: نکاح ہیں جہاں نسب ہاہت ہونا کہا جہاں نب ہاہت ہونا کہا جہا کہا تہ وہال یہ بھی خرور نہیں کہ شو ہر دعوی کر ہے تو نسب ہوگا بلکہ سکوت ہے بھی نسب ہابت ہوگا اورا گرانکار کر ہے تو نفی نہ ہوگا جب تک لعان نہ ہو جائے اورا گر کسی وجہ سے لعان نہ ہو جائے جب بھی ہا ہت ہوگا ( ہند یہ و بہارشر بعت ) مسئلہ شو ہر کے مرنے کے وقت سے دوہری کے اندر بچے بیدا ہوا تو نسب ہا بت ہے ورنہیں بہی تھم صغیرہ کا ہے جب کہ حل کا اقرار کر قاور را گروورت سے ہم میں بچے ہوا تو نسب ہا بت ہو در نہیں اورا گرصغیرہ نے عدت پوری ہونے کا اور رس مہیدوں دن سے کم میں بچے ہوا تو نسب ہا بت ہو در نہیں اورا گرصغیرہ نے اندر پیدا ہوا تو نسب ہا بت ہو در نہیں اورا گرصغیرہ نے اندر پیدا ہوا تو نسب ہا بت ہو در نہیں تو نہیں تو نہیں و نہیں و نہیں و نہیں و نہیں و نہیں ہوئے تو عورت سے تم لی جائے تم کے ساتھ عورت کو جے مہینہ یا انکہ کا قول مان لیں اورا گر شو ہر یا شو ہر کے ورثاء گواہ ہیں کرنا جا ہیں تو گواہ نہ سے جا نمیں ( وُرِ مختارہ ہو ہر کے ورثاء گواہ ہیں کرنا جا ہیں تو گواہ نہ سے جا نمیں ( وُرِ مختارہ بے مسئلہ: کی عورت سے تم لی جائے تم کے ساتھ عورت کا در المین اورا گر شو ہر یا شو ہر کے ورثاء گواہ ہیں کرنا جا ہیں تو گواہ نہیں ہو اور کہ میں بیدا ہوا تو خاب نہیں جا ہو ہر کے کہ بیدنا سے میں بچہ بیدا ہوا تو نہ بیدا ہوا تو خاب نہیں جا وہ ہر کے کہ بیدنا سے میں بچہ بیدا ہواتو نسب ہا بت ہو اور کم میں بیدا ہواتو خاب نہیں جا ہر کے کہ بیدنا سے میرا بیٹا ہے ( ہند میو بہارشر بعت ) مسئلہ: کے ورثا ہیں بیدا ہواتو خاب نہیں جا میں جہ کہ ہدنا سے میرا بیٹا ہے ( ہند میو بہارشر بعت )

بیج کی پرورش کا بیان: بچہ کی پرورش کا حق ماں کے لئے ہے جاہے وہ نکا**ح میں ہویا** نکاح سے باہر ہوگئ ہو ہاں اگر مرتدہ ہوگئ تو پرورش نہیں کر عتی یا کسی فتق میں مبتلا ہے جس کل وجہ سے بچہ کی تربیت میں فرق آئے (جسے زانیہ یا چور یا نوحہ کرنے والی ہے) تو اس کل پرورش میں نددیا جائے بلکہ بعض فقہاء نے فر مایا اگر وہ نماز کی پابند نہیں تو اس کی پرورش میں بھی نددیا جائے گراضح میہ ہے کہ اس کی پرورش میں اس وقت تک رہے گا جب تک تا مجھ ہے جب بچھ بچھنے لگے تو الگ کر لیا جائے اس لئے کہ بچہ ماں کود کھ کر وہی عادت اختیار کرے گا جو

اب ماں و پرورش کا حق ندر ہااور گرم ہے کیا تو حق پرورش باطل ند ہوا۔ غیر محرم ہے مراد علی ہے کہ نسب کے اعتبار سے بچہ کے لئے محرم ند ہو جا ہے۔ رضاع کے لحاظ سے محرم ہو کے پچکی مال نے بچہ کے رضاعی بچاہے نکاح کرلیا تو اب مال کی پرورش میں ندر ہے گا کہ من اگر چہ رضاع کے لحاظ ہے بچہ کا بچاہے مگر نسبتاً اجنبی ہے اور اگر نسبی بچاہے نکاح کیا تو

ا پرورش باطل نہ موا ( دُرّ مختار وغیرہ)

الو پر ورش کی اجرت ملنے کی صور تغییں: مسئلہ: ماں اگر مفت پرورش کرنائیمیں جا ہتی

دباب اجرت دے سکتا ہے تو اجرت دے اور شک دست ہو تا ماں کے بعد جن کو پرورش کا

دباب اجرا اگر ان میں کوئی مفت پرورش کر ہے تو اس کی پرورش میں بچید یا جائے بشر طیکہ بچہ

الع غیر محرم ہے اس نے نکاح نہ کیا ہوا ور ماں ہے کہد یا جائے کہ یا تو مفت پرورش کریا بچہ کو

ال کو دے دے مگر ماں اگر بچہ کو دیکھنا جا ہے یا اس کی دیکھے بھال کرنا جا ہے تو اس سے روگ

بجائے اور اگر کوئی دوسری عورت ایسی نہ ہوجس کو پرورش کا حق ہے مگر کوئی اجنبی شخص یا رشتہ
ارم دمفت پرورش کرنا جا ہتا ہے تو اس صورت میں ماں ہی کو دیں گے اگر چہ ماں نے اجنبی

نق پرورش ہے اگر وہ آنکار کرے اور کوئی دوسری نہ ہوجو پرورش کرے تو یہ پرورش پر مجبور کی اس کے اس کی بورش کر ہے تو یہ پرورش پر مجبور کی بول ہوائے گی یوں ہی اگر بچہ کی مال دودھ پلانے سے انکار کرے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ بنا ہو یا مفت کوئی دودھ نہیں پلاتی اور بچہ یا اس کے باپ کے پاس مال نہیں تو مال دودھ پلانے پر مجبور کی جائے گی۔ (ردّ المختار و بہار شریعت ) بچہ کی پرورش کا خرچ کس پر ہے: مسئلہ: مال کی پرورش میں بچہ ہواور دہ اس کے باپ

ے نکاح کرلیا ہوا گرچہ اجرت مانگتی ہو ( وُرٌ مخارر دّ الحنار و بہار شریعت ) مسلہ: جس کے لئے

کے نکاخ پاعدت میں ہوتو پرورش کا معاوضہ نہیں پائے گی اورا گرنکاخ پاعدت میں نہیں ہے تو پرورش کاحق لے عمق ہے اور دووھ بلانے کی اجرت اور بچہ کا نفقہ بھی لے عمق ہے اورا گراس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہوتو مکان بھی اور بچہ کو خادم کی ضرورت ہوتو خادم بھی اور بیسب انچ اجات اگر بچہ کا مال ہوتو اس مال سے دئے جائیں نہیں تو جس پر بچہ کا نفقہ ہے اس کے ذمہ قانوز شریعت(۱۱۸۰۰) کوچی کی کی کارس

ش

2

بإواد

اور

ينر و

200

33

7 %

(0)

او

0

باو

بیسب فرچ بھی ہیں ( وُرُ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ: مال نے اگر بہلے پرورش سے افکار کردیا پھر یہ جا ہتی ہے کہ پرورش کر ہے تو کر عتی ہے رجوع سیجے ہے۔ (ر دَ الحجار) مال کے بعد کن لوگوں کو پرورش کا حق ہے: سنلہ: ماں اگر نہ ہو یا پرورش کی اہل نہ ہو تو یا انکار کر دیایا اجنبی سے نکاح کر لیا تو اب پرورش کا حق نانی کے لئے ہے۔ نانی بھی نہ ہوتو نانی کی ماں اس کے بعد دادی پھر پر دادی انہیں شرطوں کے ساتھ جوا**و پر بیان ہوئیں۔ مُر** حقیقی سکی بہن پھر اخیافی بہن پھر سوتیلی بہن پھر حقیقی بہن کی بٹی پھر خالہ ( یعنی ماں کی سگی بہن) پھر ماں کی اخیافی بہن پھر ماں کی سوتیلی بہن \_ پھرسوتیلی ببن کی بیٹی پھر سگی بھیجی پھر اخیانی بھائی کی بٹی' پھر سو تیلے بھائی کی بٹی پھرای تر تیب سے پھو پھیاں پھر ماں کی خالہ پھر با یہ کی خالہ پھر ماں کی پھوپھیاں پھر باپ کی پھوپھیاں اور ان سب میں بھی وہی ترتیب ے کہ پہلے تگی پھرا خیافی پھرسو تیلی اورا گر کو کی عورت پر ورش کرنے والی نہ ہو یا ہو **تراس کا حق** ساقط ہوتو عصبات بہر تیب ارث یعنی باپ پھر داوا پھر حقیقی بھائی پھر سوتیلا بھائی **پھر مجتبع پھر** چیا کے بیٹے ( مگراڑ کی کواس کے چیازاد بھائی کی پرورش میں نددی خصوصاً جب کداڑ کی مشتہاہ جہو ) اور اگر عصبات بھی نہ ہوں تو ذوی الارحام کی پرورش میں دیا جائے جیسے اخیالی بھائی پھراخیافی بھائی کا بیٹا پھر ماں کا چھا پھر حقیقی ماموں چیااور پھوپھی اور ماموں اورخالہ ک بیٹیوں کولا کے کی پرورش کاحق نہیں ( درورد ) سئلہ: اگر چند شخص ایک درجہ کے ہوں **تو بچ ک** پرورش کاحق داروہ ہے جوان میں زیادہ بہتر ہو پھروہ جوزیادہ پر بیز گار ہو پھروہ **جوان میں بڑا** ہوا (ہند بیروؤر مختار ) مسّلہ: بچہ نانی یا دادی کے پاس ہے لیکن وہ خیانت کرتی ہ**ے تو بھو پھی کو** اختیارے کہاں سے لے لے۔ (ہندیدو بہارشریعت)

بچہ کس عمر تک پرورش کرنے والی عورت کے پاس رکھا جائے: مئانہ: جس عورت کے لئے پرورش کاحق ہاں کے پاس لڑکے کواس وقت تک رہے دیں جب تک اے اس کی ضرورت ہو یعنی اپنے آپ کھانے پینے پہننے استنجا کرنے کے لائق ند ہو جائے اور بیز مانہ سات برس تک ہاور اگر عمر میں اختلاف ہوتو اگر بیسب کام خود کر لیتا ہوتو عورت کے پاس سات برس تک ہاورا گر عمر اختلاف ہوتو اگر باپ لینے سے انکار کر ہے تو جر زاس کے پرد کیا جائے اور لڑکی اس وقت تک عورت کی پرورش میں رہے گی کہ حد شہوت کو بہنے جائے اس کا جائے اور لڑکی اس وقت تک عورت کی پرورش میں رہے گی کہ حد شہوت کو بہنے جائے اس کا مانے نو برس کی عمر ہے اور اگر اس عمر ہے کم میں لڑکی کا نکاح کر دیا گیا جب بھی اس کی پرورش میں اس کے معرف کے کرونیت ہو ہے۔

صیں کہ بچیکاعلم میں جی لگتا ہے اور مجھدار ہے تو دین کاعلم سیھنے سے بڑھ کر کیا کام ہے اس مالگا نیں اوراگر استطاعت نہ ہوتو عقیدہ کی باتیں ٹھیکٹھیک سمجھا کراورضرور کی ضرور کی مسئلے فدم

ے ا رخی رخی

28

1

18

فور

بتا کرجس جائز کام میں جاہیں لگائیں (وُرِ مختار وغیرہ) مئلہ: لڑی کوبھی عقید ہاور خروری ضروری مسئلے سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے مسئلہ: لڑکی کونو کرنہ رکھائیں کہ جس کے یہاں نو کررہے گی جھی ایہا بھی ہوگا کہ مرد کے پاس ائیلی رہے اور میر بڑے عیب کی بات ہے۔ (ردّ المحتار وبہارشر بعت)

مسئلہ: پرورش کے دنوں میں باپ بہ چاہتا ہے کہ ورت ہے بچہ لے کر کہیں دومری جگہ چلا جائے تو باپ کو بیا اختیار نہیں اور اگر عورت چاہتی ہے کہ بچہ کو لے کر دوسر ہے جہر کو جل جائے اور دونوں شہروں میں اتنا فاصلہ ہے کہ باپ اگر بچہ کو دیکھنا چاہتو و کھ کررات ہونے ہے بہلے واپس آسکتا ہے تو لے جاشتی ہے اور اس سے زیادہ فاصلہ ہے تو خود بھی نہیں جاسکتی رو آلکتار و ہند بیو فیرہ) مسئلہ: عورت کو طلاق دے دی عورت نے کسی اجنبی سے نکاح کرلیا تو باپ بچہ کو عورت نے کسی اجنبی سے نکاح کرلیا تو باپ بچہ کو عورت سے لئے کرسفر میں لے جاسکتا ہے جب کہ کوئی اور پرورش کا حق دارنہ ہو (وُرَ محتار) مسئلہ: جب پرورش کا زمانہ پورا ہو چکا اور بچہ باپ کے پاس آسگیا تو باپ بہ بے پاس آسگیا تو باپ بہتے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس بھیجے نہ پرورش کے زمانہ میں ماں پر باپ کے پاس جھیجا الازم تھا ہاں آگر ایک کے پاس ہے اور دوسرا اسے دیکھنا چاہتا ہے تو د کھینے سے دوکا کھیل

فاسديين يااس كي عدت مين نفقه واجب نبين يون ہي وطي بالشبه ميں بھي اور اگر بظاہر صحیح ہوا اور قاضی شرع نے نفقہ مقرر کر دیا بعد کومعلوم ہوا کہ نکاح صحیح نہیں۔ (جیسے وہ ت اس کی رضاعی بہن ثابت ہوئی) تو جو پیچے نفقہ میں دیا ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر خود بل<sup>تکم</sup> قاضی دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا (جو ہرہ وردّ الحتّار) مسّلہ: بالغه عورت جب ; نفتہ کا مطالبہ کرے اور ابھی رخصت نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطالبہ درست ہے جب کہ رنے اپنے مکان پر لے جانے کواس سے نہ کہا ہواورا گرشو ہرنے کہا تو میرے یہاں چل ورت نے انکار نہ کیا جب بھی نفقہ کی مستحق ہے اور اگر عورت نے انکار کیا تو اس کی دو میں تیں۔ا گرکہتی ہے کہ جب تک مبرمعجل نہ دو کے نہیں جاؤں گی تو اس صورت میں نفقہ ئے گی ( کہ بیا انکار ناحق نہیں ) اوراگر انکار ناحق ہے ( مثلاً مبرمعجل اداکر چکا ہے یا مبرمعجل ہی نہیں یاعورت معاف کر چکی ہے ) تو اس صورت میں نفقہ کی متحق نہیں جب تک شو ہر گرندآئ (بندبیدد بهارشر بعت) مئلہ: دخول ہونے کے بعد اگرعورت شو ہر کے یہاں نے سے انکار کرتی ہے تو اگر مہر معجل کا مطالبہ کرتی ہے کہ دے دوتو چلوں تو نفقہ کی مستحق ہے ں تو نہیں ( وُرَ مختار و بہارشر بعت ) مسکلہ:عورت شو ہر کے یہاں سے ناحق چکی گئی تو نفقہ یں پائے گی جب تک واپس نہ آئے ( وُرْ مختار ور د المحتار ) مئلہ: جس عورت کوطلاق وی گئی ہووہ بہر حال عدت کے اندر نفقہ پائے گی طلاق رجعی ہویا بائن یا تین طلاقیں عورت کوشل یانه بو (خانیدو بهارشر بعت) طلقہ بہر حال نفقہ پائے گی جا ہے مدت کتنی ہی طویل ہو: سند: جب تک عورت نِ ایاس کو نہ پہنچے اس کی عدت تمن حیض ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اگر اس عمر ہے بلے کی دجہ سے جوان عورت کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت جائے کتنی ہی طویل ہوعدت کے ماند کا نفقہ داجب ہے بہال تک کہ اگر س ایاس تک حیض ندآ یا تو س ایاس کے بعد تین مہینے گزرنے پرعدت فتم ہوگی اور اس وقت تک نفقہ دینا ہوگا ہاں آگر شو ہر گوا ہوں سے ثابت کر دے ك عورت نے اقر اركيا ہے كہ تين حيض آئے اور عدت فتم ہوگئي تو نفقہ ساقط ہوجائے گا اس لئے کہ اس طرح عدت بوری ہو جائے گی اور اگر عورت **کو طلاق ہو**ئی اس نے اپنے کو حاملہ بتایا تو

قانوزِ شریعت(۱۸) کی دو کی کی کی در ۱۳۳

ی کر سکے یا اس سے انس حاصل ہواور شوہر نے اپنے مکان میں رکھا ہے تو نفقہ واجب رنہیں رکھا تو نہیں (ہندیہ ووُرٌ مختار) مسکلہ:عورت کا مقام بند ہے جس کے سب سے ہی ہوسکتی یادیوانی ہے یا بوہری ہے تو بھی نفقہ واجب ہے (وُرٌ مختار و بہار شریعت) مسکلہ: طلاق کے وقت سے دو برس تک وضع حمل کا انظار کیا جائے اور وضع حمل تک نفقہ واجب ہادد دو برس پر بھی بچہ نہ ہوا اور عورت کہتی ہے کہ جھے چیف نہیں آیا اور حمل کا گمان تھا تو برار نفتہ لی رہے گئی بہاں تک کہ تین چیف آئی یا بن ایاس آ کر تین مینے گزرجا نیں (خانیہ و بہار شریعت) مسئلہ: عدت کے نفقہ کا نہ دعویٰ کیا نہ قاضی نے مقرر کیا تو عدت گزر نے کے بعد نفقہ ماقلہ ہوگیا (بہار شریعت) مسئلہ: معنقہ کا خدوی کیا نہ قاضی نے مقرر کیا تو عدت گزر نے کے بعد نفقہ ماقلہ ہوگیا ہے اب بہا شو ہر آیا تو عورت اور دومرے شو ہر بی تنظر بی کر دی جائے گی اور عورت عدت میں نفقہ واجب نہیں جا ہے ہوں اور دومر سے شو ہر بی ہے نہ دومر سے پر۔ (خانیہ و بہار شریعت) میں نفقہ واجب نہیں جا ہے ہوں تو ہو گورت کی عدت میں نفقہ واجب نہیں جا ہے ہورت کی جانب سے معصیت گناہ کے ساتھ ہواس میں مجل نفقہ نہیں اور خو ہرہ) مسئلہ: فات کی عدت میں نفقہ واجب نہیں جو ہو ہو ہو گئا ہے گئر سکتی شو ہر کوا ہے بھی دینا ہوگا کہ عورت نفقہ اور سکتی معاف نفقہ نہیں (جو ہرہ) مسئلہ: غورت کی طریعت کی اور اس بھی دینا ہوگا کہ عورت کو سکتی معاف معاف کو ہورت کی مال سے جماع کیا یا عنین کی عورت نے فرقت اختیار کی تو ان سب صورتوں میں نفقہ یا ہے گی ۔ (ہند یہ و بہار شریعت)

وينا

?)

23

نفقہ کس کی حیثیت کے موافق ہوگا: مسئلہ: اگرم داور عورت دونوں مالدارہوں تو نفقہ مالداروں کے ایسا اور ایک مال دار ہورہ اللہ الداروں کے ایسا اور ایک مال دار ہورہ اللہ الداروں کے ایسا اور ایک مال دار جیسا کھاتے ہوں اس سے اچھا اور مالدار جیسا کھاتے ہوں اس سے اچھا اور مالدار جیسا کھاتے ہوں اس سے کم ) اور اگر شوہر مالدار ہ اور عورت محمّان تو بہتر یہ ہے کہ جیسا آپ کھا تا ہو عورت کو بھی کھلائے گر یہ واجب نہیں واجب اس صورت میں متوسط ہے ( دُرُ محمّار و غیروا) مسئلہ: عورت آپائیسے روٹی پکانے سے انکار کرتی ہوتو اگر وہ ایسے گھر انے کی ہے کہ وہاں کی عورتیں آپ یہ کام نہیں کرتیں یا یہ عورت بیاریا کمزور ہے کہ یہ کام نہیں کرتیں یا یہ عورت بیاریا کمزور ہے کہ یہ کام نہیں کرسکتی تو پکا ہوا کھا تا دیا ہوگایا کوئی ایسا آ دمی دے جو کھا تا پکائے پکانے پر مجبور نہیں کی جاسکتی اور نہ اگر ایسے گھر اپنے کی مورت نووں سبب ایسا ہے کہ کھا تا نہ پکا سکے تو شوہر پر داجب نہیں کہ پکا ہواد ہاورا گر عورت خود ہوت کے ساتھ شوہ سے بینے بابہ کا بورے لیا دونورت کی طرف سے ہوگی معمیت کے ساتھ اور نہ تا ہوت کے ساتھ شوہ سے بینے بابہ کا بورے لیا دونورت کی طرف سے ہوگی معمیت کے ساتھ ہونے وان مورت میں فرقت ہوجائ کی ادر عورت کی طرف سے ہوگی معمیت کے ساتھ ہونے نے توان مورت میں فرقت ہوجائ کی ادر عورت کی طرف سے ہوگی معمیت کے ساتھ ہونے نے توان مورت میں فرقت ہوجائ کی ادر عورت کی طرف سے ہوگی معمیت کے ساتھ ہونے نے توان مورت میں فرقت ہوجائ کی ادر عورت کی طرف سے ہوگی معمیت کے ساتھ ہونے نہ ہونا کے ساتھ کھونے نے توان مورت میں فرقت ہوجائ کی ادر عورت کی طرف سے ہوگی معمیت کے ساتھ ہونے اور اگر انہوں میں فرقت ہوجائ کی ادر عورت کی طرف سے ہوگی معمیت کے ساتھ ہونے ان مورت میں فرقت ہونے کی مورت کی مورت کی ساتھ کی مورت کی ساتھ کی مورت کی ساتھ کی دورت کی مورت کی مورت کی ساتھ کو مورت کی مورت

ے اور ریکانے کی اجرت مانگتی ہے تو اجرت نہیں دی جائے گی (ہندیہ وُرِ مختار و بہار ب ) سئلہ: کھانا پکانے کے تمام برتن اور سامان شوہر پر واجب ہیں جیسے چکی ہانڈی توا' رکابی پیالہ چھے وغیرہ جن چیزوں کی ضرورت برقی ہے حب حیثیت یوں بی حسب بت اٹاٹ البیت دیناواجب ہے جیسے چٹائی' دری' قالین' جار پائی' لحاف تو شک تکیۂ جا در و یونبی سنگھا' تیل سر دھونے کے لئے کھلی وغیرہ اور صابن یا بیسن میل دور کرنے کے لئے واجب ہےاورسرمہ'مسی مہندی دینا شوہر پر واجب نہیں۔اگر لائے تو عورت کواستعال نا ضرور ہے عطر وغیرہ خوشبو کی اتنی ضرورت ہے جس سے بغل اور پسینہ کی بو دور کر سکے برہ وغیرہ) مسلہ غسل اور وضو کا پانی شو ہر کے ذمہ ہے جاہے عورت مالدار ہی ہو۔مسلہ: ت اگر جا ہے یا حقہ یاسگریٹ جیتی ہے تو ان کے خرچ شوہر پر واجب نہیں جا ہے نہ یہے افقصان ہی ہو۔ یوں ہی بان چھالیہ' تمبا کوشو ہر پر واجب نہیں۔ ( ردّ المحتار و بہارشر بعت ) یه :عورت بیار ہوتو اس کی دوا کی قیت اور طبیب کی فیس شو ہر پر واجب نہیں فصد یا ت<u>جینے</u> کی ارت ہوتو یہ بھی شو ہر پرنہیں (جو ہرہ و بہارشریعت ) مئلہ: سال میں دو جوڑے کیڑے واجب ہیں ہر چھمہینہ پرایک جوڑا کیڑا دے دیا توجب تک مدت پوری نہ ہودیناواجب

اواجب ہیں ہر چھ مہینہ پرایک جوڑا کیڑا دے دیا تو جب تک مدت پوری نہ ہودینا واجب میں ہر چھ مہینہ پرایک جوڑا کیڑا دے دیا تو جب تک مدت پوری نہ ہوتی تو نہ مالور اگر مدت کے اندر پھاڑ ڈالا اور عادۃ جس طرح پہنا جاتا ہے اس طرح پہنتی تو نہ مالو دوسرے کیڑے اس چھ ماہی ہیں واجب نہیں ور ندواجب ہیں اور اگر مدت پوری پھڑئی وہ جوڑا باقی ہے تواگر پہننا ہی نہیں یا بھی اس کو پہنتی تھی اور بھی اور کیڑے اس وجہ ہے اور اگر یہ وجہنیں بلکہ کیڑا امضبوط تھا اس وجہ سے اور اگر یہ وجہنیں بلکہ کیڑا امضبوط تھا اس وجہ سے اور اگر یہ وجہنیں لا بھٹا تو دوسرا واجب نہیں (جو ہرہ و بہار شریعت) مسلمہ: عورت جب رخصت ہوکر آئی تو کی وقت سے شوہر کے ذمہ اس کا کیڑا ہے اس کا انتظار نہ کرے گا کہ چھ مہینہ گزر لیس تو کر نے بات کی بات کی اس کتنے ہی کیڑے ہوں۔ نہورت پر یہ واجب کہ جو نیکے کیڑے بال کی ہے وہ پہنے بلکہ اب سب شوہر کے ذمہ ہے۔ (ر د المحتار)

رت کب بلا اجازت شو ہر کا مال خرج کر سکتی ہے: مسّلہ: شو ہرکوخود ہی چاہیے۔ بورت کے خرج اپنے ذمہ لے یعنی جس چیز کی ضرورت ہولا کریا منگا کردے اورا گرلانے پڑھیل ڈالتا ہے تو قاضی کوئی مقدار وقت اور حال کے لحاظ سے مقرر کردے کہ شوہر وہ رقم

ے دیا کرے اور عورت اپنے طور پرخرچ کرے اور اگر اپنے او پر تکلیف اٹھا کرعورت اس یا سے پچھ بچالے تو وہ عورت کا ہے واپس نہ کرے گی نہ آئندہ کے نفقہ میں مجرادے گی اور

قانوز شریعت(۱۱۰۰) کی کی کی کی است ا گرشو برعورت کوخرورت بھرنہیں دیتا تو بغیرشو ہر کی اجازت عورت شو ہر کے مال ہے لے کر خرچ كرىكتى ب ( بخ در وبهارشر يعت) عورت کا جمال شو ہر کا حق ہے: مئلہ: شوہرعورت کو جتنے روپے کھانے کے لئے وہ ے عورت اپنے او پر تکلیف اٹھا کراس میں ہے تھے بچالیتی ہےاور ڈر ہے کہ دیلی موجائے گ تو شو ہر کوحق ہے کہ عورت کو تگی کرنے ہے روک وے نہ مانے تو قاضی کے بیباں ا**س کا دول** كرك ركوا سكتا ہاس لئے كماس كى وجد سے جمال ميس فرق آئے گا اور بيشو مركا حق ب ( وُرِّ مِحْنَار ) مسئلہ: عورت کومٹنا مہینہ بھر کا نفقہ دے دیا اس نے فضول خریجی محمینہ پورا ہونے سے پہلے خرچ کر ڈالا یا چوری ہو گئی یا کسی اور وجہ سے بلاک ہو گیا تو اس مہینہ کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ( درمختار و بہارشر ایت ) مئلہ: شوہرا گرنا داری ( غریبی ) کے سب فقہ ویے سے مجبور (عاجز) ہے تو اس کی وجہ سے تفریق نہ کی جائے ہوں ہی اگر مالدار ہم يهال موجودنبيس جب بھي تفرين نه كي جائے گي بلكه اگر نفقه مقرر بو چاہوتو قاضي عم دے ك قرض کے کریا کچھ کام کرکے فرج کرے یا اور سےسب شوہر کے ذمہ ہے اے دیٹا ہوگا ( دُرْ مِخَار و بہارشریعت ) سئلہ: مرد نے عورت کے پاس کیڑے یارو بے بیسے عورت کہتی ب کہ ہدینہ بھیجے اور مردکہتا ہے نفقہ میں بھیجے یا بیاکہ شوہر نے بدید ہونے کا اقر ارکیا تھا اور گوا ہوں نے اس اقر ارکی شہادت دی تو گواہی مان لی جائے ( ہندیدو بہارشر بعت ) عورت کوئس طرح کا مکان دیا جائے: مئلہ: نفقہ کا تیسراجز عنی بعنی رہے کا مح شو ہر جومکان عورت کور ہے کے لئے دے وہ خالی ہو یعنی شوہر کے متعلقین و ہاں ندر ہیں ہاں اً رشو ہر کا اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ جماع کونبیں سمجھتا تو حرج نہیں اورا گر اس م**کان میں شوہر**کے متعلقین رہے ہوں اورعورت نے ای کو پیند کیا کہ سب کے ساتھور ہے تو اس گھر کا شوہر کے متعلقین سے خالی ہونا ضروری نہیں اورعورت کا بچہا گرچہ بہت جیمونا ہوا گرشو ہررو کنا جا ہے او روک سکتا ہے عورت کو بیا ختیار نہیں کہ خواہ گخو اہ اے وہاں رکھے (ہدایہ وغیرہ) مسکلہ:عورت اً رتنبا مکان جاہتی ہے <sup>یع</sup>نی اپنی سوت یا شوہر کے متعلقین کے ساتھ رہنانہیں **جاہتی تواگر** مکان میں کوئی ایسا دالان اس کو دے دے جس میں دروازہ ہواور اے بند کر عمی ہودہ ا ہے دے سکتا ہے دوسرا مکان طلب کرنے کاعورت کو اختیار نہیں بشر طیکہ شوہر کے **رشتہ دار** عورت کو تکلیف نه پہنچاتے ہوں۔ رہی یہ بات کہ پاخانہ عنسل خانہ باور جی خانہ بھی الگ ہونا چاہےاں میں تفصیل ہےا گرشو ہر مالدار ہوتو ایسا ہی مکان دے جس میں سیسب چری<del>ں</del>

قانون شریعت (درم) کافی ہے اگر چنسل خاندوغیرہ مشترک ہو۔ ماورا گرغریب ہوتو ایک کمرہ دے دینا کافی ہے اگر چنسل خاندوغیرہ مشترک ہو۔ (ہندیدر دّ المختار و بہارشر ایعت)

رت کے ون عزیزاں کے بہاں آسکتے ہیں اوروہ کس کے بہال جاسکتی ہے:

تلا : عورت کے والدین ہفتہ میں ایک بارا پی لڑکی کے بہاں آ کتے ہیں شو ہر منع نہیں کرسکتا ہے اور والدین کے علاوہ اور محارم سال اگر رات میں وہاں رہنا چا ہیں تو شو ہر منع کرسکتا ہے اور والدین کے علاوہ اور محارم سال رہن ایک بار آ کتے ہیں یوں ہی عورت اپنے والدین کے بہاں ہم ہفتہ میں ایک بار اور میں رہنے میں داور میں ایک بار جا سکتی ہے۔ شررات میں شو ہر کی بلا اجازت وہاں میں رہنے دن ہیں والی آئے اور والدین یا محارم اگر فقط دیکھنا چا ہیں تو اس سے میں میں والی آئے اور والدین یا محارم اگر فقط دیکھنا چا ہیں تو اس سے کئی تو اس کی عیادت کرنے یا شادی وغیرہ از میوں کی شرکت سے منع کرے بلا اجازت جائے گی تو گنبگار ہوگی اور اجازت سے گئی تو اس کی عادت اگر کوئی ایسا کا م کرتی ہے کئی تو سے ہرکاحتی فوت ہوتا ہے یا اس میں نقصان آتا ہے یا اس کام کرتی ہے کہ سے شوہرکاحتی فوت ہوتا ہے یا اس میں نقصان آتا ہے یا اس کام کے لئے گھرے با ہم

کلنا پڑتا ہے تو شو ہرا پے کام ہے عورت کوروک سکتا ہے بلکہ اس زمانہ میں تو ایسے کام سے وکنا ہی جاہے جس کے لئے ہا ہر ٹکلنا پڑے۔( وُرِ مختار و بہار شریعت ) کے کہ شد میں کے کئے اہر ٹکلنا پڑے۔ ( وُرِ مختار و بہار شریعت )

کن کن رشتہ داروں کو کب کب خرج دینا ہوگا: مئلہ: نابالغ اولاد کا نفقہ باپ پر اجب جب جب کہ اولاد گافقہ باپ بر اجب جب جب کہ اولاد فقیر ہولیعنی خود کی ملک میں مال نہ ہواور آزاد ہواور بالغ بیٹا اگرا پا بج بجنون یا نابینا ہو کمانے سے عاجز ہواوراس کے پاس مال نہ ہوتو اس کا نفقہ بھی باپ بر ب دائر کی جب کہ اس کے پاس مال نہ ہوتو اس کا نفقہ بھی مال ہے گر یہاں موجود نہیں تو باپ کو تھم دیا جائے گا کہ اپنے پاس سے خرج کرے جب مال آئے تو جتنا خرج کیا ہے آنا اس میں سے لے لے اور اگر بطور خود خرج کیا ہے اتنا اس میں سے لے لے تو خرج کرتے وقت لوگوں کو گواہ بنائے کہ مال آئے گا تو میں لے لوں گا اگر گواہ نہ کیا تو دیا نہ کے کہ ال آئے گا تو میں لے لوں گا اگر گواہ نہ کیا تو دیا نہ کے کو نفقہ کی حاجت ہوتو وہ جائیداد بچ کر خرج کی جائے جا ہے سب رفتہ رفتہ کرتے خرج ہو جو ان ہوگئی اور اس کی شادی کردی تو اب اس

وتاتو

ار ال

بال.

اوريا

با

2

6

7

کا نفقہ شوہر پر ہے باپ بری الذمہ ہوگیا (ہندیہ و بہارشریعت) مسئلہ: مال نے اگر **بچہ کا نق** اس کے باپ سے لیا اور وہ چوری ہوگیا اور کسی طرح ہلاک ہوگیا تو پھر دوبارہ نفقہ **لے گی اور** چے رہا تو واپس کرے گی (وُرِ مختار و بہارشریعت)

ماں دودھ بلانے کی اجرت کب لے علتی ہے: مئلہ: بچے کودودھ بلانا ماں پراس وقت واجب ہے جب کہ کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی ند ملے یا بچہ دوسری عورت کا دود ھے نہ لے یابا پ تنگ دست ہے کہ اجرت نہیں دے سکتا اور بچے کی ملک میں بھی ما**ل نہیں ت**و ان صورتوں میں دوو چانے پر مال مجبور کی جائے گی اور اگر میصور تیں نہ ہول تو دیائے مال كة مددود هيلانا ي مجوز نبيل كى جاسكتى (دروبهارشرايت ) مسكد: يجدكى مال تكاح بس یا طلاق رجعی کی عدت میں ہےاب اگر دود ھ پلائے تو اجرت نبیں لے عتی اور طلاق **بائن ک** عدت میں اگر پلائے تو اجرت لے عتی ہے اور اگر دوسری عورت کے بچہ کو جوای شو ہرکا ب اے دودھ پلائے تو مطلقاً اجرت لے علی ہے اگر چہ نکاح میں ہو ( وُر مختار و بہارشر بیت وغيره) مسّله: باپ وادا' مال وادي 'نانا' ناني 'اگر شک دست جول تو ان كا نفقه واجب ب اگر چد کمانے پر قادر ہوں جب کہ یہ مالدار ہولیعنی ما لک نصاب ہو۔ اگر چیدہ نصاب نامی نہ جو اورا گريجى مختاج بتوباپ كانفقداس پرواجب نبيس -البته اگرباپ ايا جج يامفلوج يم كما نہیں سکتا تو میے کے ساتھ نفقہ میں شریک ہا گرچہ بیٹا فقیر ہواور ماں کا نفقہ بھی می<mark>ے پہ</mark> اگر چہ ماں ایا بھی نہ ہواگر چہ بیٹا فقیر ہو یعنی جب کہ ماں بیوہ ہواوراگر ماں نے نکاح کر لیا ہے تو اس کا نفقہ شوہر پر ہے اور اگر اس کے باپ کے نکاح میں ہے اور باپ مال دونوں مختاع مول تو دونو ل كا نفقه بيني پر إور باپ محتاج نه بوتو باپ بر إور باپ محتاج م اور ال مالد ارتو ماں کا نفقہ اب بھی جٹے پڑہیں بلکہ ماں اپنے پاس سے خرچ کرے اور شو ہرے وصول كرعتى إجوم وورة الحتار)

باپ وغیرہ کا نفقہ بیٹا بیٹی دونوں پر ہے: مئلہ: باپ وغیرہ کا نفقہ جیسے بیٹے پرواجب ہو ایک ہے۔ مئلہ: باپ وغیرہ کا نفقہ جیسے بیٹے پرواجب ہو اگر دو ہوں ہوں دونوں پر برابر واجب ہا اوراگردو بیٹے ہوں ایک نقط مالک نصاب ہے اور دوسرا بہت مالدار ہے تو بھی باپ کا نفقہ برابر برابر ہے ( وُرِّ مختارر دِ الْحِتَارو بہارشریعت ) باپ اوراولا دکے نفقہ میں قر ابت و جزئیت کا عمبار ہے ، راشت کا نہیں جیسے بیٹا ہے اور پوتا تو نفقہ بیٹے پرواجب ہے بوتے پڑئیس یوں ہی بیٹی ہے اور

قانونِ شریعت(۱۱۰۰) کی کی کی کی انتخاب کی انتخا ین پر ہے بوتے پڑئیں اور پوتا ہے اور نواسی یا نواسہ تو دونوں پر برابر ہے اور جی ہے۔ . . بھائی تو بٹی پر ہےاور نواسہ نوای ہیں اور بھائی ہے تو ان پر ہے بھائی پرنہیں اور باپ یا ہاور بیٹا ہے تو بینے پر ہے اور دادا ہے اور پوتا تو ایک ثلث دادا پر ہے اور باقی بوتے پر پ ہاورنواسنوای توباپ پر ہے۔ (روالحکار) ، کی جیمونی اولا د کا نفقہ کب واجب ہے: مئلہ: باپ اگر تنگدست ہے اور اس <u>پھوٹے چھوٹے بچے میں اور یہ بچے محتاج میں اور بڑا میٹا مالدار ہے تو باپ کا اور باپ کی</u> اولاد کا نفقداس منے پرواجب ہے (مندبیو بہارشر بعت) بعلم كا نفقه كس يرب: مئله: طالب علم دين أكر چة تندرست بكانے كے لائق مُرعَلَم وین سی من میں لگا ہے تو اس کا نفقہ رشتہ داروں پر فرض ہے ( درو بہارشر ایعت ) مسئلہ: می رشته دار غائب ہےاور دور والاموجود ہے تو اُفقہ اس دور کے رشتہ دار پر ہے ( وُرِّ مختار و رشرایت ) مئلہ:عورت کا شو ہر تنگدست ہے اور بھائی مالدار ہے تو بھائی کوخرچ کرنے کا ردیا جائے گا۔ پھر جب شو ہر کے پاس مال ہو جائے تو بھائی واپس لےسکتا ہے ( وُرْ مختار و رثریت ) مئلہ:اگررشتہ دارمحرم نہ ہو (جیسے بچازاد بھائی ) یامحرم ہومگررشتہ دار نہ ہو (جیسے ما ئی بھائی بہن ) یارشتہ دارمحرم ہوگر حرمت قرابت کی نہ ہو (جیسے وہ چچازا دبھائی جورضاعی ائی بھی ہے ) تو ان صورتوں میں نفقہ واجب نہیں ( ہندیہ و بہارشریعت ) مسّلہ: لونڈ ی غلام انفقه آ قار ہے اور اگر آ قانفقہ دینے سے انکار کر ہے تو مزدوری وغیرہ کر کے اپنے نفقہ میں رچ کریں اور کمی پڑے تو مولی ہے لیں چے رہے تو مولی کو دیں (ہندیہ وغیرہ) مسئلہ: جانور الااورانہيں چارہ نہيں ديتا تو ديانۂ تحكم ديا جائے گا كہ چارہ وغيرہ دے يا چچ ڈالے اور اگر شترک ہے اور ایک شریک جارہ دینے ہے انکارکرتا ہے تو قضا نجھی تھم دیا جائے گا کہ جارہ 

چاہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو (جو ہرہ نیرہ) مسّلہ: باغ اور کھیتی اور مکان میں اگر ٹرق کرنے کی ضرورت ہوتو خرج کرے اور خرج نہ کرکے برباد نہ کرے کہ مال ضائع کرنا 'نع ہے۔( دُرّ مختارو بہارشریعت)

ما ہے۔ رور محارو بہار سریت واللہ تعالیٰ اعلم بحمد اللہ کہ بتاریخ ۲۲ ماہ رہیج الآخر • ۱۳۷ھ کتاب النکاح اختتام پذیر ہوئی

#### TTA DO CONTO SONO

# کتابالبیوع لیمنی خریدوفروخت کابیان

خرید و فروخت کی حکمت: انسان مدنی الطبع ہے ال جاں کرر ہے کا عادی ہاورا پی ضرورتوں میں دوسرے آ دمیوں کا محتاج ہے کیونکہ آ دمی کی حاجتیں اتنی زیادہ ہیں کہان مب کواکیلا پورانہیں کرسکتا ای حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے کچھاوگوں میں ایک خاص کام کی 6 بیت اور دلچینی پیدا فر مائی اور دوسرے چند آ دمیول میں دوسرے کام کی لیافت اور شوق ود بیت فر مایا تا کہ آپس کی امداد ہے برخض اپنی زندگی کو آسانی ہے ٹز ار سکے اور انسانی**ت کی تکمیل** میں مہولت ہو کی کو تجارت ہے دلچیں ہے کی کوزراعت نے کی کو حرب و سامت عق کسی کوعلم و حکست سے ہرایک دوسرے کے ہنرے فائدہ اٹھا تا ہے بلکداپی ضرور م<mark>ات پورل</mark> کرتا ہے اور ای سے لین دین خرید وفرونت کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور ہرقتم کے معاملات وجود میں آئے۔اسلام چونکہ ایک مکمل وین ہے زندگی کے ہر شعبہ ہرممل پراس کا حکم نافذ ب- برحركت وسكون كے لئے اسلائ قانون ميں الك تحم ب كه آيا يه درست با ورست انسان کواس کے کرنے کی اجازت ہے یانبیس اس لئے اسلام جہاں عقا کم حقدہ نظريات سيحد كى تعليم ديتا ہے توانين اخلاق وعادات سمجھا تا ہے طاعات وعبادات محمر يق بتا تا ہے وہاں کاروبار معاشرت ومعاملت کے متعلق بھی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ تا کرندگی کا کوئی گوشتہ تشنہ بھیل ندر ہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج نہ ہو-عقا ئد وعبادات وغيره تمام بالوّل مين جس طرح بعض صورتين جائز اوربعض **نا جائز بي ا**ي طرح لین دین کاروبار کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اوربعض نا جائز تو جب تک **جائز وناجائز** میں انتیاز ندہوحلال کیونکر حاصل ہوا ورحرام سے کیے بیجے حالاتکہ نا جائز مال لینے اورحرام مال كھانے كى قرآن وحديث ميں تخت ممانعت آئى اللہ تعالىٰ فرماتا ہے: لا تَأْكُلُو ٓ ا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا ۚ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ (ra:r) ٱ لِي اللَّهَ دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ ہاں اگر باہمی رضا مندی ئے تجارت کمبوتو حرج نہیں اور فرما تا ب: وَكُلُوا مِشًا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَّلًا طَيْبًا " وَّاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ٱلْتُمْ ا رضامندی کے ساتھ تجارت جب ہی جائز ہوگی جب کے شرق قاحدوں کے موافق بوئیس تو ہے قاحد و تجارت سے جوال ماصل کیا جائے وہرام ہی ہوگا اگر چدرضامندی سے ہو۔

المؤ جر م

14.

وا

ار ا

)

----

,

مِنُونَ ٥ (٢٩:٣) الله نے جو تہمیں روزی دی اس میں حلال طیب کو کھا وَ اور اللہ ہے وُ رو ی پرتم ایمان لائے ہو۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فریاتے ہیں جو بندہ حرام مال مل کرتا ہے اگر اس کوصد قد کرے تو قبول نہ ہوا ہو خرچ کرے تو اس کے لئے اس میں ہیں اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے (رواہ احمہ) اور فرماتے مل کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ (بیہتی شعب الایمان) مال مل کرنے کے ذریعوں میں ہے سب سے بڑا ذریعہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت

ن ہادر غالبًا جس سے روز اندکام پڑتا ہوہ خرید وفر وخت ہے۔
ال کمائی کسب و تنجارت کی فضیلت: قبل اس کے کہ ہم خرید وفر وخت کے مسائل ن کریں کب و تنجارت کی فضیلت کے بارے میں چند حدیثوں کے مضمون لکھتے ہیں۔
فرت رسول الشکلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھا تا نہیں جس کو کسی نے باتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے اور بے شک اللہ کے نبی واؤد علیہ السلام اپنی نکاری سے کھاتے تھے (رواہ ابنجاری) اور فر مایا اللہ تعالی بندہ مومن بیشہ کرنے والے کو ست رکھتا ہے (طبر انی ایک بار آپ سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! کون ساکسب زیادہ کیزہ ہے تو آپ نے فر مایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی نے (احمد وطبر انی و کہا ایک حدیث میں آیا کہ تا جر راست گوامانت وار نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے کماکہ کہا گیا کہ عدیث میں آیا کہ تا جر راست گوامانت وار نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے

اتھ ہوگا (تر مذی دوارمی دغیرہ) ایک اور حدیث میں آیا کہ تا جرلوگ قیامت کے دن تبد کار فائے جائیں گے سوااس تا جر کے جو متق ہوا در لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور کیج بولے

تر ندی و ابن ماجہ و دارمی) علاء فر ماتے ہیں جب تک خرید وفر وخت کے مسائل معلوم نہ دل کہ کون می بچچ جائز ہےاورکون می نا جائز اس وقت تک تجارت نہ کرے ( عالمگیری )

عی کی تعریف اور ار کان: مئلہ: شرع میں پیچ کے معنیٰ میں ایک خاص طریقہ پر مال کو انجی بچے سرادیہے کے جس میں خیانت اور دعو کا نہ ہویا پر کہ وہ بچ فاسد نہ ہوتا اسمنہ

قانونِ شریعت(۱۰۰۰) کی کی کی کی کی انداز شریعت (۱۰۰۰) ، ان سے آپس میں تبادلہ کرنا۔ تھے مجھی قول سے ہوتی ہے اور مجھی فعل سے جو تھے قول سے ہونی ے اس کے ارکان ایجاب وقبول ہیں ( یعنی جیسے ایک نے کہا میں نے بیچا دوسرے نے کہا میں نے خریدا)اور جو پیچ فعل ہے ہواس میں چیز کالے لیٹااور دے دینااس کے ار**کان ہیں اور پ** لینا دیناایجا ب وقبول کے قائم مقام ہے (جیسے تر کاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کثر بیجنے والے ر کود سے میں اور ظام کرد ہے میں کہ پیسہ بیسے گاڈی ہے)۔ ئے تعاطی : خریدار آتا ہے ایک ہیسہ ڈال دیتا ہے اور ایک گڈی اٹھالیتا ہے طرفین باہم **کون** بات نہیں کرتے مگر دونوں کے فعل ایجاب وقبول کے قائم مقام شار ہوتے ہیں اورا<del>ں طرح کی</del> ﷺ کوئی تعاطی کہتے ہیں تی کے طرفین میں ہے ایک کو بائع اور دوسر کے ومشتری **کہتے ہیں۔** بیع کی شرطیں: سے کے لئے چندشرطیں میں ۔ا- بالع اور مشتری کا عاقل ہوتا ( بعنی مجنون یا بالكل ناسمجھ بيچے كى نيچ صحيح نهيں ) -٢ - عاقد كا متعدد ہونا ( لينن ايك بى شخص با**لع اورمشز ي** دونوں ہو یہ بیں ہوسکتا مگر باب یا وصی کہ نا بالغ بچہ کے مال کوئٹے کریں اورخود بی خریدیں یا اپنا مال ان سے نیچ کریں یا قاضی کہ ایک یتیم کے مال کو دوسرے بیٹیم کے لئے بیچ **کرے۔تو** اگر چەان صورتوں میں ایک بی شخص با نع ومشتری دونوں ہے مگر بیج جائز ہے بشر **طیکہ وسی کی ت** میں پیٹیم کا کھلا ہوا نفع ہو یوں ہی ایک ہی شخص دونو ں طرف سے قاصد ہوتو ا**س صورت میں مجی** یج جائز ہے( ہندیہ بح ور دَالحمّار )۔۳-ایجاب وقبول میں موافقت یعنی جس **چیز کا ایجاب** ے ای کے ساتھ قبول ہو۔ اگر قبول کسی دوسری چیز کو کیایا جس کا ایجاب تھااس **کے ایک جز کو** قبول کیا یا قبول میں ثمن دوسرا ذکر کیا یا ایجاب کے جزیثمن کے ساتھ قبول کیا **تو ان سب** صورتوں میں بیچ صحیح نہیں ہاں اگر مشتری نے ایجاب کیااور با کع نے اس ہے کم ثمن کے ساتھ تبول کیا تو بھے تھیج ہے۔ ہم-ایجاب وتبول کا ایک مجلس میں ہونا۔۵- ہرایک کا د**وسرے کے** كلام كوسننا (مشترى نے كہا ميس نے خريدا كر بائع نے نبيس سنا تو تيج نہ بوكى - بال الرجل والول نے مشتری کا کلام سن لیا ہے اور بائع کہتا ہے میں نے سنا ہے تو قضاءً بائع کا قول نامعتر ے ) - ۲ - مبیع کاموجود ہونا۔ مال مقوم مہونا مملوک ہونا مقد وراتسلیم ہونا ضروری ہے۔ ل بال متوم وه برحمي كي طرف هبيسي جنيس اورجم كا دقت ضرورت كيليخ الفار كهناممكن بواور ماليت نابت بوتي ب یا بعض او کول کے تعمول ہے اور تقوم کیلئے میداورا باحث انتفاع دونوں ضروری ہیں انبذا جومباح بواوراس ہے **تعول نہ بوقووا** مال نہیں جیسے ایک اندیکہوں اور جس سے تمول تو جو لیکن اس نے نفع اضانا جائز ند ہوتو و ومال تو بے لیکن متقوم نہیں جیسے شراب · جس چیز میں بید ونوں نہ ہوں تو وہ دونوں نہیں نہ متقوم نہ مال جیسے خون ( بجو دردالمحتار ) متقوم جس سے نفع اضانا جائز ہو مقدام البسليم اجوبر دك جاسك تط يجنا ميوا كرى بالع ميج والأمشر ي خريد في والأمهي مجوجيز جي جاسة ١٠-١٠

3.

ال ال

27

. 28 7 - 4

معل

2) 2)

الله الله

19:

- 11

-

يزموجودنبيس اس كى بيخنبيس موسكتى: اوراگر بائع اس چيز كواپ لئے بيتا موتواس ا ہائع کی ملک میں ہونا ضروری ہے جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہ موجود نہ ہونے کا اندیشہ ہو لی بھے نہیں ہوسکتی (مثلاً حمل کی بھے یااس دودھ کی بھے جو تھن میں ہے تا جائز ہے کہ ہوسکتا له جانور کا پیٹ چھولا ہواوراس میں بچہ نہ ہوا اور تھن میں دودھ نہ ہو) کھل نمودار ہونے پہلے پچ نہیں سکتے یوں ہی خون اور مردار کی بیج نہیں ہو عتی کہ یہ مال نہیں اور مسلمان کے میں شراب وخز ر<sub>ک</sub>ی بیچ نہیں ہو <del>ع</del>تی کہ یہ مال متقوم نہیں۔

ن کی گھاس کسی کی ملک نہیں: زمین میں جو گھاس گلی ہوئی ہےاس کی بیچ نہیں ہو عتی ہوہ زمین اپنی ہی ملک ہواس لئے کہ پیگھاس مملوک نہیں یوں ہی نہریا کئویں کا یا نی جنگل لڑی ادر شکار کہ جب تک ان کو قبضہ میں نہ کیا جائے مملوک نہیں \_ 2 بیچ موقت نہ ہوا گر ت ہے جیسے کیجا شنے دونول کے لئے بیچا تو یہ بڑچ صحیح نہیں ۔ ۸۔ مہیچ وٹمن دونوں اس طر ح م ہول کہ نزاع پیدانہ ہو سکے (اگر مجہول ہول کہ نزاع پیدا ہو عتی ہوتو تع صحیح نہیں جیسے

اس بوڑے ایک بحری بھی یا بیکہا کماس چیز کوواجی دام پر بیچایاس قیت پر بیچا جوفلاں

ن بتات

كا حكم: مئله: يع كا حكم بيه ب كمشترى مبع كاما لك بوجائ اور با كع شمن كاما لك بو ئے۔جس کا بتیجہ یہ ہو گا کہ با کع پر واجب ہو جائے گا کہ مبیج کومشتری کے حوالہ کر دے اور ری پر بیدداجب ہوجائے گا کہ بائع کوشن دے دے بیاس وقت ہے کہ نے بات (قطعی) ررا گر ﷺ موقو ف ہے کہ دوسرے کی اجازت پرموقو ف ہے تو ملک کا ثبوت اس وقت ہو گا واجازت بوجائے (مندیہ)

اب وقبول كامطلب: مسّله: ایسے دولفظ جوتملیک اور تملک كا فا ده كرتے ہوں یعنی كايه مطلب موكه چيز كاما لك دوسر عكوكر ديايا دوسر كى چيز كاما لك موگياان دولفظول كو ب وقبول کہتے ہیں ان میں سے پہلے کلام کوا یجا ب کہتے ہیں اور اس کے مقابل میں بعد لے کلام کو قبول کہتے ہیں جیسے بالغ نے کہا کہ میں نے یہ چیزاتنے وام میں بیچی اس پرمشتری کہا میں نے خریدی تو با کع کا کلام ایجاب ہے اور مشتری کا کلام قبول ہے اور اگر مشتری بكتاكيس نے يہ چيزاتے ميں خريدي توبيا يجاب موتا اور بائع كالفظ قبول كهلاتا\_

قانونِ شريعت(٠٠٠) ا یجاب و قبول کے الفاظ کیسے ہول: مئلہ: ایجاب و تبول دونوں لفظ ماضی ہے، یہ چاہے (خریدا ؛ بیچا ) یا دونوں حال ہے (جیسے بیچا ہوں ) خریدتا ہوں ) یا ایک ماضی مےدورا عال ہے (جیسے ایک نے کہا بیتیا ہوں دوسرے نے کہا خریدا) اگر کسی ایک کالفظ بھی متقبل ہو گا تو بھے نہ ہوگی ( جیسے خریدوں گا بھیوں گا ) مسئلہ: با لَع نے کہا میں نے یہ چیز بیچی اس برمشتری نے کہا ہاں تو تیج نہ ہوئی اورا گرمشتری ایجاب کرتا اور بائع جواب میں ہاں کہتا توضیح ہوجاتی احتفبام کے جواب میں ہال کہا تو بیچ نہ ہوگی گر جب کہ مشتری اس وقت ثمن ادا کردے کہ یہ خن ادا کرنا قبول ہے جیسے کہا کیا تم نے یہ چیز میرے ہاتھ اتنے میں بیچی ا**س نے کہا ہ**اں مختری نے ثمن وے دیا تو نیچ ہوگئی (ؤرّ مختار) مسئلہ: میں نے اپنا گھوڑا تمہارے **گوڑے** ے بدلا دوسرے نے کہا اور میں نے بھی ۔ تو بچ ہوگئے۔ بائع نے کہایہ چیزتم پرایک بزارگو ے۔ مشتری نے کہا میں نے قبول کیا تو تیع ہوگئ (عالمگیری) مئلہ: ایک شخص نے **کہا یہ ج**ی تمہارے لئے ایک بزار کو ہے اً رتم کو پسند ہے دوسرے نے کہا مجھے پسند ہے تو ت<mark>خ ہوگئ یونک</mark> اگرید کہا کہ اگرتم کوموافق آئے یا تم ارادہ کرویا تہمیں اس کی خواہش ہوا ہے جواب میں کہا کہ مجھے موافق نے یا میں نے ارادہ کیا یا مجھے اس کی خواہش ہے تو ان لفظوں سے بھی تھ ہوجائے گی (ہندیہ) مئلہ: ایک شخص نے کہا بیسامان لے جاؤ اوراس کے بارے **میں آ**ٹ سوچ لوا گرتم کو پسند ہوتو ایک ہزار کو ہے۔ دوسرااے لے گیا بیج جائز ہوگئی ( خانیہ)ملکہ بائع نے کہااس کومیں نے تیرے ہاتھ بیچا۔ مشتری نے اس کوکھا نا شروع کر دیایا جانورتھا اس پر سوار ہو گیایا کپڑا تھاا ہے پہن لیا تو بھے ہوگئی تعنی بیتصر فات قبول کے قائم مقام ہیں یوں ت ایک شخص نے دوسرے ہے کہااس چیز کو کھالوا دراس کے بدلے میں میراایک روپیتم پرلازم ہوگااس نے کھالیا تو بیج درست ہوگی اور کھانا حلال ہو گیا (ہندیہ) ایجاب وقبول کی مجلس: مئلہ: جسمجلس میں ایجاب ہوا اگر قبول کرنے والا اس مجلس ے غائب ہوتو ایجاب بالکل باطل ہوجاتا ہے پنہیں ہوسکتا کہ اس کے قبول کرنے پرموقوف ہو کہ اسے خبر پہنچے اور قبول کرے تو بھے درست ہو جائے بال اگر قبول کرنے والے کے پاک ا يجاب كَ الفاظ كُور كَبِيجِ مِن الوجس مجلس مين تحريب في المحلس مين قبول كيا توج يح م اگراس مجلس میں قبول نہ کیا تو پھر قبول نہیں کرسکتا یوں ہی اگرا یجاب کے الفاظ کسی قاصد مج باته کہا کر بھیج تو جس مجلس میں بیقا صدا ہے خبر پہنچائے گاای مجلس میں قبول کرسکتا ہے اس کی صورت سے کہ اِنع نے ایک مخص سے بیکہا کہ میں نے بیچیز فلال مخص کے ہاتھ استے میں

رائے میں وال نے پان جا تربیبر پہ بچاد ہے اس ما بہت سرف سے ک دور سے بدی اجازت میں موجود ہے اس غائب کی اجازت موقوف ہے اگر ایک شخص کواس نے خبر پہنچانے پر مامور کیا تھا مگر دوسرے نے خبر پہنچادی اور

ں نے تبول کر لیا تو بھے مجھے ہوگئی۔ بجاب و قبول تحریری: جس طرح ایجاب تحریری ہوتا ہے قبول بھی تحریری ہوسکتا ہے جیسے

ے دوسرے کے پاس ایجاب لکھ کر بھیجا دوسرے نے قبول کولکھ کر بھیج دیا تو بیچ ہوجائے گی من پیضرور ہے کہ جس مجلس میں ایجاب کی تحریر موصول ہوئی ہے قبول کی تحریرای مجلس میں کا تھی

ئے در نہ ایجا ب باطل ہوجائے گا۔ ( وُرْ مختارر دّ المحتار وہندیہ )

پار قبول: مئد: عاقد من میں ہے جب ایک نے ایجاب کیا تو دوسر ہے کواختیار ہے کہائی کس میں قبول کرے یارد کر دے اس کا نام خیار قبول ہے خیار قبول میں وراشت نہیں جاری یق جسے میرم جائے تو اس کے وارث کو قبول کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا (ہندیہ و بہار ربعت) سکد: خیار قبول آخر مجلس تک رہتا ہے مجلس بدل جانے کے بعد جاتار ہتا ہے میہ میں روری ہے کہ ایجاب کرنے والازندہ ہو یعنی اگر ایجاب کے بعد قبول سے پہلے مرگیا تو اب

ول كرنے كاحق ندر ماكيونكدا يجاب بى باطل ہو گيا قبول كس چيز كوكرے گا (بنديه) مئله: ونوں ميں ہے كوئى اس مجلس سے اٹھ جائے يا بيچ كے علاوہ كى اور بات ميں مشغول ہوجائے

ایجاب باطل ہوجاتا ہے قبول کرنے سے پہلے ایجاب کرنے والے کواختیار ہے کہ ایجاب کو پس کر لے قبول کے بعد واپس نہیں لے سکتا کہ دوسرے کاحق متعلق ہو چکا اب واپس لینے

ال کا ابطال موتا ہے (بداید وغیرہ)

ی کم لا زم ہو جاتی ہے: سئلہ: جب ایجاب وقبول دونوں ہو چکے تو بھے تمام اور لازم ہو گی اب کسی کو دوسرے کی رضامندی کے بغیررد کر دینے کا اختیار ندر با۔البتہ اگر مبع میں عیب ویا مبع کوشتری نے نہیں دیکھا ہے تو خیار عیب اور خیار دویت حاصل ہوتا ہے (ہدایہ وغیرہ) سئلہ: ایک بوجھ ایک روپیہ میں خریدا تجر بائع سے بیاب کہ اس دام کا ایک بوجھ یہاں اور لاکر

ال دواس نے لاکر ڈال دیا تو اس دوسرے بوجھ کی بھی بھے ہوگئی اب مشتری لینے ہےا نکار بیس کرسکتا (ہندیہ) مسئلہ: دکا نداروں کے یہاں سے خرچ کے لئے چیزیں منگالی جاتی ہیں

ورخرج كرة النے كے بعد ثمن كا حماب موتا بايسا كرنا جائز ب- ( وُرّ مختار )

مبيع وتمن كي تعريف اور فرق: مئله:عقد بع ميں جو چيزمعين ہوتی ہے ( كه جم كوريا کہا)ای کا دینا داجب ہے اس چیز کوئیج کہتے ہیں اور جو چیز معین نہ ہووہ ثمن ہے چیزی تی تن قتم کی بیں ایک ده جو ہمیشتم من ہور دسری ده جو ہمیشہ جم به تیسری وه جو بھی ثمن **ہواور بھی جع ج** ہمیشہ ثمن ہے۔وہ روپیداور اشر فی ہےان کے مقابل میں کوئی چیز ہواوران کوا**س چیزے جیا** کہاجائے یااس چیز کوان ہے بیچنا کہا جائے ہر حال میں یہی ٹمن میں **پیے بھی ٹمن میں کمین** کرنے ہے معین نہیں ہوتے مگران کی ثمدیت باطل ہو عمق ہے جو چیزیں ذوات القیم ہے ہیں اور جوعد دی متفاوت ہیں وہ بمیشہ مبیع ہوا کرتی ہیں گر کیڑے کا تھان جب کہ اس کا ومف بیان کر دیا جائے اور اس کے لئے میعاد مقرر کر دی جائے تو یہ بھی ثمن بن سکتا ہے **اس کے** بد لے میں غلام وغیرہ کوئی معین چیز خرید سکتے ہیں اور جو چیزیں بھی تمن ہوں ا**ور بھی ہی وہ** ئیل <sup>کا</sup>ادرموز دل اور عدد ی متقارب ہیں ان چیز دل کوا گرمٹن کے مقابل می**ں ذکر کیا تو ہی** ہیں اورا گران کے مقابل انہیں جیسی چیز وں کوذ کر کیا بعنی مکیل وموز وں وعدد**ی متقارب وُت**و اگر دونول جانب کی چیز یں معین ہول تو بچ جائز ہے اور دونول چیزیں مبیع قراریا تھی گی اور اً گرا یک جانب معین مواور دوسری جانب غیرمعین مگراس غیرمعین کا وصف بیان **کر دیا ہے کہ** ال قتم کی ہوگی تو اس صورت میں اگر معین کومیٹی اور غیر معین کوشن قر ار دیا ہے تو بی**ع جائز ہے** کیکن غیر معین کوتفریق سے پہلے قبضہ کرنا ضروری ہے اورا گر غیر معین کوہی اور معین کو<del>نمن قرارو یا</del> ے تو جی نا جائز ہو کی اس صورت میں مبیع اور ثمن تفہرانے کا یہ مطلب ہے کہ جس **کو بیخیا کہاوہ** تمن ہےاورا گریعی ہیں و ن دونوں غیر معین ہول تو بنے نا جائز ہوگی۔

منقولات غیرمقبوضہ کی بیج نا جائز ہے: مئلہ: الرمیج منقولات کے تم ہے ہوباللہ کا اس پر قبضہ ہونا ضرور ہے قبضہ سے بہلے چیز بی دی تو نی نا جائز ہے (بدایدوغیرہ) مئلہ بی اور شن کی مقد ارمعلوم ہونا ضرور کی ہے اور شن کا وصف بھی معلوم ہونا ضرور کی ہے ہاں اگر شن کا وصف بھی معلوم ہونا ضرور کی ہے ہاں اگر شن کی طرف اشارہ کر دیا جائے (جیسے کہاں رو پیہ کے بدلے فریدا) تو نہ مقد ارکے ذکر کی البتہ اگروہ مال ربوی ہے اور مقابلہ جن کے ساتھ ہو (مثلا کم شرورت نہ وصف کے ذکر کی البتہ اگروہ مال ربوی ہے اور مقابلہ جن کے ساتھ و شن دونوں کی گئے ہوں کی اس ڈھیری کو بدلے میں اس ڈھیری کے بیچا تو اگر چہ یہاں مبیع و شن دونوں کی طرف اشارہ کیا جار با ہے گر چھر بھی مقد ارکامعلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر دونوں مقد ارکامعلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر دونوں مقد ارکامعلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر دونوں مقد اربی ہونے کی ہونے میں ہے گئی ہے موزون دہ چیز جوتول ہے گئی ہے مددی وہ چیز جوتی ہے گئی ہے متنا رب ایک چیز بھوتل ہے گئی ہے مددی وہ چیز جوتی ہے گئی ہے متنا رب ایک چیز بھوتل ہے گئی ہے مددی وہ چیز جوتی ہے گئی ہے متنا رب ایک چیز بھوتی ہے جا متقار ب کہتے ہیں۔

قانونِ شريعت(۱۰۰۰) 25030

رابرنه بول توسود بوجائے گا (وُرِ مختار)

تمن حال وتمن موجل: سئله: بيع مين تبھي ثمن حال ہوتا ہے يعنی فورا دينا اور تبھی موجل بنی ادا کے لئے کوئی میعاد عین بیان کردی جائے ( کیونکد اگر میعاد عین نہ ہوگی تو جھگز ا ہوگا) مل پیے کے تثمن حال ہو۔للبذاعقد میں اس کے کہنے کی ضرورت نہیں کٹمن حال ہے بلکہ عقد میں ٹمن کے بابت اگر بچھے نہ کہا جب بھی فورا ویٹا واجب ہو گاٹمن موجل کے لئے پیضرور ہے کہ عقد میں ہی موجل ہوتا ذکر کیا جائے ( وُرٌ مختار ) مئلہ: میعاد کے بارے میں اختلاف ہوا اِلْعَ کہتا ہے میعادتھی بی نہیں اور مشتری میعاد ہونا بنا تا ہےتو گواہ مشتری کے معتبر میں اور قول بائع كامعتبر ہےاورا گرمیعاد کی مقدار میں اختلاف ہوا۔ ایک کم بتا تا ہےاورا یک زیادہ تو اس کی بات مانی جائے جو کم بتا تا ہے گواہ یبال بھی مشتری کے معتبر میں اورا گرا یک کہتا ہے میعاد گزر چکی ہے اور ایک بتاتا ہے کہ باقی ہے تو قول بھی مشتری بی کامعتر ہے اور اگر دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ بھی مشتری ہی کے معتبر ہیں (ؤر مختار) مسئد: مدیون کے مرنے سے میعاد باطل ہو جاتی ہےاور دائن کے مرنے ہے میعاد باطل نہیں ہوتی کیونکہ میعاد کا فائدہ سے ہوتا ہے کہ تجارت وغیرہ کر کے اس زمانہ میں دین کی مقدار اکٹھا کرے گا اور ادا کر دے گا اور جب مدیون خود بی ندر ہاتو میعاد ہونا ہے کار ہے بلکہ جو کچھڑ کہ ہے وہ دین ادا کرنے کے لئے متعین بالبذائية موجل ميں بائع كے مرنے ہے اجل (مدت) باطل شہوگى ( وُرِّ مختار وروّ المحتار ) جبال مختلف سکے چلتے ہوں وہاں کون سا مراد ہو گا: مئلہ: کسی جگہ مختلف قتم کے رویے جلتے ہوں اور عاقمہ نے مطلق روپیہ کہا تو وہ روپیم ادلیا جائے گا جواس شہر میں زیادہ چل<sup>ی</sup> ہے <sup>تع</sup>نی جس کا رواج زیادہ ہے جا ہےان سکوں کی مالیت مختلف ہو یا ایک ہواورا گرا یک بی تئم کاروپیہ چلتا ہے جب تو و بی دینا ہو گا اورا گرچلن کیساں ہے کی کا کم کسی کا زیادہ نہیں اور مالیت برابرے تو تیج صحیح ہے اور مشتری کو اختیار ہے کہ جونسا جا ہے دے (جیسے ایک روپیہ کی کوئی چیز خریدی تو ایک روپیه یا دواٹھنیاں یا حیار چونیاں یا آٹھ دونیاں جو حیاہے دے

دے) اور اگر مالیت میں اختلاف ہے جیسے حیدر آبادی روپے اور چیرے دار کہ دونوں کی ماليت ميں اختلاف رہتا ہے اگر کسی جگہ دونوں کا بکساں چلن ہوتو بنے فاسد ہوجائے گ۔

( وُرِّ مِخْتَارُ مِدَابِيهُ فَتْحَ القَدرِي )

ناپ تول اور تخمینہ سے بیچ کی صورتیں: مئلہ: گیہوں اور جواور ہرقتم کے غلہ کی بیچ تبل ہے بھی ہو علی ہے اور ناپ ہے بھی (جیسے کہا ایک روپید کا تنے سیر )اور انگل اور تخمین

ے بھی خریدے جا سکتے مثلاً کیے بیدڈ عیری ایک روپیدکو چاہے بید معلوم نہیں کہ اس ڈ عیری میں
کتنے سر ہیں گر تخمینہ ہے اس وقت خریدے جا سکتے ہیں جب کہ غیر جنس کے ساتھ بھے ہو (مثلاً
روپے ہے ہویا گیہوں جو سے یا کسی دوسرے غلبہ ہے ) اورا گراسی جنس سے بچے کرے (مثلاً
گیہوں سے گیہوں کوئر ید ہے ) تو تخمینہ سے بچے نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر کم وہیش ہوئے تو سود ہو
جائے گا۔ (مداید وغیرہ)

نصف صاع ہے کم میں سود ہمیں: سکد: جنس کے ساتھ تخینہ ہے تی گئ ہے گرفعف صاع ہے کم میں سود ہمیں ہوتا صائ ہے کہ کی میشی ہوتا وائی جائز ہے کہ نصف صاع ہے کم میں سود ہمیں ہوتا (وُرِّ مِخَار) سکد: فلد کی ایک و جیری ای طرح نیچی کہ اس میں کا ہرایک صاع ایک روپیاوٹو اس صورت میں صرف ایک صاغ کی نیٹے درست ہوگی اور اس میں بھی مشتری کو اختیار ہوگا کہ لیے یا نہ لے بال اگر اس مجلس میں ساری و جیری تا ہدی یا بائع نے ظاہر کر دیا اور تا دیا کہ اس و جیری میں اسے صاغ میں تو پوری و جیری کی نیچ درست ہو جائے گی اور اگر عقد ہے اس و جیری کی نیچ درست ہو جائے گی اور اگر عقد ہے پہلے یا عقد میں صاغ کی تنتی بتا دی ہو قوری و حضری کی نیچ درست ہو جائے گی اور اگر عقد ہے پہلے یا عقد میں صاغ کی تنتی بتا دی ہو تو اللہ عندا کر بعد میں بتائی تو افتیار ہے ہوگی ہوئی تو بھے ہے ہو اور صاحبین پر آسانی کے لئے فتو کی دیا جاتا ہے ساع کی تعداد معلوم ہوگی تو بچ جیج ہاور ای قول صاحبین پر آسانی کے لئے فتو کی دیا جاتا ہے صاغ کی تعداد معلوم ہوگی تو بچ جیج ہاور ای قول صاحبین پر آسانی کے لئے فتو کی دیا جاتا ہے کہر میں انٹر بھر کی ایک روپیہ کو یا ای طرح کوئی اور عددی متفاوت خریدا اور معلوم ہوگیا تو بھی کہ کر بیاں جی اور اور تھان میں کتنا گر کیڑ ا ہے لیکن بعد میں معلوم ہوگیا تو بھی معلوم ہوگیا تو بھی کہ کر بیاں جی اور اور تھان میں کتنا گر کیڑ ا ہے لیکن بعد میں معلوم ہوگیا تو بھی معلوم ہوگیا تو بھی معلوم ہوگیا تو بھی کہ کو کر مقار رکور دی ر

جومقد اربتائی اس سے کم یا زیادہ نگلی: مئلہ: غلہ کی ڈھیری خریدی کہ مثلاً ہے سومن ہے اوراس کی قیمت سورو پیہ ہے بعد میں اے تولا اگر پوراسوئن ہے تب تو بالکل ٹھیک ہے اوراگر سوئن ہے تب تو بالکل ٹھیک ہے اوراگر سوئن سے کم ہے تو مشتری کو اختیار ہے کہ جتنا کم ہے اس کی قیمت کم کرکے باقی لے لیے یا پچھنہ لے بہی تھم براس چیز کا ہے جو ناپ اور تول سے بحق ہے البتہ اگر وہ اس قتم کی چیز ہے جس کے نکڑ ہے کرنے میں نقصان ہوتا ہے اور جووز ن بتایا تھا اس سے زیادہ نگلی تو کل مشتری ہی کو ملے گی اور زیادتی کے مقابل میں مشتری کو کچھ دینا نہیں پڑے گا اس لئے کہ وزن ایسی چیز ول میں وصف ہے اور وصف کے

قانونِ شريعت(ررم) قابل میں ثمن کا حصنہیں ہوتا جیسے ایک موتی یا ہیراخر بدا کہ بیا یک ماشہ ہے اور وہ نکلا ایک شہ ہے کچھ زیادہ تو جوشن مقرر ہوا ہے وہ دے کرمشتری لے لیے ( وُرِ مختار ٔ روّ المحتار و بہار ر بیت ) منلہ: تھان خریدا کہ بیدی گزیم اوراس کی قیمت دس رو پیہ ہے تو اگر بیتھان اس ہے کم نکا جتنا بائع نے بتایا تو مشتری کواختیار ہے کہ بورے دام میں لے یا بالکل نہ لے سے نبیں ہوسکتا کہ جتنا کم ہے اس کی قیمت کم دی جائے اور اگر تھان اس سے زیادہ نکا جتنا بتایا ہے تو بدزیادتی بلا قیمت مشتری کی ہے بائع کو کچھاختیار نہیں ندوہ زیادہ کو لے سکتا ہے نہاس زائد کی قیت لے سکتا ہے نہ بچ کو فنخ کر سکتا ہے یوں بی اگر زمین فریدی کہ بیہ وگز ہے اور اس کی قیمت سوروپیہ ہے اوروہ کم یا زیاد د نگلی تو بچے تھے ہے اور سوہی رویے دیے ہوں گے مگر کمی کی صورت میں مشتری کوافت یا رحاصل ہے کہ لے یا جیموڑ دے (بدایہ وغیرہ) مسئلہ: پیے کہہ كرتفان خريدا كدوس كز كاب دى روييه مين اوريجى كهدديا كدروي كز باب فكالم اس کی قیمت کم کرد لیکن مشتری کواختیار بھی ہے کہ نہ لے اور اگر زیادہ نکا مثلاً گیارہ یا بارہ گز نکا تو اس زیادہ کاروپیمشتری دے یا بیچ کوفنخ کردیے لیکن میے تھم اس تھان کا ہے جو پوراا یک طرح کانہیں ہوتا جیسے چکن گلبدن اوراگرا یک طرح کا ہوتو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بالع اس زائد کو پچاڑ کر دس گڑمشتری کو دے دے (بدایدو بہارشر بعت وغیرہ) مئلہ: کسی مکان یا حمام کے سو گزیں ہے دی گزخریدا تو بچے فاسد ہے لیکن اگریوں کہتا کہ سوحصوں میں دی جھے خریدے تو تعصیح ہوتی اور پہلی صورت میں اگر ای مجلس میں وہ دس گز زمین معین کر دی جائے کہ مثلاً سے دس گزنو بھے میچ ہوجائے گی (ہدایہ وُرِ مختار) مسئلہ: کیڑے کی ایک تھڑی فریدی اس شرط پر کہ اس میں دس تھان ہیں مگر نگلے نوتھان یا گیارہ تو تھ فاسد ہوگئی (اس لئے کہ کمی کی صورت میں ٹمن مجبول ہو گیا اور زیادتی کی صورت میں مبیع مجبول ہوگئی )لیکن اگر ہرا یک تھان کاثمن بیان کردیا تفاتو کی کی صورت میں بچ جائز ہوگی کہ نوتھان کی قیمت دے کرلے لے مگرمشتری کواختیار بھی ہوگا کہ ننخ کر دے اور اگر گیارہ تھان نکلے تو مبیع ناجائز ہے ( اس لئے کہ مبیع مجبول ہے کون ساایک تھان کم کیا جائے ) (ہدایہ ) مسکلہ: تھان فریدا ہے کہ دس گز ہے فی گز ا یک روپیده و قنان ساڑھے دس گز نکا تو دس روپیے میں لینا پڑے گا اور اگر ساڑھے نوگز نکا تو مشتری کواختیارے کوزو پیامی کے بانہ لے۔ (ہماہیہ) کیا چیز بیع میں بیعاً داخل ہے: سئلہ: کوئی مکان خریدا تو جتنے کمرے کوٹھڑیاں ہیں سب بٹریں داخل ہیں یوں ہی جو چیزمبغ کے ساتھ متصل ہواوراس کا اتصال اتصال قر ارہو ( یعنی

اس کی وضع اس کے لئے نہیں ہے کہ جدا کرلی جائے گی تو یہ بھی بچے میں داخل ہوگی ) مثلاً مکان کا زینه یالکڑی کا زینہ جومکان کے ساتھ متصل ہو۔کواڑ'چوکھٹ'اور کنڈی اور وہ **قفل جو کہ کواڑ** میں متصل ہوتا ہے اور اس کی تنجی د کان کے سامنے جو تنختے لگے ہوتے ہیں۔ بی**رسب نع میں** داخل ہیں لیکن ووقفل جو کواڑ ہے متصل نہیں بلکہ الگ رہتا ہے جیسے عام طور پر تالے ہوتے ہیں سے نیچ میں داخل نہیں اے بائع لے لے گا۔ ( دُرّ مختار و فتح القدیر ) مئلہ: گائے یا جمیس خریدی تو اس کا چھوٹا بچہ جودودھ بیتا ہے تھے میں داخل ہے جیا ہے ذکر نہ کیا ہواور **گدھی خریدی** تو اس كا دود هه پيتا بچه ربيع ميں داخل نبيس ( وُ رّ مختار ) مسئله: گھوڑ ايا اونث بيجا تو لگام **اور تيل بع** میں داخل ہے یعنی اگر نیج کے وقت ان کو بیچنا نہ ذکر کیا ہو جب بھی بائع کو دینا ہو گا اورزین یا كالفى نَتِيْ مِين داخل نہيں ( منديه ) مسئلہ: زمين نيجي تو اس ميں جيھو ئے بڑے پھلدار اور ب پھل جتنے درخت میں سب نیٹ میں داخل میں مگر سوکھا درخت جو ابھی تک زمین ہے اکورا خبیں ہے وہ تیج میں داخل نبیں کہ بیا گویا لکڑی ہے جو زمین پر رکھی ہے انبذا آم وغیرہ کے چھوٹے بیز جوزمین میں ہوتے ہیں کہ برسات میں یہاں سے کھود کر دوسری جگد لگائے جاتے میں ریجھی زمین کی بھے میں داخل میں ( فتح القدیرِ ) مئد۔ بچھلی خریدی اور اس کے پیٹ میں موتی نکا اگر بیموتی سیب میں ہوق مشتری کا ہاور اگر بغیرسیب کے خالی موتی ہوتی با نَعْ نے اگر اس مجھلی کا شکار کیا ہے تو با نَع کو واپس کرے اور با نَعْ کے پاس میدموتی بطورلقط ا مانت رہے گا کہ تشبیر کرے اگر مالک کا پتانہ چلے خیرات کردے اور اگر مرغی کے پیٹ میں موتی ملاتو ہا گع کووایس کرے ( خانیہ و ہندیہ )

جو چیز بیج میں تبعاً داخل ہے اس کا حکم : جو چیز نیج میں بیعاً داخل ہوتی ہے اس کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصر نہیں ہوتا لیعنی اگر دہ چیز ضا نع ہوجائے تو شمن میں کی نہ ہوگی مشتری کو پورے ثمن میں آئی نہ ہوگی مشتری کو برے ثمن کے ساتھ لینا ہوگا (رد المحتار ہدایہ و بہار شراعت ) مئلہ: زمین نیج کی ادراس میں تھیتی ہے تو زراعت کے لے تو مشتری کی ہے۔ ای طرح اگر درخت بیچا جس میں پھل لگے ہیں تو یہ پھل بائع کے ہیں گر جب کہ مشتری اپنے لئے شرط کر لے تو ای بیچل بائع کے ہیں گر جب کہ مشتری اپنے لئے شرط کر لے تو ای بیچنی گاب جو ہی وغیرہ کے بیور خرید ہے تو پود خرید ہے تو پود خرید میت پھول بائع کے ہیں گر جب کہ مشتری شرط کر لے تو ای کے ہیں (ہدا ہے و فتح القدیم) مسکلہ زراعت والی زمین یا پھل والا درخت خرید اتو بائع کو بیچن نہیں کہ جب تک چا ہے زراعت اور پھیل لگا رہے دے بلکہ بائع سے کہا جائے گا ذراعت کا نے لیکھل تو ڈر لے اور زمین ورخت بھیل لگا رہے دے بلکہ بائع سے کہا جائے گا ذراعت کا نے لیکھل تو ڈر لے اور زمین ورخت

تانوز شریعت(۱۱۰۰) مشری کو بیر د کر دے کیونکہ اب وہ مشتری کی ملک ہے اور دوسرے کی ملک مشغول رکھنے کا نے حق نبیں۔ البتہ اگر مشتری نے شمن ادا نہ کیا ہوتو با نُع پرمبیع سپر دکرنا واجب نبیں (ہدایہ و ز تخار دببارشر بعت) مئلہ: کھیت کی زمین تھ کی جس میں زراعت ہے اور بائع یہ جا ہتا ہے کہ جب تک زراعت تیار نہ ہو جائے کھیت ہی میں رہے تیار ہونے پر کاٹی جائے اور اتنے زمانة تک کی اجرت دینے کو کہتا ہے۔ اگر مشتری راضی ہو جائے تو ایبا بھی کرسکتا ہے بغیر رضا ندی نہیں کرسکتا۔ (وُرِ مختار) مسئلہ: اگر کا شخ کے لئے ورخت فریدا ہے تو اس کے نیجے کی مین بیٹی میں داخل نہیں اور اگر باقی رکھنے کے لئے خرپدا ہے تو زمین بیچ میں داخل ہے اور اگر بیچ كونت ندييظا بركيا كه كاشخ كے لئے خريدتا ب نديد كہا كد باقى ركھنے كے لئے خريدتا ب تو بھی نیچے کی زمین نیچ میں داخل کے (روّ الحمّار) مسئلہ: درخت اگر کا شنے کی غرض سے فریداہے و مشتری کو حکم دیا جائے گا کہ کاٹ لیا جائے جھوڑ رکھنے کی اجازت نہیں اور اگر باقی رکھنے کے لے خریدا ہو کا شنے کا حکم نددیا جائے اورا گر کا ث بھی لے تو اس کی جگد دوسرا در خت لگا سکتا ے با نع کورو کے کاحق حاصل نہیں اس لئے کہ زمین کا اتنا حصداس صورت میں مشتری کا ہو چکا عالمگیری) مسکد زراعت تیار ہونے سے پہلے چے دی اس شرط پر کہ جب تک تیار نہ ہوجائے گی کھیت میں رہے گی ہیٹا جائز ہے یوں ہی کھیت کی زمین چے ڈالی اور اس میں زراعت موجود باورشرط بیک که جب تک تیار نه ہوگی کھیت میں رے گی بیصورت بھی ناجا مزے (روّ الحتار) ر مین کی بیچ میں باقی رہنے والی اشیاء بلا ذکر داخل ہیں: سئلہ: زمین کی بیج کی تو و چیزی جوز مین میں باقی رکھنے کی غرض سے میں جیسے درخت اور مکانات بدی میں وافل ایں جا ہے ان کو بچے میں ذکر نہ کیا ہواور یہ بھی نہ کہا ہو کہ جمیع حقوق ومرافق کے ساتھ خرید تا ہوں لیکن اگر اس زمین میں سوکھا ہوا درخت ہے تو اس طرح کی بیچ میں داخل نہیں اور جو ہنزیں باتی رکھنے کے لئے نہ ہوں جیسے بانس زکل کھاس بیڑج میں داخل نہیں لیکن اگر چے میں ن کا ذکر کر و یا جائے تو یہ بھی داخل ہو جائیں گی (عالمگیری) مسئلہ: باغ کی بہار پھل آنے ے پہلے چے ڈالی بیناجائز ہے یوں ہی اگر بھے پھل آ چے ہیں کھ باتی ہیں جب بھی ناجائز ہے جب کہ موجود اور غیر موجود دونوں کی بیچ مقصود ہواور اگر سب پھل آ چکے ہیں تو یہ بیج . نیچی زمن اسنے بی بی میں واخل ہو گی جینے سنے کی مونائی ہے بیڑ کے کل پھیلاؤم مٹشاخوں یا جزوں کے مرادنہیں یبال تک کہ بچ کے بعد درخت جتنا تھااس سے زیاد وموثا ہو گیا تو بائع کوافشیار ہے کہ درخت چھیل کرا تنا ہی کرد ہے جتنا موٹا بھ

ے اِت تحا ( ہندیہ )۲ امند

درست ہے گرمشتری کو میتھم ہوگا کہ ابھی پھل تو ڈکر درخت خالی کردے اور اگر میشر طہ کہ جب تک پھل تیار نہ ہوں گے درخت پر رہیں گے تیار ہو جانے کے بعد تو زے جا میں گے تو بیشر طافاسدے اور بچے نا جائز۔

ورخت میں لگے ہوئے کھلول کے بیچنے کی صورتیں: اورا گر پھل آ جانے کے بعد ئٹے ہوئی تگر ابھی مشتری کا قبضہ نہ ہوا تھا کہاور پھٹل پیدا ہو گئے تو بٹنے فاسد ہو**گئی اس لئے کہاب** میع اور غیرمیع میں امتیاز باتی ندر بااورا گر قبضہ کے بعد دوسرے پھل بیدا ہوئے تو ت**ی پراس کا** کوئی اٹر نہیں کیکن چونکہ ہیے نئے کھیل بائع کے ہیں اور امتیاز ہے نہیں للبذا بائع ومشتری دونوں شریک ہیں رہایہ کہ کتنے بھل بائع کے ہیں اور کتنے مشتری کے اس کومشتری حلف سے جو **کی** کبدوےوہ مان لیا جائے ( ر دّ المحمّار و فتح القدیر ) مسئلہ: کھل خریدے نہ بیشر ط کی **کہ انجی توڑ** العدعقد بالع يك ورخت يررجي كاور بعدعقد بالع في ورخت يرجهون كى ا جازت دے دی تو یہ جائز ہے اور اب بھلوں میں جو کچھزیا دتی ہوگی وہ مشتری کو حلال ہے جب كدورخت يركيل جيمور عدر ب كاعرف نده و كيونكدا كرحرف مو جامع جيس كداس زمان میں عمو ما مندوستان میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں شرط نہ ہو جب بھی شرط ہی کا حکم ہوگا اور ب<mark>ج فاسد</mark> موگا البیتہ اگرتصریح کر دی جائے کہ فی الحال تو ڑلینا ہوگا اور بعد میںمشتری کے لئے ب**ائع نے** ا جازت دے دی تو ہیر بی فاسد نہ ہو گی اور اگر کے میں شرط ذکر نہ کی اور باکع نے درخت پر رہے کی اجازت بھی نہ دی مگر مشتری نے پھل نہیں توڑے تو اگر پہلے کی نسبت ہے پھل بڑے ہو گئے تو جو کچھ اضا فہ ہوا اسے صدقہ کرے یعنی بیچ کے دن پھلوں کی جو قیمت تھی اس قبت پرآج کی قیت میں جو پچھاضا فہ ہوا وہ خیرات کردے (جیسے اس روز د<del>س رو پی</del>ے قیت تھی اور آج ان کی قیمت بارہ روپے ہیں تو دورروپے خیرات کر دے ) اور اگر بی**ے بی کے دن** پھل اپنی پوری مقدار کو پہنچ چکے تھے ان کی مقدار اس زمانہ میں کچھ نبیں بڑھی صر**ف ا**تنا ہوا کہ اس وقت کیے ہوئے ند تھے اب یک گئے تو اس صورت میں صدقہ کرنے کی ضرورت میں البیته اسنے دنوں بغیرا جازت اس کے درخت پر چھوڑ ر کھنے کا گناہ ہوا۔ ( وُرِّ مِنّا) رُرِدَ الْحِمّارُ بہار شریعت ) کھل خریدے اور خیال ہے ہے کہ نیچ کے بعد اور کھل پیدا ہوجا کیں گے یا **درخت ک** نھاں رہنے میں کھل اور بڑے ہو جا کیں گے بیزیادتی بلا اجازت بائع نا جائز ہوگی کیکن 🛪 چا ہتا ہے کہ کسی صورت سے جائز ہو جائے تو اس کا بید حیلہ ہوسکتا ہے کہ مشتری ممن ادا کرے کے بعد بائع سے باغ یا درخت بٹائی پر لے لے اگر چہ بائع کا حصہ بہت تھوڑ اقر اردے مثلا

پی کہ جو بھاں میں ہوگا اس میں نوسوننا نوے حصے مشتری کے اور ایک حصہ بائع کا تو اب جو نے کھل پیدا ہوں گے یا جو کچھزیادتی ہوگی بائع کاوہ ہزارواں حصد دے کرمشتری کے لئے جائز ہوجائے گی مگر پیچیلہ ای وقت ہوسکتا ہے کہ درخت یا باغ نہ کسی میتیم کا ہونہ وقف ہواور اً ربگین مرج کھیرے گوی وغیرہ خریدے ہوں اوران کے پودوں یا بیلوں میں آئے دن یے کھل پیدا ہوں گے تو یہ کرے کہ بودے یا بیلیں بھی مشتری خرید لے کہ اب جو نئے کھل پیدا ہوں گے وہ مشتری کے ہوں گے اور اگر زراعت کینے سے پہلے خریدی ہے تو پہرکرے کہ جتے دنوں میں وہ تیار ہوگی اس کی مدت مقرر کر کے زمین اجارہ پر لے لے۔ ( وُرُ مختار ) بع میں اشتناء کس صورت میں ہوسکتا ہے: مئلہ: جس چیز پرمتقلاً عقد دار ہوسکتا ہے اں کا عقد ہے استناعیج ہے اوراگروہ چیز ایسی ہے کہ تنبااس پر عقد وارد نہ ہوتو اسٹناء سیح نہیں یہ ایک قاعدہ ہے اس کی مثال دیکھئے جیسے غلہ کی ایک ڈھیری ہے اس میں ہے دس سیر یا تم و میش خرید کتے ہیں ای طرح علاوہ دی سیر کے پوری ڈھیری بھی خرید سکتے ہیں بکریوں کے ر بوڑ میں ے ایک بکری خرید کتے ہیں ای طرح ایک معین بکری کوشٹنی کر کے ربوز بھی خرید کتے ہیں اور غیر معین بکری کو نہ خرید کتے ہیں نہاس کا اشٹناء کر سکتے ہیں درخت پر پھل لگے ہوں ان میں کا ایک معدود حصر خرید کتے ہیں ای طرح اس حصہ کا اسٹنا بھی ہوسکتا ہے گریہ ضرور ہے کہ جس کا اشتناء کیا جائے وہ اتنا نہ ہو کہ اس کے نکا لنے کے بعد مبیع بی ختم ہو جائے لینی میر یقینا معلوم ہو کہ اشٹناء کے بعد مجتی باقی رہے گی اور اگر شبہ ہوتو درست نہیں باغ خرید ا اں میں سے ایک معین درخت کا استناء کیا تو اسٹنا چیج ہے بمری کو بیچا اوراس کے پیٹ میں جو بچے ہاں کا اشٹناء کیا تو یہ اشٹنا مجھے نہیں اس لئے کہ اس کو تنہا خریذ نہیں کتے جانور کے سری پائے دنبہ کی چکتی کا استثناء نہیں کیا جا سکتا نہ ان کو تنہا خریدا جا سکتا ہے یعنی جانور کے جرمعین کا اشٹنا نہیں ہوسکتا۔اوراگراپیااشٹناء کیا تو بیج فاسد ہےاور جانور کے جزوشا کع مثلاً نصف یا چوتھائی کوخرید بھی سکتے ہیں اوراس کا اشٹناء بھی کر سکتے ہیں اوراس صورت میں پہ جانور دونو ل میں مشترک ہو جائے گا (عالمگیری وُرّ مختار ردّ المحتار ) مسئلہ: مکان تو رُنے کے لئے خریدا تو اں کی لکڑیوں یا ایمٹوں کا اشٹناء سیح ہے ( عالمگیری ) مسئلہ بمبیع کے ناپ یا تول ما گنتی کی اجرت دینی پڑے تو وہ بائع کے ذمہ ہوگی اس لئے کہ ٹا پنا تو گٹنا بائع کا کام ہے اس لئے کہ مجع ک سلیم ای طرح ہوتی ہے کہ ناپ تول کر ہائع مشتری کو دیتا ہے اور اگر شمن کے تو لئے گئے یہ یے سے کی اجرت وین پڑے تو میں شتری کے ذمہے اس لئے کہ پوراٹمن اور کھرے دام وینا

مشتری کا کام ہے ہاں اگر بائع نے بغیر پر کھے ہوئے شن پر قبضہ کرلیا اور کہتا ہے کہ روپ ا چھے نبیں واپس کرنا جا ہتا ہے تو بغیر پر کھے کیے کہا جا سکتا ہے کہ کھوٹے ہیں واپس کے جائیں اس صورت میں پر کھنے کی اجرت بالغ کو دینی ہوگی دین کے رویے پر کھنے کی اجرت مدیون کے ذمہ سے (وُرٌ محتّار) مسّلہ: درخت کے کل پھل ایک معین ثمن پرتخبینا خرید لئے ہوں ہی کھیت میں کےلہن پیاز تخمینے سے خریدے یا کشتی میں کا سارا غلہ وغیرہ تخمینے سے خریدا تو مچل تو ڑنے لہن پیاز نکلوانے یا کشتی ہے مبیع باہر لانے کی اجرت مشتری کے ذمہ ہ**ے جب کہ** ، مشتری سے بائع نے کہددیا ہوکہ تم پھل تو ڑ لے جاؤیہ چیزیں نظوالو۔ (وَرِ مختار وردِ الحتار) ولال کی اجرت کس کے ذرمہ ہے: مئلہ: ولال کی اجرت یعنی ولا لی بائع کے ذمہ جب کے دلال نے سامان کو مالک کی اجازت ہے تیج کیا ہواورا گر دلال نے طرفین **میں بیج ک** کوشش کی ہواور بیچ نہ کی بلکہ نیچ ما لک نے کی تو جیسا وہاں کا عرف ہولیعنی اس **صورت میں جی** عر فا با نَع کے ذمہ دلالی ہوتو با نَعِ دے اور مشتری کے ذمہ ہوتو مشتری دے اور د**ونوں کے ذمہ** بوتو دونوں دیں۔ ( زرّ مختارر دّ الحتار ) مبيع وتمن پر فبضه کی صور تلیل: مئله: روپیهٔ اشر فی چیه سے بیج ہوئی اور مبیع و ہاں حاضر ہے اور ثمن فورا دینا ہے اور مشتر ک کو خیار شرط نہیں ہے تو اس صورت میں مشتری کو پیلے ثمن ا**دا کرنا** ہوگا اس کے بعد ہیچ پر قبضہ کرسکتا ہے یعنی با کع کو بیچق ہوگا کہ شمن وصول کرنے کے لئے **ہیچ کو** روک لے اور قبضہ نہ ہونے وے بلکہ جب تک پوراٹش وصول نہ کیا ہوہیج کوروک سکتا ہے اور ا گرمبیع و ہاں حاضر نہیں تو با لکع جب تک مبیع کو حاضر نہ کر دیے ثمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور**ا گربیع** میں دونو ں طرف سامان ہوں جیسے کتاب کو کپڑے کے بدلے میں خرپیرایا دو**نوں طرف ممن** ہوں جیسے روپیہ مااشر فی سے سونا جا ندی خریدا تو دونوں کوای مجلس میں ایک ساتھ ادا کر **ناہوگا** (بدایہ و دُرِّ مختار) مئلہ:مشتری نے کوئی ایباتصرف کیا جس کے لئے قبصہ خروری نہیں ہے تو یہ تصرف ناجائز ہےاوراگر ایسا تصرف کیا جس کے لئے قبضہ ضروری ہے تو یہ جائز ہے جیسے مشتری نے مبع کو ہبہ کیا اور موہوب لہ نے قبضہ کرلیا تو اس کا قبضہ مشتری کے قبضہ کے قائم مقام ہاورا گرمیع کوشتری نے قبل قبضہ کے کردیا توبینا جائز ہے۔ (رد الحتار) بوتل میں تیل ڈ النا قبضہ ہے یانہیں : سئلہ:مشتری نے جیچے کسی کے پاس امانت ر**کادی** یا عاریت دے دی یا بائع ہے کہد دیا کہ فلال کے میر د کردے اس نے سپر دکر دیا تو ان سب صورتوں میں مشتری کا قبضہ ہو گیا اور اگرخود بائع کے پاس امانت رکھی یا عاریت · ے دی یا

ایہ پردے دی یا بائع کو پکھٹمن دے دیا اور کہددیا کہ باقی خمن کے مقابلہ میں مبیع کو تیرے مارئن رکھا تو ان سب صورتوں میں قبضہ نہ ہوا ( ردّ الحتار ) مسئلہ: تیل خریدااور بائع کو بوتل ے کرکہا کہ میرے آ دی کے ہاتھ میرے یہاں بھیج دینا اگر راستہ میں بوتل ٹوٹ گئی اور تیل کع ہوگیا تو مشتری کا نقصان ہوااورا گریے کہا تھا کہا آ دمی کے ہاتھ میرے مکان پر بھیج دینا نع کا نقصان ہوا (عالمگیری) مسئلہ: کوئی چیز خرید کر بائع کے یہاں چھوڑ دی اور کہددیا کہ ی لے جاؤں گا اگر نقصان ہوتو میرا ہو گا اب فرض کرو کہ وہ چیز جانور تھا جورات میں مر گیا تو ) کا نقصان ہوامشتری کا وہ کہنا ہے کا رہے اس لئے کہ جب تک مشتری کا قبضہ نہ ہومشتری نصان تے تعلق نہیں ( خانیہ ) مسکد: کوئی چیز بیچی جس کا تمن ابھی وصول نہیں ہوا ہے اور ے کی تیسر مے تخص کے پاس رکھ دی کہ مشتری شن دے کرچیز لے لے گا اور اس تیسرے ، یبال چیز ضائع ہوگئی تو نقصان بائع کا ہوا اور اگر اس تیسر مے مخص نے تھوڑ اثمن وصولی کے وہ چیز مشتری کو دے دی جس کی بائع کوخبر نہ ہوئی تو بائع وہ چیز مشتری ہے واپس لے ناب (عالمگیری) مسلد: کیر اخریدا ہے جس کانتمن ادانہیں کیا کہ قبضہ کرتا اس نے بائع ہے ا كركى كے يہاں اے ركھ دوش دام دے كراس سے ليوں گابائع نے ركھ ديا اور دہاں کیڑا ضائع ہو گیا تو نقصان بائع کا ہوااس لئے کہاس تیسر شے خص کا قبضہ بائع کے لئے ہے انتصان بھی بائع ہی کا ہوا (عالمگیری) مسئلہ بہیج ابھی بائع ہی کے ہاتھ میں تھی کہ مشتری اے باک کردیایا اس میں عیب پیدا کردیایا بائع نے مشتری کے حکم سے عیب پیدا کردیا تو اطرح مشتری کا قبضہ ہو گیا گیہوں خرید ااور بائع ہے کہا کہ اسے چیں دے اس نے چیں دیا ال عصر مشرى كاقبضه موكيا اورآ المشرى كاب (عالمكيرى) ب تک شری کا قضه موشری کونقصان سے علق نہیں : مشری نے بصدے پہلے ن فی سے کہددیا کہ مجع فلال شخص کو ہمبہ کردے اس نے ہمبہ کردیا اور موہوب کہ کو قبضہ بھی دلاویا میں ہم از اور مشتری کا قبضہ ہو گیا ہوں ہی اگر بائع ہے کہددیا کداے کرایہ پردے دے اس الدور یا توجائز ہے اور متاجر کا قبضہ پہلے مشتری کے لئے ہوگا پھرایے لئے (عالمگیری) لله: مشترى نے بائع سے میچ میں ایسا كام كرنے كوكہا جس مے میچ میں كوئی كى پيدائبيں ہوتی کورا کیڑا تھااس نے دھلوایا تو مشتری کا قبضہ نہ ہوا پھراگر اجرت پر دھلوایا ہے تو اجرت نٹری کے ذمہ ہے ورنہ نہیں اور اگر وہ کام ایبا ہے جس سے کمی پیدا ہو جاتی ہے تو مشتری کا نه بوگیا۔(عالمگیری)

معتبر ہوگا۔ ( دُرّ مختار ور دبہار شریعت )

### (ror) (\$2025) (

## خيارشرط

بائع اورمشتری کوبیری حاصل ہے کہ وہ بیج کوقطعی نہ کریں بلکہ عقد میں بیٹر طاکرویں کہ ا گرمنظور نہ ہوا تو بچے باقی ندر ہے گی اے خیار شرط کہتے ہیں اور اس کی ضرور**ت بائع ومشری ک** ہوا کرتی ہے کیونکہ بھی بالنع اپنی ناواقفی ہے کم دام میں چیز بچ دیتا ہے یا مشتری اپنی اوانی سے زیادہ داموں پرخرید لیتا ہے یا چیز کی اے شناخت نہیں ہے ضرورت ہے کہ دوس ہے منورہ کر کے ٹھیک رائے قائم کرے اور اگر اس وقت نہ خریدے تو چیز جاتی رہے گی مایا لکو اندیشہ ہے کہ گا مکب ہاتھ سے نگل جائے گاانی صورت میں شرع نے دونوں کو بی**مونع دیاہے** كەغوركرلىل اگرمنظور نەبموتو خيار كى بناپرىچ كو نامنظور كردىي \_( بېارشريعت ) عقدے پہلے کے خیار کا اعتبار نہیں: سئلہ: خیار شرط بائع اور مشتری دونوں اپ ا بے لئے کریں یا صرف ایک کرے یا کسی اور کے لئے اس کی شرط کریں ب صور تی درست بیں اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ عقد میں خیار شرط کا ذکر نہ ہومگر عقد کے بعد ایک دوسرے یا ہرا یک دوسرے کو یا کسی غیر کو خیار دے دے البتہ عقدے پہلے خیار شرطنہیں ہوسکتا یعیٰ اگر سلے خیار کا ذکر آیا مگر عقد میں ذکر ندآیا نہ بعد عقد اس کی شرط کی (مثلاً بھے سے مہلے میکہا کہ جو من تم ہے کروں گا اس میں میں نے تم کو خیار دیا۔ گرعقد کے وقت بھے مطلق واقع ہوگی) تو خیار حاصل نه بوگا ( در ورد ) مسئله: اگر با نُع ومشتری میں اختلاف بوایک کہتا ہے **خیار شرطاقا** دوسرا کہتا ہے نہیں تھا تو خیار کے مدعی کو گواہ پیش کرنا ہو گا اگر گواہ نہ پیش کرے **تو منکر کا تول** 

خیار کی مدت: مسئلہ: خیار کی مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہاس ہے کم ہو عمق ہے نیادہ نہیں اگر کوئی ایس ہے کم ہو عمق ہے نیادہ نہیں اگر کوئی ایس ہے کم ہو عمق ہونی خیار تا کہ میں اگر کوئی ایس کے کہ ہوئی کو خیار تو مشتر کی ہے کہا جائے گا کہ بڑے کو فیخ کردے یا بڑے کو جائز کردے اور اگر خراب ہونے واللہ چیز کسی نے بلا خیار خریدی اور بغیر قبضہ کے اور بغیر خمن اوا کئے چل دیا اور غائب ہوگیا تو ہائل ہا کہ خیار کی اور بغیر قبضہ کے اور بغیر خمن اوا کئے چل دیا اور غائب ہوگیا تو ہائل ہا کہ خیار کی کوئی اور اگر خیار کی کوئی مدت و کر نہیں کی صرف اثنا کہا مجھے خیار ہے یا مدت مجبول ہے مثال کہا مجھے چند دن کا خیار ہے یا مدت ہمیٹ ہے کہ قبل میں خیار نے تا کہا تھے تھی میں خیار نے تا کہا تھی میں دیا رہے تا کہ خیار کھند میں خیار نے تا کہا تھی میں دیا رہے تا کہا تھی دیا دیا تھی تھی میں گئی اور اگر عقد میں خیار دیا تو تا تھی تھی میں کیا دیا تھی تھی میں گئی اور اگر عقد میں خیار دیا تو تا تھی تھی میں گئی اور اگر عقد میں خیار دیا تو تا تھی تھی میں خیار دیا تو تا تا کہا تھی دیا دیا ہو تا کہا تھی دیا دیا تا کہا تھی دیا گئی دیا تو تا تا کہا تا کہا تھی دیا دیا تھی تا کہ تا کہا تھی دیا دیا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تھی تا کہا تا کہ کہا تا کہا تا کہا تا کہا تھی تا کہ کیا دیا کہا تا کہا تا کہا تھی تا کہ دیا تا کہ کہا تا کہا تا کہ کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ کیا تا کہ کہا تا کہا تا کہا تا کہ کہ کہا تا کہا کہا تا کہا کہ کہا تا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا تا کہا کہا کہا کہ کہا تا کہ کہا تا کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہا کہ

قانون شریعت (رم) کی دور کے اس بعد اور اس مجلس تک خیار ہے مجلی فتم ہوگی اور اس مجلس تک خیار ہے مجلی فتم ہوگی اور

بعد عقدایک نے دوسرے سے کہا ہمیں اختیار ہے واس بس تک خیار ہے ہیں م ہوی اور اس نے کچھ نہ کہا تو خیار جا تارہا اب کچھ نیں کرسکتا (عالمگیری رڈ الحتار) سئلہ: تمین دن سے زیادہ کی مدت مقرر کی گراجھی تمین دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خیار والے نے بھے کو جائز کر دیا تو اب ہو تھے درست ہے اور اگر تین دن پورے ہو گئے اور بھے کو جائز نہ کیا تو بھے فاسد ہوگئی (ہمایہ وغیرہ) سئلہ: مشتری نے بائع سے کہا اگر تین دن تک شمن ادا نہ کروں تو میرے اور تیرے درمیان تھے نہیں ہے بھی خیار شرط ہی ہے لیتی اگر اس مدت تک شمن ادا کر دیا تو تھے تھے درست ہو جائے گی نہیں تو جاتی رہے گی اور اگر تین دن سے زیادہ مدت ذکر کرکے ہی لفظ کے اور تین دن پورے ہو گئے واق بھی جاتی رہی (دررغرر) سئلہ: بھے ہوئی اور شمن اور کردیا تو تھے جاتی رہی (دررغرر) سئلہ: بھے ہوئی اور شمن بھی مشتری نے دے دیا اور یہ شمیرا کر اگر تین دن کے اندر

بانع نے بین پھیرد یا تو بھی نہیں رہے گی ہے بھی خیار شرط ہی ہے۔(عالمگیری) مبیع کے بیبی ہونے کی صورت میں خیار کا تحکم: سکد: بائع نے خیار شرط اپنے لئے رکھا ہے تو مبیع اس کی ملک ہے نہ نکلی پھر اگر مشتری نے قبضہ کر لیا (جا ہے یہ قبضہ بائع کی اجازت ہے ہو یا بلاا جازت) اور مشتری کے پاس بلاک ہوگئی تو مشتری پر بہیج کی واجبی قیمت اجازت ہے ہو یا بلاا جازت) اور مشتری کے پاس بلاک ہوگئی تو مشتری پر بہیج کی واجبی قیمت

تاوان میں واجب ہاورا گرمیج مثلی ہو مشتری پراس کی مثل واجب ہاورا گربائع نے نئے فئے کردی جب بھی بہی تھم ہے یعنی قیمت یا مثل واجب ہادرا گربائع نے اپنا خیار ختم کر دیا جب بھی بہی تھم ہے یعنی قیمت یا مثل واجب ہادرا گربائع نے اپنا خیار ختم کر دیا وہ بات ہوگا اگر میچ بائع کے پاس ہلاک ہوگئ تو تیج جاتی ربی کسی پر کچھ لینا دینا نہیں اور اگر میچ میں کوئی عیب بیدا ہوگیا تو بائع کا خیار ابھی باقی ہے لیکن مشتری کو بیا ختیار ہو جائے گا کہ جا ہے پوری قیمت پر میچ کو لے لے یا نہ لے اور اگر بائع نے خود اس میں کوئی عیب جائے گا کہ جا ہے کیوری قیمت پر میچ کو لے لے یا نہ لے اور اگر بائع نے خود اس میں کوئی عیب

جائے کا کہ جاہے پوری ہمت پرنی تو ہے ہے یا نہ ہے اور اگر بار کے حود اس میں وہ ایب بیدا کردیا تو خمن میں اس عیب کے برابر کی ہوجائے گی مشتری پرجس صورت میں قیمت واجب ہار کہ حال سے مراد اس دن کی قیمت ہے۔ ( دُرِّ مخار ور دَالمحتار وردَالمحتار وغرہ )

خیار کی صورت میں مبیع تمن میں تصرف اور کون کس کی ملک میں رہتا ہے: مئذ: بائع کوخیار ہوتو خمن مشتری کی ملک سے خارج ہوجاتا ہے گر بائع کی ملک میں داخل نہیں ہوتا (عالمگیری) مسئلہ: مشتری نے اپنے لئے خیار رکھا ہے تو مبیع بائع کی ملک سے نگل گئی یعنی اگر اس صورت میں بائع نے مبیع میں کوئی تصرف کیا ہے تو یہ تصرف صحیح نہیں (مثلا

غلام ہے جس کوآ زاد کر دیا تو آ زاد نہ ہوا) اور اس صورت میں اگر ہیچ مشتری کے بیماں ہلاک ہوگئی تو مٹن کے بدلے میں ہلاک ہوگئی لعنی شن دینا پڑے گا ( وُرِّ مختار ) مسئلہ جمیع مشتری کے قبضہ میں ہے اور اس میں عیب پیدا ہو گیا اگر خیار مشتری کو ہے تو مشتری کو ٹمن دینا پڑے **گااور** اگر خیار بالغ کو ہے تو مشتری پر قیمت واجب ہے ( دُرِّ مختار ) مئلہ: خیار مشتری کی صورت میں ثمن ملک مشتری سے خارج نہیں ہوتا اور ہیچ اگر چیہ ملک بائع سے خارج ہوجاتی ہے لین مشتری کی ملک میں نہیں آتی پھر بھی اگر مشتری نے مبیع میں کوئی تصرف کیا (مثلاً غلام تحا آزاد کردیا) توبینصرف نافذ ہوگا اور اس تصرف کواجازت بچے سمجھا جائے گا (ہدایہ وغیرہ) مئلہ: مشتری اور با لکع دونوں کوخیار ہے تو نہیج ملک با لکع ہے خارج ہوگی نی<sup>ٹم</sup>ن ملک مشتری ہے **چر** اگر بائع نے مبیع میں تصرف کیا تو بیچ فنخ ہو جائے گی اور مشتری نے تمن میں تصرف کیا اور قمن عین ہو ( لیعنی از قبیل نقو د نہ ہو ) تو مشتری کی جانب سے ن<sup>یچ فن</sup>خ ہے ( دُرّ مختار ر دّ **المحتار ) مئلہ**: مشتری کوخیارتھااور مبیع پر قبضه کر چکا تھا پھراس کووا پس کر دیا با نُع کہتا ہے بیروہ نہیں ہے مشتری کہتا ہے کدد بی ہے توقتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے اور اگر بائع کو یقین ہے کہ بیدوہ چنر نہیں جب بھی بائع بی اس کا مالک ہو گیا اور یہ بائع کے طور پر بچے تعاطی ہوئی (عالمگیری دُرِّ مِخْارِ) مسَلّد: جس کے لئے خیار ہے جا ہے وہ بائع ہو یامشتری یا اجنبی جب اس نے تع کو جائز کردیا تو بیچ کممل ہوگئی دوسرے کواس کاعلم ہویا نہ ہوالبتہ اگر دونوں کو خیار تھا تو تنہااس کے جائز کردیے سے نیچ کی تمامیت نہ ہوگی کیونکہ دوسر ہے کوحق فنخ حاصل ہے اگر بیانخ کردے گا تواس کا جائز کرنا مفید نه ہوگا ( وُرٌ مختار ) مسّله: صاحب خیار نے بیچ کو ننخ کیا تواس کی دو صورتیں ہیں۔قول سے ننج کر بے تو مدت کے اندر دوسر بے کواس کاعلم ہو جانا ضروری ہے اگر د دسرے کو علم بی نہ ہویا مدت گزرنے کے بعدا ہے معلوم ہوا تو فنخ صحیح نہیں اور بیج لازم ہوگئ اورا گرصاحب خیارنے اپنے کی فعل سے بیچ کوفنغ کیا تو اگر چددوسرے کوعلم نہ ہوفنخ ہوجائے گی مثلاً مبع میں اس فتم کا تصرف کیا جو ما لک کیا کرتے ہیں جیسے بیع غلام ہے اے آزاد کر د<mark>یایا</mark> ﷺ ڈالایا کنیز ہےاس سے وطی کی یااس کا بوسہ لیا یا ہیچ کو ہبہ کرکے یار بمن رکھ کر قبضہ دے دیایا اجارہ برویایا مشتری ہے تمن معاف کردیایا مکان کسی کور ہے کے لئے دے دیا اگر چہ بلا کراہ یااں میں نی تقمیر کی یا کہ گل کی یا مرمت کرائی یا ڈھادیا یا ٹمن میں (جب کہ عین ہو ) تصرف کر دُ الا ان صورتوں میں ت<sup>جع فن</sup>خ ہوگئی اگر چہاندرون مدت دوسر *ے کوعلم نہ* ہوا ( عالمگیر**ی وُرّ مخار** رة الحمّار) مسّله: جس كے لئے خيار ہے اس نے كہا ميں نے بَعْ كو جائز كر ديا يا بي پر را**منی**  ہوں یا پناخیار میں نے ساقط کردیا یا ای تتم کے دوسرے الفاظ کیجتو خیار جاتار ہانچ لازم ہو گن اورا گریدالفاظ کے کہ میراقصد لینے کا ہے یا مجھے یہ چیز پیند ہے یا مجھے اس کی خواہش ہے وخيار باطل نه موگا ( عالمگيري ور دّ الحيّار ) كب خيار باطل ہوجا تا ہے: مئلہ: جس كے لئے خيارتفاوہ اندرون مدت مركبا تو خيار اطل ہو گیا ینبیں ہوسکتا کہ اس کے مرنے کے بعد وارث کی طرف خیار منتقل ہواس لئے کہ نیار میں میرا شنہیں جاری ہوتی یوں اگر بے ہوش ہو گیا یا مجنون ہو گیا یا سوتارہ گیا اور مدت گزرگی تو خیار باطل ہو گیامشتری کواگر بطور تملیک قبضه دیا تو بائع کا خیار باطل ہو گیا اوراگر

ا الورتمليك قبضه ندديا تو بكدا پنا خيار ركھتے ہوئے قبضه ديا تو اختيار باطل نه ہوا (عالمگيري ر مختار ) مسّلہ:مشتری کو خیار ہے تو جب تک مدت بوری نہ ہولے با نُعِثمٰن کا مطالبہٰمیں کر ملکاور بائع کو بھی شلیم بیچ پر مجبور نبیں کیا جا سکتا۔البتہ اُگر مشتری نے ثمن دے دیا ہے تو بائع کو بچ دینا پڑے گا یوں ہی اگر بائع نے مبیع سپر د کر دی ہے تو مشتری کوٹمن دینا پڑے گا تُحمر بج فنخ کرنے کا حق رہے گا اور اگر ہائع کو اختیار ہے اور مشتری نے شن ادا کر دیا ہے اور مبع پر قبضہ

ا ہتا ہے تو بائع قبضہ ہے روک سکتا ہے لیکن اگر ایسا کرے گا تو شمن پھیر ناپڑے گا (عالمگیری) سکہ: مشتری کے لئے خیار ہے اور اس نے تئے میں امتحان کی غرض سے کوئی تصرف کیا اور جو فل کیاوہ غیرمملوک میں بھی کرسکتا ہے توا لیے فعل ہے خیار باطل نہ ہوگااورا گروہ فعل ایسا ہے کہ امتحان کے لئے اس کی ضرورت نہیں یا وہ فعل غیر مملوک میں کسی صورت میں جائز ہی نہیں تو یے فعل سے خیار باطل ہوجائے گامٹلا گھوڑے پرایک دفعہ سوار ہوایا کپڑے کواس لئے پہنا كديدن پرٹھيك آتا ہے يائيس يالونڈى سے كام كاج كراياتا كەمعلوم ہوكەكام كرناجانتى ہے يا

میں تو اس سے خیار باطل نہ ہوا اور اگر دوبارہ سواری لی یا دوبارہ کیٹر اپہنا یا دوبارہ کام لیا تو بارساقط ہو گیا اور اگر گھوڑے برایک مرتبہ سوار ہو کر ایک قتم کی حیال کی امتحان کیا دوبارہ وسری جال کے لئے سوار ہوایالونڈی سے دوبارہ دوسرا کام لیا تو اختیار باقی ہے (عالمگیری) سُلہ مبیع میں مشتری کے یہاں زیادتی ہوئی تو اس کی دوصورتیں ہیں۔زیارت متصلہ ہیں یا غصله اور ہرایک متولدہ ہے یاغیرمتولدہ۔اگرزیادت متصلہ متولدہ ہے (جیسے جانور فربہ ہوگیا مریض تھامرض جاتار ہا) یازیارت متصلہ غیرمتولدہ ہے( مثلاً کپڑے کورنگ دیایای دیایاستو

ل تھی ملادیا) یا زیادت منفصلہ متولدہ ہو (جیسے جانور کے بچہ پیدا ہوا دودھ دو ہااون کائی) ن سب صورتوں میں مبع کو واپس نہیں کہا جا سکتا اور اگر زیادت منفصلہ غیر متولدہ ہے ( مثلا

غلام تھااس نے کچھ کمایا) تو اس سے خیار باطل نہیں ہوتا پھرا گر بھے کوا**ختیار کیا تو زیارت مجی** ای کو ملے گی اور اگر بیچ کو فنخ کرے گا تو اصل و زیادت دونوں واپس کرنا ہوگا (عالمگیری) مئلہ: بمری خریدی اس شرط کے ساتھ کہ اتنا دودھ دیتی ہے یا گا بھن ہے تو بیخ فاسد ہے اور اگر بیشرط ہے کہ زیادہ دودھ دیتی ہے تو تیج فاسرنہیں ( دُرٌ مختار ) مسئلہ: چند چیزوں میں ہے ایک غیر معین کوخریدا یوں کہا کہان میں ہے ایک کوخریدتا ہوں تو مشتری ان میں ہے جس ا یک کو جا ہے متعین کر لے اس کو خیار تعین کہتے ہیں اس کے لئے چند شرطیں ہیں۔او**ل میرک** ان چیز وں میںا بیک کوخرید ہے رینہیں کہ میں نے ان سب کوخریدا۔ دوم ہی*کہ دو* چیز **وں میں ہے** ایک یا تین چیزوں میں ہے ایک کوخریدے جارمیں سے ایک خریدی توضیح نہیں کم مو**ر میں ہے** تقریح ہو کہان میں ہے جوتو جا ہے لے لے۔ چہارم یہ کہاس کی مدت بھی تین دن <del>تک موٹی</del> عا ہے پنجم مید کو قیمتی چیز ول میں ہومتلی چیز ول میں ندہو۔ رہا یہ امر کد خیار تعیمین کے ساتھ خیار شرط کی بھی ضرورت ہے یانہیں اس میں علاء کا اختلاف ہے بہر حال اگر خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی مذکور ہوا در مشتری نے بمقتصائے تعین ایک کو معین کرلیا تو خیار شرط کا تھم باق ب كەاندرون مەت اس ايك مير بھى بىغ فنخ كرسكتا ہے اوراگر مدت ختم ہوگئى اور خيار شرطى دو ے بیچ کو فنخ نہ کیا تو بیچ لازم ہوگئ اور مشتری پرلازم ہوگا کہ اب تک متعین نہیں کیا تواب معین کر اردرد فنح )مئلہ: گا مک نے بائع سے میٹھرالیا ہے کہ چیز ہلاک ہوجائے گی تو میں ضامن نہیں لینی تاوان نہیں دول گا اس صورت میں بھی تاوان دینا پڑے گا اور بیشر طرکر تا بیکارہ (وُرِّ مِخْار) مسلد: دام طے کر کے چیز کو لے جانے سے تاوان اس وقت لازم آتا ہے جبال کوخریدنے کے ارادہ سے لے گیا اور ہلاک ہوگئی ور ننہیں مثلاً دکا ندار نے گا مک سے کہا ہے لے جاوئمہارے لئے د*س کو ہےخرپدار نے کہ*الا ؤ اس کودیکھو**ں گایا فلا پشخص کودکھاؤں گاپ** کہدکر لے گیا اور ہلاک ہوگئی تو تا وان نہیں کہ بیامانت ہے اورا گرید کہدکر لے گیا کہ لا و بیند ہو گانو لےلوں گااوراب ضائع ہوگئ تو تاوان دیناہوگا (ردّ الحتار) مسئلہ: دکا ندار سے تعان ما تک کرلے گیا کہ اگر پہند ہوا تو خریدلوں گا اور اس کے پاس ہلاک ہوگیا تو تا وان نہیں اور ا**گریہ کہ** کر لے گیا کہ پسند ہو گا تو دس روپے میں خریدلوں گا اب وہ ہلاک ہو گیا تو تاوان دیٹا ہوگا د دنوں میں فرق بیہ ہے کہ پہلی صورت میں چونکہ شن کا ذکر نہیں میہ قبضہ بروجہ خربیداری نہیں ہواا**در** دوسری صورت میں تمن ندکور ہے لبذاخریداری کے طور پر قبضہ ہے۔ (فتح القدیر)

(١) لاند فاع الحاجة بالثلثة لوجو دجيدودي ووسط كما في المرالمختار ١٢ ارت

#### خياررويت

مجھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز کو بغیر دیکھیے بھالے خرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعدوہ چیز نا ہوتی ہے ایس حالت میں شرع نے مشتری کواختیار دیا ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد چیز کونہ لینا

ہو بع فنخ کرد ہاں کوخیاررویت کہتے ہیں۔

ررویت کا رویت سے پہلے ابطال نہیں: مئلہ: جس مجلس میں بیچے ہوئی اس میں موجود ہے مگر مشتری نے ویکھا نہیں (جیسے پیلے میں تھی یا تیل تھا یا بوریوں میں غلہ تھا یا ور ہے میں گھی یا تیل تھا یا بوریوں میں غلہ تھا یا ورکی میں کپڑا تھا اور کھول کرد کھنے کی نوبت نہیں آئی ) یا وہاں مبیخ موجود نہ ہواس وجہ سے اور کھا بہر حال و کھنے کے بعد خریدار کو خیار حاصل ہے چاہے بیچ کو جائز کرے یا فنح کر ہے۔ چاہیے ہی کو بائع نے جیسا بتا تا تھا و لیمی ہی ہے بیاس کے خلاف ہے دونوں صورتوں ورکھنے کے بعد بیچ کو فنح کرسکتا ہے ( درروغیرہ ) مئلہ: اگر مشتری نے دیکھنے سے پہلے اپنی امندی ظام کر دی ما یہ کہ دیا کہ میں نے اپنا خیار ماطل کیا جب بھی و کھنے کے بعد فنح

امندی ظاہر کر دی یا یہ کہد دیا کہ میں نے ابنا خیار باطل کیا جب بھی و کیھنے کے بعد فنخ نے کاحق حاصل ہے اس لئے کہ یہ خیار ہی دیکھنے کے وقت ملتا ہے دیکھنے سے پہلے خیار تھا

عے 6 کی جا ان سے ان سے کہ دیا ہے۔ میں لہذا اس کو باطل کرنے کے کوئی معنیٰ نہیں (بدا یہ وغیرہ)

اررویت کی مدت: مئلہ: خیاررویت کے لئے مدت کی کوئی صرفہیں ہے کہ اس مدت اور کی مدنہیں ہے کہ اس مدت کی کوئی صدفہار کے بعد فسح کا اللہ میں الل

) ال وقت تک رہتا ہے جب تک صراحة یا دلالة رضا مندی نه پائی جائے ( درّروردّ ) ہال کہاں خیار رویت ہوتا ہے : مئلہ: خیار رویت چارجگہوں میں ہوتا ہے ا - شے بن کی خریداری میں ۲- اجارہ میں ۳- تقییم میں -۴- مصالحت کی شے معین میں مال

و و میں ۔اگر قصاص کے دعویٰ میں کسی چیز پر مصالحت ہو گی تو خیار رویت نہیں دین مخیار رویت نہیں لہٰذامسلم فیہ چونکہ عین نہیں بلکہ دین واجب فی الذمہ ہے تو اس میں بھی مناز دویت نہیں لہٰذامسلم فیہ چونکہ عین نہیں بلکہ دین واجب فی الذمہ ہے تو اس میں بھی

اررویت نہیں روپے اور اشر فیوں میں بھی خیار رویت نہیں ای لئے کہ بید ین کی قتم ہے ہیں سے آل شاگر سونے چاندی کے برتن ہوں تو خیار رویت ہے بچے سلم کا راس المال اگر عین ہوتو مسلم بہ کے لئے خیار رویت ہے (وُرِ مختار) مسئلہ: بائع نے ایسی چیز بچی جس کواس نے ویکھا

افتیانہیں کہ دیکھنے کے بعد بیچ کوفنح کر دے ( در رغر ر ) سئلہ جنتاف قتم کی چیزوں کی تقسیم

اگر شرکاء میں ہوئی تو اس میں خیار رویت خیار شرط خیار عیب تینوں ہو سکتے ہیں اور ذوات الامثال کی تقتیم میں صرف خیار عیب ہوگا باتی دونوں نہیں ہوں گے اور غیر ذوات الامثال جب ایک جنس کے ہوں (جیسے ایک قتم کے کپڑے یا گائیں بکریاں) تو ان میں بھی مینوں خیار عب ایک جنس کے ہوں (جیسے ایک قتم کے کپڑے یا گائیں بکریاں) تو ان میں بھی مینوں خیار ثابت ہوں گے (ردّ الحکار) مسئلہ: جوعقد فنخ کرنے ہے فنخ نہ ہو جیسے مہر اور قصاص کا بدل منا اور بدل خلع یہ چیزیں اگر چہ عین ہوں ان میں خیار رویت نہیں (فنح القدیر) مسئلہ بدد بھی ہوئی چیز خریدی ہے تو و کیھنے سے پہلے بھی اس کی بچھ فنخ کرسکتا ہے کہ یہ بڑی مشتری کے ذمہ لازم نہیں۔ (دُرٌ فیار)

کن با توں سے خیار رویت جا تا رہتا ہے: مئلہ:اگرمشتری نے بیعے پر قبضہ کرلیاور و کھنے کے بعد صراحة یا ولالة اپن رضامندی ظاہر کی یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یا ایا تصرف کر دیا جو فنح نہیں ہوسکتا (مثلا آ زاد کر دیا) یا اس میں دوسرے کا حق پیدا ہو گیا (ہے دوسرے کے ہاتھ بالشرط خیار بچ کردیا ) یار بن رکھ دیایا اجارہ پر دے دیا ان سب صورتوں میں خیاررویت جاتار ہااب بیچ کوفنخ نہیں کرسکتا اوراگر اس کو بیچ کیا مگر اپنے لئے خیا**ر شرط کر** لیایا بیجنے کے لئے اس کا نرخ کیا یا ہمہ کیا مگر قبضہ نہ دیا اور پیر باتیں دیکھنے کے بعد ہو <mark>کی آو</mark> دلالة رضامندی یائی گئی اب بیج کوفنخ نہیں کرسکتا اور دیکھنے سے پہلے ہوئیں تو خیار باق ہے و کھنے کے بعد میع پر قبضہ کر لینا بھی دلیل رضا مندی کی ہے (عالمگیری ورد) مئلہ بھی پر قبضہ كرك ويكھنے سے يہلے بيع كردى چرعيب كى وجه سے مشترى ثانى نے واليس كردى ياران ر کھنے کے بعدا سے چھوڑ الیا یا اجارہ کیا تھا ﷺ فیوڑ دیا تو خیار رویت جوان تصرفات کی وجہ ے جاچکا تھاوا پس نہ ہوگا (عالمگیری) مبلو ہی کا کوئی جزواس کے ہاتھ ہے نکل گیااس میں کی یا زیادتی ہوئی ( چاہے زیادت متصلہ بھویا منفصلہ ) تو خیار باطل ہوگیا (عالمگیری) متلبہ مشتری نے جب تک خیار رویت ساقط نہ کیا ہو بائع ثمن کا اس سے مطالبہ نہیں کر**سکا (گ** القدير) مئله:مشتري خريدنے كے بعد مركيا توور فاء كوميراث ميں خيار رويت حاصل ند ہوگا یعنی ورثاءکو بیتن نه ہوگا کہ بڑج کو فکھ بحودیں (عالمگیری) جس چیز کو پہلے دیکھ چکا ہے اگراس میں کچھ تغیر پیدا ہو گیا ہے تو خیار رویت حاصل ہے اور اگرویسی ہی ہے تو خیار حاصل نہیں ہاں اگر وقت عقدا سے بیمعلوم نہ ہو کہ وبی چیز ہے جے میں خربیتا ہوں تو خیار حاصل ہوگا ( عالمگیری ) مئلہ: با نُع کہتا ہے کہ یہ چیز و یسی ہی ہے جیسی تو نے دیکھی تھی اس میں تغیر نہیں آیا ہےاورمشتر کی کہتا ہے تغیر آ گیا تو مشتر کی کوگواہ ہے طابہ یہ کر ٹارمیں بھی تغیر آ گیا ہ**ے کواہ** 

قانونِ شریعت(رم)

پیش نہ کرے توقع کے ساتھ بائع کا تول معتبر ہوگا یہ اس صورت میں ہے کہ مشتری کے دیکھنے کوزیادہ زبانہ نہ گزرا ہواور معلوم ہو کہ است زبانہ میں عمو باای چیز میں تغیر نہیں ہوتا اورا گرا تنا زیادہ زبانہ گزرگیا ہے کہ عادۃ تغیرالی چیز میں ہی ہوجاتا ہے (مثلاً لونڈی ہے جس کودیکھے زیادہ زبانہ کرتا ہانہ گزر چکا ہے اور وہ اس وقت جوان تھی) تو مشتری کی بات مانی جائے گی بائع کہتا ہے نہیں دیکھا توقع مے گی بائع کہتا ہے نہیں دیکھا توقع مے ساتھ مشتری کہتا ہے نہیں دیکھا توقع مے ساتھ مشتری کی بات مانی جائے گی (عالمگیری) مسئلہ: ذبح کی ہوئی بحری کی کھی خریدی مگر ابھی اس کی کھال نہیں نکالی گئی ہے تو بھے تھے ہو اور بائع پر لازم ہے کہ کھی نکال کردے اور مشتری کو خیاردویت کی وجہ سے مشتری کو خیاردویت کی وجہ سے اگر جہ بائع کہتا ہو کہ میں ذبح کر کے نکال دیتا ہوں (عالمگیری) مسئلہ: خیاردویت کی وجہ سے نیج فتح کرنے میں نہ قاضی کی قضا در کار ہے نہ بائع کی رضا مندی کی حاجت (عالمگیری) خیار کی وجہ سے کی وجہ سے کہی جمتار ہا کہ بھے ہوگی دومرا گا ہم نہیں تلاش کرے گا اور اس میں اس کے نقصان کا احتمال کی وجہ سے نیج فتح کرنے میں بیشر طہ کہ بائع کو فتح کا علم ہوجائے کیونکہا گر ایسا نہ ہوا تو وہ کی جہتا رہا کہ بچے ہوگی دومرا گا ہم نہیں تلاش کرے گا اور اس میں اس کے نقصان کا احتمال کی جہتا رہا کہ بچے ہوگی دومرا گا ہم نہیں تلاش کرے گا اور اس میں اس کے نقصان کا احتمال کی جہتا رہا کہ بچے ہوگی دومرا گا ہم نہیں تلاش کرے گا اور اس میں اس کے نقصان کا احتمال کی جہتا رہا کہ بھی خوری دومرا گا ہم نہیں تلاش کرے گا اور اس میں اس کے نقصان کا احتمال

ہے۔( دُرِّ مخار )

مربع کا کتنا حصہ دکھ لینا رویت ہے: مئد: بھے کے دیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پوری مربع کا کتنا حصہ دکھے لینا رویت ہے: مئد: بھے کے دیکھنے کہ محالات نہیں کہ وہ حصہ دکھے لیا پوری دکھے لی جائے جس کا مقصود کے لئے دیکھنا ضروری تھا مثلاً مبع بہت ی چیزیں ہیں اوران کے افراد میں تفاوت نہ ہوسب ایک موں جیے گیلی اور وزنی چیزیں یعنی جس کا نمونہ چیش کیا جاتا ہو یہاں بعض کا دیکھنا کافی ہے مثلاً غلمی ڈھیری ہے اس کا ظاہری حصد دیکھیا کافی ہے ہاں اگر اندرونی حصہ دیکھیا کافی ہے ہاں اگر اندرونی حصہ ویسا نہ ہو بلکہ عیب دار ہوتو خیار رویت اور خیار عیب دونوں مشتری کو حاصل ہیں اور اگر عیب دار نہ ہو کہ درجہ کا ہو جب بھی خیار رویت حاصل ہے اگر چہ خیار عیب نہیں یونمی درجہ کا نہ ہو ( دُرِّ مخار ہوا ہے ایک میں ہے دیکھ لینا کافی ہے جب کہ باتی ویسا نہیں جیسا میں نے دیکھا تھا اور بائع کہتا ہے ویسا ہی ہے آگر نمونہ موجود ہے اہل بصیرت کو دکھایا جائے وہ جو کہیں وہی معتبر ہے اور نمونہ موجود دردہ اللہ اللہ بالے کہ باتی ویسا نہیں جیسا میں ہو اہوا ہوا ہوا ہوا ہوا وار اگر غلہ وہاں نہ ہو بائع نے نمونہ چیش کیا اور معتبر ہے یہ اس وقت ہوگئی اور نمونہ ضائع ہوگیا کچر بائع باتی غلہ لایا اور یہا ختالا ف پیدا ہواتو مشتری کا قول معتبر کے کہ فاتی نہ ہوبائع بائع جوگیا کچر بائع بائی غلہ لایا اور یہا ختالا ف پیدا ہواتو مشتری کا قول معتبر کے کہ فاتوں مستری کا قول معتبر کے کہ فاتوں مستری کا قول معتبر کیکھیں وہی کئی اور نمونہ ضائع ہوگیا کچر بائع بائی غلہ لایا اور یہا ختالا ف پیدا ہواتو مشتری کا قول معتبر کی کا قول معتبر کے کھونہ کیا ہوں میں ہو ہائی عالم لایا اور یہا ختالا ف پیدا ہواتو مشتری کا قول معتبر کیا تھول معتبر کیا ہوں میں ہو ہائی عالم کیا ہونہ ہوئی کو کھونہ کیا ہوں معتبر کیا تھول معتبر کیا ہوگئی اور معتبر کیا تھول معتبر کیا تھول معتبر کیا ہوں معتبر کیا تھول معتب

النون شريعت (١٠٠٠)

ے (ردّ الحمّار) مسئلہ: ایک شخص نے ایک چیز خریدی مگر دیکھی نہیں دوسر مے شخص **کواس کے** د نکھنے کاوکیل کیا کدد کھے کر پند کرے یا ٹا پند کرے وکیل نے د مکھ کر پند کر لی تو ج لازم ہوگی اورنا پیندی تو فنخ کرسکتا ہے (رو الحتار) مئلہ: کسی فحض کومشتری نے قبضہ کے لئے قاصدینا کر بھیجالعنی اس ہے کہا کہ با لُغ کے پاس جا کر کہہ کہ مشتری نے مجھے بھیجا ہے کہ **بیع مجھورے** دے اس کا دیکھنا کا فی نہیں لیعنی مشتری اگر دیکھ کرنا پیند کرے تو بھے کوفنخ کرسکتا ہے **وکیل نے** مبع کو و کالت سے پہلے دیکھا اس کے بعد وکیل ہو کرخریدا تو اسے خیار رویت حا**صل ہوگا** ( وُرّ مختار و عالمگیری ) مسئله: اندھے کی بیچ وشرا دونوں جائز ہیں۔اگرکسی چیز کو بی**چے گا تو خیار** حاصل نه ہوگا اور خریدے گا تو خیار حاصل ہوگا اور مہیج کوالٹ ملیٹ کر شؤلنا دیکھنے نے حکم میں ے کہٹول لیااور پسند کرلیا تو خیار ساقط ہو گیا اور کھانے کی چیز کا چکھنا اور سو تکھنے کی چیز کا سوگھنا کا فی ہے اور جو چیز نہٹو لنے ہے معلوم ہونہ چکھنے سو تگھنے ہے ( جیسے زمین مکان در خت **لونڈ ی** غلام ) دہاں اس چیز کے اوصاف بیان کرنے ہوں گے جواوصاف بیان کر دیئے <mark>گئے ہی ان</mark> کے مطابق ہے تو نشخ نہیں کرسکتا در نہ نشخ کرسکتا ہے اندھامشتری یہ بھی کرسکتا ہے **کہ سی کو قبضہ** خریدنے کے لئے وکیل کردے وکیل کادیکھ لینااس کے قائم مقام ہوجائے گا۔اندھا کسی چز کواپنے لئے خریدے یا دوسرے کے لئے (مثلاً کسی نے اندھے کو وکیل کر دیا) دونوں صورتول میں خیار حاصل ہوگا (عالمگیری وُرٌ مختار ) مسئلہ: شے معین کی شے معین ہے بیع ہوئی مثلاً كتاب كو كيڑے كے بدلے ميں تج كيا تو اليي صورت ميں بائع ومشترى دو**نوں كوخيار** رویت حاصل ہے کیونکہ یہاں دونوںمشتری بھی ہیں۔( وُرِّ مختار )

## خيارعيب

خیار عیب کی تعریف: اگر بغیرعیب ظاہر کئے چیز چ دی تو عیب معلوم ہونے ہرخر مدار کو داپس کرنے کاحق ہے ای کوخیار عیب کہتے ہیں۔

کیے عیب کی وجہ سے بیج والی ہو سکتی ہے: خیار غیب کے لئے بیضروری نہیں کہ عقد کے وقت سے کیے کئے بیضروری نہیں کہ عقد کے وقت سے کیے کہ عیب ہوگا تو چھر دیں گے جا ہے کہا ہویا نہ کہا ہو ہر حال میں عیب معلوم ہونے پر مشتری والیس کرسکتا ہے لہٰ ذااگر مشتری کو نہ خرید نے سے پہلے عیب پر اطلاع تھی نہ خریداری کے وقت اطلاع ہوئی بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہے تھوڑا عیب ہویا زیادہ لیا محقی شریب ہوتا رہ طاب کر دیا مشتری پر اجب ہو باتا خرید ہوں کہ اس میں عیب ہوتا رہ طاب کر دیا مشتری پر اجب ہوتا رہ طاب کر دیا مشتری واجب ہے انہ کی داجب ہے چھپا تا حمام وگناہ کیے دو ایس میں کا میں کا میت کے دو انہ کر دیا مشتری واجب ہوتا رہ طاب کر دیا مشتری واجب ہوتا ہے دو انہ کہ دیا مشتری ہوتا ہے دو انہ کی دو انہ کی دو اجب کے دو انہ کی دو انہ کے دو انہ کی دو انہ کی دو انہ کے دو انہ کی دو انہ

قانون شریعت (درم)

قانون شریعت (درم)

پارعیب حاصل ہے کہ میچ کو لینا چا ہے تو پورے دام پر لے لے واپس کرنا چا ہے تو واپس کر

یہ نہیں ہوسکنا کہ واپس نہ کرے بلکہ دام کم کروے (عائشگیری) مسئلہ: جس عیب کی وجہ ہے میچ واپس کر سکتے ہیں وہ ایسا عیب ہے جس سے تا جروں کی نظر میں چیز کی قیت کم ہو

انع پر واجب ہے کہ عیب طام کرد ہے چھپانا گناہ کبیرہ ہے: مئلہ: بہتے میں ایک بواداس کا طام کرد ینابائع پر واجب ہے چھپانا کرام وگناہ کبیرہ ہے یوں ہی مشتری پر اجب ہے کہ تمن کاعیب ظام کرد ہے (عالمگیری) مئلہ: خیارعیب کی صورت میں مشتری مجتی کا الک ہو جاتا ہے مگر ملک لازم نہیں ہوتی اوراس میں وراثت بھی جاری ہوتی ہے یعن اگر سشتری کوعیب کا علم نہ ہوا اور مرگیا اور وارث کوعیب پراطلاع ہوئی تو اسے عیب کی وجہ سے فنخ کا حق صاصل ہوگا خیارغیب کے لئے وقت کی کوئی حد نہیں جب تک والیسی کے رو کنے والے اور اسباب نہ پائے جا کمیں بید تی باقی رہتا ہے (عالمگیری) مئلہ: عیب پر مشتری کو اطلاع کو اسباب نہ پائے جا کمیں بید تی بطور خود عقد کو فنح کرسکتا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی فنخ کو سامنے اتنا کہد دینا کا فی ہے کہ میں نے عقد کو فنح کردیایا روکا میا ہوگا اورا گرمیع پر قبضہ کر چکا ہے تو با تع کی رضا مندی یا قضائے قاضی کے بغیر عقد فنخ ہو جائے گا اورا گرمیع پر قبضہ کر چکا ہے تو با تع کی رضا مندی یا قضائے قاضی کے بغیر عقد فنخ نہیں ہوسکتا۔ (ہدایہ عالمگیری)

خیار عیب کے شرا اکط: مئلہ: خیار عیب کے لئے یہ شرط ہے کہ اسبیع میں وہ عیب بی کے وقت موجود ہویا بیع کے بعد مشتری کے بعد مشتری کے بعد ہوا البندا مشتری کے بعد ہوا اس کی وجہ سے خیار عیب حاصل نہ ہوگا)۔ ۲-مشتری نے بعد ہوعیب بیدا ہوا اس کی وجہ سے خیار عیب حاصل نہ ہوگا)۔ ۲-مشتری نے بقد کے پاس بھی وہ عیب باتی رہے۔ (اگر وہاں وہ عیب ندر ہاتو خیار بھی نہیں)۔ ۲-مشتری کوعقد کئے کے باتھ نے کہ وقت عیب کی اطلاع نہ ہو۔ (اس لئے کہ اگر عیب دار جان کر لیا ہے یا بہد کیا ہوا س لئے کہ اگر جا تع نے یہ کہدویا ہے تواب خیار نہ ہوگا)۔ ۲-بائع نے عیب سے برائت نہ کی ہواس لئے کہ اگر بائع نے یہ کہدویا

ہے کہ میں اس کے کی عیب کا ذمہ دار نہیں تو اب خیار عیب ثابت نہ ہوگا (عالمگیری وغیرہ) جانوروں کے بعض عیوب: مئلہ: گائے 'جینس' مکری' دودھ نہیں دیتی یا اپنا دودھ خود پی جاتی ہے تو بیعیب ہے اور جانور کا کم کھانا بھی عیب ہے بیل کام کے دفت سوجاتا ہے بیعیب ہے گدھا خریدا وہ ست چاتا ہے واپس نہیں کرسکتا مگر جب کہ تیز رفتاری کی شرط کر لی ہو۔ گدھے کانہ بولناعیب ہم ع خریدا جونا وقت بولتا ہے واپس کرسکتا ہے ( عالمگیری ) سکل: گائے یا بمری نجاست خور ہے آگریداس کی عادت ہے عیب ہے اور اگر ہفتہ میں ایک دوبار ایسا ہوا تو عیب نہیں اور اکثر کھاتی ہوتو عیب ہے۔ ( عالمگیری )

چندوہ عیوب جن کی وجہ سے واپسی ہوسکتی ہے: مئلہ: گھوڑ اخریداد یکھا کہاں کی عمرزیادہ ہے خیارعیب کی وجہ سے اسے واپس نہیں کرسکتا ہاں اگر کم عمر کی شرط کر لی ہے تو واپس كرسكتا ہے گائے خريدى وہ مشترى كے يہاں سے بھاگ كربائع كے يہاں جلى جاتى ہويہ عیب نہیں نیخی جب کہ زیادہ نہ بھاگتی ہو۔ ( عالمگیری ) مئلہ: بیل وغیرہ جانور دو تین دفعہ بھا گیں تو عیب نہیں اس سے زیادہ بھا گنا عیب ہے ( روّ المحتّار ) مسّلہ: مکان یا ز**مین څریدی** لوگ اے منحوں کہتے ہیں تو واپس کرسکتا ہے کیونکہا گرچہاں قتم کے خیالات کا اع**تبار نہیں مگر** یجنا چاہے گا تو اس کے لینے والے نہیں ملیں گے اور یہ ایک عیب ہے (عالمگیری وُرِ مخار) مئلہ: پھل یا تر کاری کی ٹوکری خریدی اس میں نیچے گھاس بھری ہوئی نکلی داپس کرسکتا ہے (عالمگیری) مئلہ: قرآن مجیدیا کتاب خریدی اوراس کے اندربعض بعض جگہ الفاظ لکھنے ہے رہ گئے ہیں واپس کرسکتا ہے(عالمگیری) مسئلہ:عیب پراطلاع پانے کے بعد مشتری نے اگر مبیج میں مالکانہ تصرف کیا تو واپس کرنے کاحق جاتا رہا۔ جانو رخریداو ہیارتھااس کاعلاج کیایا اینے کام کے لئے اس پرسوار ہوا تو واپس نہیں کرسکتا اور اگر ایک بیاری تھی جس کی باگع نے ذ مه داری نبیس کی تھی اس کا علاج کیا اور دوسری بیاری جس کا ذکرنبیس آیا تھا وہ **ظاہر ہوئی تق** اس کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے (عالمگیری) مسئلہ: اگر بکری یا گائے خریدی اس کا دودھ دوہ کر استعال کیا پھرعیب پراطلاع ہوئی تو واپس نہیں کرسکتا نقصان لےسکتا ہےاوراگر گائے بحری کومع بچے کے خریدا ہے اور عیب پرمطلع ہوااس کے بعد بچہ نے دودھ پی لیا تو واپس کرسکتا ب جا ہے بیچے نے خود پی لیا ہو یا اس نے اسے چھوڑ اتھا کہ پی لے اور اگر مشتری نے دودھ دو ہاتو واپس نہیں کرسکتا جا ہےخود کی لے یااس کے بچیکو پلا دے اس لئے کہ عیب پرمطلع ہوکر دو ہنا رضا مندی کی دلیل ہے(عالمگیری) مئلہ: کپڑاخریدا اسے قطع کرایا اور ابھی سلانہیں اس میں عیب معلوم ہوااے واپس نہیں کرسکتا بلکہ نقصان لےسکتا ہے ہاں اگر بالع قطع کئے ہوئے کو داپس لینے پر راضی ہے تو اب نقصان نہیں لے سکتا اور اگر خرید کر بیے کر دیا ہے تو مجھے نہیں کرسکتا اورا گرقطع کے بعد سل بھی گیا اورعیب معلوم ہوا تو نقصان لےسکتاہے باکع بجائے نقصان دینے کے واپس لینا جا ہے تو واپس نہیں لے سکتا (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: کیڑا خرپ**د کر**  قانوز شریعت(۱۰۰۰) کی کی کی کی کی در ۲۲۵ کی ا انے نابالغ بچہ کے لئے قطع کرایا اور عیب معلوم ہوا تو نہ والیس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے اورا فربالغ لؤے کے لئے قطع کرایا تو نقصان لے سکتا ہے (ہدایہ رة الحتار) مئلہ: مبع میں منتری کے یہاں کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا جا ہے مشتری کے فعل سے وہ عیب پیدا ہویا یا آفت اوی ہے ہواوا پس نہیں کرسکتا البتہ نقصان کا معاوضہ لےسکتا ہے اور اگر با کع کے فعل وہ عیب پیدا ہواہے جب بھی واپس نہیں کرسکتا بلکہ دونوں عیبوں سے جونقصان ہےان کا معاوضہ لے سکاے ادراگر اجنبی کے فعل سے دوسراعیب پیدا ہوا تو پہلے عیب کا نقصان با کع سے لے اور دوم ے عیب کا اس اجنبی ہے اور اگر بیچ کے بعد مگر قبضہ کے پہلے بائع کے فعل ہے یا خود مبیج ع نعل سے یا آفت اوی سے نیاعیب پیدا ہوا تو مشتری کواختیار ہے کہ بھے کورد کرے یعنی نہ لے پالے لے اور جونقصان ہواہاں کے عوض میں ثمن میں ہے کم کردے اور اگر اجنبی کے فغل ہے وہ عیب پیدا ہوا ہے جب بھی اختیار ہے کہ مبیع کو لے یا نہ لے اگر مبیع کو لیتا ہے تو تصان کا معادضه اس اجنبی سے لے سکتا ہے اور اگر خود مشتری کے فعل سے عیب پیدا ہوا ہے تو ورے ثمن کے ساتھ لیٹا پڑے گا اور نقصان کا مطالبہ بیں کرسکتا ( وُرٌ مختار وردّ الحتار ) مسّلہ: جو بیزالی ہے کہ اس کی واپسی میں مز دوری خرچ ہوتو جہاں عقد بھے ہوا ہے وہاں پہنچا نامشتری کے ذمہ ہے یعنی مز دوری وغیر ہ مشتری کو دینی پڑے گی ( وُرّ مختار ) مسئلہ بہیع میں تجھیزیا دتی کردی جینے کپڑ اتھااس کوی دیایارنگ دیایاستو تھااس میں تھی شکر وغیرہ ملادیایا زمین تھی اس لی بیز لگادیئے یالقمبر کرائی یامیع کوئیچ کردیا چاہے بیچناعیب پراطلاع ہونے کے بعد ہی ہویا تی ہلاک ہوگئ ان سب صورتوں میں نقصان کے سکتا ہے واپس نہیں کر سکتا اگر دونوں واپسی ر رامنی بھی ہو جا کیں جب بھی قاضی تھم واپسی کانہیں دے سکتا ( دُرٌ مختار و بہار شریعت ) سکلہ: انڈ اخریداا سے تو ڑا تو گندہ نکلاکل دام واپس ہوں گے کہوہ بے کارچیز ہے۔ بچے کے نائل نبیں خریوز ہ کر یوز کھیراخریدااور کا ٹا تو خراب نکا یابا دام اخروٹ خریدا تو ڑنے پرمعلوم واکہ خراب ہے مگر باوجو دخرابی کام کے لائق ہے کم ہے کم بیر کہ جانور ہی کے کھلانے میں کام آ ملّا ہے تو واپس نہیں کرسکتا نقصان لےسکتا ہے اور اگر بائع کٹے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے کو اپس لینے پر تیار ہے تو واپس کرد ہے نقصان نہیں لے سکتا اورا گرعیب معلوم ہو جانے کے بعد کچے بھی کھالیا تو نقصان بھی نہیں لے سکتا اور اگر چکھا اور عیب معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دیا کھے نہ کھایا تو نقصان لے سکتا ہے اور کا ننے تو ڑنے سے پہلے ہی مشتری کوعیب معلوم ہو گیا تو ں حالت میں واپس کردے کا فے تو ڑے گا تو نہوا پس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے اور

اگر کاٹے تو ڑنے کے بعدمعلوم ہوا کہ بیہ چیزیں بالکل بیکار ہیں مثلاً کھیرا کڑوا ہے یا ہادام اخروٹ میں گری نہیں ہے تر بوزیا خر بوزہ سرا ہوا ہے تو پورے دام واپس لے کہ بی باطل ہے ( وُرِّ مُخَار وردّ الحتّار ) مسّامه: گیهول وغیره غله خریدااس میں خاک ملی ہوئی نکلی اگر خاک آئی ی ہے جتنی عاد ہُ ہوا کرتی ہے تو واپس نہیں کرسکتا اورا گر عادت سے زیادہ ہے تو **کل واپس کر** دے اور اگر گیبوں رکھنا جا ہتا ہے خاک کو الگ کر کے واپس کرنا جا ہتا ہے **تو پنیس کرسکا** (عالمگیری ردّالمحتار) مسئلہ:مشتری جانورکو پھیرنے لایا کہ اس کے زخم ہے میں نہیں لول گا۔ بائع کہتا ہے کہ بیرہ ہ زخم نہیں ہے جومیرے یہاں تھاوہ اچھا ہو گیا بیددوسرا ہے تو مشتری کا قول معتر ہے (روّالحمّار) ملا: دو چیزیں ایک عقد میں فریدیں اگر ایک تنہا کام میں آتی ہے ( جیسے دو غلام دو کیڑے ) اور ابھی دونوں پر قبضنبیں کیا ہے کہ ایک کے عیب پرمطلع ہوا تو اختیارے لینا ہوتو دونوں لے پھیرنا ہوتو دونوں پھیرے گر جب کہ بالع ایک کے پھیرنے پر راضى موتو فقط ايك كوبهى واپس كرسكتا ہے اور اگر دونوں پر قبضه كرايا ہے تو جس ميں عيب ب اے واپس کردے دونوں کو واپس کرنا جا ہے تو بائع کی رضامندی در کارہے اورا گر قبضے پہلے ایک کاعیب دار ہونا معلوم ہو گیا اور اس پر قبضہ کرلیا تو دوسری کولینا بھی ضروری ہے اور دوسری پر قبضہ کیا تو اختیار ہے دونوں کو لے یا دونوں پھیرد ہے اور اگر دونوں ایک ساتھ کام میں لائی جاتی ہوں تنہا ایک کام کی نہ ہو (جیسے موزے اور جوتے کے جوڑے چو<del>گھٹ بازویا</del> بیلوں کی جوڑی جب کہ وہ آ کیل میں ایسا اتحاد رکھتے ہوں کہ ایک کے بغیر دومرا کام بی نہ کرے) تو دونوں پر قبضہ کیا ہویا ایک پر قبضہ کیا ہو دونوں حال میں ایک ہی تھم ہے کہ لینا عا ہے تو دونوں لے اور پھیرے تو دونوں چھیرے ( وُ رَّ مُخَّارِ فُحُ القدیرِ و خامیہ ) مسئلہ: کوئی چڑ ن اور بائع نے کہدویا کہ میں ہرعیب سے بری الذمہ ہوں بین سیح ہے اور اس الح کے والی کرنے کاحق باتی نہیں رہتا ہونمی اگر بائع نے کہددیا کہ لینا ہوتو اس میں سوطرح مے عیب میں یا بیٹی ہے یاا ہے خوب د کھے لوکیسی بھی ہو میں واپس نہیں کروں گا بی**عیب نے برأت** ے جب ہرعیب سے برأت کرے تو جوعیب عقد کے دقت موجود ہے یا عقد کے **بعد قبضہ** يبلے پيدا ہواسب سے برأت ہوگئ ۔ ( دُرِّ مِخَارُ ردِ الحِجَار وغير مها) مسّله: بكرى يا كاتے يا جينس کا دورہ بالغ نے دوایک وقت نہیں دو ہااوراہے سے کہدکر بیچا کہ اس کے دووھ زیادہ ہادر · ودھ دوہ کر دکھا بھی دیا مشتری نے دھو کہ کھا کرخرید لیا اب دو بتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اتا دودہ نہیں ہاں کوواپس نہیں کرسکتا ہاں جونقصان ہے بائع سے لےسکتا ہے (وُر مخار)

مئلہ: مختری نے واپس کرتا جا ہا بائع نے کہا واپس نہ کرو جھے سے اتنا روپیہ لے لواور اس پر مصالحت ہوگئی پیرجائز ہے اور اس کا مطلب پیہوا کہ بائع نے ٹمن میں سے اتنا کم کردیا اور بائع اگرواپس کرنے سے انکار کرتا ہے مشتری نے بیکہا کداشنے رو پے جھے سے لے لواور مبیع کو وابس کرلو۔ یوں مصالحت نا جائز ہے اور بیرو یے جو با نئے لے گا سود اور رشوت ہے مگر جب كمشترى كے يہاں كوئى نياعيب بيدا ہو گيا ہويا بائع اس مے مشر ہے كدوہ عيب اس كے يبال مبني ميں تفاتو يہ مصالحت بھي جائزے (ؤرّ مختار ور دّ الحتار) مئلہ: يہ جا بجا كہا گيا ہے كہ عیب سے جونقصان ہے وہ لے گا اس کی صورت سے ہے کہ اس چیز کو جانچنے والوں کے پاس بیش کیا جائے اس کی قیمت کا وہ اندازہ کریں کداگرعیب نہ ہوتا تو یہ قیمت تھی اورعیب کے ہوتے ہوئے یہ قیت ہے دونوں میں جوفرق ہے وہ مشتری بائع سے لے گا مثلاً عیب ہے تو آٹھ روپے قیمت ہے عیب نہ ہوتا تو دی روپے قیمت تھی تو دوروپے مشتری بائع سے لے ( مالکیری ) مئلہ: ایک شخص نے گا بھن گائے کے بدلے میں بیل خریدااور ہرایک نے قبضہ كرليا گائے كے بچه بيدا موااور دوسرے نے ويكھاكہ بيل ميں عيب ہے بيل كواس نے واپس کردیاتو گائے میں چونکہ بچہ بیدا ہونے کی وجہ سے زیادتی ہو چکی ہےوہ واپس نہیں کی جاعتی گائے کی قیمت جوہووہ واپس دلائی جائے گی (عالمگیری) مئلہ: زمین فرید کراس کومجد کردیا پیر عیب پر مطلع ہوا تو واپس نہیں کرسکتا نقصان جو ہے لیے لیے ۔ زمین کو وقف کیا ہے جب بھی یر تھم ہے کہ واپس نہیں کرسکتا نقصان لے لے۔ (خانبہ) سئلہ: رونی خریدی اور جوزخ اس کامعروف ومشہور ہاس ہے کم دی ہوتو جو کی ہے بائع سے وصول کرے۔ای طرح ہروہ چزجس کانرخ مشہور ہاس ہے کم ہوتوبائع ہے کی پوری کرائے۔ (عالمگیری) غبن فاحش میں رد کےا حکام اورغبن فاحش وغبن پسیر کے معنیٰ : مئلہ: کوئی چیز غبن فاحش کے ساتھ فریدی ہے اس کی دوصور تیں ہیں۔ دھو کا دے کر نقصان پہنچایا ہے یانہیں ا گرغبن فاحش کے ساتھ دھو کا بھی ہے تو واپس کرسکتا ہے در نہبیں غبن فاحش کا بیرمطلب ہے که اتنا او تا ہے جومقو مین کے اندازہ سے باہر جومثلاً ایک چیز دس رویے میں خریدی کوئی اس كى قيمت يا في بناتا بكوئى چهكوئى سات توبيفين فاحش باوراگراس كى قيمت كوئى آخمه بتاتا کوئی نوگوئی دس تو غبن یسر ہوتا دھو کے کی تین صور تیں ہیں۔بھی بائع مشتری کو دھو کا دیتا ا بیتم اس وقت ہے کہ بان نے مشتری پر میظاہر نہ کیا ہو کہ مثلاً ایک آنے کی اتنی روٹیاں دوں گا بلکہ مشتری نے کہا ہے کی روٹی دو بائع نے دے دی اور اگر بائع نے ظاہر کردیا کہ آئی دوں گا اور شتری راضی ہوگیا کی پوری کرنے کا حق نہیں ہے غین ٹو ناکھا نامقومین انداز ہ کرنے والا نامش کشیز غالب ایسر با کا تھوڑا آسان ردوا پس کرنا واپسی ۔

سانون شریمت(درم)

ہے پانچ کی چیز دس میں نے دیتا ہے اور بھی مشتری بائع کو کہ دس کی چیز پانچ میں فرید لیتا ہے

بھی دلال دھوکا دیتا ہے ان مینوں صورتوں میں جس کو نمبن فاحش کے ساتھ نقصان پہنچا ہے

والیس کر سکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو والی نہیں کر سکتا ( وُرَ مختار وروّا مختار)

مسکد: جس چیز کو نمبن فاحش کے ساتھ فریدا ہے اور اے دھوکا دیا گیا ہے اس چیز کو کچھ مرف کر

دالے کے بعداس کاعلم ہوا تو اب بھی والیس کر سکتا ہے یعنی جو پچھوہ چیز پکی وہ اور جوفر چکر

ولیس کے اس کی مثل والیس کر ہاور پوراخمن والیس لے ( وُرِ مختار ) مسکد: ایک شخص نے لوگوں

ہے کہدویا کہ بیر میر اغلام یا لڑکا ہے اس سے فرید وفر وخت کرو میں نے اس کوا جازت دے

دی ہاس کی نسبت بعد میں معلوم ہوا کہ غلام نہیں بلکہ تر ہے یا اس کا لڑکا نہیں ہے دوسرے

دی ہاس کی نسبت بعد میں معلوم ہوا کہ غلام نہیں بلکہ تر ہے یا اس کا لڑکا نہیں ہے دوسرے

دی ہاس کی نسبت بعد میں معلوم ہوا کہ غلام نہیں بلکہ تر ہے یا اس کا لڑکا نہیں ہو دی جو کھوگو کو ل کے جیں کہ اس نے دھوکا دیا ہے۔ ( وُرُ مختار )

## سيع فاسد كابيان

يع باطل و بيع فاسد كى تعريف اور فرق : سئله: جس صورت ميں بيع كاكو كى ركن نه بإيا جائے یا چیز تھے کے قابل ہی نہ ہوتو تھ باطل ہے رکن نہ پائے جانے کی مثال ہیہ ہے کہ پا<mark>گل یا</mark> ناسمجھ بچەنے ایجاب یا قبول کیا چونکہ ان کا قول شرعاً معتبر ہی نہیں لہٰذا ایجاب یا قبول پایا ہی نہ گیا چیز کے بیچ کے قابل نہ ہونے کی مثال میہ ہے کہ بیچ مردار یا خون یا شراب یا آزاد ہ**وکہ پ**ے ل محضور عليه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمايا بي شک الله تعالى نے شراب اور اس كے ثمن كوترام كيا اور مرده كوترام كيا **اور اس** عے شمن کوا در سور کوتر ام کیا اور اس کے شن کو ( رواوا بن ماجہ ) سیخ بخاری ومسلم بیس ہے کہ رسول التہ سلی اللہ علیہ وسلم نے میلوں ک نظ ہے منع فر مایا جب تک کام کے قابل نہوں۔ با لئع مشتری دونوں کومنع فر مایا اور سلم کی ایک روایت میں ہے کہ مج**وروں** ک وج منع فر مایاجب تک سرخ یا زرونه بوج کس اور کھیت میں بالوں کے اندر جوغلہ ہے اس کی وج مے منع فر مایاجب تک سپیرند ہوجائے ادرآ فت پہنچے سے اس نہ ہوجائے مسجے مسلم میں بے حضور علیدانسلو ۃ والسلام نے ارشاد فر مایا اگر تو نے اپنے بھائی کے ہاتھ پھل چ دیے اور آفت بھنج کی تو تھے اس ہے چھ لینا حل انہیں اپنے بھائی کا ماں ناحق کس چیز کے بدلے می تو لے گا۔ تر ندی نے محیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی کدرسول اللہ مثلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی چیز کے بیچنے ے منع فر مایا جو بیرے پاس نہ ہوا ور تر ندی کی دوسری روایت اور ابوداؤ دونسائی کی روایت میں بیرے کہ کہتے ہیں یار<del>سول الله</del> میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور جھے کوئی چیز فریدنا چاہتا ہے وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی (میں ﷺ کر دیتا ہوں) مم بازار ے خرید کراہے و بتاہوں فر مایا جو چر تمہارے پاس نہوا ہے تا نہ کرو۔ رسول الله صلی اللہ علیہ و ملم نے ایک چی میں دو ت منع فر مایاس کی صورت بدے کہ یہ چیز نقد استے کواور او حاراتے کو یابد کہ میں نے یہ چیز تمبارے ہاتھ استے میں فط کی اس شرط م كمتم الى فلال چيز مير ، باتحدات من يجو (رواه ترندى ونسائى وابوداؤد )حضور عليه الصلوة والسلام فرفر مايا قرض وی حلال میں الیمی پر چزتمبارے ہاتھ بیچا ہوں اس شرط پر کہتم بھے قرض دویا پیاکسی وقرض دے پھر اس کے ہاتھ زیادہ واموں میں چیز بھے کر ہے )اور بچ میں دوشر کھیں حلال نہیں اور اس چیز کا لفع حلال نہیں جو ضان میں نہ ہواور جو چیز تیرے پاس نه بواس كابيچنا حلال نبيس (رواه الترندي ونسائي واليواؤو)

۔ بووہ بی فاسد ہے جیے شمن خمر ہو یا مبیع کی تسلیم پر قدرت نہ ہو یا مبیع میں کوئی شرط خلاف تعنائے عقد ہو ( دُرِّ مختار وغیرہ ) مسئلہ: مبیع یا تمن دونوں میں ہے ایک بھی ایک چیز ہو جو کسی ن آ سانی میں مال ندہو ہیسے مردار'خون' آ زادان کو جا ہے جیج کیا جائے یا ثمن بہر حال بیج باطل ۔ ہےاورا گربعض دین میں مال ہوں بعض میں نہیں جیسے شراب کہا گر چداسلام میں یہ مال نہیں مگر ن موسوی د میسوی میں مال تھی اس کومیع قر اردیں گے تو تھے باطل ہےاورٹمن قر اردیں تو فاسد بے شراب کے بدلے میں کوئی چیز میری تو تع فاسد ہاورا گردوپیے چید سے شراب خریدی تو فی باطل (بدایہ در دّ المحتار) مسئلہ: مال وہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوجس کو دیالیا ا یم وجس سے دوسروں کورو کتے ہیں' جے وقت ضرورت کے لئے جمع رکھتے ہوں لہذا تھوڑی ی ٹی جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے مال نہیں اور اس کی بچھ باطل ہے البیتہ اگر اسے دوسری جگہ

قل کرے لے جائیں گے تو اب مال ہے اور نیٹے جائز گیہوں کا ایک دانداس کی بھی بھی باطل ہانسان کے یا خانہ پیٹا ب کی بیچ باطل ہے جب تک مٹی اس پر غالب ندآ جائے اور کھاونہ د جائے گو ہر' مین بیٹی الید کی بیٹی باطل نہیں اگر چہدوم<sub>ر</sub>ی چیز کی ان میں آمیزش نہ ہو۔لہذاا پلے کا پنا فریدنایا ستعال کرناممنوع نہیں ( وُرّ مختار وردّ الحتار )

ردارک کو کہتے ہیں: مئلہ: مردارے مراد غیر ندبوح ہے جاہے وہ خودمر گیا ہو یا کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہو۔ یا کسی جانور نے اسے مار ڈالا ہو مجھلی اور ٹڈی مردار میں افل نہیں کہ بیوذ بح کرنے کی چیز ہی نہیں (ردّالمحتاروغیرہ)

عدوم کی بیع: سئلہ: معدوم کی بیع باطل ہے جیسے دومنزلہ مکان دو شخصوں میں مشترک تھا کم کی نیچے والا تھا دوسرے کا اوپر والا وہ گر گیا یا صرف بالا خانہ گرا بالا خانہ والے نے گرنے کے 

ل جن کو بیجنا ہے کہ مکان کے اور اس کو مکان بنانے کا تھا یہ بھی باطل ہے کہ بیٹے مال کی ہوتی ہے ر پھض آیک حق ہے مال نہیں اورا گر بالاً خانہ موجود ہے تو اس کی بھے ہو علی ہے ( فتح القدير ) بھیں ہوئی چیز کی بیع: سئلہ: باقلاء کے بیجاور چاول اور ٹل کی بیج اگر بیب چھلکے کے اندر ول جب بھی جائز ہے یونبی اخروٹ بادام پہتہ ٔ اگر پہلے چھکتے میں ہوں (لعنیٰ ان چیزوں

ل دو چیلکے ہوتے میں )۔ ہمارے ملک میں بیسب چیزیں او پر کا چھلکا اتارنے کے بعد آتی

ل آراو پر کے چھکے نداتر ہے ہوں جب بھی بھے جائز ہے یوں ہی گیہوں کے دانے بال میں

ہوں جب بھی بیج جائز ہے اور ان سب صورتوں میں سہ بائع کے ذمہ ہے کہ پھلی ہے ما<mark>قلا،</mark> کے بچیا دھان کی بھوی سے جاول یا چھلکوں سے تل اور بادام وغیرہ اور بال سے گیہوں ٹکال کر مشتری کے سپر دکردے اور چھلکول سمیت نی کی ہے جیسے باقلا کی پھلیاں بااور کے چیکے سمیت بادام پیچایا دھان بیچا ہے قو ٹکال کردینا بائع کے ذمینیس ( وُرِ مختار ) مسکد بخشلیاں جو تھجور میں ہوں یا بنولے جو روٹی کے اندر ہوں یا دودھ جوتھن کے اندر ہوان سب کی تھ نا جائز ہے کہ ہیرسب چیزیں عرفا معدوم ہیں اور تھجور سے گھلیاں یا روٹی سے بنولے یاتھن ے دود چانکالنے کے بعد نظی جائز ہے ( دُرِ مخار )

یا نی بیچنے کی صورتیں: مئلہ: یانی جب تک کوئیں یا نبر میں ہاس کی بی جا تر<mark>نبیں اور</mark> . جب اس نُو گھڑے وغیرہ میں مجرلیا تو ما لک ہو گیا اب نیچ کرسکتا ( عانمگیری ) **سئلہ: میندکایانی** جمع کر لینے سے مالک ہوجاتا ہے بھے کر سکتا ہے کیے جوش میں جو یانی جمع کرلیا ہے ا**ے فا** کر سكتا ب جب كه ياني آنا بند بوكيا بو (عالمكيري)

مبيع ميں كچھموجود موتو بيع باطل: مئله: مبع ميں كچھموجود إور كچھ معدوم جب بمي بع باطل ہے جیسے گلا باور بیلے چنیل کے پھول جب کہان کی پوری فصل بیچی جائے **اور جنے** موجود ہیں ان کو نظ کیا توجائز ہے۔ (وُرْ مخار)

اشاره اور نام دونوں بهوں نو کس کا اعتبار: منله: ببیج کی طرف اشاره کیاا**درنام جی** لے دیا مگر جس کی طرف اشارہ ہے اس کا وہ نام نہیں (جیسے کہا کہ اس گائے کواتے میں **بھاادر** وہ گائے نہیں بلکہ بیل ہے یا اس لونڈی کو پیچا اور وہ لونڈی نہیں غلام ہے ) اس کا تھم **یہ ہے کہ جو** نام ذکر کیا ہے اور جس کی طرف اشارہ ہے دونوں کی ایک جس ہے تو بیج صحیح ہے کہ عقد کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کی طرف اشارہ ہے اور وہ موجود ہے مگر جو چیز مجھ کرمشتری لینا جاہتا ہے چونکہ وہنیں ہے لہٰ دااس کواختیار ہے کہ لے یا نہ لے اورجنس مختلف ہوتو بھ**ے باطل ہے کہ** عقد کا تعلق اس صورت میں اس کے ساتھ ہے جس کا نام لیا گیا اور وہموجو ذہیں لہذاعقد باطل انسان میں مردعورت دوجنس مختلف ہے البذا کونڈی کہہ کر تیج کی اور نکا غلام یا بالعکس توبیقی باطل ہےاور جانوروں میں نرو مادہ ایک جنس ہے گائے کہد کرنچ کی اور نکا بیل یا بالعکس **تو بخ** صحیح ہے اور مشتری کو خیار حاصل ہے (ہدایہ ) مسئلہ: یا قوت کہدکر پیچا اور ہے ش**یشہ تو بی باطل** ب كەملىغ معدوم باور يا قوت سرخ كهدكررات مين بيجا اورتفايا قوت زردتو ئيچ صحح **بادر** مشتری کواختیار ہے۔ (فتح القدری) دو چیز ول کو بیچ میں جمع کیا ان میں ایک قابل بیچ نہیں: مئلہ: آزاد وغلام کو جمع کر کے ایک ساتھ دونوں کو بیچایا ذبیحہ اور مردار کوایک عقد میں بیچ کی تو غلام اور ذبیحہ کی بھی تیج باطل ہے اگر چہان صور توں میں خمن کی تفصیل کر دی گئی ہو کہ اتنا اس کا خمن ہے اور اتنا اس کا اور اگر عقد دو ہوں تو غلام اور ذبیحہ کی سیجے ہے آزاد اور مردار کی باطل مدبریا ام ولد کے ساتھ طلا کرغلام کی بیچ کی تو غلام کی تیج سیجے ہے ان کی نہیں ۔ ( وُرِ مختار )

مساجد ومقا برمبیع ہے مستنی : مسکد: غیر وقف کو وقف کے ساتھ طاکریج کیا تو غیر واقف کی صحیح ہے اور وقف کی باطل اور معجد کے ساتھ دوسری چیز طاکریج کی تو دونوں کی باطل (زُرِّ مختار) مسکد: دوخض ایک مکان میں شریک ہیں ان میں ایک نے دوسرے کے ہاتھ پورا مکان فی مسال کا حصہ ہاں کی تیج ہوئی اور مکان فی میاش کی سے مقابل شمن کا جوحصہ ہوگا وہ ملے گاکل نہیں ملے گا۔ (ردّ المحتار) مسکد: دوخض مکان یا اس کے مقابل شمن کا جوحصہ ہوگا وہ ملے گاکل نہیں ملے گا۔ (ردّ المحتار) مسکد: دوخض مکان یا زمین میں شریک ہیں ایک نے اس میں سے ایک معین ٹکڑا ایج کردیا تو یہ تیج تھی اور اگرا پنا حصہ فیج دیا تو یہ تیج ہیں اور اگرا پنا علی اور اگرا پنا میں میں شریک ہیں اور اگرا پنا علی میں تان اور معجد ہیں ہیں علی اور اگرا پنا میں اور ان کا استثنا نہیں کیا تو علاوہ مساجد ومقابر کے گاؤں کی نئے صحیح ہے اور مساجد ومقابر کا عادۃ استثنا فر اردیا جائے گا اگر چہ استثنا نیز کور نہ ہو۔ (بحرالرا اُق)

انسان کے بال کی بیج: سئلہ: انسان کے بال کی بیج درست نہیں اور انہیں کام میں لانا بھی جائز نہیں جیسے انکی چوٹیاں بنا کرعور تیں استعمال کریں حرام ہے حدیث میں اس پرلعنت فرمائی۔

فا کدہ: حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جس کے پاس ہوں اس سے دوسرے نے لئے اور ہدیہ میں کوئی چیز پیش کی بید درست ہے جب کہ بطور ترج نہ ہوا در موئے مبارک سے برکت حاصل کرنا اور اس کا غسالہ پینا آ تکھوں سے ملنا بغرض شفاء مریض کو پلانا درست ہے جیساا حادیث صححہ سے ثابت ہے۔

نیخ باطل کا حکم: مسّلہ: نیخ باطل کا حکم یہ ہے کہ مبیع پراگر مشتری کا قبضہ بھی ہوجائے جب بھی مشتری اس کا مالک نہیں ہوگااور مشتری کاوہ قبضہ قبضہ امانت قرار پائے گا۔ ( وُر مختار ) نیچ میں شرط: مسّلہ: نیچ میں الیی شرط ذکر کرنا کہ خودعقد اس کا مقتضی ہے مفزنہیں (جیسے بائع پر مبیع کے قبضہ دلانے کی شرط اور مشتری پرٹمن اداکرنے کی شرط) اوراگروہ شرط مقتضائے عقد نہیں مگر عقد کے مناسب ہواس شرط میں بھی حرج نہیں جیسے کہ یہ مشتری مجمن کے لئے کوئی ضامن چیش کرے یا شن کے مقابل میں فلاس چیز رہن رکھے اور جس کوضامین بنایا ہے اس نے ای مجلس میں ضانت کر بھی لی اور اگر اس نے ضانت قبول نہ کی تو بیج فاسد ہے اور اگر مشتری نے ضانت یار ہن ہے گریز کی تو بائع بیچ کو فنخ کر سکتا ہے۔

شرط فاسد نیچ کو فاسد کر و پتی ہے: یوں ہی مشتری نے بائع ہے ضام ن طلب کیا کہ میں شرط فاسد نیچ کو فاسد کر و پتی ہے اور اگر وہ شرط نداس قیم کی ہونداس قیم کی شرع نے اس کو جائز رکھا ہے ( جیسے خیار شرط ) یا وہ ایسی شرط ہے جس پر مسلمانوں کا عام طور پر علی در آمد ہے ( جیسے آج کل گھڑ یوں میں گارٹی سال دوسال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مت میں خراب ہوگی تو درتی کا ذمہ دار بائع ہے) تو ایسی شرط بھی نہیں تو وہ شرط فاسد ہے اور تی گئی نہ ہو یعنی فراج کی دوہ غلام بائع اس کوقطع کر کے ہی و سے گا رکھی فاسد کرد یق ہے جیسے کیٹر اخریدا اور بیشرط کر لی کہ بائع اس کوقطع کر کے ہی و سے گا (عالمیکی و فیرہ) مسئلہ: غلام بیچا اور بیشرط کی کہ وہ غلام بائع کی ایک مبینہ خدمت کر سے گایا درشرط کی کہ بائع ایک میں مشتری اتا میں میں سکونت رکھے گایا یہ شرط کی کہ مشتری اتا دو بیہ بیجے قرض دے یا فلال چیز ہدیے کرے یا معین چیز کو بیچا اور شرط کی کہ ایک ماہ تک اس میں سکونت رکھے گایا یہ شرط کی کہ مشتری اتنا کی و بیچا ورشرط کی کہ ایک ماہ تک می بیک فی نہ بیک کی ایک ماہ تک اس میں بیچ فاصد ہے۔ ( ہدا ہیہ ) قبضہ ندد ے گا ان سب صور تو ل میں بیچ فاسد ہے۔ ( ہدا ہیہ )

مسلہ: ﷺ بین ٹمن کا ذکر نہ ہوا بلکہ یہ کہا کہ جو بازار بین اس کا نرخ ہے وہ دے دینا تو بی فاسد ہے اورا گریہ کہا کہ تی بین ہوسکتی۔ (وُرِ مخار)

ہے اورا گریہ کہا کہ ٹمن کی نہیں تو بی باطل ہے کہ بغیر ٹمن نے نہیں ہو سکتی۔ (وُرِ مخار)

پی بیلی جو پانی میں ہے اور شرکار جو قبضہ میں نہیں اس کی نہیے: مسلہ: جو مجھل کہ در بایا

تالاب میں ہے ایسی اس کا شکار کیا ہی نہیں اس کوا گرنقو دیعنی روپ بینے ہے بیچ کیا تو باطل ہے کہ وہ ملک میں نہیں اور مال متقوم نہیں اورا گراس کو غیر نقو د جیسے کیڑا یا کسی اور چیز کے بدلے میں نیچ فاسد ہے کہ اس کی شاکم پر قدرت نہیں (وُر مخار) مسلہ: مجھلی کو شکار کرنے اسے دریایا تالاب میں چھوڑ دیا جب بی اس کی نیچ فاسد ہے کہ اس کی شاکم پر قدرت نہیں (وُر مخار) مسلہ: مجھلی کو شکار کرنے ہے کہ بیک کی ترکیب کے اس میں سے پکوشکا ہے کہ بے کسی ترکیب کے اس میں سے پکوشکا ہے کہ بے کسی ترکیب کے اس میں سے پکوشکا ہے کہ بے کہ ایک ہی جا بڑنے کہ اب وہ مقدور انسلیم بھی ہے کہ ایسی ہی ہے جیسے پانی کے گڑھے میں رکھی ہے اور اگر اے بکر نے کے اس میں جیسے پانی کے گڑھے میں رکھی ہے اور اگر اے بکر نے کے لئے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کا نئے یا جال وغیرہ میں رکھی ہے اور اگر اے بکر نے کے لئے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کا نئے یا جال وغیرہ میں رکھی ہے اور اگر اے بکر نے کے لئے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کا نئے یا جال وغیرہ میں رکھی ہے اور اگر اے بکر نے کے لئے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کا نئے یا جوال وغیرہ میں رکھی ہے اور اگر اے بیاں وغیرہ کی کیا ہے جال وغیرہ میں رکھی ہے اور اگر اے بیکر نے کے لئے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کانے یا جال وغیرہ میں رکھی ہے اور اگر اے بیکر نے کے لئے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کا نئے یا جال وغیرہ میں رکھی ہے اور اگر اے بیکر نے کے لئے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کا نئے یا جال وغیرہ میں دور اس کی کی کی کے دیا جال وغیرہ میں کی کرنے کی خور نے کے دی کر کے کے کی کر نے کی کر نے کے کر بیا جو کر کیا گیا گیں کی کر نے کی کر نے کی کر نے کے کر بیا جو کر کی کر نے کی کر بیا جو کر کی کر نے کی کر بیا کی کر کے کر بیا جو کر کی کر نے کی جو کر کر کر کی کر بیا جو کر بی کر کے کر بیا جو کر کر بیا جو کر کر بیا جو کر بی کر بیا جو کر بیا جو کر بیا جو کر کر بیا جو کر بیا جو کر بیا جو کر بیا جو کر کر بی کر بیا جو کر بیا جو کر بیا کر بیا جو کر بیا جو کر بیا جو کر

ہے پکڑنا پڑے گا تو جب تک پکڑنہ لے اس کی بچے سیجے نہیں اور اگر مجھلی خود بخو دگڑ ھے میں آ گئی اور وہ گڑ ھااسی لئے مقرر کر رکھا ہے تو چھخص اس کا مالک ہوگیا دوسرےکواس کالینا جائز نہیں پھراگر ہے جال وغیرہ کے اسے پکڑ کتے ہیں تو اس کی بھی جھی جائز ہے کہ وہ مقدور التعليم بھی ہے ورنہ بچ نا جائز اوراگر وہ گڑ ھااس لئے نہیں تیار کررکھا ہے تو ما لک نہیں مگر جب کہ دریایا تالاب کی طرف جورات تھاا ہے مجھلی کے آنے کے بعد بند کر دیا تو مالک ہو گیااور بغیر جال دغیرہ کے پکڑسکتا ہے تو بھے جائز ہے ورنہبیں ای طرح اگراپنی زمین میں گڑھا کھودا تھااس میں ہرن دغیرہ کوئی شکارگر پڑا اگر اس نے ای غرض سے کھودا تھا تو بھی مالک ہے دوسرے کواس کالینا جائز نہیں اوراگر اس لئے نہیں کھودا تو جو پکڑ لے جائے اس کا ہے گمرز مین کا الک اگر شکار کے قریب ہوکہ ہاتھ بڑھا کراہے بکڑ سکتا ہے تو ای کا ہے۔ دوسرے کو بکڑنا جائز نہیں۔ دوسرا پکڑے بھی تو وہ ما لک نہیں ہوگا' یہ مالک ہوگا یوں ہی اگر سکھانے کے لئے جال تا تا تھا کوئی شکاراس میں پھنساتو جو پکڑ لے اس کا ہے اور اگر شکار ہی کے لئے تا تا تھا تو شکار کا ما لک سے ہال میں شکار پھنسا مگر تڑیا اس سے چھوٹ گیا دوسرے نے بکڑ لیا تو سے مالک ہےاوراگر جال ڈالا کچڑنے کے لئے قریب آگیا کہ ہاتھ بڑھا کر جانور کچڑ سکتا ہے اس وقت تو ژ کرنگل ممیا اور دوسرے نے پکڑلیا تو جال والا مالک ہے بکڑنے والا مالک نہیں۔ باز اور کتے کے شکار کا بھی بہی تھم ہے ( فتح القد ریر د الحتار ) مئلہ: شکاری جانور کے انڈے اور بیچ کا بھی وہی حکم ہے جو شکار کا ہے یعنی اگر ایس جگہ میں انڈ ایا بچید یا کہ اس نے اس کام ك كي مقرر كرر كلى بي تويد مالك بورندجول جائ ال كاب ( فتح القدير ) مسكد كى كے مكان كے اندر شكار چلا آيا اور اس نے دروازہ اس كے بكڑنے كے لئے بند كرليا توبيہ ما لک ہے دوسر ہے کو پکڑنا جائز نہیں اور لاعلمی میں اس نے دروازہ بند کیا تو بید ما لک نہیں اور شکاراس کے مکان کی محاذات میں ہوا میں اڑر ہاتھا تو جو شکار کرے وہ مالک ہے ہوں ہی اس كے در خت پر شكار بيٹيا تھا جس نے اسے بكڑاوہ مالك ہے (ردّالحمّار) رويے بيميے لئاتے ہيں اگر کی نے اپنے دامن اس لئے پھیلا رکھے تھے کہ اس میں گریں تو میں لوں گا تو جتنے دامن میں آئے اس کے ہیں اور اگر دامن اس لئے نہیں پھیلائے تھے مگر کرنے کے بعد اس نے وامن سمیٹ لئے جب بھی مالک ہے اور اگرید دونوں باتیں نہ ہوں تو وامن میں گرنے سے اس کی ملک نہیں دوسرا لے سکتا ہے شادی میں چھو ہارے اورشکر لٹاتے ہیں ان کا بھی یہی تھم ب ( وُرْ مخار ) مسلد: اس كى زين بين بين شير كمحيول في مهاركاني توبير حال شيد كاما لك يبي ہے جا ہے اس نے زمین کواس لئے چھوڑ رکھا ہو یانہیں کہ ان کی مثال خودرودر دت کی ہے کہ

ما لك زمين اس كاما لك موتا بياس كى زمين كى پيداوار ب\_ ( فتح القدير ) تالا بوں کا ٹھیکہ مجھلی مارنے کے لئے جا تر نہیں : سئلہ: تالا بوں جیلوں کا مجھلیوں کے شکار کے لئے ٹھیکہ دینا جیسا ہندوستان کے بہت سے زمیندار کرتے ہیں **یہ ناجائز ہ**ے ( وُرَ مُخَار ) مسّله: برند جو بهوا مين اثر رها بها گراس كوا بھي تك شكار نه كيا بهوتو تيج باطل باور اگر شكاركر كے چھوڑ ديا بت تو تھ فاسد ہے كەشلىم پر قدرت نہيں اورا گروہ پرنداييا ہے كەاس وقت ہوا میں اڑر ہا ہے مگر خود بخو دوا ہیں آجائے گاجیسے پلاؤ کبوتر تو اگر چیاس وقت اس کے یا سنبیں ہے تک جائز ہےاور هیقة نبیں تو حکما اس کی تعلیم پر قدرت ضرور ہے۔ ( وُرِ مخار ) نیج فاسد کی چند دیگرصور تنیں: مئلہ: جو دودھ تھن میں ہے اس کی نیج نا جائز ہے **یونی** زندہ جانور کا گوشت چربی چیزا' سری پائے زندہ دنبہ کی چکی کی بچے تا جا کڑ ہے۔ای طرح اس اون کی بیع جودنبہ یا بھیڑ کے جسم میں ہے ابھی کاٹی نہ ہواور اس موتی کی جوسیپ میں ہویا تھی کی جوابھی دودھ سے نکالا نہ ہو یا کڑیوں کی جوجیت میں ہیں یا جوتھان ایسا ہو کہ **بھاڑ کرنہ بعا** جاتا ہواں میں ہے گز آ دھ گز کی بچے (جیسے مشروع اور گلبدن کے تھان) پیسب ناجائز ہیں اوراگر مشتری نے ابھی بیچ کو فنخ نہیں کیا تھا کہ بائع نے حصت میں ہے کڑیاں نکال دیں یا تھان میں سے وہ ککڑا بھاڑ دیا تو اب بیابیع صحیح ہوگئی (ہدا بید وُرِ مختار) مسکلہ: اس مرتبہ جال ڈ النے میں جومحچیلیاں نکلیں گی ان کوئیج کیا یاغو طہخور نے بیے کہا کہ اس غوط میں **جوموتی نکلیں** كان كو پيچا يديج باطل ب- ( فتح القدي)

چراگاہ کا تھیکہ نا جا کز ہے: مسئد: چراگاہ میں جوگھاس ہے اس کی بچے فاسد ہے ہاں اگر گھاس کوکاٹ کراسے جمع کرلیا تو بچے درست ہے جس طرح پانی کوگڑے مکے مکلے میں جم لینے کے بعد بیخنا جائز ہے اور چراگاہ کا تھیکہ پردینا بھی جائز نہیں۔ یہ اس وقت ہے کہ گھاس خوداگی ہواس کو پچھوٹر رکھا ہو کہ اس بیلی گھاس خوداگی ہواس کو پچھوٹر رکھا ہو کہ اس بیلی گھاس بیدا ہواور ضرورت کے وقت پانی بھی دیتا ہوتو اس کا مالک ہے اور اب بیچنا جائز ہے گر تھیکہ بیدا ہواور ضرورت کے وقت پانی بھی دیتا ہوتو اس کا مالک ہے اور اب بیچنا جائز ہے گر تھیکہ اب بھی نا جائز ہے کہ اس بھی چرائے رئین کو جانوروں کے تھہر انے کے لئے شکد پردے پھر متاجر اس کی گھاس بھی چرائے (دُرِّ مِخَار و دِرُ کُل مسئلہ: پچی تھین جرس میں ابھی غلہ تیار نہیں ہوا ہے اس کی بیچ کی تین صور تیں (دُرِّ مِخَار و دِرُ کُل مسئلہ: پچی تھین جرس میں ابھی غلہ تیار نہیں ہوا ہے اس کی بیچ کی تین صور تیں ہیں۔ اب تیار ہونے تک چھوڑ رکھے گا تہلی دوصورتوں میں بیچ جائز ہے اور تیسری صورت میں ابھی خائز ہے اور تیسری صورت میں ابھی تیار ہونے تک چھوڑ رکھے گا تہلی دوصورتوں میں بیچ جائز ہے اور تیسری صورت میں ابھی تیار ہونے تک چھوڑ رکھے گا تہلی دوصورتوں میں بیچ جائز ہے اور تیسری صورت میں ابھی تیار ہونے تک چھوڑ رکھے گا تہلی دوصورتوں میں بیچ جائز ہے اور تیسری صورت میں ابھی تیار ہونے تک چھوڑ رکھے گا تہلی دوصورتوں میں بیچ جائز ہے اور تیسری صورت میں ابھی جائز ہے اور تیسری صورت میں بیچ جائز ہے اور تیسری صورت میں بیچ جائز ہے اور تیسری صورت میں بیپ

قانونِ شریعتان ) کی کی کانفع ہاں گئے نا فاسد ہے (وُرِ مختار) مئلہ: کیل اس وقت نا

لے کہ ابھی نمایاں بھی نہیں ہوئے ہیں یہ بچ باطل ہے اور اگر پھل ظاہر ہو چکے ہیں لیکن کام انہیں ہیں۔تویہ بعضیح ہے تکرمشتری پرفورا تو ژلینا ضروری ہے اورا گریہ شرط کرلی ہے کہ ب تک تیار نہ ہو جائیں گے بیڑ ہی پر رہیں گے تو بیج فاسد ہے اور اگر بلا شرط خریدا ہے مگر نع نے بچے کے بعداجازت دی کہ تیار ہونے تک درخت ہی پرر ہیں تو اب کوئی حرج نہیں عالمگیری) مسئلہ: اگر گائے بکری مرغی کسی کوآ دھے آ دھ پردے دی کہ وہ کھلائے گا چرائے ااور جو بچے ہوں گےانبیں دونوں آ دھے آ دھ بانٹ لیس گے جیسا کہ اکثر لوگ دیباتوں ں کرتے میں بیطریقہ غلط ہے بچوں میں شرکت نہیں ہوگی بلکہ بیجے اس کے ہوں گے جس کا انور ہے اس دوسرے آ دمی کو جارے کی قیت (جب کہ اپنا کھلایا ہو) اور چرائی اور کھوالی کی برت مثل ملے گی ایوں ہی اگر ایک آ دمی نے اپنی زمین دوسرے کو پیڑ لگانے کے لئے ایک اص مدت تک کے لئے وے دی کہ بیڑ اور پھل دونوں آ و ھے آ و ھے لیں گے تو سے بھی تھے نبیں ہے پیڑ اور کھل سب زمین کے ما لک کے ہوں گے اور دوسر سے کو پیڑ کی وہ قیمت لمے گی جو لگانے کے دن تھی اور جو کچھ کا م کیا اس کی اجرت مثل ملے گی ( وُرٌ مختار ردّ الحتار و ہار شریعت) مسکلہ:عورت کے دودھ کو بیخیا تا جائز ہے جا ہے نکال کر کسی برتن میں رکھ لیا وچاہے عورت باندی ہو (ہدا بیوغیرہ) مسّلہ: خزیر (سور) کے بال یاکسی اور جز کی بیج باطل ہاورمردار کے چروہ کی بھی نے باطل ہے جب کہ پکایا نہ ہواور اگر د باغت کر لی ہوتو تھ جائز ہاور کام میں لا نابھی جائز ہے ( وُرِ مختار ) مئلہ: تیل نا پاک ہو گیا تو اس کی ﷺ جائز ہے اور کھانے کے علاوہ دوسرے کام میں لانا بھی جائز ہے گریہ ضرور ہے کہ مشتری کواس کے نجس ونے کی اطلاع دے دے تا کہ وہ کھانے کے کام میں نہ لائے اور اس لئے اطلاع دینا مرورے کہ نجاست عیب ہے اور عیب پراطلاع دینا ضروری ہے نا پاک تیل مسجد میں جلانا منع ب گریں جلاسکتا ہے اس کا استعال اگر چہ جائز ہے مگر کیڑے یابدن میں لگ جائے گا اے ناپاک کر دے گا اے پاک کرنا پڑے گا۔ بعض دوا ئیں ایس بنائی جاتی ہیں جس میں کوئی ناپاک چیز ڈالتے ہیں جیسے کسی جانور کا پتًا اس دوا کوا گربدن پرلگایا تو یا ک کرنا ضروری ہے۔ ( دُرٌ مختار و بهارشریعت )

مردار کی چربی ہے کسی قتم کا نفع اٹھانا جائز نہیں لیکن دیگر اجزا کی بیخ جائز ہے اور کام میں بھی لا سکتے ہیں: مسئلہ: مردار کی چربی کو بیچنایا اس سے سی قتم کا نفع اٹھانا جائز نہیں نہ چراغ میں جلا کے ہیں نہ چرا ہے پکانے کے کام میں لا کے ہیں (روّالحکار) ملا:
مردار کا پٹھا بال ہڈی پر چونچ کھر ناخن ان سب کو نیچ بھی کے ہیں اور کام میں بھی لا کے ہیں ہاتھی کے دانت اور ہڈی کو نیچ کھتے ہیں اور اس کی چیزیں بی ہوئی استعال کرتے ہیں (ردّالحقار) مسئلہ: لو ہے پیتل وغیرہ کی افکوشی جس کا پہننا مردعورت دونوں کے لئے ناجائز ہالی کا بیچنا مکروہ ہے (ہندیہ) اس طرح افیون وغیرہ جس کا کھاٹا ناجائز ہا ایوں کے ہاتی مسئلہ: جس ہاتھ بیچنا جو کھاتے ہوں ناجائز ہے کہ اس میں گناہ پراعانت ہے (بہار شریعت) مسئلہ: جس چیز کو بیچ کردیا ہے اور ابھی پوراخمن وصول نہیں ہوا ہے اس کو مشتری ہے کہ دام میں خرید ناجائز بندیہ درورد کی

جننے میں چیز بیچی اس کواس سے کم دام میں خرید نا: مئلہ: ایک چیز خریدی اور ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا ہے سا اور ایک دوسری چیز جواس کی ملک میں ہو دونوں کوایک ساتھ ملاکر تیج کیا تو اس کی بیج درست ہے جو اس کے پاس کی ہے (عالمگیری) مئلہ: ایک مختص نے دوسرے سے کہا جو میر احصہ اس مکان میں ہا اسے میں نے تیر ہے ہاتھ بیج کی اور بالغ کو معلوم نہوتو معلوم نہوتو معلوم نہوتو معلوم نہوتو معلوم نہوتو جائز ہے اور اگر مشتری کو معلوم نہوتو جائز ہے اور اگر مشتری کو معلوم نہوتو جائز ہے اور اگر مشتری کو معلوم نہوتو جائز بیم اس کے ہاتھ بیچنا حرام و باطل ہے کہ پہلی بیج اگر فتح بھی کر دی جائے جب بھی دوسری نیج اس کی اجازت پر موقوف نہیں ہو علی ہاں اگر مشتری اول نے قبضہ کر لیا ہے تو دوسری بیج اس کی اجازت پر موقوف نہیں ہو علی ہاں اگر مشتری اول نے قبضہ کر لیا ہے تو دوسری بیج اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ (ردّ الحقار)

مبیع یائمن مجہول ہوتو بیع فاسد: مسکہ: جس نیچ میں مبیع یائمن مجبول ہے وہ بیچ فاسد ہے جب کہالی جہالت ہو کہ تسلیم میں نزاع ہو سکے اورا گرتشلیم میں کوئی دشواری کہ ہوتو فاسد نہیں (جیسے گیہوں کی پوری بوری پانچ روپے میں خرید لی اور معلوم نہیں کہاس میں کتنے گیہوں ہیں یا کپڑے کی گانٹھ خرید لی اور معلوم نہیں کہاس میں کتنے تھان ہیں (عالمگیری)

ن فل سد کا حکم : سئلہ: کی فاسد کا حکم یہ ہے کہ اگر مشتری نے بائع کی اجازت سے چی ہو بھی ہو تبضہ کرلیا تو مبیع کا مالک ہو گیا اور جب تک قضہ نہ کیا ہو مالک نہیں بائع کی اجازت صراحة ہویا دلالۂ صراحة اجازت ہو قب محل عقد میں قضہ کرے یا بعد میں بہر حال مالک ہو جائے گااور دلالۂ سے کہ مثلاً مجلس عقد میں مشتری نے بائع کے سامنے قبضہ کیا اور اس نے منع نہ کیا اور مجلس ولالۂ سے کہ مثلاً مجلس عقد میں مشتری نے بائع کے سامنے قبضہ کیا اور اس نے منع نہ کیا اور مجلس عقد کے بعد صراحة اجازت کی ضرورت ہے دلالۂ کافی نہیں گر جب کہ بائع خمن پر قبضہ کرکے عقد کے بعد صراحة اجازت کی ضرورت ہے دلالۂ کافی نہیں گر جب کہ بائع خمن پر قبضہ کرکے

ہالک ہوگیا تو اب مجلس عقد کے بعداس کے سامنے قبضہ کرنا اوراس کا منع نہ کرنا اجازت ہے (وُرِ مختارر دِ الحکتار) مسئلہ: بھے فاسد میں مشتری پراولا بھی لازم ہے کہ قبضہ نہ کرلیا تو واجب بھی لازم ہے کہ منع کردے بلکہ ہرایک پر بھے فنح کرد یناواجب ہے اور قبضہ بی کرلیا تو واجب ہے کہ بھے کو فنح کر کے مبیع کو واپس لے یا کردے فنح نہ کرنا گناہ ہا اوراگر واپسی نہ ہو سکے جیے بہتے ہلاک ہوگی یا ایک صورت پیدا ہوگئی کہ واپس نہیں ہو سکتی (جس کا بیان آتا ہے) تو مشتری مبیع کی مثل واپس کرے اگر مثلی ہواور قیمت ہوتو قیمت اواکردے (یعنی اس چیز کی واجبی مشتری مبیع کی مثل واپس کرے اگر مثلی ہواور قیمت میں قبضہ کے دن کا اعتبار ہے یعنی بروز قبض جو اس کی قیمت تھی وہ دے ہاں اگر غلام کو بھی فاسد سے خریدا ہے اور آزاد کردیا تو خمن واجب ہے۔

قیمت تھی وہ دے ہاں اگر غلام کو بھی فاسد سے خریدا ہے اور آزاد کردیا تو خمن واجب ہے۔

كن صورتوں ميں بيع فاسد فنخ نہيں ہو يكتى : مئلہ: اكراہ و جبر كے ساتھ بيع ہو كی توبيہ ی فاسدے مگرجس پر جرکیا گیااس کو تنح کرنا واجب نہیں بلکہ اختیارے کہ فنخ کرے یا نافذ کے مگر جس نے جبر کیا ہے اس پر فنخ کرنا واجب ہے (رڈ المحتار) مسئلہ: بیچ فاسد میں اگر مشتري نے مبعج پر بغیرا جاڑت بائع قبضه کیا تو نہ قبضه ہوانه ما لک ہوانداس کے تصرفات جاری ہوں کے (عالمگیری) سئد: بچ فاسد میں مشتری نے قبضہ کرنے کے بعداس چیز کو با لع کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ ﷺ ڈالا (اوریہ ﷺ سمجھ بات ہو) یا ہمہ کر کے قبضہ دلا دیایا آ زاد کردیا یا م کا تب کیا یا کنیز تھی مشتری کے اس ہے بچہ پیدا ہوا یا غلہ تھاا ہے بسوایا اس کو دوسرے غلہ میں ملا دیا یا جانور تھا ذیج کر ڈالا یامبیع کو وقف سیح کر دیا یا رہن رکھ دیا اور قبضہ دے دیا یا وصیت کر کے مرکمیا یا صدقہ دے ڈالاغرض ہے کہ کسی طرح مشتزی کی ملک ہے نکل گئی تو اب وہ بھے فاسد نا فذہوجائے گی اوراب فنخ نہیں ہو علتی اورا گرمشتری نے بیچ فاسد کے ساٹھ بیچا یا تھ میں خیارشرط تھا تو فتنح کا حکم باقی ہے ( وُرٌ مختار وردّ المحتار ) مسئلہ: اکراہ کے ساتھ اگر رہے ہوئی ادر مشتری نے قبضہ کر کے مبع میں تصرفات کے تو سارے تصرفات بے کارقر اردے جا کین گے اور بائع کواب بھی بیچن حاصل ہے کہ بچ کوفنخ کرد ہے گرمشتری نے آزاد کردیا تو آزاد ہوجائے گااورمشتری کوغلام کی قیت دین پڑے گی (وُرِّ مختار ورد المحتار) سئلہ بمیع کومشتری نے کراپہ پردے دیایالونڈی تھی اس کا نکاح کردیا تواب بھی تھے کوفتح کر کیتے ہیں (وُرِ مختار) مئلہ: بائع ومشتری میں ہے کوئی مرکمیا جب بھی فنخ کا حکم بدستور باقی ہے اس کا وارث اس كة قائم مقام ب جا ي كدوه تفتح كر ف ( وُرٌ مخار ) مسّله: في فاسد كو فتح كرديا توبا لَع مبيع كو

واپس نہیں لے سکتا جب تک ثمن یا قیت واپس نہ کرے پھر اگر بائع کے پاس وہی روپ موجود ہیں توبعینہ انہیں کوواپس کرنا ضروری ہے اور اگر خرج ہو گئے تواتے ہی روپ واپس کر دے (ہدایہ) مسکلہ: زمین بطور نیج فاسد خریدی تھی اس میں پیڑ لگا دیئے یا مکان خریدا تھا اس میں تغییر کی تو مشتری پر قیمت دینی واجب ہے اور اب نیج فنخ نہیں ہو سکتی یوں ہی ہیج میں زیادت متصلہ غیر متولدہ مانع فنخ ہے (جیسے کپڑے کورنگ دیا' می دیا' ستو میں تھی ملادیا' گیہوں کا آٹا پوالیا' روئی کا سوت کات لیا) اور زیادت متصلہ وارزیادت دونوں کوواپس کرے۔ متولدہ (جیسے جانور کے بچہ بیدا ہوا) یہ مانع فنخ نہیں میچ اور زیادت دونوں کوواپس کرے۔

حرام مال کوکیا کرے: مئلہ: مورث نے حرام طریقہ پر مال حاصل کیا تھا اب وارث کو ملا اگر وارث کومعلوم ہے کہ یہ مال فلال کا ہے تو دے دینا واجب ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے تو مالک کی طرف سے صدقہ کر دے اور اگر مورث کا مال حرام اور مال حلال خلط ہو گیا ہے یہ بہت معلوم کہ کون حرام ہے کون حلال (جیسے اس نے رشوت کی ہے یا سود لیا ہے اور یہ مال حرام ممتاز نہیں ہے) تو فتو کی کا تھم یہ ہوگا کہ وارث کے لئے حلال ہے اور دیا نت اس کو چاہتی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے (ردّالحتار) مسئلہ: مشتری پر لا زم نہیں کہ بائع سے یہ دریافت کرے کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہاں اگر بائع ایسا شخص ہے کہ حلال وحرام یعنی چوری فصب کی حرام ہاں حقی ہے تو احتیاط یہ ہے کہ دریا فت کرلے حلال ہوتو خریدے ورنہ خرید ما جائز نہیں ( خانیہ عالمگیری) مسئلہ: مکان خرید اجس کی کڑیوں میں روپے ملے تو ورنہ خرید تا جائز نہیں ( خانیہ عالمگیری) مسئلہ: مکان خرید اجس کی کڑیوں میں روپے ملے تو ورنہ خرید تا جائز نہیں ( خانیہ عالمگیری) مسئلہ: مکان خرید اجس کی کڑیوں میں روپے ملے تو ورنہ خرید تا جائز نہیں ( خانیہ عالمگیری) مسئلہ: مکان خرید اجس کی کڑیوں میں روپے ملے تو ورنہ خرید تا جائز نہیں ( خانیہ عالمگیری) مسئلہ: مکان خرید تا جائز نہیں کردے اگر بائع کیف ہے انگار کرے قوصد قد کردے ( خانیہ )

# سيع مكروه <sup>ل</sup> كأبيان

م منوع ما سد و مکر وہ کا بیان: تیج مکروہ مجی شرعاً ممنوع ہے اور اس کا کرنے والا گنہگار ہے مگر اسلام میں ہے کہ حراس سے بیغام پر بیغام نہ سیام میں ہے کہ در حول الله میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ا

وظمنع ہونے کا سبب نفس عقد میں ہے نہ شرا کط صحت میں اس لئے اس کا مرتبہ فقہانے تع الدے كم ركھا باس سي كے فتح كرنے كا بھى بعض فقہا تھم ديتے ہيں فرق اتنا ہے كہ بيع اسدکوا گر عاقدین فنخ نه کریں تو قاضی جمرا فنخ کرد ہے گا اور پیچ مکروہ قاضی فنخ نہ کرے گا بلکہ الدین کے ذمہ دیانة فنح كرنا ہے تي فاسد ميں قيت واجب ہوتى ہے اس ميں تثن واجب وتا ہے ﷺ فاسد میں بغیر قبضہ ملک نہیں ہوتی اس میں مشتری قبل قبضہ مالک ہو جاتا ہے (درورد ) مسئلہ: اذان جمعہ کے شروع سے فتم نماز تک بیج مکر و چم می ہے اور اذان سے مراد ہل اذان ہے کہای وقت سعی واجب ہو جاتی ہے مگر وہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں (جیسے لورتیں یا مریش )ان کی تیج میں کراہت نہیں ( وُرّ مختار ) مسئلہ: احتکار ( یعنی غلہ رو کنامنع ہے ورخت گناہ کے احتکار کی صورت یہ ہے کہ گرانی کے زمانہ میں غلی خرید لے اور اسے نیج نہ ارے بلکدروک رکھے کہلوگ جب خوب پریشان ہول کے تو خوب گراں کر کے تع کروں گا ورا گر بیصورت نہ ہو بلک فصل میں غلہ خریدتا ہے اور رکھ چھوڑتا ہے کچھوٹوں کے بعد جب ارال ہوجاتا ہے بیچیا ہے بیرنداد کار ہے نداس کی ممانعت مسئلہ: اپنی زبین کا غلہ روک لین حكارنبين بال اكر يرفض كراني يا قط كالمتظرب تواس برى نيت كى وجد سے كنه كار موكا اوراس مورت میں بھی اگر عام لوگوں کوغلہ کی ضرورت ہواور غلہ نہ ملتا ہوتو قاضی اسے بھے پر مجبور کرے گا ( وُرِّر مختار و ردِّ الحجتار ) مسئلہ: با دشاہ کورعایا کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتو احکار کرنے والوں سے لے کررعایا پرتقسیم کرد ہے چھر جب ان کے پاس غلہ ہوجائے تو جتنالیا ہے واپس دے دیں ( دُرِّ مختار ) مسئلہ: امام یعنی پادشاہ کوغلہ دغیرہ کا نرخ مقرر کر دینا کہ جوزخ مقرر کر ایا ہے اس سے کم دبیش کر کے بیج نہ ہو بیدورست نہیں۔

کنٹرول کب جا کڑ ہے: ستلہ: تا جروں نے آگر چیزوں کا نرخ بہت زیادہ کردیا ہے اور این بہت زیادہ کردیا ہے اور این نظر نے مقرر کے کام چل نظر نہ آتا ہوتو اہل الرائے ہے مشورہ لے کرقاضی نرخ مقرر کرسکتا ہے اور مقرر شدہ نرخ کے موافق جو بھے ہوگی ہوتنے جا بڑ ہے بینیں کہا جا سکتا کہ بیتے مکروہ ہے کے ونکہ یہاں بھے پر اکراہ نہیں قاضی نے اسے بیجنے پر مجبور نہیں کیا اسے اختیار ہے کہا بی چیز (۱) امادیث میں احکار کے بارے میں خت وقیدی آئی ہیں ایک مدیث میں ہے کہ جو چاہیں روز تک احکار کرے گاللہ الی توجدام وافلاس میں جٹا کرے گادوسری صدیث میں ہے کہ وہ اللہ ہے بری اور انشان سے بری تیمری صدیث میں ہے اس پر انشاد رفر شتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت اللہ تعالیٰ نہ اس کے اس تھول کرے گانہ فرض احکار انسان کے کھانے ک

قانوز شریعت(۱۱۰۰) کوچیکی کی در ۱۸۰۰

یجے یا نہ یجے صرف بیکیا ہے کہ اگر یجے تو جونرخ مقرر ہوا ہے اس سے گراں نہ یجے (ہراہے) مسئلہ: انسان کے کھانے اور جانوروں کے چارہ میں نرخ مقرر کرنا صورت ندکورہ میں جائز ہے اور دوسری چیزوں میں بھی تھم ہیہ کہ اگر تا جروں نے بہت زیادہ گراں کردی ہوں توان میں بھی نرخ مقرر کیا جا سکتا ہے (دُرِ مخار)

# بيع فضولي كابيان

فضولی کی تعریف: فضولی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے حق میں بغیر اجازت تقرف کرے۔ مسئلہ: فضولی نے جو پھے تھرف کیا اگر بوقت عقد اس کا مجیز ہولیتی اییا شخص ہوجو جائز کردینے پر قادر ہوتو عقد منعقد ہو جا تا ہے گر مجیز کی اجازت پر موتو ف رہتا ہے اور اگر بوقت عقد مجیز نہ ہوتا ہے (جیسے تھے عقد مجیز نہ ہوتا ہے (جیسے تھے افتار مجیز نہ ہوتا ہے (جیسے تھا تاقہ مثلا ہوتا ہے (جیسے طلاق عتاق) مثلا فضولی نے کسی کی عورت کو طلاق دے دک یا اور بھی اسقاط ہوتا ہے (جیسے طلاق عتاق) مثلاً فضولی نے کسی کی عورت کو طلاق دے دک یا غلام کو آزاد کردیا دین کو معاف کردیا اس نے اس کے تصرفات جائز کردیئے تو تافذ ہو جائز کردیئے تو تافذ ہو جائز کردیئے تو تافذ ہو

بعدای شے مفصوب کا تا وان دے دیا تو تی جائز ہوگ۔ (عالمگیری) مسئلہ: ما لک کا یہ کہنا تو نے براکیایا اچھا کیا ٹھیک کیا مجھے تھے کی دقتق سے بچادیا مشتری کوشن ہبہ کردیتا ہی سب الفاظ اجازت کے ہیں اور یہ کہد یا کہ مجھے منظور نہیں میں اجازت نہیں دیتا تو رقہ ہوگئ ( دُرِّ محتّار ) مسئلہ: فضولی نے مالک کے سامنے تھے کی اور مالک نے سکوت کیا انکار نہ کیا تو یہ سکوت اجازت نہیں ( دُرِّ محتّار ) مسئلہ: صبی مجوریا غلام مجور (جوخرید وفروخت سے روک دیے گئے ہوازت نہیں ( دُرِّ محتّار ) مسئلہ: صبی مجوری یا علام مجور (جوخرید وفروخت سے روک دیے گئے ہیں) اور بوہرکی تھے موقوف ہے ولی یا مولی جائز کرے گاتو جائز ہوگی رد کرے گا باطل ہوگی۔ ( دُرِّ محتّار )

م ہون یا متا جر کی تھے: سلد: جو چزر ہن رکھی ہے یا کسی کواجرت بردی ہے اس کی تھے مرتهن کیا متاجر کی اجازت پرموقوف ہے یعنی اگر جائز کردیں گے جائز ہوگی مگر بھے فتخ کرنے کاان کواختیار نہیں اور را ہن وموجر بھی بھے کو ضخ نہیں کر کئتے اور مشتری جا ہے تو بھے کو شخ کر سکتا ہے یعنی جب تک مرتبن ومتاجر نے اجازت نددی ہو۔ مرتبن یامتا جرنے پہلے رد کر دی گِرجائز کردی تو بیع سیح ہوگئی مرتبن ومتاجر نے اجازت نہیں دی اوراب وہ اجارہ <sup>ف</sup>تم ہوگیا یا فنح کردیا گیااور مرتبن کا دین ادا ہو گیایا اس نے معاف کر دیا اور چیز چیمر الی گئی تو وہی نہلی تھے خود بخو د ٹا فذ ہو گئ متا جرنے بھے کو جائز کر دیا تو بھے تھیج ہو گئی مگر اس کے قبضہ ہے نہیں نکال علتے جب تک کداس کا مال وصول نہ ہو لے (عالمگیری فتح وُرّ مختار) مئلہ: جو چیز کراہیے پر ہے ال کوخود کرایددار کے ہاتھ تھے کیا توبیا جازت پرموقوف نہیں بلکہ ابھی نافذ ہوگئ (ردّ المحتار) مئلہ: کرایہ والی چیز بیجی اور مشتری کومعلوم ہے کہ یہ چیز کرایہ پر اٹھی ہوئی ہے اس بات پر رامنی ہو گیا کہ جب تک اجارہ کی مدت پوری نہ ہو کرایہ پررے مدت پوری ہونے پر بائع تعند دلائے اس صورت میں اندرون مدت مبع کے دلائے جانے کا مطالبہبیں کرسکتا اور بائع مجمی مشتری ہے تمن کا مطالبہ نہیں کر سکتا جب تک قبضہ دینے کا وقت ندآ جائے (ردّ المحتار) مئلہ: کاشت کارکوایک مدت مقررہ تک کے لئے کھیت اجارہ پر دیا جا ہے کاشتکار نے اب تک کھیت بویا ہو یا نہ بویا ہواس کی بچ کاشتکار کی اجازت پرموتوف ہے( وُرّ مخار ) مسُلہ: کرایہ پرمکان ہے مالک مکان نے کرایہ دار کی بغیرا جازت اس کو پیچ کیا کرایہ دار بیچ پر تیار نہیں گران نے کرایہ بڑھا کرا پناا جارہ کیا تو بیچ موقو ف جائز ہوگی کیونکہ پہلاا جارہ ہی باقی نہ ر ہا جو بیج کورد کے ہوئے تھا (عالمگیری) مئلہ: متاجر کوخبر ہوئی کہ کراہی کی چیز مالک نے

ا ستاج کرایہ پر لینے والا موج کرایہ پردینے والا اجارہ کرایٹرائن اپنی چیز گروی رکھنے والا مربون جو چیز کروی ہو۔ الله مرتبی جس کے یہاں کوئی چیز گروی رکھی جائے۔

فروخت کردی اس نے مشتری سے کہا کہ میر سے اجارہ میں تم نے خریدا تمہاری مبر بانی ہوگی کہ جوکرایدد سے چھا چھوڑ دواس گفتگو سے اجازت ہوگی اور بچے نافذ ہے (عالمگیری) مسئلہ: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھے چھوڑ دواس گفتگو سے اجازت ہوگی اور بچے نافذ ہے (عالمگیری) مسئلہ: کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جبی بردام لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جورقم اس پر لکھی ہے استے میں نیچی مشتری نے کہا خریدی ہے بچے بھی موقوف ہے اگر ای مجلس میں مشتری کورقم کا علم ہو جائے اور بھے کوافتیار کر سے تو بچے نافذ ہے ورنہ باطل یہ بیک تھی ہی کہ میں مقلہ میں شخری معلوم ہو جانا ضروری ہے (ور محتری) مسئلہ جینے میں ہے کہ بیک می بیچ کی یا خریدی ہے میں بھی بھے کرتا ہوں اگر بانع ومشتری دونوں کو معلوم ہیں اگر چہ بانع جانتا ہوتو ہے تھی موقوف ہے اگر ای مجلس میں علم ہو جائے اور اضیار کر لے تو درست جو بین ایکے موقوف ہے اگر ای مجلس میں علم ہو جائے اور اضیار کر لے تو درست جو بین سے اور نہ تھی اور نہیں کہاں میں علم ہو جائے اور اضیار کر لے تو درست جو بین سے اور نہیں را دُر مختار)

#### ا قاله كابيان

ا قالہ کی تعریف : مئلہ : و فخصوں کے ماہین جوعقد ہوا ہے اس کے اضادین کو اقالہ کتے ہیں یہ لفظ کہ ہیں نے اقالہ کیا چھوڑ دیا ، فنح کیا یا دوسرے کے کہنے برہنی یا تمن کا بھیر دینا اور دوسرے کا لے لینا اقالہ ہے نکاح طلاق عماق ایراء کا اقالہ نہیں ہوسکتا دونوں ہیں ہے ایک اقالہ چاہتا ہے تو دوسرے کو منظور کر لینا اقالہ کر دینا متحب ہے اور یہ سخق تو اب ہے۔ مسکلہ اقالہ بین دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے یعنی تنہا ایک شخص اقالہ نہیں کرسکتا اور یہ بھی ضرور کی اقالہ بیل افسا فلے کھڑ دوسرے نے قبول نہیں کیا اور یہ بھی ضرور کیا ہوئی سے کہ قبول اس مجلس میں ہولبندا اگر ایک نے اقالہ کے الفاظ کہے مگر دوسرے نے قبول نہیں کیا اور بیا کیا تا اور بیا کہ اس نے اس کے لایا کے بعد کیا تو اقالہ نہ ہوا۔ (جیسے مشتری جیچ کو یہیں چھوڑ دیا اور با لئع نے اس چڑ کو اس نے انکار کر دیا اقالہ نے ہوا کہ جب صاف طور پر انکار کر چکا ہے تو اقالہ نہیں ہوا۔ یو نہی اگر الیک سے انکار کرسکتا ہے کیوں کہ جب صاف طور پر انکار کر چکا ہے تو اقالہ نہیں ہوا۔ یو نہی اگر ایک کے بعد اقالہ کو قبول کرتا ہے یا پہلے نے انکار کرسکتا ہے کو ل کہ جب صاف طور پر انکار کر چکا ہے تو اقالہ کو قبول کرتا ہے یا پہلے نے اقالہ کی درخواست کی دوسرے نے پچھ نہ کہا اور مجلس کے بعد اقالہ کو قبول کرتا ہے یا پہلے کو کی ایسانعل کر چکاجس کے بعد اقالہ کو قبول کرتا ہے تو کو کی ایسانعل کر چکاجس کے بعد اقالہ کو قبول کرتا ہے تو کو کی ایسانعل کر چکاجس کے بعد قبول کرتا ہے تو کو کی ایسانعل کر چکاجس کے بعد قبول کرتا ہے تو کو کی ایسانعل کر چکاجس کے معلوم ہوتا ہے کہ اے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہوتا ہے کہ اسے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہے تو کو کی جس معلوم ہوتا ہے کہ اے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہے تو کو کی جس معلوم ہوتا ہے کہ اے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہوتا ہے کہ اے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہوتا ہے کہ اسے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہوتا ہو کو کو کی جس کے دوسرے معلوم ہوتا ہے کہ اے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہوتا ہو کو کو کا کو کو کی جس کی دوسرے معلوم ہوتا ہے کہ اے منظور نہیں کر بھور کی کردوں کی دوسرے معلوم ہوتا ہے کہ اسے منظور نہیں کر کو کی کو کر کو کردوں کو کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کو کردوں کو کو کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردوں کو ک

لے سول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تسی صلمان ہے اقالہ کیا تیا مت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اغزش کودور فرمائے گا۔ (رواہ الاواؤ داؤ دائن ماجہ)

ا قالہ کے شرا نط: مئلہ:ا قالہ کے شرا نظ یہ ہیں دونوں کا راضی ہونامجلس ایک ہونا اگر بھے صرف کا اقالہ ہوتو ای مجلس میں تقابض بدلین ہو مبیع کاموجود ہونا شرط ہے۔ ثمن کا باقی رہنا شرط<sup>نہیں ہی</sup>ج ایسی چیز ہوجس میں خیار شرط خیار رویت خیارعیب کی وجہ سے ب<sup>ب</sup>ے ہی مو<sup>س</sup>تی ہو۔ اگرمیج میں ایسی زیادتی ہوگئی ہوجس کی وجہ ہے تشخ نہ ہو سکے تو ا قالہ بھی نہیں ہوسکتا با کئع نے ثمن مشتری کو قبضہ سے پہلے ہیدنہ کیا ہو( عالمگیری و دُرّ مختار ) مسئلہ: ۱ قالہ کے دفت مجیع موجود تھی مگرواپس دینے سے پہلے ہلاک ہوگئ اقالہ باطل ہو گیا۔ (ردّ الحتار) مسئلہ: جوتن جے میں تفاای بریااس کی مثل پرا قاله ہوسکتا ہے اگر کم یا زیادہ پرا قالہ ہواتو شرط باطل ہے اورا قالہ سجیح یعنی اتناہی دیناہوگا جو بھے میں ٹمن تھا جیسے ہزاررویے میں ایک چیز خریدی اس کا اقالہ ہزار میں کیا پیچے ہےاوراگرڈیڑھ ہزار میں کیا جب بھی ہزار دینا ہو گااور یانچ سوکا ذکر لغو ہےاور یانچ سویس کیاا در مبیع میں کوئی نقصان نہیں آیا ہے جب بھی ہزار دینا ہوگا اور مبیع میں نقصان آ گیا ہے تو کی کے ساتھ اقالہ ہوسکتا ہے (ہدا ہے و عالمگیری) مسئلہ: اقالہ میں دوسری جنس کا ثمن ذکر کیا گیا جیسے بھے ہوئی ہے رویے ہے اورا قالہ میں اشر فی یا نوٹ واپس کرنا قرار پایا توا قالہ سچے ہاورو ہی تمن واپس دیناہو گا جو بیع میں تھا۔ دوسر نے تمن کا ذکر لغو ہے ( عالمگیری ) مسئلہ جمیع میں نقصان آ گیا تھااس وجہ ہے تمن ہے کم پرا قالہ ہوا مگر وہ عیب جاتار ہاتو مشتری بائع ہے وہ کی واپس لے گا جوٹمن میں ہوئی ہے (روّ الحتار) مسئلہ: تازہ صابن بیچا تھا خشک ہونے کے بعدا قاله ہوامشتر ی کوصرف صابون ہی دینا ہوگا (بحر ) مسّلہ: عاقدین کے حق میں ا قالہ فتخ بیج ہاور دوسرے کے حق میں میا لیک تھ جدید ہے لہٰذااگرا قالہ کو فنخ نہ قرار دے سکتے ہوں تو ا قالہ باطل ہے جیسے بیچ لونڈ کی یا جانور ہے جس کے قبضہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس کا اقالے نہیں بوسكتا (بدايد فتح) مسئلہ: بہنج كاكوئى جز بلاك بوگيا اور كچھ باقى بے توجو كچھ باتى ہے اس ميں ا قالہ ہوسکتا ہےا دراگر بیچ مقائصہ ہو ( یعنی دونو ں طرف غیرنقو دہوں ) ادرا یک ہلاک ہوگئی تو ا قالہ ہوسکتا ہے دونوں جاتی رہیں تو نہیں ہوسکتا (ہدایہ) مسئلہ: بائع نے اگرمشتری ہے کچھ زیادہ دام لے لئے اورمشتری ا قالہ کرانا چاہتا ہے تو اقالہ کر دینا چاہیے اور اگر بہت زیادہ دھوكا ديا ہے توا قالد كى ضرورت نہيں تنهامشترى نيچ كوفنخ كرسكتا ہے ( وُرٌ مختار ) مسئلہ جميع ميں اگرزیا دت متصلهٔ غیرمتولده ہو (جیسے کپڑے میں رنگ مکان میں جدید تغییر ) تو اقالهٔ ہیں ہوسکتا (ر ذالحتار) مسئله: ا قاله حق ثالث مين نيع جديد ب لبذامكان كي نيع بو كي تقى اورشفيع نے شفعہ ے انکار کر دیا پھرا قالہ ہوا تو اب شفیع پھر شفعہ کرسکتا ہواد یہ جدید حق حاصل ہو گا ( بحر )

قانونِ شریعت(۱۱۱۱) کوکیکوکیکی (۲۸۳ ک

مئلہ: کوئی چیز ہبدی موہوب لہنے اس کوئیج کردیا۔ پھرا قالہ ہواتو ہبدکرنے والااس کوواپس نہیں کرسکتا (بح الرائق) مئلہ: جس طرح نیج کا اقالہ ہوسکتا ہے خودا قالہ کا بھی اقالہ ہوسکتا ہے اقالہ کا اقالہ کرنے سے اقالہ جاتار ہااور بچے لوٹ آئی ہاں نیچ مسلم میں اگرمسلم فیہ پر قبغہ نہیں ہوااورا قالہ ہوگیا تو اس اقالہ کا اقالہ نہیں ہوسکتا۔ (دُرِّ مختار ور دِّ المحتار)

## مرابحه اورتوليه كابيان

مرا بحد وتولیہ: مئلہ: جو چیز جس وقت پرخریدی جاتی ہے اور جو پکھ خرچ اس پر کئے جاتے ہیں ان کو ظاہر کر کے اس پر کئے جاتے ہیں ان کو ظاہر کر کے اس پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر بھی فروخت کرتے ہیں اس کو مرابحہ کہتے ہیں جو چیز علاوہ بڑھ کے کسی اور طریقہ ہے کہتے ہیں جو چیز علاوہ بڑھ کے کسی اور طریقہ ہے ملک میں آئی (جیسے اس کو کسی نے جہد کی یا میراث میں حاصل ہوئی یا دصیت کے ذریعہ کمل میں آئی (جیسے اس کو کسی نے جہد کی یا میراث میں حاصل ہوئی یا دصیت کے ذریعہ کسی اس کی قیمت لگا کرم ابحد دو تولید کر سکتے ہیں (وُرِّ مینارہ غیرہ) مسئلہ: رو پے اور اشر فی چندرہ رو پے کو خریدی اور اس کوایک رو پیدیا کم وجیش نفع لگا کرم ابحد نہیں ہوسکتا جیسے ایک اشر فی پندرہ رو پے کو خریدی اور اس کوایک رو پیدیا کم وجیش نفع لگا کرم ابحد نیچ کرنا چاہتا ہے تو بید جا بڑنہیں (وُرِّ مینارو فیج)

مرابحہ وتولیہ کے شرائط: مئلہ: مرابحہ یا تولیہ سجے ہونے کی شرط میہ ہے کہ جس چیز کے بدلے میں مشتری اول نے خریدی ہے وہ مثلی ہوتا کہ مشتری ٹانی وہ ٹمن قر ار دیے کرخر پیسکیا ہوا درا گرمثلی نہ ہو بلکہ قیمتی ہوتو بیضر در ہے کہ مشتری ٹانی اس چیز کا ما لک ہوجیسے زی**د نے عمرو** ے کپڑے کے بدلے میں غلام خریدا بھراس غلام کا بکرے مرابحہ یا تولیہ کرنا جا ہتا ہے ا**گر** بمرنے وہی کپڑاعمرو سے خریدلیا ہے یا کی طرح بمرکی ملک میں آچکا ہے تو مرابحہ ہوسکتا ہے ل مجلی ایسا ہوتا ہے کہ مشتری میں آئی ہوشیاری میں کہ خود واجی قیت پرخریدے لا محالہ اے دوسرے پر مجروسا کر تا پڑتا ہے کراس نے جن داموں میں چیز فریدی ہے استے جی دام دے کراس سے لے لے یادہ کچے نفع لے کراس چیز کودینا جاہتا ہے اور میاس کا اعتبار کر کے خرید لیتا ہے کیونکہ مشتری جانتا ہے کہ بغیر نفع کے باکن نبیں وے گا اور اگر اتنا نفع وے کرن**ہ لوں گا تو** بہت مکن ب کدومری جگد مجھ کوزیادہ وام دیے پڑی یا اس سے کم جس چیز ندیلے گی لبذااس نفع دیے کوفنیت مجت ب مطلق اوراس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ یہاں اپی خرید کے دام بتا کراتنا ہی لینا چاہتا ہے یا اس پر نفع کی ایک معین مقدام زیادہ کرتا ہے لبغدا بچے مطلق کا جواز اس کا جواز ہے اور چونکہ مشتری نے یہاں بائع پراعتاد کیا ہے لبغدا یہاں بائع کو **پوری طور پ** کیا کی اور امانت سے کام لیما ضروری ہے خیانت بلکداس کے شبہ سے بھی احرّ از لازم ہے خیانت کا بھی عقد پراڑ پڑ سے **گاجیا** کہ اس باب کے مسائل سے ظاہر ہوگا اس تھ کا جواز اس حدیث ہے بھی ہے کہ جب حضورا قد س سلی التہ علیہ وسلم نے ججرت كااراد و فرمايا حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عندنے دواونٹ خريدے حضور نے ارشاد فرمايا ايك كاميرے باتھ تو ليكروو انہوں نے عرض کی کر حضور کیلئے بغیر دام کے حاضر ہیں ارشاد فر مایا بغیر دام کے نبیں (ہدایہ ) نیز نبی کر بیرصلی اللہ علیہ وسلم نے في يا توليدوا قالدوشركت سبيرابر بين ان مين حرج نبين \_ ( كنز العمال ) قانونِ شریعت(۱۱۰۰) کی کی کی کی کی کی کی کی کانونِ شریعت(۱۱۰۰) یا برنے ای کپڑے کے عوض میں مرابحہ کیا اور ابھی وہ کپڑ اعمر وہی کی ملک ہے مگر بعد عقد عمر و نے عقد کو جائز کر دیا تو وہ مرابحہ بھی درست ہے ( درورد ) مسّلہ: مرابحہ میں جونفع قرار پایا ہاں کامعلوم ہونا ضروری اوراگر وہ نفع قیمتی ہوتو اشارہ کر کے اےمعین کر دیا گیا ہوجیسے

فلاں چیز جوتم نے دس رویے کوخریدی ہے میرے باتھ دس رویے اور اس کیڑے کے عوض یں بچ کر دو ( دُرّ مختار ) مسئلہ: ثمن ہے مرادوہ ہے جس پر عقد واقع ہوا ہوفرض کروجیسے دی ردیے میں عقد ہوا گرمشتری نے ان کے عوض میں کوئی دوسری چیز با نئع کر دی ہے جیا ہے ہیا سی نمت کی ہو یا کم دبیش کی بہر حال مرابحہ وتولیہ میں دی روپے کا لحاظ ہوگا نہاں کا جومشتری نے دیا ( فنتح القدیر ) مسئلہ: وہ یاز دہ کے نفع پر مرابحہ ہوا ( یعنی ہر دس پر ایک رو بید نفع دس کی پزے تو گیارہ میں کی ہے تو بائیس وعلی مزاالقیاس) اگر نمن اول قیمتی ہے جیسے کوئی چیز ایک گھوڑے کے بدلے میں خریدی ہے اور وہ گھوڑ ااس مشتری ٹانی کوٹل گیا جوم ابحة خریدنا حیا ہتا ہاور دہ یاز دہ کے طور پرخر پیدا اور مطلب میہوا کہ گھوڑا دے گا اور گھوڑے کی جو قیمت ہے اں میں نی دہائی ایک روپیددے گا بہتے درست نہیں کہ گھوڑے کی قیمت مجبول بے انبذا نفع کی مقدار بھی مجبول ہوئی اورا گرزیچ اول کانٹن مثلی ہوجیے پہلے مشتری نے سورو پے کے عوض میں فریدی اوردہ یاز دہ کے نفع ہے بیجی اس کامحصل ایک سودس رویے ہوااگرید پوری مقدار مشتری کومعلوم ہو جب توضیح ہے اور معلوم نہ ہواورای مجلس میں اسے ظاہر کرایا گیا ہوتو اختیار ہے کہ لے یا نہ لے اور اگرمجلس میں بھی نہ معلوم ہوا تو بھے فاسد ہے آج کل عام طور پر تا جروں میں اً ندرو پیددوآئے روپیٹفع کے حساب سے بیٹے ہوتی ہے اس کا حکم وبی دویا زود کا ہے کدوقت عقد معلوم ہو یا مجلس عقد میں معلوم ہو جائے تو بیچ صحیح ہے در نہ فاسد \_ ( وُرّ مختار در <u>ۃ</u> الحتار ) كون سے مصارف كاراس المال يراضا فد ہوگا: سئلہ: راس المال جس يرمرابحه

۔ ولیہ کی بنا ہے ( کہاس پر نفع کی مقدار بڑھا کی جائے تو مرا بحہ ادر کچھنہ بڑھے وہی تمن رہے تو تولیہ)اں میں دھو بی کی اجرت (جیسے تھان خرید کر دھلوایا ہے) اور نقش وزگار ہوا ہے (جیسے چیکن كر صوائى ہے) حاشيہ كے پھندنے بے گئے ہيں۔ كيٹرارنگا كيا ہے بار بردارى دى گئى ہے بيہ سبمصارف راس المال براضاف كئ جا كئة جين \_ (مدايه فتح القدير) مئله: مكان كي مرمت

کرائی ہے صفائی کرائی ہے پلاستر کرایا ہے کنواں کھدوایا ہے ان سب کے مصارف شامل ہوں کے دلال کو جو پچھ دیا ہے وہ بھی شامل ہوگا۔ (وُرِّ مختار) مسئلہ: چرواہے کی اجرت یا خود اپنے مصارف (جیسے جانے کا کراہے آنے کا کراہے اور اپی خوراک) اور جوکا مخود کیا ہے یا کی نے مفت کردیا ہے اس کا مرابے اس کا مرابے اس کا مرابے ان سب کواضاؤی میں چیز کورکھا ہے اس کا کراہے ان سب کواضاؤی میں گیز کورکھا ہے اس کا کریں گے۔ (وُر مختار) مسئلہ: کیا چیز اضافہ کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اس کا قاعد کلیے ہے کہ اس باب بیس تا جروں کا عرف دیکھا جائے گا جس کے متعلق عرف ہے اے شامل کریں اور عرف نہ ہوتو شامل نہ کریں۔ (فتح وور مختار) مسئلہ: جومصارف اضافہ تا جائز طور پر جرا بھول کئے جاتے ہیں جیسے چوگی اگر تجار کا عرف اس کے اضافہ کرنے کا ہوتو اضافہ کرتے ہیں۔ نہیں عالبًا چوگی کو آج کل کے تجار تو لیہ و مرا بحد میں راس المال پر اضافہ کرتے ہیں۔ (وُر مختار) مسئلہ: جومصارف اضافہ کرنے میں انہیں اضافہ کرنے کے بعد بائع یہ نہ کے کہ بیٹ انہیں اضافہ کرنے کے بعد بائع یہ نہ کے کہ بیٹ کی کہ کے کہ کے کہ اور کو کے کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ بیٹ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے

تولید ومرا بحد میں خیانت: سئله: ایج مرابحد میں اگر مشتری کومعلوم ہوا کہ بالع نے کچھ خیانت کی ہے (جیے اصلی ثمن پرایے مصارف اضافہ کئے جن کواضافہ کرنا نا جائز ہے یاا س مثن کو بڑھا کر بتایا دس میں خریدی تھی بتائے گیارہ) تو مشتری کواختیارے کہ پورے من برلے یا نہ لے۔ یہبیں کرسکتا کہ جتنا غلط بتایا ہے اے کم کر کے شن اداکرے اس نے خیات کی ہے۔ اے معلوم کرنے کی تین صورتیں ہیں خوداس نے اقر ارکیا ہو یامشتری نے اس کو کواہوں سے ثابت کیایا اس پر حلف دیا گیا اس فے تم سے انکار کیا۔ تولیہ میں اگر بائع کی خیانت ثابت موتو جو کچھ خیانت کی ہےا ہے کم کر کے مشتری شن اداکرے (جیسے اس نے کہا میں نے دی روہ میں خریدی ہاور ثابت ہوا کہ آئھ میں خریدی ہو آٹھ وے کرمیع لے لےگا۔ (ہایدو فع) مسئلہ: مرابحہ میں خیانت ظاہر ہوئی اور پھیرنا چاہتا ہے پھیرنے سے پہلے میں ہلاک ہو<mark>گی ماا</mark>ں میں کوئی ایک بات بیداہو گئ جس سے بھے کو تنتخ کرنا نا درست ہوجا تا ہے تو پورے تمن برجی کو رکھ لیناضروری ہوگااب واپس نہیں کرسکتا نہ نقصان کا معاوضہ ل سکتا ہے۔ (ہدایہ ووُرٌ مخار) مال صلح کا مرا بحنہیں: سئلہ صلح کےطور پر جو چیز حاصل ہواں کا مرابحہ نہیں ہوسکتا جیے زید کے عمر دیر دس روپے جا ہے تھا اس نے مطالبہ کیا عمر و نے کوئی چیز دے کر**صلح کر لی بیچیز زید** کواگر چہ دی رویے کے معاوضہ میں ملی ہے گراس کا مرابحہ دی رویے پرنبیں ہوسکتا۔ (ہداہہ) مئلہ: جس وقت اس نے خریدی تھی اس وقت نرخ گراں تھااوراب بازار کا حال بدل **گیااں ک**و

ظاہر کرتا بھی ضروری نہیں۔ (روّالحتار) مسئلہ: جانور یا مکان خریدا تھااس کو کرایہ پردیا مرابحہ میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا اتنا کرایہ وصول کرلیا ہے اور اگر جانور سے تھی دودھ حاصل کیا ہے تو اس کو تمن میں مجرادینا ہوگا۔ (فتح) مسئلہ: کوئی چیز گراں خریدی اور استے دام زیادہ دیئے کہ لوگ استے میں نہیں خریدتے تو مرابحہ دتولیہ میں اس کو ظاہر کرنا ضرور ہے۔ (ردّالحتار) مسئلہ: جتنے میں خریدی تھی یا جتنے میں پڑی ہے اس پرتولیہ کیا مگر مشتری کو میں معلوم نہیں کہ دہ کیار قم ہے ہیں تھی فاسد ہے پھرا گرمجلس میں اسے علم ہو جائے تو اسے اختیار ہے لیا نہیں کہ دہ کیار قم ہے ہیں تھی علم نہ ہوا تو اب فسادہ فی نہیں ہوسکتا مرا بحد کا بھی بھی تھم ہے۔

( دُرِّ مختار وغيره )

مبیع و تمن امیں تصرف کا بیان: مسئد: جائیداد غیر منقولہ فریدی ہے اس کو قبضہ کرنے ہے پہلے بھے کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا ہلاک ہونا بہت نادر ہے اور اگر وہ ایس ہوجس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو جب تک قبضہ نہ کرلے تھے نہیں کرسکتا جیسے بالا خانہ یا دریا کے کنارہ کا مکان اورز میں یاوہ زمین جس پرریتا چڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ ( وُرِّ مختار وردِّ الْمحتار )

منقول کی بیج قبل قبضہ نہیں: مسئلہ: منقول چیز خریدی تو جب تک قبضہ نہ کر لے اس کی تیج نہیں کرسکتا لیکن ہبہ وصدقہ کرسکتا ہے رائن رکھ سکتا ہے قرض عاریت دینا چا ہے تو دے سکتا ہے۔ ( دُرِ مختار ) مسئلہ: منقول چیز قبضہ سے پہلے بائع کو ہبہ کر دیا اور بائع نے قبول کر لیا تو تیج جائی رہی اورا گر بائع کے ہاتھ تھے کر دیا تو یہ تیج جسی نہیلی تیج اب بھی باقی ہے۔ ( دُرِ مختار ) مسئلہ: خود بائع نے مشتر ی کے قبضہ سے پہلے مبع میں تصرف کیا تو اس کی دوصور تیس بہلی یہ کہ اس نے مشتر ی کے قصم سے تصرف کیا ( جسے کہ اس نے مشتر ی کے قصم سے تصرف کیا دوسری سے کہ بغیر تھم کے اگر تھم سے تصرف کیا ( جسے مشتر ی نے کہا کہ اس کو ہبہ کر د سے یا کرا ہہ پر دے د سے بائع نے ایسا کر دیا ) تو مشتر ی کا قبضہ مشتر ی کے تعلی دوسری ہو گئی اور مشتر ی نے بہا کہ اس کو ہبہ کیا دوسری کیا اور مشتر ی نے بائع ہوگئی تو تیج جاتی رہی اورا گر بائع نے عاریت دی ہبہ کیا رائن رکھا اور مشتر ی نے جائز کر دیا تو یہ تھی مشتر ی کے بائلاں ہوگئی تو تیج عبد اللہ این عمر منی اللہ عبد کیا تب دی ہبہ کیا رہی نے دیا تو ہوگئی تو تیج عبد اللہ این عمر منی اللہ علی دیا ہے دو ایا جو تھی نے دیا ہو جسی کہ بازار میں غلاخر پر کرای جگر کرای جگر کرای اورا گر بائی جو تھی نے دوسری اللہ علی واللہ علی دیا ہو تھند سے پہلے بچائن فر مایا دو خلا ہے گر ہوا اللہ علی اللہ علی دیا می خبد سے پہلے بچائن فر مایا دو خلا ہے گر ہوا اور کہ کر اس اللہ علی دیا می خبد سے بہلے بچائن فر مایا دو خلا ہے گر ہر اللہ سے کہ ہر چیز کا بھی حمر ہو کا کہ بھی ہو اس اللہ علی اللہ علی دیا میں خرا سے بہلے بچائن فر مایا دو خلا ہے گر ہر اللہ میں انہیں ہے کہ ہر چیز کا بھی حمر ہے ا

قانونِ شریعت(۱۸) کوچیکی کی در ۱۸۸ کی انونِ شریعت(۱۸۸ کی کی در ۱۸۸ کی کی در ۱۸۸ کی در ۱۸۸ کی در ۱۸۸ کی در ۱۸۸ کی میچ رکودو جب میں دام اداکروں گادہ مجھےدے دے کا اور بائع نے اسے دے دیا تو مشتری کا قبضہ نہ ہوا بلکہ بائع ہی کا قبضہ ہے یعنی وہ چیز ہلاک ہوگی تو بائع کی ہلاک ہوگی۔ (ر**دّالحکار)** مسكد: ايك چيزخريدي تقى اس پر فبضنهيں كيا بائع نے دوسرے كے ہاتھ زيادہ داموں ميں چ ڈال مشتری نے بچ جائز کردی جب بھی یمی بچ درست نہیں کہ قبضہ سے پیشتر ہے۔ (ردّالحکار) مئلہ: جس نے کیلی چیز کیل کے ساتھ یا وزنی چیز وزن کے ساتھ خریدی یا عددی چیز گئی کے ساتھ خریدی تو جب تک ناپ یا تول یا گنتی نه کرے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کھانا بھی جائز نہیں اورا گر تخمینہ سے خریدی لیعنی مبیع سامنے موجود ہے دیکھ کر اس ساری کوخری**دلیا (ینہیں ک** اتنے سیریااتنے ناپ یا تی تعداد کوخریدا) تو اس میں تقرف کرنے بیجنے کھانے کے لئے ناپ تول وغیرہ کی ضرورت نہیں اورا گریہ چیزیں ہیہ میراث دصیت میں حاصل ہو <mark>نیں یا تھیب می</mark> بیداہوئی ہیں تو تا ہے وغیرہ کی ضرورت نہیں \_( وُرٌ محتار وردّ الحتار ) مسّلہ: بیچ کے ب**عد بالُغ** نے مشتری کے سامنے نا پاتولاتھا تو اب مشتری کو ناپنے تو لنے کی ضرورت نہیں اور اگر کا ہے پہلے اس کے سامنے نایا تو لاتھایا تھ کے بعداس کی غیر حاضری میں نایا تو لاتو وہ کافی نہیں بغیر ما ہے تولے اس کو کھا نا اور بیچنا جائز نہیں ۔ ( وُرّ مختار ور دّ المحتار ) سئلہ: موزون یا مکیل کو بیج تعالمی کے ساتھ خریدا تومشتری کانا پناتولنا ضروری نہیں قبضہ کرلینا کافی ہے۔ (وُرِ مختار)

مشترى جب تك چيز كوناپ تول نه لے تصرف جائز نہيں سكه: بائع نے قام پہلے تو لا تھااس کے بعدا یک شخص نے جس کے سامنے تو لا اس کوخریدا نگراس نے نہیں **تو لا ادر ت**ے گر دی اور تول کرمشتری کو دی میری جا ئز نہیں کہ تو لنے سے پہلے ہوئی \_ ( فتح القدم ِ ) متلہ: تھان فریدا اگرچہ گزوں کے حساب سے فریدا (جیسے پی تھان دی گز کا ہے اور اس کے دام ہے میں )اس میں تقرف تا ہے ہے چہا جائزے ہاں اگر نے میں گزے صاب سے قیت ہوجے ا یک روپیرگز تو جب تک ناپ نه لیا جائے تصرف جائز نهیں اورموز ون چیز اگرا **یی ہوکہاں** کے گڑے کرنامھز ہوتو وزن کرنے سے پہلے اس میں تفرف جائز ہے جیسے تا نے وغیرہ کے لوفے اور برتن \_( وُرِّ مِحْمَار)

حمّن غائب وحاضر کا فرق وحکم: سئله بنمن میں بّعند کرنے سے پیلے تصرف جائز ہے اس کو بیچ بهنا اجاره صدقه وصیت سب میچه کر کتے بین شن بھی حاضر ہوتا ہے جیسے میہ چیز ال دی رو پوں کے بدلے میں خریدی اور بھی حاضر کی طرف اشار وہیں کیا جاتا جینے یہ چیز وس روپ کے بدلے میں خریدی پہلی صورت میں ہرقتم کے تصرف کر سکتے ہیں مشتری کو بھی مالک کر سکتے میں اور غیرمشتری کو بھی اور دوسری صورت میں مشتری کو مالک کردینے کے علاوہ دوسراتصرف

نہیں کر کتے بعنی غیر مشتری کو اس کی تملیک نہیں کر سکتے جیسے بالکو مشتری ہے کوئی چیز ان روپوں کے بدلے میں خرید سکتا ہے جو مشتری کے ذمہ ہیں یا اس کا جانوریا مکان کرایہ پرلے سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ روپ ہے ہیہ کردے صدقہ کردے اور اگر مشتری کے علاوہ دوسرے سے کوئی چیز خریدے ان روپوں کے بدلے میں جو اس مشتری پر ہیں یا دوسرے کو ہبہ کرے۔ صدقہ کرے تو یہ جے نہیں۔ (درورد)

مثمن بدلنے کی صور تیں: مسئلہ: ثمن دوقتم ہا ایک وہ کہ عین کرنے ہے معین ہوجاتا ہے جیے ناپ اور تول کی چیزیں دوسراوہ کہ عین کرنے ہے جھی معین نہ ہوجیے دو پیدا شرفی کی تیج سیج میں میں نہیں ہوتے ہیے کوئی چیز اس روپے کے بدلے میں خریدی یعنی کمی خاص روپیہ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا دینا واجب ہیں دوسرار و پیہ بھی دے سکتا ہے کہ دس روپیہ کی خاص روپیہ کی دوسر کرنے ہوت حاصل نہیں کہ روپیہ کی جگہ دس کا نوٹ اشرفی نہیں لوں گا۔ ( دُرِّ مِخَار )

و گرد یون میں قبضہ سے پہلے تصرف کے احکام: مئلہ: قبضہ سے پہلیٹن کے علاوہ کی دین میں قبضہ سے پہلیٹن کے علاوہ کی دین میں تصرف کرنے کا وہ کی تھم ہے جوشن کا ہے جیسے مہر قرض اجرت برل خلع 'تاوان کہ جس پراس کا مطالبہ ہے اس کا مالک بنا تکتے ہیں یعنی اس سے ان کے بدلے میں کوئی چیز خرید علتے ہیں اس کومکان وغیرہ کی اجرت میں دے تکتے ہیں ہبدوصدقہ کر سکتے ہیں کیکن دوسر سے کو مالک کرنا چاہیں تونہیں کر سکتے ۔ (دُرِّ مختار)

تع صرف وسلم میں معقو وعلیہ کو بدلنا یا اس میں تضرف کرنا جا ئر نہیں: مسکد: بع مرف اور سلم میں جس چیز پرعقد ہوااس کے علاوہ دوسری چیز کو لینادینا جائز نہیں اور نہاس میں کی دوسری قیم کا تقرف جائز نہ سلم الیہ داس المال میں تقرف کر سکتا ہے اور نہ دب السلم مسلم فیہ میں کہ وہ روپے کے بدلے میں اشرفی لے لے اور یہ گیہوں کے بدلے میں جو لے بینا جائز ہے۔ (وُرِ مختار ورد آلمحتار) مسکلہ مشتری نے بائع کے لئے شن میں پھواضافہ کر دیا یا بائع نے متح میں اضافہ کردیا میہ جائز ہے شن یا ہی میں اضافہ ای جنس سے ہویا دوسری جنس سے ہوئی کہ عقد میں ہویا بعد میں ہرصورت میں بیاضافہ لازم ہوجاتا ہے یعنی بعد میں اگر ندامت ہوئی کہ ایسا میں نے کیوں کیا تو ہے کار ہے وہ وینا پڑے گا اجبی نے تمن میں اضافہ کردیا اور مشتری نے قبول کر لیا تو یہ مشتری پر لازم ہوجائے گا اور اگر مشتری نے انکار کر دیا تو باطل ہوگیا ہاں آ ر

زیادت اجنبی پرلازم \_(مدامیهٔ زِ مختارور دّ الحتار) تمن اور مبع میں کمی بیشی ہوسکتی ہے: مئلہ:اگر مشتری نے ثمن میں اضافہ کیا تواس کے لازم ہونے کے لئے شرط پیہے کہ بائع نے ای مجلس میں قبول بھی کرلیا ہواورا گرا**ی مجلس میں** قبول نہیں کیا بعد میں کیا تو لا زمنہیں اور بھی شرط ہیے کہ جبے موجود ہوجیج کے ہلاک **ہونے کے** بعدثمن میں اضا ذنہیں ہوسکتامیع کو بچ ڈ الا ہو پھرخر پدلیایا واپس کرلیا ہو جب بھیٹمن **میں اضافہ** صحیح ہے بحری مرگئی ہے تو مثمن میں اضافہ نہیں ہوسکتا اور ذبح کر دی گئی ہے تو ہوسکتا ہے **ہیے میں** بائع نے زیادتی کی اس میں بھی مشتری کا اس مجلس میں قبول کرنا شرط ہے میچ کا ہا**تی رہنا شرط** نہیں مین ہلاک ہو چکی ہے جب بھی مبتع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ( وُرِّ مِتَّار ) مسله بین میں بالع کی کرسکتا ہے ( جیسے دس رویے میں ایک چیز تھ کی تھی مگرخود بائع کوخیال ہوا کہ مشتری ہراس ک گرانی ہو گی اور شن کم کردیا پیہوسکتا ہے)اس کے لئے مبنے کاباتی رہنا شرط نہیں بیری شن پر قِصْد كرنے كے بعد بھى ہوسكتى ہے۔ ( دُرِّ مختار ) مسكلہ: كى زيادتى جو يجھے بھى ہے اگر چہ بعد ميں ہوئی ہواس کواصل عقد میں شار کریں کے یعنی کی بیشی کے بعد جو یکھ ہے ای پر عقد متصور ہوگا پورے ٹمن کا اسفاطنہیں ہوسکتا (لیعنی مشتری کے ذمہ ثمن کچھے ندر ہے اور بیع قائم رہے**) کہ بلا** ئن بھے قراریائے منہیں ہوسکتا بیالبتہ ہوگا کہ بچے ای ٹمن اول بیقراریائے گی اوریہ سمجما جائے گا کہ بائع نے مشتری ہے ثمن معاف کردیا۔اس کا نتیجہ دہاں ظاہر ہوگا کہ شفیع نے شفعہ **کیا تو پورا** ثمن دیناہوگا۔(ردّالحتار)مئلہ: کی بیشی کواصل عقد میں شارکرنے کا اثریہ ہوگا ک**ہ مرابحہ دتولیہ** میں ای کا اعتبار ہوگائے من اول کا یامیج اول کا اعتبار نہ ہوگا۔ ( وُرّ مختار ور دّ المحتار ) **سئلہ بمبع میں** ا گرمشتری کمی کرنا حاہے اور مبیع از قبیل دین یعنی غیر معین ہوتو جائز ہے اور معین ہوتو کی نہیں ہو علی۔ ( وُرِّ مِحْتَار ) مسئلہ: با لَع نے اگر عقد نیچ کے بعد مشتری کوادائے مثن کے لئے مہلت د<mark>مِی</mark> یعنی اس کے لئے میعاد مقرر کر دی اور مشتری نے بھی قبول کرلی تو بید ین میعادی ہوگی<mark>ا یعنی بالع</mark> یروہ معیاد لازم ہوگی اس سے پہلے مطالبہ نہیں کرسکتا ہر دین کا یہی حکم ہے کہ میعادی نہ ہواور بعديس ميعادمقرر موجائ توميعادي موجاتا بحكر مديون كاقبول كرنا شرط باكراس ف ا تکار کر دیا تو میعادی نہیں ہو گا فور اُس کا ادا کرنا واجب ہو گا اور دائن جب جا ہے گا مطالبہ کر ا جوچیز واجب فی الذمه موکی عقد (جیسے تعیا اجارہ) کی وجہ سے یاکسی چیز کے ہلاک کرنے سے اس کے ذمہ اوان واجب ہوایا قرض کی وجہ سے واجب ہوان سب کودین کہتے ہیں دین کی ایک خاص صورت کا نام قرض ہے جس کولوگ و<del>عگر رام</del> كتة بي بردين كوآج كل لوك قرض بولاكت بي يدفت كي اصطلاح كے ظاف بـ ١٢انوز شریعت(۱۸) کوچی کی کی اور ۱۹۱

سے گا۔ (وُرِّ مختار وغیرہ) مسئلہ: وین کی میعاد بھی معلوم ہوتی ہے (جیسے فلاں مہینہ کی فلاں ٹاریخ)اور بھی مجہول گر جہالت بسیرۃ ہوتو جائز ہے جیسے کھیت کٹے گا اور اگر زیادہ جہالت ہو جیے جب آندھی آئے گی یا پانی برے گا یہ میعاد باطل ہے۔ (ہدایہ)

دین کی تا جیل: سئلہ: دین کی میعاد کوشرط پر معلق بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک شخص پر ہزار روپے ہیں اس سے دائن کہتا ہے آگر پانچ سورو پے کل اداکر دوتو باقی پانچ سو کے لئے چھ مہیندگی مہلت ہے۔ (ردّ الحکار)

# قرض كابيان

مئد جو چیز قرض دی جائے لی جائے اس کامثلی ہونا ضرور ہے بینی ناپ کی چیز ہویا تول کی ہویا گنتی کی ہو گرگفتی کی چیز میں شرط یہ ہے کہ اس کے افراد میں زیادہ تفاوت نہ ہوجیسے انڈ ب افردٹ بادام اورا گرگفتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہوجس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہوجیسے آم امرود ان کوقرض نہیں دے سکتے یوں ہی ہرقیمتی چیز جیسے جانور مکان زمین ال کوقرض دینا میچنہیں۔( دُرٌ مخارور دِ الحجار )

کیا چیزیں قرض دی جاسکتی ہیں؟ کیا چیزیں مثلی ہیں اور کیا قیمتی: مئلہ:قرض کا تھم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہےاس کی مثل اداکی جائے لہٰذا جس کی مثل نہیں اس کا قرض دینا تیج نہیں جس چیز کو قرض دینالینا جائز نہیں اگر اس کو کسی نے قرض دیا تو اس پر قبضہ کرنے سے مالک ہوجائے گا مگراس نے نفع اٹھا نا حلال نہیں لیکن اگراس کو بیعے کرے گا تو بیع صحیح ہوجائے گی اں کا تھم وییا ہی ہے جیسے تع فاسد میں مجع پر قبضہ کرلیا کہ داپس کرنا ضروری ہے مگر بیع کرے گا تو تع صحیح ہے۔ ( وُرِّ مِخَار ور دِ المحتار ) مسئلہ: كاغذ كو قرض لينا جائز ہے جب كداس كى نوع وصفت ت رسول الندسكي التدعلية وسلم في فرم ما يا جب كوني قرض و عاوراس كي باس ووبدية كرف تول ندكر عاورا بي سواري بر سوار کرے تو سوار نہ ہوں باں اگر پہلے ہےان دونوں میں (مدید دغیرہ) جاری تھا تو اب حرج نبیں ( رواہ ابن ماجہ دہیتی )اور نمائی نے عبداللہ بن الی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی کہتے ہیں جھے سے حضورا قد س ملکی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا جب حضور کے پاس مال آیا اوافر مادیا اور وعاوی که الله تعالی الل و مال میں برکت کرے اور فرمایا قرض کا بدله شکریہ ہے اور اوا كردينا قرآن شريف من بيك أكر مديون تك دست بوا عملت دواور معاف كردوتو يدبهتر بمسلم من بيك رسول الندسلي الله عليه وسلم نے فرمايا جوبيه جا ہتا ہے كه الله تعالى اس كو قيامت كى مختبوں سے بچائے تو وہ تنگ دست كومهات وے یا معاف کردے بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آ دی لوگوں کا مال لیتا ہے اور ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اداکر اوے گا (یعنی اداکرنے کی تو نیش دے گایا تیامت میں دائن کوراضی کردے گا اور جو تص تلف كرنے كے اراده سے ليتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ير تلف كردے كا ( يعنی ندادا كی تو فق ہو كی نددائن رامنی ہوكا ) اور نر مایا که دین کے علاوہ شہید کے سب گناہ بخش دیتے جائیں محے (رواہ ملم)

کا بیان ہو جائے اور اس کو گنتی کے ساتھ لیا جائے اور گن کر دیا جائے گر آج **کل تھوڑے** كاغذول ميں خريد وفروخت وقرض ميں كن كر ليتے ديتے ہيں۔ زيادہ مقدار يعني رموں ميں وزن کا اعتبار ہوتا ہے لیحنی جیسے اسٹے پونڈ کارم عرف میں تختے نہیں گنتے اس میں حر<mark>ج نہیں۔</mark> ( دُرِّ مِخَار و بہارشر بعت ) مسئلہ: روٹیوں کو گن کر بھی قرض لے سکتے ہیں اور تول کر **بھی گہشتہ** وزن کر کے لیا جائے۔ ( وُرٌ مختار ) مسّلہ: آئے کو ناپ کر قرض لینا دینا جا ہے اور ا**گر عرف** وزن سے قرض لینے کا ہوجیہا کہ عموماً ہندوستان میں ہے تو وزن سے بھی قرض جائز ہے۔ (عالمگیری) مسئله: ایندهن کالکژی اور دوسری لکژیاں اورا یلے اور شختے اور تر کاریاں اور تازہ پیول ان سب کا قرض لینا دینا درست نہیں \_ ( عالمگیری ) مسّلہ: کچی اور **کِی اینوں کا قرض** جائز ہے کہان میں تفاوت نہ ہو جس طرح آج کل شہر بھر میں ایک طرح کی ا**ینیں تیار ہو آ** میں ۔ (عالمگیری) مئلہ: برف کووزن کے ساتھ قرض لینا درست ہے اورا گر گرمیوں میں برف قرض لیا تھااور جاڑے میں ادا کر دیا ہے ہوسکتا ہے گر قرض دینے والا اس وقت نہیں **لینا جا ہتا۔ دہ** کہتا ہے کہ گرمیوں میں لوں گا اور بیا بھی دینا چاہتا ہے تو معاملہ قاضی کے پاس پی**ش کرنا ہوگاوہ** وصول کرنے پرمجبور کرے گا۔ (عالمگیری) مئلہ: چیے قرض لئے تھے اس کا چلن جاتا رہاتو و سے بی پیےای تعداد میں دے دیئے ہے قرض ادا نہ ہوگا۔اس کی قیمت کا اعتبار ہے ہیے آ کھآنے کے پیے تھے تو چلن بند ہونے کے بعد اٹھنی یا دوسرا سکہ اس قیمت کا دینا ہوگا۔

( زُرِّ مِخْاروغِيره )

ادائے قرض میں مہنگے سے کا اعتبار نہیں: مسلد: ادائے قرض میں چیز کے شخے مبلکے ہونے کا اعتبار نہیں جیے دن ایک روپیے تھی اور اداکر فے ہونے کا اعتبار نہیں جیے دن سیر گیہوں قرض لئے تھے ان کی قیمت ایک روپیے تھی اور اداکر فے ہوں گے دن ایک روپیے سے کم یازیا دہ ہاں کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا وہی دس سیر گیہوں دینے مطالبہ ہوں گے۔ ( دُرِّ مختار ) مسلد: ایک شہر میں مثلاً غلہ قرض لیا دوسر سے شہر میں کرسکا کہ میں یہاں نہیں دوں گا دہاں جو قیمت تھی وہ دے دی جائے قرض دار اس پر مجبور نہیں کرسکا کہ میں یہاں نہیں دوں گا دہاں جو قیمت تھی وہ دے دی جائے قرض دار سے کہا جائے گا کہ اس بات کا غلہ گرال ہے قرض خواہ اس سے غلہ کا مطالبہ کرتا ہے تو قرض دار سے کہا جائے گا کہ اس بات کا ضامن دے دو کہ اپنے شہر میں جا کر غلہ ادا کر دوں گا۔ ( دُرِّ مِتَّار ) مسئلہ: میو نے قرض لئے مگر ضامن دے دو کہ اپنے شہر میں جا کر غلہ ادا کر دوں گا۔ ( دُرِّ مِتَّار ) مسئلہ: میو نے قرض لئے مگر ادا نہ کئے کہ یہ میو نے قرض ادا کیا جائے اور اگر دونوں قیمت دینے لینے پر دامنی ہو نے گئیل آ جا کیں اس وقت قرض ادا کیا جائے اور اگر دونوں قیمت دینے لینے پر دامنی ہو

جائيں تو قيت اداكر دي جائے \_( وُرّ مختار ) مسئلہ: قرض دارنے جب قرض پر قبضہ كرليا تواس چیز کا مالک ہوگیا فرض کروایک چیز قرض کی تھی اور ابھی خرچ نہیں کی ہے کہانی چیز آگئی (جیسے روپیة خرض لیا تھااور روپیآ گیایا آٹا قرض لیا تھا کینے سے پہلے آٹا ہی کر آگیا ابقرض دارکو بیا فقیار ہے کہاس کی چیز رہنے دے اوراپنی چیز سے قرض اداکرے یا اس کی ہی چیز دے دے جس نے قرض دیا ہے وہ نہیں کہ سکتا کہ میں نے جو چیز دی تھی وہ تمہارے یاس موجود ہے میں وی لوں گا۔( وُرِّ مِخْتَارِ عالمگیری) مسئلہ: قرض کی چیز قرض دار کے پاس موجود ہے قر ضداراس کوخو د قرض خواہ کے ہاتھ بھے کرے میسی ہے کہ وہ مالک ہےاورا گر قرض خواہ بھے کرے تو میسیح نہیں کہ یہ مالک نہیں ایک مخص نے دوسرے سے غلہ قرض لیا قرض دار نے قرض خواہ سے روپیے کے بدلے اس کوخر پدلیا یعنی اس دین کوخر پدا جواس کے ذمہے مگر قرض خواہ نے روپیہ پر ابھی قبضہ نبیں کیا تھا کہ دونوں جدا ہو گئے تو بیچ باطل ہوگئی۔ ( وُرٌ مختار ) مسّلہ: نیام تا جراور مکا تب اور نابالغ اور بو ہرا پیر ہے کی کو قرض دیں بیرنا جائز ہے کہ قرض تیمرع ہے اور بیرتبرع نہیں کر کئے۔ (عالمگیری) مسئلہ: صبی مجور (جس کوخرید فروخت کی ممانعت ہے) کو قرض دیا اس کے ہاتھ کوئی چیز سے کی اس نے خرچ کر ڈالی تو اس کا معاوضہ کچھٹیس بو ہرے اور مجنون کو قرض دینے کا بھی یبی تھم ہے اور اگر وہ چیز موجود ہے خرج نہیں ہوئی ہے تو قرض خواہ واپس لے سکتا ہے غلام مجور کو قرض دیا ہے تو جب تک آزاد نہ ہواس سے مواخذہ نہیں ہوسکتا۔ ( زُرِّ مِخْار ور دَالْحِنار ) مسّلہ: ایک مخص ہے دوسرے نے روپے قرض مانگے وہ دینے کو لایا اس نے کہا پانی میں بھینک دواس نے بھینک دیا تو اس کا مجھے نقصان نہیں اس نے اپنا مال بھینکا اور اگر با تع مبع کومشتری کے پاس لایا مین امانت کو ما لک کے پاس لایا انہوں نے کہا بھینک دو انہوں نے بھینک دیاتو مشتری اور مالک کا نقصان ہوا۔ (وُر مختار)

قرض میں شرط کا کوئی اثر نہیں: مسئلہ: قرض میں کسی شرط کا کوئی اثر نہیں شرطیں بیکار ہیں جیسے بیشرط کہ اس کے بدلے میں فلال چیز ویٹایا پیشرط کہ فلال جگہ ( کسی دوسری جگہ کا نام لے کر ) دائی کرنا۔ (وُرِّ مختار) مسئلہ: واپسی قرض میں اس چیز کی مثل دینی ہوگی جولی ہے نماس سے بہتر نہ کمتر ہاں اگر بہتر ادا کرتا ہے اور اس کی شرط نہ تھی تو جائز ہے دائن اس کو لے سکتا ہے یوں ہی جتنالیا ہے ادا کے وقت اس سے زیادہ ویتا ہے مگر اس کی شرط نہ تھی ہی جائز ہے۔ (وُرِ مختار)

قرض میں تفع کی شرط سود ہے: مئلہ: قرض دیا اور مخبرالیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا جیسا کہ آج کل سودخواروں کا قاعد دیہ ہے کہ روپیددورو پے بیٹنگڑ اماہوار سودکھمرا لیتے ہیں قانون شریعت(۱۱۰۰) کی کی کی کی کی در ۱۹۳۳

بیرام ہے یوں ہی کسی قتم کے نفع کی شرط کرے ناجا ئز ہے جیسے بیشرط کہ مستقرض <sup>ل</sup>مقرض سے کوئی چیز زیادہ داموں میں خریدے گا ہیر یا کہ قرض کے روپے فلاں شہر میں جھے کو دیے ہوں گے۔(عالمگیری وُرّ مختار)

قرض دار کی زیادت دعوت اور تخفه کا حکم : مئلہ: جس پرقرض ہےاں نے قرض دیے والے کو کچھ ہدید کیا تو لینے میں حرج نہیں جب کہ ہدید دینا قرض کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ا**س وجہ** ہے ہو کہ دونوں میں قرابت یا دوتی ہے یا اس کی عادت ہی میں جو دوسخاوت ہے کہ **لوگوں کو** ہدیہ کیا کرتا ہے اوراگر قرض کی وجہ ہے یا نہیں جب بھی پر بیز ہی کرتا جا ہے جب تک ہے بات ظاہر نہ ہو جائے کہ قرض کی وجہ ہے نہیں ہے اس کی وعوت کا بھی یہی تھم ہے کہ قرض کی وجہ سے نہ ہوتو قبول کرنے میں حرج نہیں اور قرض کی وجہ سے ہے یا بتانہ چلے تو بچنا جا ہے ا**س** کو یوں مجھنا چاہیے کہ قرض نہیں دیا تھا جب بھی دعوت کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ بید دعوت قرض کی وجہ ہے نہیں اوراگر پہلے نہیں کرتا تھا اور اب کرتا ہے یا پہلے مہینہ میں ایک بار کرتا تھا اور اب دوبار کرنے لگایا اب سامان ضیافت زیادہ کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیقرض کی وجہ ہے ہاں ے اجتناب چاہیے۔ (عالمگیری) مئلہ: جس قتم کا دین تھامہ یون اس ہے بہتر ادا کرنا جا ہتا ہدائن کواس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اور گھٹیادینا جا ہتا ہے جب بھی مجبور نہیں کر سکتے اور دائن قبول کرے تو دونوں صورتوں میں دین ادا ہو جائے گا یونبی اگر اس کے روپے تھے وہ ای قیمت کی اشرفی دینا چاہتا ہے دائن قبول کرنے پر مجبور نہیں ' کہدسکتا ہے میں نے روپید دیا تھا روپیلوں گااورا گردین میعادی تھامیعاد پوری ہونے سے پہلےادا کرتا ہے تو دائن لینے پر مجبور کیا جائے گاوہ انکارکرے یا اس کے پاس رکھ کرچلا آئے دین ادا ہوجائے گا۔ (عالمگیری وغیرہ) قرض میں کیا چیز چھین سکتا ہے: مسئلہ:قرض دارقرض ادانہیں کرتا اگر قرض خواہ کواس کی کوئی چیزای جنس کی جوقرض میں دی ہے ل جائے تو بغیر دیئے لے سکتا ہے بلکہ زبر دہتی چھین لے جب بھی قرض ادا ہو جائے گا دوسری جنس کی چیز بغیراس کی اجازت نہیں لےسکتا جیسے روپیة قرض دیا تھا تو روپیہ یا جا ندی کی کوئی چیز ملے لےسکتا ہے اور اشر فی اورسونے کی چیز نہیں

ر بمن كا تفع مر جمن كے لئے سوو ہے: مسئلہ: زیدنے عمر وے كہا جھے استے رویے قرض دو اللہ مستقرض قرض دار جواد هار كے مقرض جوقرض خواہ جواد هار دے اجتناب پر بیز بچاؤ دائن جماكى پر پچھ آتا ہو۔ مدیون جس برگ كا پچھ آتا ہؤم یہ تحذ سوغات۔ میں پی بیز مین جہیں عاریت دیتا ہوں جب تک میں روپیدادانہ کروں تم اس کی کاشت کرواور نفع اٹھا دیمنوع ہے آج کل سودخواروں کا عام طریقہ سے ہے کہ قرض دے کرمکان یا کھیت رہن رکھ لیتے ہیں مکان ہے تو اس میں مرتبن سکونت کرتا ہے یا اس کوکرا سے پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اس کی خود کاشت کرتا ہے یا اجارہ پر دیتا ہے اور نفع خود کھاتا ہے ہیں ود ہے اس سے بچنا واجب۔ (عالمگیری و بہارشریعت)

کون کی عاریت قرض ہے: مئد: جس چیز کا قرض جائز ہے اسے عاریت کے طور پرلیا تو وہ قرض ہے اور جس کا قرض نا جائز ہے اسے عاریت لیا تو عاریت ہے۔ (عالمگیری) مئلہ:

رد پے قرض لئے تھے اس کونوٹ یا اشرفیاں دیں کہ تو ڑا کراپنے روپے لے لو۔ اس کے پاس تو ڑا نے سے پہلے ضائع ہو گئے تو قرض دار کے ضائع ہوئے اور تو ڑانے کے بعد ضائع ہوئے تو روسور تیں ہیں اپنا قرض لیا تھا پانہیں اگر نہیں لیا تھا جب بھی قرض دار کا نقصان ہوا اور قرض کے روپے ان میں سے لینے کے بعد ضائع ہوئے تو اس کے ہلاک ہوئے اور اگر نوٹ یا اشرفیاں دے کریے کہا کہ اپنا قرض لواس نے لیا تو قرض ادا ہو گیا ضائع ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا۔ (عالمگیری)

## سودكابيان

سوو کی تعربیف نیر بالینی سود حرام قطعی ہاس کی حرمت کا منکر کا فر ہاور حرام سجھ کر جواس کا مرتک ہے فات مردوالشہادة ہوت ما فلا ہوا ورا ایک طرف کا مرتک ہے فات مردوالشہادة ہوت میں جب وانوں طرف بال ہوا ورا یک طرف زیادتی ہوکہ اس کے مقابل بیں دوسری طرف کچھنہ ہوتو یہ سود ہمسکلہ: جو چیز تاب یا تول سے بحق ہو جب اس کواپئی جنس سے بدلا جائے (جیسے گیہوں کے بدلے بیس گیہوں جو کے بدلے جو لئے) اورا کی طرف زیادہ ہوتو حرام ہواورا گروہ چیز تاب یا تول کی ہویا ایک جنس کو دوسری جو لئے ) اورا کی طرف زیادہ ہوتو حرام ہواورا گروہ چیز تاب یا تول کی ہویا ایک جنس کو دوسری وامرہ الی الله یا وہ من عاد فاولنگ اصحاب النار عم فیھا خلدون و بمحق الله الربوا و بوبی الصدقات والله لا یہ جب کل کفار الیم ہوا و بالکہ عماف ہوا خلدون و بمحق الله الربوا و بوبی الصدقات کی اور باز آیا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہاں کیلئے معاف ہوا ما معاملہ اللہ کے پر جاور جو گھرالیا تی کر یہ دوسے بیس رکھا تھے ہوں کہ اور جو گھرالیا تی کر یہ دوسے بیس رکھا تھے ہوں کہ اور ہو گھرالیا تی کر یہ دوسے بیس رکھا تھے ہوں کہ اور دو پھرالیا تو بو پھرالیا تھر میں گھریف کے اور اس کا معاملہ اللہ کے دوسے بیس رکھا ہوا کہ دوسے بیل رکھا ہوا کہ بول کی اور بو فرایا کہ وہ سے برا ہم ہوں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہ کو ایک اور می کو الی اور می فرایا کروں دور بے دالے اور مود کے دالے اور مود کو در مایا سود سے بقا ہوا کر چو مال زیادہ ہو گا ہوا کہ دوسے برا ہم ہوں وہ لئے والے اور مود کے در میں الدول کے دوسے کر مالی اور می فرایا کروں سے برا ہم ہوں دولیا دوسود کر الے اور دور کو کا الم اللہ علی کو میا کہ وہ بھیا کہ دوسے کر مالی مور سے برا کیا مور سے برا ہم ہوں میں دوسے کر مالی مور سے برا کہ میں دوسے کر میں کہ دوسے کر مالی مور سے برا کو میں دوسے بھیا کہ دوسے برا کہ میں دوسے کر میں دوسے کر میں اس مور سے کر مالی دوسے کر مالی مور سے برا کیا مور سے برا کیا کو دوسے برا کیا کو دوسے برا کیا کو دوسے برا کیا کو دوسے برا کیا کر دوسے برا کیا کو دوسے برا کیا کہ دوسے برا کیا کہ دوسے برا کیا کر دوسے برا کیا کر دوسے برا کیا کر دوسے برا کر دوسے برا کر دوسے برا کیا کر دوسے برا کر دوسے برا کیا کر دوسے برا کیا کر دوسے برا کر دوسے برا کر دوسے برا کیا کر دوسے برا کر

جنس سے بدلا ہوتو سودنبیں عمدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں یعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے گربیا چھی ہے دوسری طرف زیادہ ہے وہ خراب ہے جب بھی سوداور حرام ہے لازم ہے کد دونوں ناپ یا تول میں برابر ہوں جس چیز پر سود کی حرمت کا دارومدار ہے وہ قدروجنس ہے قدر سے مرادوزن یا ناپ ہے۔

قدروجنس کی تعریف: مسئلہ: دونوں چیز وں کا ایک نام اور ایک کام ہوتو ایک جنس بجھے اور نام و مقصد میں اختلاف ہوتو دوجنس جانیئے جیسے گیہوں جو کیڑے کی قسمیں الممل الشماء محمول نام ومقصد میں اختلاف ہوں محتلف ہیں تھجور کی سب قسمیں ایک جنس ہیں لو ہا سیسہ کا نبا بیش مختلف جنسیں ہیں اون اور ریشم اور سوت مختلف اجناس ہیں گائے کا گوشت بھی اون اور ریشم اور سوت مختلف اجناس ہیں گائے کا گوشت بھیل روغن جوبی گوشت و دنیہ کی چی نہیں کی جربی سب اجناس مختلف ہیں۔ روغن گل روغن چینیلی روغن جوبی وغیرہ سب مختلف اجناس ہیں۔ روغن گل روغن چینیلی روغن جوبی وغیرہ سب مختلف اجناس ہیں۔ دوغن گل روغن چینیلی روغن جوبی

سود کی قسمیں: مئلہ: قدر وجنس دونوں موجود ہوں تو کمی بیشی بھی حرام ہے (اس کور بالفضل کہتے ہیں )ادرا یک طرف نقذ ہود وسری طرف ادھار یہ بھی حرام (اس کور باالنیہ کہتے ہیں) جیے ليبول كوليبول جوكوجوكے بدلے ميں بيع كريں تو كم وبيش حرام اور ايك اب ديتا ب دومرا كچھ دیر کے بعد دے گا یہ بھی حرام اور دونوں میں ہے ایک ہوا یک نہ ہوتو کی بیش جا <mark>ئز ہے اور ادھار</mark> حرام جیسے گیہوں کو جو کے بدلے میں یا ایک طرف سیسہ ہوا یک طرف لو ہا کہ پہلی مثال میں ناپ اور دوسری میں وزن مشترک ہے مگرجنس کا دونوں میں اختلاف ہے۔ کپڑے **کو کپڑے** کے بدلے غلام کوغلام کے بدلے میں بیچ کیااس میں جنس ایک ہے مگر قدر موجود نہیں لہذا ہے تو ہو سکتاہے کہ ایک تھان دے کر دو تھان یا ایک غلام کے بدلے میں ڈو غلام خریدے مگر ادھار پیچا حرام سود ہے اگر چہ کی بیشی نہ ہواور دونوں نہ ہوں تو کمی بیشی بھی جائز اور ادھار بھی جائز جیسے گیہوں اور جوکوروپیے سے خریدیں یہاں کم وہیش ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک روپیے کے عوض میں جتےمن چاہوخریددکوئی حرج نہیں اور ادھار بھی جائز ہے کہ آج خریدورو پیدمہینے میں سال میں دوسرے کی مرضی ہے جب جا ہود و جا کز ہے کوئی خرابی نہیں۔ (ہدایہ وغیرہ) مسّلہ: جس چیز کے متعلق حضورا قدر صلی الله علیه و کلم نے ناپ کے ساتھ تفاضل حرام فرمایا وہ کیلی (ناپ کی چیز) ہے اور جس کے متعلق وزن کی تصریح فر مائی وہ وزنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعداں میں تبدیلی نہیں ہو عمتی اگر عرف اس کے خلاف ہوتو عرف کا اعتبار نہیں اور جس کے متعلق حضور کا ارشاد نبیں ہے اس میں عادت وعرف کا اعتبار ہے تاپ یا تول جو کچھ چکن ہوای

کالحاظ ہوگا۔ (ہدایہ وغیرہ) مسئلہ: جو چیز وزنی ہوا ہے ناپ کر برابر کر کے ایک کودوس ہے بدلے ہیں بچھ کیا گریٹہیں معلوم کہ ان کاوزن کیا ہے یہ جائز نہیں اور اگر وزن میں دونوں برابر ہوں بج جائز ہے اگر چہنا ہوں ہوں اور جو چیز کیلی ہے اس کووزن ہے برابر کر کے بچھ کیا مگریٹہیں معلوم کہ ناپ میں برابر ہے یا نہیں بینا جائز ہے بہندوستان میں گیہوں جو کہ عموماً وزن ہے بہندوستان میں گیہوں جو کہ عموماً وزن ہے بین حالانکہ ان کا کیلی ہونا حضور کے ارشاد سے تابت ہے لہندا اگر گیہوں کو گیہوں کے گیہوں کے بدلے میں بچھ کریں تو ناپ کو ضرور برابر کرلیں اس میں وزن کی برابری کا اعتبار نہ کریں یو نہی گیہوں جو قرض لیں تو ناپ کرلیں اور ناپ کردیں اور ان کے آئے کی تھے یا قرض وزن ہے جھی جائز ہے۔ (درو مبدایہ فتح)

مقصود کا اختلاف جنس کومختلف کر دیتا ہے اگر چہ اصل ایک ہو: مئلہ: سوتی کپڑے سوت یاروئی کے بدلے میں بیخامطلقا جائز ہے کدان کی جنس مختلف ہے یوں ہی روئی کوسوت سے بیخنا بھی جائز ہے ای طرح اون کے بدلے میں اونی کپڑے خرید نایاریشم کے موض میں ریشی کپڑے خرید نامجھی جائز ہے مقصد سے ہے کہ جنس کے اختلاف واتحاد میں اتحاد

٤ عامركت مذرب مِل معين جونے كى صورت مِل اس نظ كوجا ئزنگھا ج مُرامام ابن جام كى تعيل بير ہے كه يدي الله المؤرب

اصل کااتحاد واختلاف معترنہیں بلکہ مقصود کااختلاف جنس کومختلف کردیتا ہے اگر چہامل ایک ہو
اور یہ بات ظاہر ہے کہ روئی اور سوت اور کپڑے کے مقاصد مختلف ہیں یوں ہی گیہوں یااس
کے آئے کوروٹی سے بچے کر کتے ہیں کہ ان کی بھی جنس مختلف ہے۔ ( وُرِ مختار ور دالحتار ) مئلہ:
ہر مجبور کو تریا خشک محبور کے بدلے ہیں بچے کرنا جائز ہے جب کہ دونوں جانب کی مجبوری باپ
ہیں برابر ہوں وزن میں برابری کااس میں اعتبار نہیں یوں ہی انگور کو مئتے یا کشمش کے بدلے
ہیں برابر ہوں وزن میں برابری کااس میں اعتبار نہیں یوں ہی انگور کو مئتے یا کشمش کے بدلے
ہی بچنا جائز ہے جب کہ دونوں برابر ہوں ای طرح جو پھل خشک ہو جاتے ہیں ان کے ترکوخشک
کے عوض بھی بیچنا جائز ہے اور تر کے بدلے میں بھی جیسے انجیز آلو بخارا 'خوبا فی وغیرہ (ہمایو فق)
مسکہ: گیہوں آگر پانی میں بھیگ گئے ہوں ان کوخشک کے بدلے میں بچے کرنا جائز ہے جب کہ
مسکہ: گیہوں آگر پانی میں بھیگ گئے ہوں ان کوخشک کے بدلے میں بچے کرنا جائز ہے جب کہ
ناپ میں برابر ہوں یوں ہی محبور یا منتے یا پانی میں بھگولیا ہے خشک کے عوض میں بچے کر سکتے ہیں
بچنے ہوئے گیہوں کو بے بھنے سے بیچنا جائز نہیں۔ (ہم ایدور تھار وغیرہ)

گائے بھینس ایک جنس ہیں بھیڑ بکری ایک جنس ہیں: سند: مخلف تم سے گوشت کی بیٹی کے ساتھ بچ کئے جاسکتے ہیں جیسے بحری کا گوشت ایک سر گائے کے دوسیر سے جکتے ہیں گریہ ضرور ہے کہ دست بدست ہول ادھار جائز نہیں اگر ایک قتم کے جانور کا **گوشت ہوت**و کی بیشی جائز نبیس گائے اور بھینس دوجنس نبیں بلکہ ایک جنس ہیں یو نبی بکری بھیڑ دنیہ <mark>یہ تیوں</mark> ا کیے جنس میں گائے کا دودھ بکری کے دودھ سے تھجوریا گنے کا سر کہ انگوری سرکہ سے پیٹ **ک** چر بی دنبہ کی چکی یا گوشت ہے بمری کے بال کو بھیز کی اون ہے کم وہیش کر کے بیع کر سکتے ہیں۔ (مدایہ) مسئلہ: تل کے تیل کوروغن چنبیل وروغن گل ہے کم وہیش کر کے بیع کرنا جائز ہے **یوں ک** یہ خوشبودار تیل آ پس میں ایک فتم کو دوسر ہے تتم کے ساتھ تھ کرٹا روغن زیتون خوشبو**دار کو بغیر** خوشبودالے کے عوض میں بیچنا بھی ہرطرح جائز ہے تل بھول میں ہے ہوئے ہوں ان کوسادہ تلوں ہے کم وہیں کر کے چھ کتے ہیں۔ ( وُرِّ مِحْتَار ور دِّ الْحِتَار ) مسلد: دود ھ کو پنیر کے بدلے میں كى بيشى كے ساتھ چ سكتے ہيں كھوئے كے بدلے ميں دودھ بيخے كا بھى يہى تھم ہے كونك مقاصد میں مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف جنس ہیں۔ ( وُرٌ مختار و بہار شریعت ) مسئلہ: کیبول ک ﷺ آٹے یا ستوے یا آٹے کی سے ستوے مطلقاً ناجا ئز ہے اگر چہ ناپ یا وزن میں دونوں جانب برابر مول يعنى جب كمة ثاياستوكيبول كاموادرا كردوسرى چيز كاموجي جوكاة ثاياستومونو گیہوں سے نیچ کرنے میں کوئی مضا نقت نہیں یوں ہی گیہوں کے آئے کو جو کے ستو ہے **بھی پیخا** جائزے آئے کو آئے کے بدلے میں برابر کرکے بیخنا جائزے بلکہ بھنے ہوئے آئے کو بعنے

ہوئے کے بدلے میں برابر کر کے بھی بیچنا جائز ہے اور ستوکوستو کے بدلے میں بیچنا یا بھنے ہوئے گیہوں کو بھنے ہوئے گیہوں کے بدلے میں بیچنا جائز ہے۔ چھنے ہوئے آ ٹے کو بغیر چھنے کے بدلے بیچ کرنے میں دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ ( وُرِّ محتّار ور دِّ المحتّار ) مسّلہ: تکوں کو ان کے تیل کے بدلے میں یا زیتون کوروغن زیتون کے بدلے میں پیچنااس وقت جائز ہے ںہ ان میں جتنا تیل ہے وہ اس تیل ہے زیادہ ہوجس کے بدلے میں اس کو بیچ کررہے ہیں لیعنی کھلی کے مقابلہ میں تیل کا کچھ حصہ ہونا ضرور ہے ور نہ نا جائز یوں بی سرسوں کوکڑ وے تیل کے بدلے میں یالی کواس کے تیل کے بدلے میں بیچ کرنے کا حکم ہے غرض میر کہ حس کھلی کی کوئی قیت ہوتی ہےاں کے تیل کو جب اس ہے بیچ کیا جائے تو جو تیل مقابل میں ہےوہ اس سے زیادہ ہوجواس میں ہے۔ (ہدایہ وُرٌ مختار روّالحجار) اورا گرکوئی ایسی چیز اس میں ملی ہوجس کی کوئی قیت نہ ہوجیعے سونار کے یہاں کی را کھ کہاہے نیارے فریدتے ہیں اس کا تھم یہ ہے کہ جس ونے یا جاندی کے عوض میں اسے خریدااگر وہ زیادہ یا کم ہے بھے فاسد ہے اور برابر ہوتو جائز اورمعلوم نہ ہو کہ برابر ہے یانہیں جب بھی ٹاجائز ( بحروغیرہ ) مسکلہ: جن چیز وں میں بھے جائز ہونے کے لئے برابری کی شرط ہے بیضرور ہے کہ مساوات کاعلم وقت عقد ہواگر بوقت عقد علم نہ تھا بعد کومعلوم ہوا جیسے گیہول گیہوں کے بدلے میں تخمیندے ج دینے پھر بعد میں نا پے گئے تو برابر نکلے بیج جائز نہیں ہوئی۔(عالمگیری) مئلہ: گیبوں گیہوں کے بدلے میں بیج کئے اور تقابض بدلین نہیں ہوا ہے جائز ہے غلہ کی بیج اپنی جنس یا غیر جنس سے ہواس میں تقابض شرطنہیں مگر بیای وقت ہے کہ دونوں جانب معین ہوں ( ہندید دبہارشر بعت ) مسکلہ جسکم اور کا فرحر بی کے درمیان دارالحرب میں جوعقد ہواس میں سونہیں مسلمان اگر دارالحرب میں امان لے کر گیا تو کافروں سے خوثی ہے جس قدران کے اموال حاصل کرے جائز ہے آگر چہا ہے طریقہ ہے حاصل کئے کہ سلمان کا مال اس طرح لینا جائز نہ ہوگریے ضرور ہے کہ وہ کسی بدعہدی کے ذریعہ حاصل نہ کیا گیا ہوکہ بدعہدی کفار کے ساتھ بھی حرام ہے (جیسے کسی کافرنے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور بیددینائبیں چاہتا ہیہ بدعبدی ہے اور درست نہیں۔( درورد ) عقد فاسد سے كافر حربى كا مال ليا جاسكتا ہے: مئد:عقد فاسد كے ذريعه سے كافر حربي کا مال حاصل کرناممنوع نہیں یعنی جوعقد مابین دومسلمان ممنوع ہے اگر حربی کے ساتھ کیا جائے تومنع نہیں مرشرط یہے کہ وہ عقد مسلم کے لئے مفید ہوجیے ایک روپیے کے بدلے میں دورو بے خریدے یااس کے ہاتھ مردار کونج ڈالا کہ اس طریقہ ہے سلمان کاروپیہ حاصل کرنا شرع کے

خلاف ہے اور حرام ہے لیکن کافر ہے حاصل کرنا جائز ہے۔ (ردّ المحنار) مسئلہ: ہندوستان اگر چہددارالاسلام ہے اس کو دارالحرب کہنا صحیح نہیں مگر یہاں کے کفاریقینا نہ ذمی ندمستامن کے سوئلہ ذمی یا مستامن کے لئے بادشاہ اسلام کاذمہ کرنا اورامن دینا ضروری ہے لہٰذاان کفار کے اموال عقود فاسدہ کے ذریعہ حاصل کئے جاسکتے ہیں جب کہ بدعبدی نہو۔

سود سے بیچنے کی صور تیں : جس طرح سود لینا حرام ہے ای طرح سود دینا بھی حرام ہے حدیثوں میں دونوں پرلعنت آئی اور فرمایا دونوں برابر ہیں اس لئے سود دینے ہے بھی **بچنا** ضروری ہے اگر کسی جائز ضرورت کے لئے قرض لینا بی پڑے اور بغیر سود کے کوئی نہ دیتا ہوتو اس کے لئے یہ چندصور تیں الی میں کدان کے ذرایعہ سے سود کی نجاست ونحوست سے نجات ملتی ہےاور قرض دینے والا جائز طریقتہ پر نفع حاصل کرسکتا ہےصرف لین دین کی **صورت میں** کھتبدیلی کرنی پڑے گھرنا جائز وحرام ہے بچاؤ ہوجائے گا شاید کسی کو بید خیال ہوکہ دل میں جب بیرے کہ مودے کرایک مودی لول تو پھر مود سے کبال بچااس کا جواب بیرے کہ غرع نے جس عقد کو جائز بتایا وہ اس خیال سے نا جائز وحرام نہیں ہوسکتا۔ دیکھواگر روپیہ ہے ج**اندی** ے خریدی اور ایک روپید کی ایک روپیه بھر زائد لی تو یقیینا سود طحرام ہے لیکن اگر مثلا ایک **ٹی جو** پندر ہ روپید کی ہواس سے پچپس روپے بھر سے اور زیادہ جا ندی خریدی یا سولہ آنے بیسیوں **کی دو** روپیہ پھر چاندی خریدی اگر چہ اس کامقصور بھی وہی ہے کہ چاندی زیادہ لے جائے مگر اس طریقہ سے سودنہیں اور بیصورت یقینا حلال نے معلوم ہوا کہ جائز و نا جائز ہونا عقد کی **نوعیت** پرہے عقد بدل جائے گاتھم بدل جائے گااس مئلہ کوزیادہ واضح کرنے کے لئے ہم دوحدیثیں لکھتے ہیں صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے ایک صاحب کو خیبر کا حاکم بنا کر بھیجا وہ دہاں سے حضور کی خدمت میں عمدہ تھجوریں لائے حضور نے فر مایا کیا خیبر کی سب کھچوریں ایے بی ہوتی ہیں انہوں نے عرض کیانہیں یا دسول اللہ ہم دوصاع کے بدلے میں ان تھجوروں کا ایک صاع لیتے ہیں اور تین صاع کے بدلے دوصاع لیتے ہیں حضور نے فرمایا الیا نه کرومعمولی مجوروں کوروپیہ ہے چیو پھر روپیہ ہے اس قتم کی مجوری خریدا کرواور تول کی چیزوں میں بھی ایسا ہی فر مایا ای معیمین میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عندرسول الله صلی الله عليه وسلم كے پاس برنى تھجوري لا ي حضور نے فرمايا كہاں نے لائے انہوں نے عرض كيا

ل حديث من ب: الفضة بالفضة مثلاً بمثل يد ابيد والفضل ربوا ع رسول الله صلى الشعليد ولم قرمايا اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتم

ہارے یہاں خراب تھجوریں تھیں ان کے دوصاع کوان کے ایک صاع کے عوض میں چھ ڈالا۔ صفور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا افسوں سے بالکل سود ہے سے بالکل سود ہے ایسانہ کر تا ہال اگر ان کے خریدنے کا ارادہ ہوتو اپنی تھجوریں چھ کر پھر ان کوخریدوان حدیثوں ہے داضح ہوا کہ بات وی ہے کہ عمدہ تھجوریں خرید نا چاہتے ہیں گراپنی تھجوریں زیادہ دے کر لیتے ہیں تو سود ہوتا ہے اوراگراپی تھجوریں روبیہے نے کراچھی تھجور خریدی توبہ جائز ہے ای وجہ ام قاضی خال انے فاوی میں سودے بیخ کی صورتیں لکھتے ہوئے بیتر برفر ماتے ہیں۔و مشل هذا روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امربذالك اب التمبيرك بعد بم وه چند مورتیں بیان کرتے ہیں جوعلاء نے سود ہے جینے کی بتائی ہیں مسئلہ: ایک شخص کے دوسرے پر دں رویے تھے اس نے مدیون ہے کوئی چیز ان دس رویوں میں خرید کی اور چیچ پر قبضہ بھی کرلیا مچرای چیز کو مدیون کے ہاتھ بارہ میں ٹمن وصول کرنے کی ایک میعاد مقرر کرکے نیچ ڈالا اب اں کے اس پر دس کی جگہ بارہ ہو گئے اور اے دورویے کا نفع ہوااور سود نہ ہوا ( خانیہ ) مسکلہ: ایک نے دوسرے سے قرض طلب کیا وہ نہیں دیتا اپنی کوئی چیز مقرض کے ہاتھ سورو پے میں چے ڈالی اس نے سورو پے دے دیے اور چیز پر قبضہ کرلیا پھر متعقرض نے وہی چیز مقرض سے سال مجرے دعدہ پرایک سودس رو بے میں خرید لی بی<sup>نج</sup> جائز ہے مقرض نے سورو بے دیئے اور ایک مودی روبیہ متعقرض کے ذمہ لازم ہو گئے اور اگر متعقرض کے پاس کوئی چیز نہ ہوجس کواس طرح بنٹے کرے تو مقرض متعقرض کے ہاتھ اپنی کوئی چیز ایک سودس روپے میں بھے کرے اور بقنددے دے پھر ستعقرض اس کوغیر کے ہاتھ سوروپے میں بیچے اور قبضہ دے دے پھراس تحض اجنبی ہےمقرض سوروپے میں خرید لے اور تمن ادا کردے اور مشعقرض کوسور دیے تمن ادا کرد نتیجہ سیہوا کہ مقرض کی چیز اس کے پاس آگئی اور مشقرض کوسورویے مل گئے مگر مقرض كاس كے ذمدايك سودى روي لازمرے (خانيه) مئلد: مقرض نے اپنى كوئى چيزمتعقرض کے ہاتھ تیرہ روپے میں چھ مہینے کے دعدہ پر بھے کی اور قبضہ دے دیا پھر مستقرض نے ای چیز کو اجنبی کے ہاتھ بیچا اور اس بیج کا اقالہ کر کے پھرای کومقرض کے ہاتھ دس رویے میں بیچا اور روپے لے لئے اس کا بھی یہ تیجہ ہوا کہ مقرض کی چیز واپس آ گئی اور متعقرض کو دس روپے مل كے مرمقرض كے اس كے ذمه تيره رويے واجب ہوئے۔ (خانيه)

۔ اس صورت میں اگر چدید بات ہوئی کہ جو چیز جیتے میں تھے کی قبل نقتی شمتری سے اس سے کم میں خریدی مگر چونکہ اس صورت مفروضہ میں ایک تھے جواجنی سے ہوئی درمیان میں فاضل ہوگئی البغدایہ تھے جائز ہے؟ا-منسلمہ۔

قانونِ شریعت(۱۰۰۰) حرکی کی کی در ۱۰۰۰ و عینہ : مئلہ: سودے بینے کی ایک صورت سے عینہ ہے تا عینہ کی صورت یہ ہے کہ ایک مخص نے دوسرے سے جیسے دی رویے قرض مانکے اس نے کہا میں قرض نبیں دوں گا پیالبتہ کرسکا ہول کہ یہ چیز تمہارے باتھ بارہ روپے میں بیچیا ہوں اگرتم چاہوخریدلوا**ے بازار میں دی** رویے کو بچ کر دینائمہیں دس رویے طل جانمیں گے اور کام چل جائے گا اور ای صورت میں بع ہوئی بائع نے زیادہ نفع حاصل کرنے اور سود سے بچنے کا بید حیلہ نکالا کہ دس کی چیز بارہ میں تع کر دی اس کا کام چل گیا اور خاطرخواہ اس کو نفع مل گیا بعض اوگوں نے اس کا پیطریقہ بتایا ہے کہ تیسر مے مخص کواپی ہے میں شامل کریں یعنی مقرض نے قرض دار کے باتھ ا**س کو بارہ میں پیجاور** قبضہ دے دیا چر قرض دارنے ٹالٹ کے ہاتھ دس رویے میں چ کر قبضہ دے دیا اس نے مقرض کے ہاتھ دی رویے میں بیجا اور قبضہ دے دیا اور دس رویے ٹمن کے مقرض ہے وصول کر کے قرض دارکودے دیئے نتیجہ ریہ ہوا کہ قرض ما تکنے والے کو دس رویے وصول ہو گئے مگر بارہ دیے پڑیں گے کیونکہ وہ چیز بارہ میں خریدی ہے(خانیہ فقی ور آلحتار)

# حقوق كابيان

مسكه: دومنزله مكان ہے اس ميں نيچے كى منزل خريدى ٔ بالا خانه عقد ميں داخل نه ہوگا۔ مگر جب کہ جمیع حقوق یا جمیع مرافق یا برقلیل وکثیر کے ساتھ خریدا ہوا۔ (بدایہ دغیرہ)

مكان كى بيع ميں كيا چيزيں داخل ہيں: سئله: مكان كى خريدارى ميں پاخانه (اگرجه مکان سے باہر بناہو ) اور کنواں اور اس کے صحن میں جو درخت ہوں وہ اور یا نمین باغ **ب نخ** میں داخل میں ان چیزوں کی بیٹے نامہ میں صراحت کرنے کی ضرورت نبیں مکان ہے ب**ابرای** ے ملا ہوا باغ ہواور جیموٹا ہوتو تیع میں داخل ہےاور مکان سے بڑایا برابر کا ہوتو داخل نہیں جب تک خاص اس کا بھی نام تنے میں نہ لیا جائے۔ ( وُرَمِنّار ) مئلہ: مکان ہے مصل باہر **کی جاب** مجھی ٹین وغیرہ کا چھپرڈال لیتے ہیں جونشت کے لئے ہوتا ہے اگر حقوق ومرا**نق کے ساتھ** ع موئی ہے تو داخل ہے در نہیں۔ (مدامیہ)

راسته نالی وغیرہ کب بیع میں داخل ہوں گے: مئلہ:راستہ خاص اور پانی ہنے کی تالی اور کھیت میں یانی آنے کی نال اور وہ گھاٹ جس سے پانی آئے گا بیسب چیزیں تع میں اس ونت داخل ہوں گی جب کہ حقوق یا مرافق یا برقلیل وکثیر کا ذکر ہو۔ ( وُرٌ مُقَار وردّ الْحِمّار ) مسئلہ: ا یک مکان فریدا جس کا راسته دومرے مکان میں ہو کر جاتا ہے دومرے مکان والے **مشتری کو**  آنے ہے روکتے ہیں اس صورت میں اگر بائع نے کہددیا کہ اس مینے کا راستہ دوسرے مکان میں ہیں ہے تو مشتری کوراستہ حاصل کرنے کا حق نہیں البتہ بدا کیے عیب ہوگا جس کی وجہ ہے واپس کرسکتا ہے اگر اس کی و یواروں پر دوسرے مکان کی کڑیاں رکھی ہیں اگر وہ دوسرامکان بائع کا ہے تو تھم دیا جائے گا کہ اپنی کڑیاں اٹھا لے اور کسی دوسرے کا ہے تو بیر مکان کا ایک عیب ہوشتری کو واپس کرنے کا حاصل ہوگا۔ (رد الحتار) مسکہ: مکان یا کھیت کرامیہ پرلیا تو راستہ اور نالی اور گھانے اجارہ میں واخل ہیں یعنی اگر چہ حقوق و مرافق نہ کہا ہو جب بھی ان چیزوں پر مصرف کرسکتا ہے وقف و ربین اجارہ کے حکم میں ہیں۔ (ہدامیہ و فتح) مسکلہ: دو شخص ایک مکان میں شریک سے باہم تقسیم ہوئی ایک کے حصہ کا راستہ یا نالی دوسرے کو راستہ و غیرہ نہ ملے گا پھر میں مقتیم ہوئی ایک کے حصہ کا راستہ یا نالی دوسرے کو راستہ و غیرہ نہ ملے گا پھر اگر وہ اپنے حصہ میں نیا راستہ اور نالی وغیرہ نکال سکتا ہے تو نکال لے اور تقسیم شیح ہے ورنہ تقسیم کے وقت راستہ و غیرہ کا خیال کیا ہی نہ گیا ہو۔ (رد الحتار) نیا ہی نہ گیا ہو۔ (رد الحتار)

# الشحقاق كابيان

استحقاق کی تعریف: مجھی ایبا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی چیز ایک شخص کی معلوم ہوتی ہے اور وہ واقع میں دوسر ہے کی ہوتی ہے یعنی دوسر اشخص اس کامد عی ہوتا ہے اور اپنی ملک ٹابت کردیتا ہے اس کواشخقاق کہتے ہیں۔

اس واسحقان کے قسمیں اور حکم: مسئلہ: استحقاق کی دوسم ہے ایک یہ کہ دوسر نے کی ملک کو بالکل استحقاق کی قسمیں اور حکم: مسئلہ: استحقاق کی دوسم ہے ایک یہ کہ دوسر نے کی طرف شقل کرد ہے باطل کرد ہے اس کو ماقل کہتے ہیں دوسرایہ کہ ملک کو ایک ہے دوسر نے کی طرف شقل کرد ہے اس کو ماقل کہتے ہیں مبطل کی مثال حریت اصلیہ کا دعویٰ یعنی یہ غلام تھا بی نہیں یا عتق کا دعویٰ مد بریا مکا تب ہونے کا دعویٰ ماقل کی مثال یہ کہ ذید نے بحر پردعویٰ کیا کہ یہ چیز جو تمبارے پاس متحد کے تمباری نہیں میری ہے۔ (وُرِ مختار) مسئلہ: استحقاق کی دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ چیز کی مقد ہے تعقد کے ذریعہ سے معاعلیہ (قابض) کو حاصل ہوئی ہے تو محض ملک ٹابت کرد یئے سے عقد کئے نہیں ہوگا کیونکہ وہ چیز ضرور قابل عقد ہے یعنی مدعی کی چیز ہے جس کو دوسر سے نے معاعلیہ رڈ المختار) مسئلہ: شخص کے ہاتھ مشئل فرو خت کردیا یہ بی قضول گھری جو مدعی کی اجازت پر موقو ف ہے۔ (وُرِ مختار و رز المختار) مسئلہ: مستحق کے موافق قاضی نے فیصلہ صادر کردیا اس سے بیج فنے نہیں ہوئی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری ہے وہ چیز نہ لئمن وصول کرلے یا بیج کوفنے کردے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری ہے وہ چیز نہ لئمن وصول کرلے یا بیج کوفنے کردے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری ہے وہ چیز نہ لئمن وصول کرلے یا بیج کوفنے کردے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری ہو یہ پر نہ لئمن وصول کرلے یا بیج کوفنے کردے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری ہے وہ بین میں وصول کرلے یا بیج کوفنے کردے اور یہ بھی ہوسکتا ہے

قانونِ شریعت(۱۸)

كەخودىشترى دەچىز باڭغ كوداپس كردےادرىثمن پھيرلےاب بىچ قىنخ ہوگئى يامشترى نے قاضى كو درخواست دی که باکع پرواپسی تمن کا حکم صادر کر دے اس نے حکم دے دیایا بیدونوں خودا پی رضامندی ہے عقد کو ننج کریں۔ ( فتح القدیر ردّ المحتار ) مسئلہ: جب چیز مستحق کی ہوگئ تو مشتری کو ہا گئے ہے ٹمن واپس لینے کاحق حاصل ہو گیا مگر کوئی مشتری اینے بائع ہے ٹمن واپس نہیں لے سکتا جب تک اس کے مشتری نے اس سے واپس نہ لیا ہو مثلاً مشتری اول با نع سے اس وقت ممن لے گا جب مشتری دوم نے اس سے لیا ہواور اگر خریدار نے بروفت خریداری **کوئی کفیل** ضامن لیا تھا جواس کا ضامن تھا کہ اگر کسی دوسرے کی میہ چیز ٹابت ہوئی تو ٹمن کا میں ضامن ہوں اس ضامن سے مشتری ٹمن اس وقت وصول کرسکتا ہے جب مکفول عنہ کے خلا**ف میں** قاضی نے واپسی کا فیصلہ کردیا ہو ( درورة ) مسئلہ: استحقاق مبطل میں بایعین ومشترین کے مامین جتنے عقو دہیں وہ سب فنخ ہو گئے اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی ان عقو دکو فنح کرے۔ **برایک بائع** ا پنائع ہے شمن واپس لینے کاحق دار ہے اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری اس سے لیق یہ باکع سے لے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہرا یک فخص ضامن سے وصول کر لے اگر چے مکفول عنہ یر دایسی ثمن کا فیصله نه موامو \_ ( در رغرر ) مسئله: کسی جائیداد کی نسبت وقف کا حکم **بوابی حکم تمام** لوگوں کے مقابل نہیں یعنی اگر اس کے متعلق ملک یا دوسرے وقف کا دوسر اشخص دعویٰ کرے **ت**و وہ دعویٰ مسموع ہوگا۔ ( زُرِّ مختار ) مسئلہ: یا نُع مرگیا ہے اور اس کا وارث بھی کوئی نہیں اور مشتری یر استحقاق ہوا تو قاضی خود با لُع کا ایک وصی مقرر کرے گا اور مشتری اس ہے ثمن واپس **لے گا** بالغ کہتا ہے یہ جانورمیرے گھر کا بچہ ہے گر اس کو ثابت نہ کر سکایا وہ بھے بی ہے انکار کرتا ہے جب بھی مشتری ٹمن واپس لے سکتا ہے۔ (ردّ الحتار) مسئلہ: جائیداد غیر منقولہ بیچ کر د**ی پھ** دعویٰ کرتا ہے کہ بیہ جائیداد وقف ہے اور اس پر گواہ پیش کرتا ہے۔ بیہ گواہ سنیں جائیں گے۔ ( دُرِّ مِحْتَار ) مسَله: مكان خريدااوراس ميں تغمير كي پھر كسى نے وہ مكان اپنا ثابت كر ديا ت**و مشترى** بائع ہے صرف ٹمن لے سکتا ہے ممارت کے مصارف نہیں لے سکتا یو نبی مشتری نے مکان کی مرمت کرائی تھی یا کنواں کھدوایا صاف کرایا تو ان چیز وں کا معاوضہ نبیں مل سکتا اورا گر دستا**دی**ز میں بیشر طالمھی ہوئی ہے کہ جو کچھ مرمت میں صرف ہو گا بائع کے ذمہ ہوگا تو بیع ہی فاسد ہو جائے گی اور اگر کنوال کھدوایا اور اینٹ پھرول ہے وہ جوڑا گیا تو کھودنے کے دام نہیں ملیں کے چٹائی کی قیمت ملے گی اوراگریٹر طائقی کہ بائع کے ذمہ کھدائی ہوگی بچے فاسد ہے۔ بيع سلم كابيان

الله کی جا رصور تیل ہیں مقا کضہ 'صرف 'مطلق 'سلم : سکہ: بیج کی جارصور تیں ہیں دونوں دونوں طرف میں ہوں یا دونوں طرف ٹمن یا ایک طرف میں اور ایک طرف ٹمن اگر دونوں طرف میں ہوا ہو مقالیفہ کہتے ہیں اور دونوں طرف ٹمن ہوتو تیج صرف کہتے ہیں اور تیسری صورت میں کہ ایک طرف میں ہواوار ایک طرف ٹمن اس کی دوصور تیں ہیں اگر جبح کا موجود ہونا مردری ہوتو تیج سلم ہے البذاسلم میں جس کوخرید المردری ہوتو تیج سلم ہے البذاسلم میں جس کوخرید اجا تا ہے وہ بائع کے ذمہ دین ہے اور مشتری ٹمن کوئی الحال ادا کرتا ہے جورو پید دیتا ہے اس کو بیات ہوں دور اسلم اور مسلم کہتے ہیں اور دوسر ہوئی مطلق میں جس کے جوار کان ہیں وہ اس کے بھی ہیں اس کے لئے بھی ایجاب و قبول ضروری ہوئی کے میں نے قبول کیا اور بیج کا لفظ ہو گئے ہے بھی سلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ کے بیش نے جوار کان ہیں دوسر اسلم کیا دوسر اسلم کیا اور بیج کا لفظ ہو گئے سے بھی سلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ کے جیل کے تھا کے الفظ ہو گئے سے بھی سلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ کے جیل کے تھا کہا کہ میں نے قبول کیا اور بیج کا لفظ ہو گئے سے بھی سلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ کا خور کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کھیل کیا کہ کا کھیل کیا کہ کیا کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کھیل کیا کہ کیا کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھیل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھیل کیا کہ کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کے کہ کو کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کا کھیل کو کیا کہ کو کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کو کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کو کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کو کھیل کیا کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کو کھیل کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کیا کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل

نے سلم کے شراکا اکا: بیج سلم کے لئے چند شرطیس ہیں جن کا کا ظاضر وری ہے۔ ا-عقد ہیں شرط خیار نہ ہوند دونوں کے لئے نہ ایک کے لئے ۲۔ راس المال کی جنس کا بیان ہو کہ رو پیہ ہے یا اشر فی یا نوٹ یا پیسہ ۳۔ اس کی نوع کا بیان یعنی مثلاً اگر وہاں مختلف قتم کے رو ہے اشر فیاں رائج ہوں تو بیان کر تا ہوگا کہ کس قتم کے رو بے یا اشر فیاں ہیں۔ ۴۔ بیان وصف اگر کھر سے کھوٹے کی طرح کے سے ہوں تو اسے بھی بیان کر تا ہوگا ۔ ۵۔ راس المال کی مقداد کا بیان یعنی اگر عقد کا تعلق اس کی مقداد کا بیان یعنی اگر عقد کا تعلق اس کی مقداد کے ساتھ ہوتو مقدار کا بیان کر تا ضرور ہوگا فقط اشارہ کر کے بتاتا کا فی نہیں کہ ان رو پوں کے بدلے بیس سلم کرتا ہوں کا فی نہیں کہ ان رو پوں کے بدلے بیس سلم کرتا ہوں بیاتا بھی پڑے گا بیسو ہیں اور اگر عقد کا تعلق اس کی مقدار سے نہ ہو جیسے راس المال کیٹر ہے کا قان یا عدد کی متفاوت ہوتو اس کی گفتی بتانے کی ضرور تنہیں اشارہ کرکے معین کردینا کا فی ہے قان یا عدد کی متفاوت ہوتو اس کی گفتی بتانے کی ضرور تنہیں اشارہ کرکے معین کردینا کا فی ہے دھے مقرر کرکے طاہر کرتا ہوگا اور کمیل وموزوں نہ ہوتو تفصیل کی حاجت نہیں اور اگر راس المال دونوں کی حاجت نہیں اور اگر راس المال دونوں کی مقدار بیان کر فی طرور ہے ایک کی بیان کر دی اور ایک کی نہیں تو دونوں میں سلم سیح نہیں۔ ۲ – ای مجلی عقد میں راس المال برمسلم الیہ کا قبضہ ہوجائے۔

قانون شريعت المراجي ال بع سلم کس چیز میں درست ہے اور کس میں نہیں: مئلہ: بع سلم کاعلم یہ ہے کہ سلم اليثمن كاما لك ہوجائے گا اور رب اسلم مسلم فيه كا جب بيعقد سيح ہوگا اورمسلم اليدنے وقت پر مسلم فیکوحاضر کردیا تورب اسلم کولینا ہی ہے ہاں اگرشرا نط کے خلاف وہ چیز ہے تومسلم الیکو مجود کیا جائے گا کہ جس چیز پر بھی سلم منعقد ہوئی وہ حاضر لائے۔ (عالمگیری) مسله: بع سلم اس چیز کی ہوبکتی ہے جس کی صفت کا انضباط ہو سکے اور اس کی مقد ارمعلوم ہو سکے وہ چیز کیلی ہوجیے جو گيبول يا وزني جيسے لوبا<sup>،</sup> تانبا<sup>،</sup> پيتل يا عددي متقارب جيسے اخروث انڈا' **پيپۀ ناشياتی' تارگئ** ا نجیر دغیر ہ' خام اینٹ' اور پختا میٹوں میں سلم سیح ہے جب کہ سانچا مقرر ہوجائے جیسے **اس زمانہ** میں عموماً دس الجے طول یا نجے اپنے عرض کی ہوتی ہے یہ بیان بھی کافی ہے مئلہ: زرعی چیز میں بھی سلم جائزے جیسے کیزااس کے لئے ضروری ہے کہ طول وعرض معلوم ہواور پیر کہ وہ سوتی ہے یا نسری یا رئیشی یا مرکب ادر کیسا بنا ہوا ہو گا' جیسے فلال شہر کا فلال کارخانہ فلال مخض **کا اس کی** بنادٹ کیسی نہو گی باریک ہوگا موٹا ہو گا اس کا وزن کیا ہوگا جب کہ بڑچ می**ں وزن کا اعتبار ہوتا ہو** یعنی بعض کیڑے ایے ہوتے ہیں کہان کاوزن میں کم ہونا خولی ہےاور بعض میں وزن کا زیادہ مونا بچھونے چائیاں دریال ٹاٹ ممبل جب ان کا طول وعرض وصفت سب چیزوں کی وضاحت ہو جائے تو ان میں بھی سلم ہوسکتا ہے۔ ( وُرٌ مختار ) مسّلہ: نئے گیہوں میں سلم کیااور ابھی پیدابھی نہیں ہوئے ہیں بینا جائز ہیں۔(عالمگیری) مئلہ: جو چیزیں عددی ہیں اگرسلم میں ناپ یاوزن کے ساتھ ان کی مقدار معین کرلیں تو کوئی حرج نہیں۔ ( وُرّ مختار ) مسئلہ: د**ود ہودی** میں بھی بھے سلم ہو عتی ہے ناپ یا وزن جس طرح چاہیں ان کی مقدار معین کر **لیں تھی تیل میں** بھی درست ہے وزن سے ہویا ناپ ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: مجبوسہ میں سلم درست ہال کی مقدار دزن سے مقرر کریں جیسے کہ آج کل اکثر شہروں میں وزن کے ساتھ بھس بکا کرتا ہے یا بور یوں کی ناپ مقرر ہو جب کہاس ہے معین ہو جائے ورنہ جائز نہیں۔ (عالمگیری) مثلہ: عددی متفاوت جیے تربز' کدؤ آم ان میں گنتی ہے سلم جا ئر نہیں اورا گروزن ہے مسلم کیا ہوک ا کثر جگہ کدووزن سے بکتا بھی ہےاس میں وزن سے سلم کرنے میں کوئی حرج نبیں۔ **( وُرّ مخارو** بہارشریعت) مئلہ جھلی میں سلم جائز ہے خشک مچھلی ہویا تازہ تازہ میں پیضرور ہے کہا ہے موسم میں ہو کہ محصلیاں بازار میں ملتی ہوں لینی جہاں ہمیشہ دس**تیاب نہ ہوں جمعی ہوں بھی نہیں** و ہاں پیشرط ہے محصلیاں بہت قتم کی ہوتی ہیں لہذاتتم کا بیان کرنا بھی ضروری ہے اور مقدار کا تعین وزن ہے ہوعدد ہے نہ ہو کیونکدان کے عدد میں بہت تفاوت ہوتا ہے چھوٹی مجھلیوں میں ناپ ہے ہیں سلم درست نہیں نہ لوغری ناپ ہے ہیں سلم درست نہیں نہ لوغری نالم میں نہ چو پایہ میں نہ پر ند میں حتی کہ جو جانور کیسال ہوتے ہیں جیسے کہور' بٹیر' قمری' فاختہ' پڑیاان میں بھی سلم جا کرنہیں ۔ جانوروں کی سری پائے میں بھی ہی سلم درست نہیں ہاں اگرجنس ونوع بیان کر کے سری پایوں میں وزن کے ساتھ سلم کیا تو جائز ہے کہ اب تفاوت بہت کم رہ جانا ہے۔ (وُرَ مِحتّار ورد الحمّار) سئنہ: لکڑ یوں کے کمٹھوں میں سلم اگر اس طرح کریں کہ استے ملم کیا تو جائز ہے کہ اس طرح کریں کہ استے منیں معلوم ہوتی باں اگر کھوں کا انضباط ہوجائے جیسے اتنی بڑی ری ہے وہ گھا با ندھا جائے گا اور اتنا لہا ہوگا اور اس قسم کی بندش ہوگی تو سلم جائز ہے ترکار یون میں گڈ یوں کے ساتھ مقدار بیان کرنا جیسے رو یہ یا اس خر ہوتی ہیں اور اگر ترکار یوں اور ایندھن کی نکڑ یوں میں میں گڈیاں کھاں کہ ہوتو جائز ہے۔ (وُرَ مُحتّار)

راس المهال اور مسلم فیہ پر قبضہ اور ان میں تصرف: مسلہ: مسلم الیہ راس المهال میں بھند کرنے سے پہلے کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور رب السلم مسلم فیہ ہیں کی قتم کا تصرف نہیں کر سکتا جوہ سکتا جیسے اسے بھے کردے یا کسی سے کے فلال سے میں نے استے من گیہوں میں سلم کیا ہوہ تمہارے ہاتھ بیجے نہاں میں کسی کوشر یک کرسکتا ( کہ کسی سے کیے سورو پے سے میں نے سلم کیا ہو اگر پچاس تم دے دو تو برابر کے شریک ہوجاؤ) یا اس میں تولیہ یا مرابحہ کرئے ہیں ہو اگر پچاس تم ہا تھوفات نا جائز ہیں اگر خود سلم الیہ کے ساتھ میں تھود کئے (جیسے اس کے ہاتھ انہیں داموں میں یا فیار دو داموں میں بھی کرڈ الی یا اسے شریک کرلیا ہو بھی نا جائز ہے اگر رب السلم نے مسلم فیداس کو جہد کردیا اور راس نے قبول بھی کرلیا تو یہ میں ہوا اور اس کی جگر اثر فی یا نوٹ دیا بینا جائز المال واپس کرنا ہوگا۔ روز مختار ) مسکلہ: راس المال جو چیز قرار پائی ہے اس کے موض میں دو سری چیز لیماد بنا نا جائز ہے۔ ہاں اگر مسلم دو سری چیز لیماد بنا نا جائز ہے۔ ہاں اگر مسلم دو سری چیز لیماد بنا نا جائز ہے۔ ہاں اگر مسلم الی جگول سے انکارنہیں کرسکتا اور اس سے جمتر دیا جو قاتو رب اسلم اس کے قبول سے انکارنہیں کرسکتا اور اس سے گھیا چیش کرتا ہے قواتی کو انگری )

## استصناع كابيان

استصناع بعنی کاریگر کوفر ماکش دے کر بنوانا: کھی ایا ہوتا ہے کہ کاری کر کوفر ماکش دے کر چیز بنوائی جاتی ہےاس کواستصناع کہتے ہیں اگراس میں کوئی میعاد نہ کور ہواوروہ ایک ماو ے کم کی نہ ہوتو وہ سلم ہے تمام وہ شرائط جو تیے مسلم میں مذکور ہوئے ان کی مراعات کی جائے یہاں پنہیں دیکھا جائے گا کہاس کے بنوانے کا چلن اور رواج مسلمانوں میں ہے **یانہیں بلکہ** صرف بیددیکھیں گے کہاں میں سلم جائز ہے یانہیں اگر مدت ہی نہ ہویاایک ماہ ہے کم کی مت ہوتو استصناع درست ہے اور جس میں رواج نہ ہو جیسے کیڑ ابنوانا' کتاب چھیوانا' اس **میں مج**ح نہیں۔( وُرٌ مختار وغیرہ) مسّلہ: علماء کا اختلاف ہے کہ استصناع کو بچ قر اردیا جائے یا وع**روجس** کو بنوایا جاتا ہے وہ معدوم ہے ۔ مجاور معدوم کی بیچ نہیں ہوسکتی لہٰذاوہ وعدہ ہے جب کاری گرینا كرلاتا إس وقت بطور تعاطى بي الموجواتي في ما محيح بيد كديد في التعامل في خلاف قياس اس بیچ کو جائز کیااگر دعده ہوتا تو تعامل کی صرورت نه ہوتی ہر جگداستصناع جائز ہوتا اعصناع میں جس چیز پرعقد ہےوہ چیز ہے کار گیر کاعمل معقودعلیہ نہیں لبنداا گردوسرے کی بنائی ہوئی لای<u>ایا</u> عقد سے پہلے بناچکا تھاوہ لا یا اور اس نے لے لی درست ہے اور عمل معقو دعلیہ ہوتا تو درست نہ ہوتا۔ (ہدامیہ) مسّلہ: جو چیز فر ماکش کی بنائی گئی وہ بنوانے کے لئے متعین نہیں جب **وہ ببند** کرلے تواس کی ہوگی اوراگر کاریگرنے اس کے دکھانے ہے پہلے بی چ ڈالی تو بیچ تھیجے ہے اور بنوانے والے کے ماس پیش کرنے پر کار گیر کو یہ اختیار نہیں کہ اے نہ دے دوسرے **کو دے** دے بنوانے والے کو اختیار ہے کہ لے یا چھوڑ دے عقد کے بعد کار گر کو یہ اختیار نہیں کہ نہ بنائے عقد ہوجانے کے بعد بناٹالازم ہے۔ (ہدایہ )

تیج کے متفرق مسائل: مٹی کی گائے' ہاتھی' بیل' گھوڑا اور ان کے علاوہ دوسر ہے کھلونے
پچوں کے کھیلنے کے لئے خرید نا جا کر نہیں اور ان چیز وں کی کوئی قیمت بھی نہیں اگر کوئی شخص انہیں
توڑ پچوڑ دے تو اس پر تا وان بھی واجب نہیں۔ (وُڑ مختار) مسئلہ: کتا' بلی ہاتھی' چیتا' باز' شکرا'
بہری' ان سب کی تی جا نز ہے۔ شکاری جا نور معلم (سکھائے ہوئے) ہوں یا غیر معلم دونوں کی
بہری' ان سب کی تی جا نز ہے۔ شکاری جا نور معلم (سکھائے ہوئے) ہوں یا غیر معلم دونوں کی
تیج صحیح ہے مگر میرضرور ہے کہ قابل تعلیم بھوں کتا ہے تا ہو قابل تعلیم نہیں ہے اس کی بیچ درست
نہیں۔ (وُر مختار ور د المحتار) مسئلہ: بندر کو کھیل اور مذاق کے لئے خرید نا منع ہے اور اس کے
ساتھ کھلینا اور تسخر کرنا حرام۔ (وُر مختار)

ل بخارى وسلم من ب كحضور عليه العلوة والسلام فرمات مين جس في سمّا بالا اس كحمّل من س برروز دو قيراط كم جو جا کیں گے سوااس کتے کے جوجانور کی حفاظت کیلتے ہویا شکار کیلئے ہو قیم اط ایک مقدار ہے واللہ اعلم و وکتنی بڑی ہے اس بغاری ومسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فر مایا جس نے کتا پالا اس کے عمل سے ہر دوزا یک قیراط ک کی ہوگی مگروہ کتا کہ جانور یا کھیتی کی حفاظت کیلئے ہو یا شکار کیلئے میلے حدیث میں دو قیراط اور دوسری میں ایک قیراط کی کی بتائی گئی یا شاید بیرتفاوت کتے کی نومیت کے اختلاف ہے ہویا یا لنے والے کی دلچپی جمی زیادہ ہوتی ہے جمی کم اس دجہ ہے سز امختلف بیان فر مائی سیم مسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ قروالسلام نے کتوں سے قتل کا تھم فر مایا اس کے بعد قتل مے منع فر مایا اور بیفر مایا کہ وہ کتا جو بالکل یاہ ہواور آ بھوں کے اوپر دوسپید نقطے ہوں اے مارڈ الو کہ وہ شیطان سے سیحین میں ہے کہ حضور علیہ انصلوٰ 🖥 والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھریش کتااورتصوریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ا یک دن میں کو ممکنین تھے اور بیفر مایا کہ جرائیل علیہ السلام نے آئ رات میں ملا قات کا وعد و کیا تھا مگر دومیرے یا سنہیں اً ئے واللہ انہوں نے وعد وخلافی نئیں کی کہ اس نے بعد حضور کوخیال ہوا کہ خیبے کے یعنچ کتے کا پلا ہے اس کے اکال دینے کا تھم فر ما یا پھر حضور نے اپنے ہاتھ میں بانی لے کر اس جگہ کو دھویا شام کو جبرائیل علیدالسلام آئے حضور نے ارشاد فر مایا شب گزشتہ تم نے ملاقات کا دعدہ کیا تھا کیول نہیں آئے عرض کی کہ ہم اس گھر میں نہیں آئے جس میں کتااور تصویر ہو۔ داقطنی ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم بعض انصار کے گھر تشریف لے جاتے متھے ادر ان کے قریب دوسرے انصار کا مکان تھا ان کے یہاں تشریف نہیں لے جاتے ان لوگوں پر بیہ بات شاق گزری اور عرض کی یا رسول الله حضور فلا ل کے میال تشریف لاتے ہیں اور جمارے میال تشریف نہیں لاتے فرمایا میں ای لئے تہارے بیال نبين آتا كرتمهار عكري كاب منطد

اعواض و دیون میں جب چند چیزیں ذکر کی جائیں تو سب کا حصہ برابر مانا حائے گا: مئلہ: بیکہا کہ بیہ چیز ہزاررہ پے اوراشر فیوں میں خریدی تو یا نج سورہ ہے**اور یا نج** سو اشرفیاں دینی ہوں گی تمام معاملات میں بہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب چند چیزیں ذکر کی **جا کمیں تو** وزن یا تا ب یا عددان سب کے جموعے سے پورا کریں گے اور سب کو برابرلیں گے۔مبر بدل خلع 'وصیت' ود بعت' اجارہ ٰ اقرار' غصب مب کا وہی تھم ہے جو بیج کا ہے جیسے کسی نے کہا فلال تھخص کے مجھ پرایک من گیہوں اور جو ہیں تو نصف من گیہوں اور نصف من جودی**ے ہوں گے** یا کہاا یک سوانڈ ے اخروٹ سیب میں تو ہرایک میں سے سوکی ایک ایک تبائی سوگر فلا سفلال كيثرا تو دونوں كے بچاس بچاس كز\_ (مدايہ فتح رة المختار) مئلہ:عورت نے اپنے مال ہے شو ہر کو گفن دیا یا ور ثاء میں ہے کئی نے میت کو گفن دیا اگر ویہا ہی کفن ہے جیبیا دینا جا<mark>ئے ہو ترک</mark> میں سے اس کا صرف لے سکتا ہے اور اس سے بیش ہے توجو کچھے زیادتی ہے وہ نہیں ملے گی اور اگر اجنبی نے کفن دیا ہے تو تیرع ہے اے کچھنبیں مل سکتا۔ ( وُرّ مختار وردّ الحتار ) مسئلہ: حرام طور پر کب کیایا پرایا مال خصب کرلیا اوراس ہے کوئی چیز خریدی تو اس کی چندصور تیں ہیں۔ با**ئع کو بی** روپیہ پہلے دے دیا پھراس کے عوض میں چیزخریدی یااس حرام روپیہ کومعین کرکے اس سے چز خریدی اور یہی روپیددیا ای حرام ہے خریدی گرروپیددوسرادیا خریدنے میں اس کومعین نہیں کیا لعنی مطلقا کہاایک روپید کی چیز دواور بدحرام روپید میا دوسرے روپے سے چیز خرید کا ورحرام رو پیددیا پہلی دوصورتوں میں مشتری کے لئے وہ تع حلال نبیں اور اس سے جو کچھ نفع حاصل کیا وہ بھی حلال نہیں باقی تین صورتوں میں حلال ہے۔ (ردّ الحتار)

کیا چیز شرط فاسد سے فاسد ہوتی ہے اور کس کوشرط پر معلق کر سکتے ہیں: عبیہ:
کیا چیز شرط سے فاسد ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی اور کس کوشرط پر معلق کر سکتے ہیں اور کس کوئیں
کر سکتے اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب مال کو مال سے تبادلہ کیا جائے وہ شرط فاسد سے فاسد ہو
گا جیسے بھے کہ شروط فاسدہ سے بھے تا جائز ہوتی ہے (جس کا بیان پہلے ہو چکا) اور جہاں مال کو
مال سے بدلنا نہ ہو وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں چاہے مال کو غیر مال سے بدلنا ہو (جیسے تکا ح
طلاق خلع علی المال) یا از قبیل تمرعات ہو (جیسے ہہ، وصیت) ان میں خود وہ شروط فاسدہ فاسدہ بی
باطل ہو جاتی ہیں اور قرض اگر چہ انتہاء مبادلہ ہے گرابتداء جو تبرع ہے شرط فاسد سے فاسد نہیں
دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز از قبیل تملیک یا تقیید ہواس کوشرط پر معلق نہیں کر کئے تملیک کی
مثال بچ 'اجارہ' ہب نکاح' اقرار وغیرہ' تقیید کی مثال رجعت' وکیل کومعزول کرنا' غلام کے

تفرفات روك دينااورا كرتمليك وتقييد ندمو بلكه ازقبيل اسقاط موجيے طلاق يااز قبيل التزامات ياطلاقات ياولايات ياتح يصات ببوتوشرط يرمعلق كريحتة مين وه چيزين جوشرط فاسد سے فاسد ہوتی ہیں اوران کوشرط برمعلق نہیں کر سکتے حسب ذیل میں ان میں بعض وہ ہیں کہ ان کی تعلیق درست نہیں ہے مگران میں شرط لگا سکتے ہیں) بیج ، تقسیم ٔ اجارہ ٔ اجازہ و رجعت مال سے کم وین ے ابرا ُ یعنی و بن کی معافی ' مزارعہ معاملہ ٔ اقرار ُ وقف تحکیم عزل وکیل ٔ اعتکاف۔ ( وُرّ مختار و رذالحتار و بحر) مئلہ: یہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ شرط فاسدے بھی فاسد ہوجاتی ہے اوراگر عقد میں شرط داخل نہیں ہے گر بعد عقد مصل شرط ذکر کر دی تو عقد سیح ہے جیسے لکر یول کا محصا خریدااورخریدنے میں کوئی شرط نیقی فوراہی میہ کہاتمہیں میرے مکان پر پہنچانا ہوگا۔ (روّالحتار) مئلہ: اگر اقر ارکی صورت میں ہے کہ کسی نے کہا کہ فلاں کا مجھے پرا تناروپیہ ہے اگر وہ مجھے اتنا رد پیقرض دے یا فلال مخص آ جائے تو بیا قر ارتیجے نہیں یا ایک مخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیاس نے کہااً کرمیں کل نہ آیا تو وہ مال میرے ذمہ ہاور نہیں آیا بیا قرار تیجے نہیں یا ایک نے دعویٰ کیا دوسرے نے کہا اگر قتم کھا جائے تو میں دین دارہوں اس نے قتم کھا لی تکر نیا اب انکار کرتا ہے تو اس اقر ارمشر وط کی وجہ ہے اس سے مطالبہ ہیں کرسکتا۔ (ر دّ الحتار) مسئلہ جھکیم یعنی كى كو في بنانااس كوشرط برمعلق كيا جيب بدكهاجب جا ندموجائة تم بمار حدرميان ميس فيج مو یہ تھکے سیح نہیں ۔( وُرٌ محتَار ) بعض وہ چیزیں کہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتیں بلکہ باوجودایس شرط کے وہ چیر صحیح ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ او قرض ۲- مبدس- نکاح سم- طلاق۔۵-ظلع ٢- صدقه ع الحق ٨- رئن ٩- الصار٥- وصيت اا- شركت. ١٢- مضاربت ١٣- قضا ١٦- امارت ١٥- كفاله ١٦- حواله ١٤- وكالت ١٨- ا قاله ۱۹ - کتابت \_ ۲۰ - غلام کوتمجارت کی اجازت \_ ۲۱ - لونڈی سے جو بچہ ہوااس کی نسبت بید دعویٰ كه ميرا ب- ٢٢- قصد التل كيا ہے اس مصالحت ٢٢- كى كو مجروح كيا ہے اس سے سالح ۲۷ - بادشاہ کا کفارکوذ مددینا۔۲۵ - مبیع میں عیب یانے کی صورت میں اس کے واپس کرنے کو شرط رمعلق كرنا خيارشرط ميں واپسي كومعلق برشرط كرنا قاضي كى معزولى جن چيزوں كوشرط يرمعلق کرنا جائز ہےوہ اسقاط محض ہیں جن کے ساتھ حلف کر سکتے ہیں (جیسے نمازروز ہ حج اور تولیات یعیٰ دوسر ہےکو ولی بنانا (جیسے قاضی یا بادشاہ وخلیفہ مقرر کرتا) وہ چیزیں جن کی اضافت زمانیہ متقبل کی طرف ہو عتی ہے۔ ا- اجارہ-۲- فنٹخ اجارہ۔ نا- مضاربت-۴-معاملہ۔ ۵-مزارعه ۲- وكالت م ١٠- كفالة م ٨- الصار٥- وصيت ١٠- قضار ١١- امارت

۱۲-طلاق ۱۳-عماق ۱۳- وقف ۱۵-عاریت ۱۲- اذن تجارت وه چزی جن کی اضافت منتقبل کی طرف صحیح نهیں ۱- نیج ۲- نیج کی اجازت ۳- نیج کا فنخ ۲- قسمت ۵- اضافت سنتقبل کی طرف صحیح نهیں ۱- نیج ۲- نیج کی اجازت ۳- نیج کا فنخ ۲- قسمت ۱۰- نیج ۲- دین سے ابرا۔ شرکت ۲- مبید ۷- دین سے ابرا۔

### بيع صرف كابيان

نوٹ اصطلاحی ہے: مئلہ:صرف کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں یعنی ٹمن کوٹمن ہے بیچنا صرف میں بھی جنس کا تبادلہ جنس ہے ہوتا ہے جیے روپیہ سے چاندی خریدنا یا چاندی کی ریز گاریاں خریدنا سونے کواشر فی سے خریدنا اور بھی غیر جنس سے تبادلہ ہوتا ہے جیسے روپے سوتا یا اشر فی خریدنا۔

تمن کی قسمیں: مئلہ: ثمن ہے مراد عام ہے کہ وہ شن خلقی ہو یعنی ای لئے بیدا کیا عمامو چاہے اس میں انسانی صنعت بھی داخل ہو یا نہ ہو۔ جا ندی سونا اور ان کے سکے اور ز**یورات بی** سب تمن خلقی میں داخل ہیں \_ دوسری قتم غیر خلقی جس کوشن اصطلاحی بھی کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ تمدیت کے لئے مخلوق نہیں ہیں محرلوگ ان سے شن کا کام لیتے ہیں شن کی جگہ براستعال کرتے ہیں جیسے پییہنوٹ نکل کی ریز گاریاں کہ بیرسب اصطلاحی ٹمن ہیں روپے کے ہیے بھنائے جا کیں یاریز گاریاں خریدی جا کیں بیصرف میں داخل ہے مئلہ: جاندی کی جاندی سے یا سونے کی سونے سے بیچ ہوئی تعنی دونوں طرف ایک ہی جنس ہے تو شرط بیہے کہ دونوں وزن میں برابر ہوں اورای مجلس میں دست بدست قبضہ ہویعنی ہرا یک دوسرے کی چیزا پے فعل ے قضہ میں لائے اگر عاقدین نے ہاتھ سے قبضہیں کیا بلکہ فرض کر وعقد کے بعد وہاں اپی چیز رکھ دی اوراس کی چیز لے کر چلا آیا ہے کافی نہیں ہے اور اس طرح کرنے سے نیچ نا جائز ہوگئ بلکہ سود ہوا۔ ہاں دوسرے مواقع میں تخلیہ قراریا تا ہے اور کافی ہوتا ہے وزن برابر ہونے کے میہ معنیٰ ہیں کہ کا نٹے پاتر از و کے دونوں ملے میں دونوں برابر ہوں اگر چہ بیہ معلوم نہ ہو کہ دو**نوں کا** وزن کیا ہے۔ (عالمگیری ودرورد) برابری ہے مرادیہ ہے عاقدین کے علم میں دونوں چیزیں برابر ہوں میرمطلب نہیں کہ حقیقت میں برابر ہونا چاہیے ان کو برابر ہونا معلوم ہوایا نہ ہوالہٰ ذاا گر دونوں جانب کی چیزیں برابرتھیں مگران کے علم میں بیہ بات نتھی تو تیتے نا جائز ہے ہاں اگر ا**ی** مجل میں یہ بات دونوں پر ظاہر ہوجائے کہ برابر ہیں تو جائز ہوجائے گی۔ (خ القدیر) کھرے کھوٹے کی کمی بیشی :مئلہ: اتحادجنس کی صورت میں کھرے کھوٹے ہونے کا

قانونِ شریعت(۱۲) کوچی کی ۱۲۳ ک

کھی کا ظ نہ ہوگا بیعن پنہیں ہوسکتا کہ جدهر کھر امال ہے ادھر کم ہوادرادھر کھوٹا ہوزیادہ ہو کہ اس صورت میں بھی کی بیشی سود ہے۔

رو بیہ سے چا ندی خرید نے میں سود کی صورت: مئلہ: اس کا بھی لحاظ نہیں ہوگا کہ
ایک میں صنعت ہے اور دوسرا چا ندی کا ڈھیلا ہے یا ایک سکہ ہے دوسرا دیا ہی ہے آگر ان
اختلافات کی وجہ ہے کم وہیش کیا تو حرام وسود ہے جیسے ایک روپیہ کی ڈیڑھ دورو پے بھر اس
زمانہ میں چا ندی بکتی ہے اور عام طور پرلوگ روپیہ ہی ہے خرید تے ہیں اور اس میں اپنی ناواقئی
کی وجہ ہے بچھ حرج نہیں جانے حالا نکہ بیسود ہے اور بالا جماع حرام ہے اس لئے فقہا بیہ
فرماتے ہیں کہ اگر سونے چا ندی کا زیور کی نے غضب کیا اور غاصب نے اے ہلاک کر ڈالاتو
اس کا تاوان غیر جنس سے دلایا جائے یعنی سونے کی چیز ہے تو چا ندی سے دلایا جائے اور جائی وغیرہ کا
کی ہوسونے سے کیوں کہ ای جنس سے دلانے میں مالک کا نقصان ہے اور بنوائی وغیرہ کا
لے ظاکر کے بچھ زیا دہ دلایا جائے تو سود ہے بید نی نقصان ہے۔ (ہدایہ فتح ردّ الحکار)

جا ندی خرید نے میں سود سے بیخے کی صورت: مئلہ: اگر دونوں جانب ایک جنس نہ ہو بلکہ مختلف جنسیں ہوں تو کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں گر تقابض بدلین ضروری ہےا گر تقابض بدلین ہے قبل مجلس بدل گئی تو تیج باطل ہو گئ لہٰذا سونے کو چاندی ہے یا جاندی کوسونے ہے خرید نے میں دونوں جانب کو وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ وزن تو اس لئے کرنا ضروری تھا کہ دونوں کا برابر ہونامعلوم ہوجائے اور جب برابری شرطنہیں تو وزن بھی ضروری نہ ر ہاصرف مجلس میں قبصنہ کرنا ضروری ہے اگر چاندی خریدنے میں سود سے بچنا ہوتو رو بیہ ہے نہ خریدو گنی یا نوٹ یا پیمیوں سے خریدو دین و دنیا دونوں کے نقصان سے بچو گے۔ بی حکم تمن خلقی لیخی سونے چاندی کا ہے اگر پیمیوں سے جاندی خریدی تو مجلس میں ایک کا قبضہ ضروری ہے دونوں جانب سے فبضہ ضروری نہیں کیونکہ ان کی ثمنیت منصوص نہیں جس کا لحاظ ضروری ہو عاقدین اگر چاہیں تو ان کی ثمنیت کو باطل کر کے جیسے دوسری چیزیں غیرٹمن ہیں ان کو بھی غیرٹمن قراروے سکتے ہیں۔(وُرّ مختارور دّالمحتار)مجلس بدلنے کے یہاں میمعنیٰ ہیں کہ دونوں جدا ہو جائیں۔ایک ایک طرف چلا جائے اور دوسرا دوسری طرف یا ایک وہاں سے چلا جائے اور دوسرا دہیں رہے اوراگریہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو مجلین نہیں بدلی اگر چہ کتنی ہی طویل مجلس ہو اگر چید دونوں و ہیں سوجا کمیں یا ہے ہوش ہو جا کمی غرض سے کہ جب تک دونوں میں جدائی نہ ہو قبضہ ہوسکتا ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: ایک نے دوسرے کے پاس کہلا بھیجا کہ میں نے تم سے

اتے روپے کی جاندی یا سوناخریدا دوسرے نے قبول کیا بیء عقد درست نہیں کہ تقابض بدلین ایک مجلس میں یہاں نہیں ہوسکتا خط و کتابت کے ذریعہ ہے بھی بیچ صرف نہیں ہو<mark>عتی</mark> (عالمگیری و بہارشر ایت) مسئلہ: نیج صرف اگر صحیح ہوتو اس کے دونوں عوض معین کرنے ہے بھی معین نہیں ہوتے فرض کروا یک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک روبیوایک روپی**ے برلے** میں بیچ کیا اوران دونوں کے پاس روپیپیند تھا گرای مجلس میں دونوں نے کی اور ہے قرض لے کرتھا بھی بدلین کیا تو عقد محج رہایا مثلاً اشارہ کرے کہا کہ میں نے اس روپیہ کے بدلے میں یچا اور جسی کی طرف اشارہ کیا اے اپنے پاس رکھ لیا دوسرا اس کی جگہ دیا جب بھی <del>تھتے ہے۔</del> ( وُرّ مختار ) ہیاس وقت ہے کہ سونا چاندی یا سکے ہوں اور بنی ہوئی چیز مثلاً برتن **زیورتو ان میں** 

تعین ہوتا ہے۔

بیع صرف میں عوض معین کرنے ہے بھی معین نہیں ہوتا: مئلہ: بیع صرف خیار شرط ے فاسد ہو جاتی ہے یوں بی اگر کسی جانب ہے ادا کرنے کی کوئی مدت مقرر ہوئی مثلاً جاندی آج لی اوررو پیکل دینے کوکہا بیعقد فاسد ہے ہاں اگرامی مجلس میں خیار شرط اور مدت کوسافط کر دیا تو عقد صحیح ہو جائے گا۔ ( وُرِ محتّار ) مسئلہ: سونے جاندی کی بیچ میں اگر کسی طرف ادھا**ر ہوتو** سے فاسد ہے اگر چدادھاروالے نے جدا ہونے سے پہلے ای مجلس میں اداکردیا جب بھی کل ک بع فاسد ہے مثلاً بندرہ کی گن خریدی اوررو پیدوس دن کے بعد دینے کو کہا مگر ای مجلس میں وال رویے دے دیئے جب بھی پوری ہی جھے فاسد ہے سنہیں کہ جتنا دیا اس کی مقدار میں جائزہ مو جائے بال اگر وہیں کل روپے دے دیتے تو پوری تیاضیح ہے۔ (عالمگیری) سئلہ: سونے چا ندی کی کوئی چیز برتن زیوروغیره خریدی تو خیارعیب د خیاررویت حاصل ہوگا۔رو**پے اشرفی** میں خیاررویت تونہیں مگر خیارعیب ہے۔ (وُرِ مختارور دِ الحتار)

بدل صرف پر قبضد ہے ہیلے تصرف جائز نہیں: سئد: بدل صرف پر جب تک قبضه کیا ہواس میں تضرف نہیں کرسکتا اگر اس نے اس چیز کو مبد کردیایا صدف کردیایا معاف کردیا اور دوس ے نے قبول کرلیا تو بیچ صرف باطل ہو گئ اور اگر روپے سے اشر فی خریدی اور انجم<mark>ي اشر فی</mark> پر قبضہ بھی نہیں کیااورای اشرنی کی کوئی چیز خریدی بیڑھ فاسد ہےاور بھے صرف بدستور سمج ہے یعنی اب بھی اگراشرفی پر قبضہ کرلیا توضیح ہے۔ (وُر مختار) مسئلہ: تکوار میں جو جاندی ہے اس کو تمن کی جاندی ہے کم ہونا ضروری ہے آگر دونوں برابر ہیں یا تلوار والی ثمن ہے زیادہ ہو یا معلوم نہ ہو کہ کو ن زیادہ ہے کو ئی چھے کہتا ہے کوئی چھے کہتا ہے تو ان صورتوں میں بیچے درست ہی **نہیں بیل** 

دونوں صورتوں میں یقینا سود ہےاور تیسری صورت میں سود کا حتمال ہےاور بیجھی حرام ہےاس كا قاعده كليه يد ب كرجب اليي چيزجس مين سونے جاندي كے تاريا پتر كلے بين اس كوائ جنس ہے تیے کیا جائے تو خمن کی جانب اس ہے زیادہ سونا جاندی ہونا جا ہے جتنا اس چیز میں موجود ہے تا کہ دونوں طرف کی جاندی یا سونا برابر کرنے کے بعد ٹمن کی جانب میں کچھے بچے جوال چیز کے مقابل میں ہواگر ایبانہ ہوتو سوداور حرام ہاورا گر غیرجنس سے بیٹے ہومثانی اس میں سونا ہے اورشن روپے ہیں تو فقط تقابض بدلین شرط ہے۔( دُرّ مختار و فتح القدیر ) مئلہ: کیکا گوٹا اگر چہ ریشم سے بنا جاتا ہے مگر مقصود اس میں ریٹے نہیں ہوتا اور دزن بی سے بکتا بھی ہے لہذا وونوں جانب وزن برابر ہونا ضروری ہے لیس پیمک وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے مسئلہ بعض کپٹر وں میں یا ندی کے بادیے بے جاتے ہیں آنچل اور کنارے ہوتے ہیں جیسے بناری عمامداور بعض میں درمیان میں پھول ہوتے ہیں جسے گلبدان ای زری کے کام کوتا لع قراردیں گے کیونکہ شرع مطبرہ نے اس کے استعمال کو جائز کیا ہے اس کی جی میں شمن کی جاندی زیادہ ہونا شرط نہیں مسئلہ: دو روپے اور ایک اشرنی کو ایک روپید دو اشرفیوں سے جینا درست ہے کہ روپے کے مقابل میں اشر فیاں تصور کریں اور اشر فی کے مقابلہ روپیہ یونہی دوئن گیہوں اور ایک من جوکوایک من گیہوں اور دوئن جو کے بدلے میں بیچنا بھی جائز ہے اورا گر گیارہ روپے کودی روپے اورا یک اشرفی کے بدلے میں بیچ کیا ہے تو وس روپے کے مقابل میں دس روپے ہیں اور ایک روپیے کے مقابل اشرفی بید دونوں دوجنس ہیں ان میں کی بینٹی درست ہے اور اگر ایک روپیپیا ورا لیک تھان کو ایک روپیہا ور ا یک تھان کے بدلے میں بیچاوررو پیر پرطرفین نے قبضہ نہ کیا تو بچھ سیجی ندر ہی۔ (ہداریہ)

چاندی عالب ہو میں کھوٹ کے بعض احکام: مئلہ: چاندی سونے میں میل ہو گرسونا چاندی سونے میں میل ہو گرسونا چاندی عالب ہو گرسونا جاندی غالب ہو سونا چاندی قرار پائیں گے جیے دو پیداورا شرفی کہ خالص چاندی سونا نہیں ہی میل ضرور ہے گرکم ہاس وجہ ہاب بھی انہیں چاندی سونا ہی ہجھیں گے اور ان کے جنس سے بچے ہوتو وزن کے ساتھ برابر کرنا ضروری ہاور قرض لینے میں بھی ان کے وزن کا اشہار ہوگان میں کھوٹ فود طایا ہو جیے رو پے اشرفی میں ڈھلنے کے وقت کھوٹ ملاتے ہیں یا طلیا نہیں ہے بلکہ پیدائش ہے کان سے جب نکالے گئے ای وقت اس میں آمیزش تھی دونوں کا ایک تھم ہے را ہدا می عالمگیری) مئلہ: سونے چاندی میں اتنی آمیزش ہے کہ کھوٹ غالب ہو خالص کے تھم میں نہیں اور ان کا تھم ہیہ ہے کہ اگر خالص سونے چاندی میں ہے تا کہ چاندی کی تھے کریں تو بھا خالص کے تھم میں نہیں اور ان کا تھم ہیہ ہے کہ اگر خالص سونے چاندی میں ہے تا کہ چاندی کی مقابلہ خالف کے مقابلہ خالف کے حقابلہ کے اندی میں ہے تا کہ چاندی کے مقابلہ خالے دی انہ کہ کو خالدی کے مقابلہ کے اندی میں ہے تا کہ چاندی کی ہے کہ اگر خالف کے مقابلہ کے اندی میں ہے تا کہ چاندی کے مقابلہ کوئی چاندی میں ہے تا کہ چاندی کے مقابلہ

میں چاندی ہوجائے اور زیادتی کھوٹ کے مقابل میں ہوتو تقابض شرط ہے کیونکہ دونوں طرف چاندی ہوجائے اور آگر خالص چاندی اس کے مقابل میں اتن ہی ہے جشتی اس میں ہے یااس کے مقابل میں اتن ہی ہے جشتی اس میں ہے یااس کے مقابل میں اتن ہی ہے جشتی اس میں کھا ہوا سود ہے اور تیسری بھی ہے یا معلوم نہیں کم یا زیادہ تو تیج جائز نہیں کہ پہلی دو صورتوں میں کھلا ہوا سود ہے اور تیسری مسئلہ ایسے روپے جن میں کھوٹ عالب ہے ان میں تیج وقر فن میں سود کا احتمال ہے۔ (ہدایہ) مسئلہ ایسے اور گنتی کے لحاظ ہے بھی اگر رواج وزن کا ہے تو وزن سے اور گنتی کے لحاظ ہے بھی اگر رواج وزن کا ہے تو وزن سے اور عدد سے اور دونوں کا ہے تو دونوں طرح کیونکہ بیدان میں نہیں ہیں جن کا وزن مضوص ہے۔ (ہدایہ)

نوٹ کی حقیقت اوراس کے مسائل: مئلہ: ہم نے کی جگہ ضنایہ بات ذکر کردی ہے کہ نوٹ بھی ٹمن اسطلاحی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمام لوگ اس سے چیزیں خریدتے ہیں د یون و دیگر مطالبات میں بے تکلف لیتے دیتے ہیں یہاں تک کہ دس روپے کی چیز **خریدتے** میں اور نوٹ دے دیتے ہیں دس رو بے قرض لیتے ہیں اور دس روپید کا نوٹ دیتے ہیں نہ لینے والاسجهتا ہے كدى سے كم يو زيادہ ملا ب نددين والا جس طرح اٹھنى چونى دونى كى كوئى چز خریدی اور پیے دے دینے یا یہ چیزی قرض کی تھیں اور پیموں سے قرض اوا کیا اس میں کوئی يفاوت نبين مجهقا بعينهاى طرح نوث مين بهى فرق نبين مجها جاتا حالانكديه ايك كاغذ كالكزام جس کی قیمت ہزار یانچ سوتو کیا پیسہ دو پیر بھی نہیں ہو عتی صرف اصطلاح نے اے اس رتبہ تک پہنچایا کہ ہزاروں میں بکتا ہےاور آج اصطلاح ختم ہو جائے تو کوڑی کوبھی کوئی نہ ہ<mark>و جھے</mark> اس بیان کے بعد بھنا چاہیے کہ کھوٹے روپے اور بیپوں کا جو تھم ہے وہی نوٹ کا ہے کہ ان سب سے چیز خرید کیتے ہیں اور معین کرنے سے بھی معین نہ ہوں گے خود نوٹ کونوٹ کے بدلے میں بیچنا بھی جائز ہےاوراگر دونوں معین کرلیں تو ایک نوٹ کے بدلے میں دونوٹ مجمی خرید سکتے ہیں جس طرح ایک بیسہ ہے معین دو پیپوں کوخرید سکتے ہیں رویوں سے نوٹ خرید بیا پیچا جائے تو جدا ہونے سے پہلے ایک پر قبضہ ہونا ضروری ہے جورقم اس پرکھی ہوتی ہے اس سے مو میش پر بھی نوٹ کا بیخیا جا کز ہے دس کا نوٹ یانچ میں بارہ میں بیچ کرنا درست ہے جس **طرح** ا یک روپیہ کے ۱۴ کی جگہ سو پینے یا بچاس پینے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بعض لوگ جو کی بیش ناجائز جانتے ہیں نوٹ کو جاندی تصور کرتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جاندی نہیں ہے بلکے کاغذ ہے اوراگر جاندی ہوتی تو اس کی بیع میں وزن کا اعتبار ضرور کرنا ہوتا دس روپے ہے دس کا نوٹ لینا اس وقت ورست ہوتا کہ ایک پلید میں دس رویے رکھیں دوسرے میں نو ن **اور** 

دونوں وزن برابر کرلیں بیالبتہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض باتوں میں چاندی کے تھم میں ہے مثنا ہیں روپے قرض لئے تھے یاکسی چیز کاخمن تھا اور روپے کی جگہ نوٹ وے دیئے بید درست ہے جس طرح پندرہ روپیے کی جگہ ایک گئی وینا درست ہے مگر اس سے بینہیں ہوسکتا کہ گئی کو چاندی کہا جائے کہ پندرہ کی گئی کو پندرہ ہے کم وہیش میں بیچنا ہی ناجائز ہے۔

مجھ تلجیہ: سئلہ: یہ ہے کہ دو صحف اور لوگوں کے سامنے بظاہر کسی چیز کو بیچنا خریدنا چاہتے ہیں گران کا ارادہ اس چیز کے بیچنے خرید نے کا نہیں ہے اس نے کی ضرورت یوں پیش آئی ہے کہ جانتا ہے کہ فلاں شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز میری ہے تو زبردی چین لے گا ہیں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا نچے تلجیہ میں بیضروری ہے کہ مشتری ہے کہدد ہے کہ میں بظاہرتم ہے تھ کروں گا اور دھیقة بچے نہیں ہوگی اور اس امر برلوگوں کو گواہ کر لے تھی دل میں یہ خیال کر کے تھے کی اور فیقت میں نے نہیں ہوگی اور اس امر برلوگوں کو گواہ کر ایکھی دل میں یہ خیال کر کے تھے کی اور فیقت میں نے نہیں ۔ ( دُرِّ مِحَارور وَ الْحَمَّارِ ) آج کل جس کو فرضی نے کہا کرتے ہیں وہ اس تلجیہ میں داخل ہو سکتی ہے اور میں داخل ہو سکتی ہے اور میں داخل ہو سکتی ہے جب کہ اس کے شراکط پائے جا کیں مسئلہ: بچے تلجیہ کا میں جب کہ تھی تھی دیں ہوگی۔ ( عالمگیری ) یعنی جب کہ فیس عقد میں تلجیہ ہو مسئلہ: دونوں میں سے ایک کہتا ہے تلجیہ تھا دوسرا کہتا ہے نہیں تھا تو جو تلجیہ کا مدگی ہوں سے اس کے ذری گواہ نہیں تھا تو جو تلجیہ کا مدگی ہوں کے ساتھ معتبر ہے۔ ( عالمگیری )

### ميع الوفا

ہلاک کر چکا ہے سب کا تاوان دینا ہوگا اورا گر ہٹے بلاک ہوگئی تو دین کاروپیہ بھی ساقط ہوجائے گابٹر طیکہ دہ دین کی رقم کے برابر ہواورا گراس کے بڑوس میں کوئی مکان یا زمین فروخت ہوتو شفعہ بائع کا ہوگا کہ وہ م آبن ہے۔ (ردّ المحتار) تج الوفا کا معاملہ نہایت چیدہ ہے فقہائے کرام کے اقوال اس کے متعلق بہت مختلف واقع ہوئے جس کو تفصیلات دیکھنی ہول مطولات کتب فقہ میں دیجے۔

#### مضاربت كابيان

مضار بت والبضاع: یہ تجارت میں ایک قتم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہواور ایک جانب سے مال ہواور ایک جانب سے کام مال دینے والے کورب المال اور کام کرنے والے کومضارب اور مالک نے جودیا سے راس المال کہتے ہیں اورا گرتمام نفع رب المال ہی کے لئے ویٹا قرار پایاتواس کو البضاع کہتے ہیں اگر کل کام کرنے والے کے لئے طے پایا تو قرض ہے اس عقد کی لوگوں کو حاجت ہے کیونکہ انسان مختلف قتم کے ہیں بعض مالدار ہیں بعض غریب بعض مال والوں کو کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا تجارت کے اصول وفر وغ سے ناواقف ہوتے ہیں اور بعض غریب کام کرنے جاتم مصلحت ہے کہا میر وغریب دونوں کوفائدہ پہنچے مال والے کورو پیددے کراورغریب آ دمی کوائی مصلحت ہے کہام کرنے۔

مضار بت کی شرا کط: مضار بت کے لئے چندشرطیں ہیں۔ا-راس المال ثمن کی قتم ہے ہو اگر عروض کے قتم ہے ہوتو مضار بت صحیح نہیں۔ پبیوں کوراس المال قرار دیا اور وہ چلتے ہوں تو مضار بت صحیح ہے یو نبی نکل کی اکنیاں دو نیاں راس المال ہوسکتی ہیں جب تک ان کا چلی ہے اگرا پی کوئی چیز دے دی کدا ہے بیچواور ثمن پر قبضہ کرواور اس سے ابطور مضاربت کا م کروال نے اس کور و پسے یا اشر فی ہے بیچ کر کا م کرنا شروع کر دیا ہے مضاربت صحیح ہے۔

۲-راس المال معلوم ہواگر چہاس طرح معلوم کیا گیا ہو کہ اس کی طرف اشارہ کردی<mark>ا پھراگر نفع</mark>

کی تقصیم کرتے وقت راس المال کی مقدار میں اختلاف ہوا تو گوا ہوں ہے جو ٹابت کردے ال کی بات معتبر ہے اور اگر دونوں کے گواہ ہوں تو رب المال کے گواہ معتبر ہیں اور اگر کمی کے پاس گواہ نہ ہوں توقتم کے ساتھ مضارب کی بات معتبر ہوگی۔

٣ - راس المال عين بوليني معين مودين نه موجو غير معين واجب في الذمة موتا بمضارب

النونِ شریعت(۱۱۸) کرچی کی کی کی الاسکار اگر دین کے ساتھ ہوئی اوروہ دین مضارب پر ہے یعنی اس سے کہد دیا کہ تمہارے ذمہ جومیرا رد پیے ہاں سے کام کرویہ مضار بت سیح نہیں جو پچھٹریدے گااس کا مالک مضارب ہو گااور جو چھے دین ہوگا اس کے ذمہ ہوگا اگر دوسرے پر دین ہومثلاً کہد یا کہ فلاں کے ذمہ میراا تنا روپیہ ہے اس کو وصول کرے اور اس سے بطور مضار بت تجارت کرو پیمضار بت جائز ہے اگر چیاں طرح کرنا مکروہ ہے اوراگر بیکہاتھا کہ فلاں پرمیرادین ہے وصول کرکے پھراس سے کام کرواس نے کل روپیہ قبضہ کرنے ہے پہلے ہی کام کرنا شروع کردیا تو ضامن ہے یعنی اگر کمف ہو گاضان دیناہو گااوراگریہ کہاتھا کہاں ہے روپیہ وصول کرواور کام کرواوراس نے کل رد پیدوسول کرنے سے پہلے کام شروع کر دیا تو ضامن نہیں ہے اور اگر بیکبا کہ مضار بت پر کام کرنے کے لئے اس سے روپیہ وصول کرونو کل وصول کرنے سے پہلے کام کرنے کی اجازت نہیں بینی شان دینا ہوگا ( بحروُرٌ مختار وغیر ہما ) مسئلہ: بیکہا کدمیرے لئے ادھار نیلام خرید و پھر نتچواوراس کے ثمن سے بطورمضار بت کام کرواس نے خریدا پھر بیچا اور کام کیا بیصورت جائز ب غاصب یا مین یا جس کے پاس اس نے ابضاع کے طور بررو پیددیا تھاان سے کہا جو کیچے میرا مال تمہارے پاس ہے اس سے بطور مضاربت کام کرونفع آ دھا آ دھا یہ جائز ہے۔ (جر) ۴ - راس المال مضارب کودے دیا جائے لیعنی اس کا پورے طور پر قبضہ ہو جائے رب الممال کا بالكل قبضه ندر ہے۔ ۵ - نفع دونوں کے مامین شائع ہو یعنی مثلاً نصف نصف یا دو تہائی یا ایک تہائی یا تمین چوتھائی یا

ا یک چوتھائی نفع میں اس طرح حصہ عین نہ کیا جائے جس میں شرکت قطع ہو جانے کا احتمال ہو مثالی ہے کہددیا کہ میں سورو پے نفع لوں گااس میں ہوسکتا ہے کیکل نفع سوہی ہویااس ہے بھی کم تو دوسرے کی نفع میں کیونکرشر کت ہوگی یا کہددیا کہ نصف نفع لوں گااوراس کے ساتھ دس روپیے اور لوں گااس میں بھی ہوسکتا ہے کہ کل نفع دس ہی رو پے ہوتو دوسر آتحف کیا پائے گا۔ ۲ - ہرا یک کا حصہ معلوم ہوالبذا ایسی شرط جس کی وجہ ہے نفع میں جہالت پیدا ہومضار بت کو

فاسد کردیتی ہے مثلاً بیشرط کہتم کوآ دھایا تہائی نفع دیا جائے گابعنی دونوں میں ہے کسی ایک کو معین نہیں کیا بلکہ تر دید کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اگر اس شرط سے نفع میں جہالت نہ ہوتو وہ

شرط ہی فاسد ہےاورمضار بت سیح ہے۔ (مثلاً یہ کہ نقصان جو کچھ ہوگا وہ مضارب کے ذید مدہو کا یا دونوں کے ذمہ ڈالا جائے گا)

۷-مضارب کے لئے نفع دینا شرط ہواگر راس المال ہے کچھددینا شرط کیا گیایا راس المال اور نفع

رواول میں ہے دینا شرط کیا گیا مضار بت فاسد ہوجائے گی ( بحرودر) مسکلہ: مغاربت کا پی مختار ہے کہ جب مضارب کو مال دیا گیا اس وقت وہ امین ہاور جب اس نے کا مشروع کیا اب وہ وکیل ہے اور جب آلی نے کام شروع کیا اب وہ کیل ہے اور جب آلی کے کام شروع کیا اب وہ کیل ہے اور اجبارہ بھی فاسد ۔ ( وُرِ مختار) مسکلہ: مغاربت ہیں جو بچھ خسارہ ہوتا ہے وہ المبال کا ہوتا ہے آگر یہ چا ہے کہ خسارہ مضارب کو ہو مال والے کو میں جو بچھ خسارہ ہوتا ہے وہ رب المبال کا ہوتا ہے آگر یہ چا ہے کہ خسارہ مضارب کو ہو وال والے کو منہ وہ وہ وہ رب المبال کا ہوتا ہے آگر یہ چا ہے کہ خسارہ مضارب کو ہو وہ رقم کی دو پید بطور شرکت مناز کی صورت ہیں ہے کہ کل رو پید مضارب کو بطور قرض میں دیے اور اس کا ایک رو پید بطور شرکت اس طرح کی کہ کام دونوں کریں گے اور نفع میں برابر کے شرکی رہیں گے اور کام کرتا رہا اس نے بچھ نہیں کیا اس میں حرج نہیں کیونکہ آگر رب المبال کام نہ کرے تو شرکت باطل نہیں ہوتی اب آگر تجارت میں نقصان ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بی رو پید ہے سازما مال تو مشتقر ض کو دیا ہے وہ قرض کا ہے اس کا خیارہ ہوار رب المبال کا کیا ایسا خیارہ ہوا کیا گیا ہے اس کا ایک بی رو پید ہے سازما مال تو مشتقر ض کو دیا ہے وہ قرض ہا ہے اس کا خیارہ ہوار کر وہ تار)

کهددیا ہو کہاس شہر میں اس زمانہ میں خرید وفروخت کرنا یا فلاں تئم کی تجارت کرنا تو مضارب پر اس کی پابندی لازم ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں ہی آگر بائع یامشتری کی تقیید کردی ہو کہد دیاہو کہ فلاں دکان سے خرید تایا فلاں فلاں کے ہاتھ بیچنااس کے خلاف بھی نہیں کر سکتا آگر جہ سے یابندیاں اس نے عقدمضار بت کرتے وقت یارو پے دیتے وقت نہ کی ہوں بعد میں یہ قیود بردھا دی ہوں ہاں اگر مضارب نے سوداخر بدلیا اب کسی قتم کی پابندی اس کے ذمہ کرے مثلاً ہے کہ ادهارنه بیخایا دوسری جگه نه لے جانا دغیرہ دغیرہ تو مضارب ان قیود کی یا بندی پرمجبور نہیں مگر جب كەسودافروخت ہوجائے اورراس المال نقتر كى صورت ميں ہوجائے تو رب المال اس وقت قيود لگا سکتا ہے اور مضارب پران کی پابندی لازم ہوگی۔ (وُرِّ مختار وردِّ المحتار) مسئلہ: مضارب نے اليے تخص سے بچے وشراء کی جس کے حق میں اس کی گواہی مقبول نہیں مثناً اپنے باپ یا ہٹے یاز وجہ ے اگر یہ بیج واجبی قیت پر ہوئی تو جائز ہور نہیں۔(عالمگیری) مئلہ: دونوں میں ہے ایک ئے مرجانے ہے مضاربت باطل ہو جاتی ہے دونوں میں سے ایک مجنون ہو جائے اور جنوان بھی مطبق ہوتو مضار بت باطل ہو جائے گی تگر مال مضار بت اگر سامان تنجارت کی شکل میں ہے اور مضارب مرگیا تواس کاوسی ان سب کو بیج ڈالے اور اگر مالک مرگیا اور مال تجارت نقذ کی صورت میں ہے تو مضارب اس میں تصرف نہیں کر سکتا اور سامان کی شکل میں ہے تو اس کو سفر میں نہیں لے جاسکتا بیچ کرسکتا ہے۔ (بدایہ و دُرّ مختار ) مسئلہ: مضارب مرگیااور مال مضاربت کا پتانہیں چتا کہ کہاں ہے مید مضارب کے ذمہ دین ہے جو اس کے ترکہ ہے وصول کیا جائے گا۔ ( ؤرّ مختار ) مسئلہ، مضارب مرگیا اس کے ذمہ دین ہے مگر مال مضاربت معروف ومشہور ہے اوگ جانتے ہیں کہ ہیے چیزیں مضار بت کی ہیں دین والے اس مال ہے دین وصول نہیں کر سکتے بلکہ راس المال اور نفع کا حصہ رب المال لے گا نفع میں جومضار بت کا حصہ ہے وہ دین والے اپ دین میں لے عقے ہیں۔(روّالحمّار)

پوری سے سے جو کچھ ہلاک اورضائع ہوگا وہ نفع کی تقسیم کس طرح ہو گی: مئلہ: مال مضاربت سے جو کچھ ہلاک اورضائع ہوگا وہ نفع کی طرف شار ہوگاراس المال میں نقصانات کو مہیں شار کیا جاسکتا مثلاً سورو پے تھے اور تجارت میں ہیں رو پے کا نفع ہواور دس رو پے ضائع مو گئے تو یہ نفع میں منہا کئے جائیں گے بعنی اب دس ہی رو پے نفع کے باتی میں اگر نقصان اتنا ہمی نفع اس کو پورانہیں کر سکتا مثلاً میں نفع کے اور پچاس کا نقصان ہوا تو یہ نقصان راس المال میں ہوگا مضارب سے کل یا نصف نہیں لے سکتا کیونکہ وہ امین ہے اور امین پرمنمان نہیں اگر چہ وہ

نقصان مضارب بی کے فعل ہے ہوا ہو ہاں اگر جان ہو جھ کر قصد اُاس نے نقصان پہنچایا یا مثلاً شیشه کی چیز قصدأ پلک دی اس میں تاوان دینا ہوگا کہ اس کی اے اجازت نہتھی۔ (ہوایہ و وُرِّ مُخَارٍ ) مسّله: مضاربت ميں نفع كي تقتيم اس وقت صحيح ہوگي كه راس المال رب المال كووے دیا جائے راس المال دینے ہے قبل تقسیم باطل ہے یعنی فرض کروراس المال ہلاک ہو**گیا تو نفع** واپس کر کے راس المال پورا کریں اس کے بعد اگر کچھ بچے تو حسب قرار دا تقسیم کرلیں ممثلا ایک ہزارراس المال ہے اور ایک ہزار نفع پانچ سو دونوں نے نفع کے لئے اور راس المال مضارب بی کے پاس رہا کہ اس ہے وہ چر تجارت کرے گایہ ہزار بلاک ہو گئے کام کرنے ے پہلے ہلاک ہوئے یا بعد میں بہر حال مضارب یا پنج سوکی رقم رب المال کووا پس کردے اور خرچ كر چكا ہے توا ہے ياس سے يانچ سودے كريد قم اور رب المال جولے چكا محوه راس المال میں محسوب ہے اور نفع کا ہلاک ہونا متصور ہو گا اور دو ہزار نفع کے تھے ایک ایک ہزار دونوں نے لئے تھے اس کے بعدراس المال ہلاک ہوا تو ایک ہزار جو ما لک کو ملے ہیں ان کو راس المال تصور کیا جائے اور مضارب کے پاس جوالیک ہزار ہیں وہ نفع کے ہیں ان میں ہے رب المال یانج سووصول کرے۔(عالمگیری)

مضارب اوررب المال میں اختلاف کے مسائل: مئد-مضارب کے پاس دو ہزار روپے ہیں اور کہتا ہے ہے کہ ایک ہزارتم نے دیے تھے اور ایک ہزار نفع کے ہیں اور رب المال يدكهنا ب كدميس نے دو ہزاررو بے دیے ہیں اگر كسى كے پاس گواہ نه ہوں تو مضارب كا قول تم کے ساتھ معتبر ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ نفع کی مقد ار میں بھی اختلاف ہو**مغارب** كہتا ہے كەمىرے لئے آ و ھے نفع كى شرط تھى اور رب المال كہتا ہے ايك تبائى نفع تمہارے لئے تھا تواس میں رب المال کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے اور اگر دونوں میں سے کسی نے اپنی بات کو گواہوں سے ٹابت کیا تو اس کی بات مانی جائے گی اور اگر دونوں گواہ چیش کریں تو راس المال کی زیادتی میں رب المال کے گواہ معتبر ہیں اور نفع کی زیادتی میں مضارب کے **گواہ معتبر** (ہدایۂ وُرٌ مختار) مسکد-مضارب کہتا ہے کہ میرے لیے آ وھایا تہائی نفع مخبرا تا اور مالک کہتا بتهارے لیے سورو بے تھرے تھے یا مجھ شرط نتھی لہٰذامضار بت فاسد ہوگئ اورتم تواجرت مثل کے متحق ہواں میں رب المال کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ (عالمگیری) مئلہ-وصی نے نابالغ کے مال کوبطور مضار بت خودلیا بیجائز ہے بعض علاء اس میں بیقیدا ضافہ کرتے ہیں إ يتى جديا طي بواب أس يموافق بان ليس-

کہا پنے لئے اتناہی نفع لیمنا قرار دیا ہو جود وسرے کودیتا۔ ( وُرِّ مُختَار ) مسئلہ -مضارب نے رائی ملل ہے کوئی چیز خریدی ہے اور کہتا ہے کہ اسے ابھی نہیں پیچوں گا جب زیادہ ملے گا تو اس وقت بع کروں گا اور مالک یہ کہتا ہے کچے نفع مل رہا ہے اسے نبع کر ڈالوتو مضارب بیچنے پر مجبور کیا جائے گا ہاں اگر مضارب یہ کہتا ہے کہ میں تمہاراراس المال بھی دوں گا اور نفع کا حصہ بھی دوں گا اس وقت مالک کواس کے قبول پر مجبور کیا جائے گا۔ ( وُرِ مختَار )

# كتاب الحظر والاباحة جائزوناجائز كابيان

یباں ہم کسی ایک خاص باب کے مسائل نہ بیان کریں گے بلکہ مختلف بابوں کے روز مرہ پٹن آنے والے مسائل کو ذکر کریں گے لیکن زیادہ تر مسائل آ داب واخلاق ہے متعلق ہوں گے اور ان میں بھی پہلے تھانے چنے کے مسئلوں کو کہھیں گے کہ انسان کی زندگی کا تعلق کھانے چنے ہے ہے قرآن مجمید میں ہے۔

يْسَانَّهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبْتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوُا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْلًا طَيِّبًا ﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيْ ٱنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۞

اے ایمان والو! اللہ نے جوتہارے لئے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کر واور صد سے نہ گزرو ہے اللہ نہ کر داور صد سے نہ گزر نے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اللہ نے جو حہمیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈروجس پرتم ایمان لائے ہو۔

#### اورفر ما تاہے:

كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطُنِ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبُنِّ ٥ (١٣٢١)

کھاؤاں میں سے جواللہ نے تنہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

كهاني بربهم الله نه برصف كا نقصان : حديث مين ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم

نے فر مایا کہ جس کھانے پر ہم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لئے وہ کھانا حلال ہوجاتا ہے لین ہم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہوجاتا ہے۔ (مسلم) میج بخاری وسلم میں ہے بحر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیں کہ میں بچہ تھا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا حضور نے ارشاد فرمایا ہم اللہ پڑھواور دا ہے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے فر مایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے یعنی ہم اللہ پڑھے اور اگر شروع میں ہم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے: بسسم اللہ اولہ واخرہ ۔ ( ترفدی ابو داؤد وغیرہ ) اور فر مایا مجتمع ہوکر کھانا کھاؤ اور ہم اللہ پڑھو تمہارے لئے اس میں برکت ہوگی ابن ماجہ کی روایت میں ہے بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کھاتے بیں اور پیٹ نہیں بھر تا ارشاد فر مایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو گے عرض کی ہاں فر مایا اکتھی ہو بیں اور پیٹ نہیں بھر تا ارشاد فر مایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو گے عرض کی ہاں فر مایا اکتھی ہو بیں اور پیٹ نہیں بھر تا ارشاد فر مایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو گے عرض کی ہاں فر مایا اکتھی ہو

کھانے کے وقت کی دعا: اور فر مایا جس کھانے پرالند کا نام ذکر نہ کیا گیا ہووہ ب**یاری ہ** اوراس میں برکت نبیس ہےاوراس کا کفارہ ہے کہ ابھی دسترخوان ندا تھایا گیا ہوتو بسم اللہ میں كر يجي كھا لے اور دستر خوان اٹھايا گيا ہوتو بھم اللہ پڑھ كرا نگلياں جائ لے (ابن عساكر) اور فرمايا جب كمائ ينيّ تويكرك بسم الله و بالله الذي لا يضرمح اسمه شيء في الارض ولا في السماء يا حيى يا قيوم پُراس كُونى بارى نهول اگرچال من ز ہر مو ( دیلمی ) اور فر مایا جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور یانی ہے تو داہنے ہاتھ ے بے (مسلم) اور فر مایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی ہے کہ بائیں ہاتھ ے کھاتا بینا شیطان کا طریقہ ہے۔ (مسلم) اور فرمایا تین انگیوں ہے کھاٹا انبیاء کیہم السلام کا طریقہ ہاور فرمایا تین انگیول ہے کھاؤ کہ بیسنت ہاور یانچوں انگیول سے ندکھاؤ کہ بی اعراب (مُحنواروں) کا طریقہ ہے (ابن النجار) جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نی كريم صلى التدعليه وسلم نے انگليوں اور برتنوں كے جاشنے كاحكم ديا اور بيفر مايا كتمهيں معلوم نبيل کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ (مسلم) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور نے کھانے اور پینے میں بھو نکنے ہے ممانعت فر مائی (طبرانی) اور فر مایا شیطان تمہارے برکام میں حاضر ہوجاتا ہے کھانے کے وقت بھی حاضر ہوجاتا ہے لہذا اگر لقمہ گر جائے اورات میں کچھ لگ جائے تو صاف کرے کھالے اسے شیطان کے لئے چھوڑ نہ دے اور جب کھانے

ے فارغ ہوجائے توانگلیاں جاٹ لے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس جھے ہیں برکت ہے۔ (مسلم) اور فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آ سان وزمین کی برکات ہے ہے جو مختص دستر خوان ہے گری ہوئی روٹی کو کھالے گااس کی مغفرت ہوجائے گی (طبرانی) اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندہ ہے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھا تا ہے تواس پراللہ کی حمد کرتا ہے اور یانی پیتا ہے تواس پراس کی حمد کرتا ہے۔ (مسلم)

روستر خوان سے کب الحقے: اور فر مایا کہ جب دستر خوان چنا جائے تو کوئی شخص دستر خوان سے ندا تھے جب تک کہ دستر خوان ندا ٹھالیا جائے اور کھانے سے ہاتھ نہ تھنچا گرچہ کھا چکا ہو جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں اور اگر ہاتھ روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے کیونکہ اگر بغیر معذرت کئے ہاتھ روک لے گا تو اس نے ساتھ جو دوسرا شخص کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا وہ بھی ہاتھ تھنچ لے گا اور شاید ابھی اس کو کھانے کی حاجت باقی ہو۔ اس حدیث کی بناء پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم خوراک ہوتو آ ہتہ آ ہتہ تھوڑ اتھوڑ اکھائے اور اس کے باوجو دبھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے تو معذرت پیش کرے تا کہ دوسرول کوشرمندگی نہ ہو۔ (ابن ماجد)

کھائے کے بعد کی وعا: رسول التصلی الله عليه و کلم کھائے سے فارغ موکري پڑھتے۔ الحمد الله الذي اطعمنا وسقانا و كفانا و جعلنا من المسلمين

(تر مذي وابودا ؤدُاين ماجه)

اور فرمایا کھانے کے وقت جوتے اتار لوکہ بیسنت جمیلہ (اچھاطریقہ) ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لوکہ اس سے تمہارے یاؤں کے لئے راحت ہے۔ (حاکم)

گوشت کھانے کا طریقہ: اور فرمایا کہ (کھاتے وقت) گوشت کوچھری سے نہ کاٹو کہ یہ مجمیوں کا طریقہ ہاں کو دانت سے نوچ کر کھاؤ کہ یہ خوشگواراور زود ہضم ہے یہ اس وقت ہے کہ گوشت اچھی طرح کی گیا ہو ہاتھ یا دانت سے نوچ کر کھایا جا سکتا ہو آج کل یورپ کی تقلید میں بہت سے سلمان بھی چھری کا نئے سے کھاتے ہیں یہ خدموم طریقہ ہے اور بوجہ ضرورت حجمری کا نئے سے کھاتے ہیں یہ خدموم طریقہ ہے اور بوجہ ضرورت حجمری سے گوشت اتنا گلا ہوانہیں ہے کہ ہاتھ سے تو ڑا جا سکے یا دانتوں سے نوچے ہیں وقت ہوگی تو را نتوں سے نوچے ہیں وقت ہوگی تو

چیری ہے کاٹ کر کھانے میں حرج نہیں۔ای قتم کے بعض مواقع پر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھری ہے گوشت کاٹ کر تناول فرمان آیا ہے اس سے آئ کل کے چھری کا نے ہے کھانے کی دلیل لا ناصحیح نہیں۔ (ابوداؤد) اور فرمایا میں تکیے لگا کر کھا تانبیں کھا تا۔ (ہخاری) حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے وستر خوان بر کھانا نہیں تناول فر مایا نہ جھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا اور نہ حضور کے لئے تیلی چیا ت**یاں پکائی گئیں۔** دوسری روایت میں بیر ہے کے حضور صلی القد علیہ وسلم نے تلی جیاتی دیکھی بھی نہیں حضرت قادو ے یو چھا گیا کہ کس چیز بروہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے کہا کہ دستر خوان برخوان ت**یائی کی طرح** اونچی چیز ہوتی ہے جس پرامراء کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے تا کہ کھاتے وقت جھکنا ن**ہ پڑے اس** یر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا جس طرح بعض لوگ اس زمانہ میں میز پر کھاتے ہیں **چھونی** جھوٹی پالیوں میں کھانا بھی امراء کاطرایقہ ہے کدان کے بہال مختلف فتم کے کھانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔( بخاری ) حضرت ابو ہر می**ہ رضی اللہ تعالی** كتبح بين كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في كهافي كوبهي عيب نبين لكايا (يعني برانبين كها) الر خوابش ہوئی کھالیاورنہ چھوڑ دیا۔ (بخاری وسلم )اور فرمایا ایک شخص کا کھانا دو کے لئے کفایت كرتا ہے اور دوكا كھانا چار كے لئے كفايت كرتا ہے اور چاركا كھانا آ تھ كو كفايت كرتا ہے۔ (مسلم) اور فرمایا اینے اپنے کھانے کو ناپ لیا کروتہارے لئے اس میں برکت ہوگی-( بخاری ) اورفر مایا که آ دی نے بیٹ ہے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرااہن آ دم **کو چند لقے کافی** ہیں جواس کی پیٹے کوسید ھارتھیں۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہوتو تہائی بیٹ کھانے کے لئے اور تہائی پانی چینے کے لئے اور تہائی سانس کے لئے۔ (تر ندی وابن ماجه) حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کی و کارک آوازی فر مایا اپنی ڈ کار کم کراس لئے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہو گاوہ جو دنیا <del>میں زیادہ</del> پی جرتا ہے۔ (ترندی) حفرت اساء بنت بزیدے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں کھاتا لایا گیا حضور نے ہم پر پیش فر مایا ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں بفر مایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کر ولیعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو تھا لے بیرند کیے کہ بھوک نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ کھایا اور جھوٹ بولنا دنیا وآخرت دو**نوں کا خسارہ** بيعض تكلف كرنے والے ايما كرتے ہيں اور بہت سے ديباتي اس تم كى عادت ركھتے ہيں کہ جب تک ان سے بار بارند کہا جائے کھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہمیں

قانونی شریعت(۱۰۲)

خواہش نہیں جھوٹ ہولئے ہے بچاضروری ہے۔ (ابن ماجہ) اور فرمایا جوخص جاندی یا سونے

کے برتن میں کھا تا بیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ (مسلم) اور فرمایا جب

کھانے میں کھی گر جائے تو اسے غوط دے دو (اور پھینک دو) کیونکہ اس کے ایک بازومیں

بیاری ہے اور دوسر ہے میں شفا ہے اور اس بازو ہے اپنے کو بچاتی ہے جس میں شفا ہے وہی بازو

کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیاری ہے۔ لہذا پوری کوغوط دے دو۔ (ابوداؤد)

کب کھانا فرض ہے: مئلہ بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ٹواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب اگر مجموک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہے کہ نہ کھانے ہے مرجائے گاتوا تنا کھالینا جس سے جان نج جائے فرض ہے اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مرگیا گنبگار جواراتنا کھالینا کہ کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی طاقت آجائے اور روزہ رکھ سکے لیمن نہ کھانے ہوا تنا کمزور ہوجائے گا کہ کھڑا ہموکر نماز نہ پڑھ سکے گااور روزہ نہ رکھ سکے گاتواس مقدار سے کھالینا ضروری ہے اور اس میں بھی ٹواب ہے۔ (وُرِ مختار)

مضطر کے بعض احکام: مئلہ: اضطرار کی حالت میں بعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے اگر حلال چیز کھانے کے لئے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بھائے اوران چیز وں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ نہیں بلکہ نہ کھا کرمر جانے میں مواخذہ ہے اگر چہ برائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا۔ (وُرِ مختار دمئلہ: بیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کس چیز کو پی کراپ کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان چی جائے گی تو اتنی پی لے جس سے اندیشہ جا تارہے۔ (وُرِ مختار وردِ المحتار)

مسکد: دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہوتہ قیمت سے خرید کھائی لے وہ قیمت سے خرید کھائی لے وہ قیمت سے بھی نہیں دیااوراس کی جات ہی ہی ہیں دیااوراس کی جات ہی ہی نہیں دیااوراس کی جات ہی اندیشہ ہے تو کچھ لے اور کچھاس کے لئے چھوڑ دے۔ (ردّالحتار) مسکد: ایک شخص اس کے لئے چھوڑ دے۔ (ردّالحتار) مسکد: ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہو وسر المحف اس سے یہ بہتا ہے کہ تم میرا ہاتھ کا ٹ کراس کا گوشت کھالو اس کے لئے اس گوشت کھانے کی اجازت نہیں بعنی انسان کا گوشت کھانا اس حالت میں بھی مہاح نہیں۔ (ردّالحتار)

شراب دوا کے طور پر بھی جائز بہیں: مئلہ: کھانے پینے پر دوا اور علاج کو قیاس نہ کیا جائے لین حالت اضطرار میں مرداراور شراب کو کھانے پینے کا حکم ہے مگر دوا کے طور پر شراب قانونِ شریعت(۱۸) کی کی کی کی کی است

جائز نہیں کیونکہ مردار کا گوشت اور شراب یقینی طور پر بھوک اور پیاٹس کا دفعیہ ہےاور دوا کے **طور** پرشراب پینے میں پیلیتن کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کے مرض کا ازالہ ہی ہوجائے گا۔ (روّالحمار) کھانے کی کیا مقدار ہونی جا ہے: مئلہ بھوک ہے کم کھانا جا ہے اور پوری بھوک بر كركها ناليزا مباح سے يعنى نه رواب ہے نه كناه \_ كيونكه اس كا بھى صحيح مقصد ہوسكتا ہے كہ طاق زیادہ ہوگی اور بھوک سے زیادہ کھالیٹا حرام ہے۔ زیادہ کا پیمطلب ہے کہ اتنا کھالیا جس ہے پیٹ خراب ہونے کا گمان ہے مثلاً دست آئیں گے ادرطبیعت بدمزہ ہو جائے گا۔ ( وُرِ مخار ) مئلہ: اگر بھوک ہے کچھ زیادہ اس لئے کھالیا کہ کل کاروزہ اچھی طرح رکھ س**کے گاروزہ میں** کمزوری نہیں پیدا ہوگی تو حرج نہیں جب کہ آئی ہی زیادتی ہوجس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہوادرا گرمعلوم ہے کہ زیادہ نہ کھایا تو گمزوری ہوگی دوسرے کاموں می**ں دت ہوگ**ی یوں ہی اگرمہمان کے ساتھ کھار ہا ہے اور معلوم ہے کہ میہ ہاتھ روئ دے گاتو مہمان شر ماجائے گااورسر بوكرند كھائے گاتواس صورت ميں بھى كھے زيادہ كھالينے كى اجازت ہے۔ ( وُرِ مِحَار ) کھانے سے کیا نیت ہوئی جا ہے: مئلہ: سر ہوکر کھانااس لئے کہ نوافل کثرت ہے یڑھ سکے گا اور پڑھنے پڑھانے میں گمزوری پیدانہ ہوگی اچھی طرح اس کام کوسر انجام دے سکے گا۔ بیمندوب ہےاورسیری ہے زیادہ کھایا مگرا تنازیادہ نہیں کہ پیٹ خراب ہو جائے بیکمروہ ہے عبادت گز ارتحض کو بیا ختیار ہے کہ بقدرمباح تناول کرے یا بقدرمند وب مگراہے میزیت کرنی جا ہے کہاس لئے کھاتا ہوں کہ عبادت کی قوت پیدا ہو کہاس نیت ہے کھانا بھی ای**ک م**م کی طاعت ہے کھانے سے اس کامقصود تلذذ و تعم نہ ہو کہ بدیری صفت ہے قرآن مجید میں کفار ک صفت میر بیان کی گئی ہے کہ کھانے سے ان کا مقصود تمتع و تعم ہوتا ہے اور حدیث میں کثرت خوری کفاری صفت بتانی گئی۔ (ردّ المحتار) مسئلہ: ریاضت ومجاہدہ میں انی تقلیل غذا کی عباوت مفروضه کی ادا میں ضعف پیدا ہو جائے مثلا اتنا کمزور ہو گیا کہ کھڑا ہو کرنماز نہ پڑھ سکے گاہ نا جائز ہےادراگراس حد کی کمزوری نہ پیدا ہوتو حرج نہیں \_( وُرِّ مختار ) مسئلہ: جوان **آ دمی کو ب** اندیشہ ہے کہ سر جوکر کھائے گاتو غلبہ شہوت ہوگاتو کھانے میں کمی کرے کہ غلبہ شہوت نہ ہومگر اتی کی نہ کرے کہ عبادت میں قصور پیدا ہو۔ (عالمگیری)

اسی طرح بعض لوگوں کو گوشت کھانے سے غلبہ شہوت ہوتا نے وہ بھی گوشت میں کی خم

کب طرح طرح کے کھانوں کی اجازت ہے: مئلہ:طرح طرح سے موے

کھانے میں حرج ہیں اگر چواہش میہ ہے کہ الیانہ کر سے مسلہ ایک م کا تعاما ہود کرورے ہر کھا سکے گاطبعت گھرا جائے گی لہٰذا کی قتم کے کھانے تیار کراتا ہے کہ سب میں سے کچھے کچھ کھا کر ضرورت پوری کر لے گااس غرض سے کئی قتم کے کھانے میں حرج نہیں یااس لئے بہت سے کھانے کچواتا ہے کہ لوگوں کی ضیافت کرنی ہے وہ سب کھانے صرف ہوجا کیں گے تو اس میں بھی حرج نہیں اور میں مقصود نہ ہوتو اسراف ہے۔ (عالمگیری)

گھانے کے آواب : مسئلہ: کھانے کے آواب وسٹن سے ہیں: کھانے سے پہلے اور بعد میں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر رو مال یا تو الھے دھونا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوکر و تخجے نہ جا ہمیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے وقت خود لیا ہے بی نجھ لیں کہ کھانے کا اثر ہاتی نہ رہے۔ مسئلہ: مستحب سے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود الیے ہاتھ دے پائی ڈالے اور دوسر ہے ہاں میں مدونہ لے بعنی اس کا وہی تھم ہے جو وضو کا ہے۔ (عاملیمری) کھانے کے بعد انجھی طرح ہاتھ دھوئیں کہ کھانے کا اثر ہاتی نہ رہے بھوی یا آئے یا ہیں ہے وہ نہیں کھانے کے بعد انجھی طرح ہاتھ دھوئیں کہا اثر ہاتی نہ دھویا تو میہیں کہا ہوئے گا کہ اس نے سنت ترک کردی ہاں جب نے اگر منہ نہ دھویا تو کردہ ہا اور چھانے ہا کہ دھویا تو کمردہ ہاور چھانے کے بعد وہ نوں کے پہلے ہاتھ دھلائے جا کیں اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے ہی تھم علاء مشائخ کا کہ بعد پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جا کیں اس کے بعد جوانوں کے بہی تھم علاء مشائخ کا بہلے دھلائے جا کیں اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ دھلائے جا کیں اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ دھلائے جا کیں اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ دھلائے جا کیں اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ دھلائے جا کیں اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ دھلائے جا کیں۔

کھانا کس طرح شروع کیا جائے اور کس طرح ختم کیا جائے: کھانا ہم اللہ بڑھ کر شروع کیا جائے اور ختم کر شروع کیا جائے اور ختم کر کے المحمد للہ پڑھیں اگر ہم اللہ کہنا بھول گیا ہے تو جب یاد آ جائے یہ کہ ہم اللہ فی اولہ و آخرہ ہم اللہ بلند آ واز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یا دنہ ہوتو اس سے من کر انہیں یاد آ جائے اور المحمد للہ آ ہت کے گر جب سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں تو المحمد للہ بھی زور سے کہے کہ دوسر لے لوگ من کر شکر خدا بجالا ئیں۔ روٹی پرکوئی چیز ندر کھی جائے بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چننی کی بیالی یا نمک وائی رکھ دیتے ہیں ایسانہ کرتا جا ہے نمک اگر کا غذ میں ہوتو اللہ یا جن کی بیالی یا نمک وائی رکھ و نے ہیں ایسانہ کرتا جا ہے نمک اگر کا غذ میں ہوتو اللہ یا جن کی بیا کی ہوتو کر کھانا بھی مگر وہ ہے روٹی کا کنارہ تو ڈکر ڈال و بنا خلاف ہے ایکی کا کنارہ تو ڈکر ڈال و بنا خلاف ہے ایکی کا کنارہ تو ڈکر ڈال و بنا

اور جے کی کھالیٹا اسراف ہے بلکہ پوری روٹی کھائے باں اگر کنارے کچےرہ گئے ہیں اس کے کھانے ہے ضررہوگاتو تو رُسکتا ہے ای طرح اگر معلوم ہے کہ بیٹوٹے ہوئے دوسر ہوگاتو تو رُسکتا ہے ای طرح بنیس یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی ہیں جو حصہ بھولا ہوا ہے اے کھالیت ہے باقی کو چھوڑ دیتا ہے روٹی جب دستر خوان پر آگئی تو کھانا شروئ کر دے سالن کا انتظار نہ کر ہا ہے کے کھوا دستر خوان پر روٹی سب ہے آخر ہیں لاتے ہیں تا کہ روٹی کو کھانا شروئ کر گئی تو کھانا شروئ کر گئی تو کھانا شروئ کی اس کے بعد انتظار نہ کر اس خوان پر گر گیا اس کے بعد انتظار نہ کر ای بیٹے ہے جاتے ہے کھائے ہو طرف ہاتھ سے لقہ چھوٹ کر دستر خوان پر گر گیا کھائے اور جو کنارہ اس کے قریب ہو جاب سے کھائے جب کھانا ایک تم کا ہوتو ایک جگہ ہے کھائے ہو طرف ہاتھ نہ دارے بال اگر طباق میں کھائے وقت بیٹھنے کا طریقہ : کھائے کے وقت بایاں پاؤل بچھا دے اور دابنا کھڑا رکھائے اور دونوں گھٹے کھڑ ہے رکھائے ایکل چپ ر بنا مجوسیوں کا طریقہ ہے گر مکھانا نہ کھائے اور نہ کھانے کے وقت بایاں پاؤل بچھوٹ کے ہوئے کہ کہائے کہا کہ کھائے کے وقت بایکل چپ ر بنا مجوسیوں کا طریقہ ہے گر مکھانا نہ کھائے اور دونوں گھٹے کھڑ ہے رکھائے بالکل چپ ر بنا مجوسیوں کا طریقہ ہے گر کھائے وہو بیٹھے کھانے کے وقت بایکل چپ ر بنا مجوسیوں کا طریقہ ہے گر ایک جب ر بنا مجوسیوں کا طریقہ ہے گر کھائے اور دونوں گھٹے کھڑ ہے کہائے بالکل چپ ر بنا مجوسیوں کا طریقہ ہے گر کہائے وہو بیٹھے کھانے کے وقت با تھی کرتا جائے بالکل چپ ر بنا مجوسیوں کا طریقہ ہے گر کھائے اور دونوں بیل کھٹے کھڑ ہے کہائے کہائے جس انگلیاں چائے بائن میں جو مخان کے ان میں جو مخان کے ان میں جو مخان کے ان میں جو مخان کے ایک میں کہائے کے ان میں جو مخان کے ان میں کرتا جائے بالکل ہے دور برتن کو انگلیوں جائے کے ان میں کو مخان کے ان میں کو مخان کے دور برتن کو انگلیوں جائے کیاں میں کرتا جائے بالکل کے دور برتن کو انگلیوں کیا جائی کیاں کیا کہائے کی کرتا ہوئے کے دور کیا جائے کو دور برتن کو انگلیوں کیا کو کو بھٹا کے دور برتن کو انگلیوں کیا کو کو بھٹے کے دور کیا جائے کیاں کیا کو کیا کے دور کے بھر کیا کو کو کو کو کو کو کیا کو کرنا ہوئی کی کو کو کھٹے کو کو کو کو کھٹے کیا کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کیا کو کو

حدیث میں ہے کھانے کے بعد جو تخص برتن چاٹا ہے تو وہ برتن اس کے لئے دعا کرتا ہے کہتا ہے کہ اللہ مجھے شیطان ہے آزاد کیا ہے کہتا ہے کہ اللہ مجھے شیطان ہے آزاد کیا اور ایک روایت میں ہے برتن اس کے لئے استغفار کرتا ہے کھانے کی ابتدائمک ہے کی جائے اور ختم بھی اس پرکریں اس سے ستر بیاریاں دفع ہوجاتی ہیں (بزازیدور قالحتار) مسئلہ: داستہ اور بازار میں کھانا مکروہ ہے مسئلہ: دسترخوان پرروٹی کے گلز ہے جمع ہوگئے اور کھانا ہے تو کھالے ور نہ مرفی گئے بررکھ دے کہ چیونٹیاں یا چڑیاں کھالیں گئی راستہ پرنہ چھیتھے۔ (بزازیہ)

کھانے میں عیب لگانے کا حکم: مئلہ: کھانے میں عیب بتانانہ چاہیے نہ یہ کہنا چاہیے کہ براے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے کوعیب نہ لگایا اگر پسند آیا تناول فر مایا ور نہ نہ

ا الداف كي من بين بي جاخرج كرنا بيكار مال برياد كرنا اخرج مين مدشر عن برهنا و مسئله السراف حرام بي كناه به -الهذال أن ما تا ب - ان المعبلة رين كانوا الحوان الشيطين فضول خرج كرف والے شيطان كے بعالي بين عال

# جس سے کھانے کو کہا جائے تو وہ جواب میں بسم الله كى بجائے كيا ك

مئلہ: کھانا کھاتے وقت جب کوئی آ جاتا ہے تو ہندوستان کا رواج سے بحداہ کھانے کو پوچھتے ہیں کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤاگرنہ پوچھیں توطعن کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تک نہیں یہ بات یعنی دوسرے مسلمانوں کو کھانے کے لئے بلانا اچھی بات ہے مگر بلانے والے کو بیہ جا ہے کہ یہ یو چھنامحض نمائش کے لئے نہ ہو بلکہ دل سے یو جھے یہ بھی رواج ہے کہ جب یو چھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھم اللّٰہ بیرنہ کہنا جا ہے یہاں بھم اللّٰہ کہنے کے وکی معنیٰ نہیں اس موقع پر بھم التد كهنب كوعلاء نے بہت تخت ممنوع فرمايا بلكه ايسے موقع يردعا سيدالفاظ كبنا بهتر بے مثلاً الله تعالى برکت دے زیادہ دے مئلہ: باپ کو بیٹے کے مال کی حاجت ہے اگر احتیاح اس وجہ ہے ہے کہ اس کے پاس دامنہیں ہیں کہ اس چیز کوخرید سکے تو ہیئے کی چیز بلاکسی معاوضہ کے استعمال کرنا جا نز ہے اگر دام میں مگر چیز نہیں ملتی تو معاوضہ دے کرلے بیاس وقت ہے کہ بینا نالائق ہے اور

اگرلائ ہے تو بغیر حاجت بھی اس کی چیز لے سکتا ہے۔ (عالمگیری)

كب بهوك كي الداوفرض ب كب سوال كرنا فرض ب: سكد: ايك خف بهوك ے اتنا کمزور ہو گیا کے میرے باہز ہیں جاسکتا کہ لوگوں ہے اپنا حال مجتوجس کواس کا پیرحال معلوم ہاں پرفرض ہے کہاہے کھانے کودے تا کہ گھرے نکلنے کے لاکق ہوجائے۔ اگراپیا نہیں کیا اور بھوک ہے مرکبا تو جن لوگوں کواس کا بیرحال معلوم تھا سب گنہگار ہوئے اور اگریہ شخض جس کواس کا حال معلوم تھااس کے پاس بھی کچھنبیں ہے کہاہے کھلائے تو اس پر بیفرنس ب كدودسرول سے كيم اورلوگول سے پچھ ما تگ لائے اوراييا نہ ہواور و دمر كيا توبير سباوگ جن کواس کے حال کی خبر تھی گنبگار ہو گئے اور اگر بیٹخص گھر سے باہر جا سکتا ہے مگر کمانے پر قدرت نہیں تو جا کرلوگوں ہے مائے اورجس کے پاس صدقے کی قتم سے کوئی چیز ہواس بردینا واجب ہاوراگروہ محتاج مخف کما سکتا ہے تو کام آرکے پیے حاصل کرے اس کے لئے مانگنا طل نہیں محاج اگر کمانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے گر بد کرسکتا ہے کہ دروازوں پر جا کرسوال كرے تواس پراييا كرنا فرض ہے اييا ندكيا اور بھوك ہم كيا تو كنبكار ہوگا۔ (عالمكيرى) مسّله: کھانے میں پیدنیک گیایارال میک بڑی یا آنسوگر گیاوہ کھانا حرام نہیں ہے کھایا جاسکتا ب ای طرح اگر پانی میں کوئی پاک چیزمل گئی اوراس سے طبیعت کونفرت پیدا ہوگئی وہ پیا جاسکتا

ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: روٹی میں اگر اللے کا نکڑا ملا اور وہ سخت ہے تو اتنا حصہ تو ژکر پھینک وے پوری روٹی کونجس نہیں کیا جائے گا اور اگر اس میں نرمی آگئی ہے تو بالکل نہ کھائے۔ (عالمگیری) مسئلہ: گوشت مڑگیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔ (عالمگیری)

کب دوست کی چیز بلا اجازت کھا سکتا ہے: سئد: باغ میں پہنچا وہاں پھل گرے ہوئے ہیں تو جب تک ما لک باغ کی اجازت نہ ہو پھل نہیں کھا سکتا اور اجازت و دونوں طرح ہو سکتی ہے صراحة اجازت ہو مثلاً ما لک نے کہد دیا ہو کہ گرے ہوئے پھلوں کو کھا سکتے ہو یا واللۃ اجازت ہو یعنی وہاں ایسا عرف و عادت ہے کہ باغ والے گرے ہوئے پھلوں کی کثر تہ ہو معلوم ہو کہ قارت نہیں مگر جب کہ پھلوں کی کثر تہ ہو معلوم ہو کہ قار کر کھانے کی اجازت نہیں مگر جب کہ پھلوں کی کثر تہ ہو معلوم ہو کہ قار کر کھانے میں الک کونا گواری نہیں ہوگی تو تو ٹر کر بھی کھا سکتا ہے مگر کسی صورت ہیں کہ تو ٹر کر کھانے میں ہوگ ہو کہ اللہ اللہ کے اجازت نہیں کہ دہاں سے پھل اٹھالائے۔ (عالمگیری) ان سب صورتوں میں عرف وعادت سے اجازت نہیں اور کا کا خاط ہے اور اگر عرف و عادت نہ ہو یا معلوم ہو کہ ما لک کونا گواری ہوگی تو کھانا جائز نہیں اور اگر ما لک کے لئے بیکار ہوں جیسا کہ ہمارے ملک میں باغات میں ہے گر جاتے ہیں اور مالکے دی الک ان کوکام میں نہیں لاتا بھاڑ جلانے والے اٹھالا تے ہیں ایسے چوں کو اٹھالا نے میں حرج نہیں۔ (عالمگیری)

باغ میں بلاا جازت پھل کھانے کی صورت: مئلہ: دوست کے گھر گیا جو چیز کی ہوئی ملی خود لے کر کھالی یااس کے باغ میں گیا اور پھل تو زکر کھالے اگر معلوم ہے کہ اسے نا گوار نہ ہوگا تو کھانا جائز ہے گریہاں اچھی طرح غور کر لینے کی ضرورت ہے کہ بسااوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سے بچھتا ہے کہ اسے نا گوار نہ ہوگا حالانکہ اسے نا گوار ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: روٹی کو چھری سے کا ٹنا نصاری کا طریقہ ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے ہاں اگر ضرورت ہو مثلاً چھری سے کا ٹنا نصاری کا طریقہ ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے ہاں اگر ضرورت ہو مثلاً بعض مرتبہ ہر شخص کو نصف نصف شیر مال دی جاتی جائے جاتے ہیں تو حرج نہیں یا دیوتوں میں بعض مرتبہ ہر شخص کو نصف نصف شیر مال دی جاتی ہا گھرے اگر مسلم ران بھنی ہوئی ہواور چھری بنانے میں حرج نہیں کہ یہاں مقصود دو مرا ہے۔ ای طرح اگر مسلم ران بھنی ہوئی ہواور چھری سے کا ٹ کر کھائی جائے گا کوئی اور کھانا کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ اس میں جھی حرج نہیں اگر چہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں ایکس مل کر کھا تھیں اس میں بھی حرج نہیں اگر چہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں ایکس مل کر کھا تھیں اس میں بھی حرج نہیں اگر چہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں انجھی مل کر کھا تھیں اس میں بھی حرج نہیں اگر چہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں انجھی مل کر کھا تھیں اس میں بھی حرج نہیں اگر چہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں انجھی

میں اور بعض کی و یہی نہیں۔ (عالمگیری) مسکد: کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو کچھ دانتوں میں سے ریشہ وغیرہ نکا بہتر ہے کہ اسے بھینک دے اور نگل گیا تو اس میں بھی حرج نہیں اور خلال کا تنکایا جو کچھ خلال سے نکا اس کولوگوں کے سامنے نہ چھنکے بلکدا سے لئے رہے جب اس کے سامنے طشت آئے اس میں ڈال دے پھول اور میوہ کے تنکے سے خلال نہ کرے۔ اس کے سامنے طشت آئے اس میں ڈال دے پھول اور میوہ کے تنکے سے خلال نہ کرے۔ (عالمگیری) خلال کے لئے نیم کی سینک بہت بہتر ہے کہ اس کی تلخی سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ موڑوں کے لئے بھی مفید ہے جھاڑو کی سینک بھی اس کام میں لا کتے ہیں جب کہ وہ کوری ہوں مستعمل نہ ہوں۔

يانى ينخ كابيان

اس كے بارے ميں چند حديثيں: رسول الله صلى الله عليه وسلم پانى پينے ميں تين بارسانس ليتے تقے فرماتے تھے كه اس طرح پينے ميں زيادہ سيراني ہوتى ہے اور صحت كے لئے مفيد اور خوشگوار ہے۔ (بخارى وسلم)

پائی کتنے سائس میں پیلے: اور فر مایا کہ ایک سائس میں پائی نہ پوجیے اون پیتا ہے بلکہ دو اور تین مرتبہ میں پواور جب پوتو ہم اللہ کہ لواور جب برتن کو منہ ہے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد کرو۔ (ترندی) اور پینے کی چیز میں پھو تکنے ہے منع فر مایا ایک شخص نے عرض کیا کہ برتن میں بھی کوڑا دکھائی ویتا ہے فر مایا ہے گرادواس نے عرض کیا کہ ایک سائس میں سیراب نہیں ہوتا ہوں فر مایا ہے کہ برتن کو منہ ہے الگہ کر کے سائس کو۔ (ترندی) اور مشک کے دہانے ہے پینے کوئع فر مایا۔ کہ برتن کو منہ ہے الگہ کر کے سائس کو۔ (ترندی) اور مشک کے دہانے ہے پینے کوئع فر مایا۔ ورخو کھول کرایا کرگز رے وہ فر ابخاری و مسلم ) اور فر مایا کھڑ ہے ہوکر ہرگز کوئی شخص پائی نہ پے اور جو کھول کرایا کرگز رے وہ فر اب کے کردے۔ (مسلم ) حضر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں آ ب زمزم کا ایک دول نبی رہے کھڑ ہے کھڑ ہے کھڑ ہے کھڑ ہے کھڑ ہے کو کا نے کر کھ لیا ان کا کا کے کرد کھ لینا تبرک کے لئے تھا چونکہ اس سے حضور کا دہن کے دہانے کو کا نے کر رکھ لیاان کا کا کے کرد کھ لینا تبرک کے لئے تھا چونکہ اس سے حضور کا دہن اللہ علیہ اللہ سالی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ ہوئی چیز کس کو دے: حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ دیکھ ہوئی چیز کس کو دے: حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکھ ہوئی چیز کس کو دے: حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکھ ہوئی چیز کس کو دے: حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکھ کے بین کے جوئی چیز کس کو دے: حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکھ کھی کے جوئی کے جوئی چیز کس کو دے: حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیات کی جوئی جوئی چیز کس کو دے: حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیہ کیا تھیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیہ کیا تھی کی جوئی چیز کسی کوئی اللہ کے دہائے کی کھر کے حسی کے دہائے کی کی کھر کے دہائے کی کھر کے دہائے کو کوئی کے دہائے کوئی کے دہائے کی کھر کے دہائے کی کھر کے دہائے کی کھر کے دہائے کی کھر کے دہائے کے دہائے کی کھر کے دہائے کی کھر کے دہائے کی کھر کے دہائے کے دہائے کی کھر کے دہائے کی کھر کے دہائے کے دہائے کے دہائے کی کھر کے دہائ

ا حضور کے اس فعل کوعلاء نے بیان جواز پرمحمول کیا۔ ۱۳

وسلم کے لئے بھری کا دودہ دو ما گیا اور حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو کواں تا اس کا پانی اس میں ملایا گیا یعنی کئی بنائی گئی پھر حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا حضور نے نوش فر مایا حضور کی با کیں طرف حفرت ابو بھر رضی اللہ تعالی عنہ شے اور دا ہمی طرف ایک اعرابی سے حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بھر کو دیجئے حضور نے اعرابی کو دیا کیونکہ بید دا ہمی جانب شے اور ارشاد فر مایا دا ہما مستحق ہے پھر اس کے بعد جو دا ہنے ہودا ہنے کو مقدم رکھا کرو۔ (بخاری و مسلم ) حضور کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا حضور نے نوش فر مایا حضور کی دا ہمی جانب سے جھوٹے ایک شخص شے (حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنمها) اور بڑے برے اصحاب با کمیں جانب شے حضور نے فر مایا لڑے اگرتم اجازت دو تو بڑوں کو دے دوں۔ بڑے اصحاب با کمیں جانب شے حضور نے فر مایا لڑے اگرتم اجازت دو تو بڑوں کو دے دوں۔ دیا۔ (بخاری و مسلم ) اور فر مایا حریرا ورد یہائی نہ پہنوا ور نہ ہو نے اور چا ندی کے برتن میں پائی پو اور نہاں کے برتنوں میں کھانا کھاؤ کہ یہ چیزیں دنیا میں کا فروں کے لئے ہیں اور تمہارے لئے اور نہاں کے برتنوں میں کھانا کھاؤ کہ یہ چیزیں دنیا میں کا فروں کے لئے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔ (بخاری و مسلم ) امام زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و میں گئی وہ چیز زیادہ پہندھی جو شیریں اور شندگی ہو۔ (ترفیدی)

چلو سے پائی چینے کے مسائل: حضرت عبداللہ این عمرض اللہ تعالی عنہما ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم نے پیٹ کے بل جسک کر پائی میں منہ ڈال کر چیئے ہے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ کتے کی طرح پائی میں منہ نہ ڈالے اور نہ ایک باتھ سے چلو لے کر پے جیسے وہ لوگ پیتے ہیں جن بر ضدانا راض ہا وررات میں جب کی برتن میں پائی پئوا سے ہلالے گر جب کہ وہ برتن میں پائی پئوا سے ہلالے گر جب کہ وہ برتن ڈھا ہوتو ہلانے کی ضرورت نہیں اور جو شخص برتن سے پینے پر قاور ہا ورتواضع کے طور پر ہاتھ سے بیتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں حضرت میسی علیہ السلام کا برتن ہاتھ تھا کہ انہوں نے اپنا پیالہ بھی پھیک دیا اور پہلا انگلیاں ہیں حضرت میسی علیہ السلام کا برتن ہاتھ تھا کہ انہوں نے اپنا پیالہ بھی پھیک دیا اور پہلا کہ بید دیا دور ایک روایت میں ہے کہ فرہ یا ہاتھوں کو دھو و اور ان میں پائی پوکہ ہاتھ سے زیادہ پاکھ کے دیا دور ایک روایت میں ۔ (ابن ماجہ) وہ سب سے آخر میں بی کی بید کہ یہ خوشگوار اور زود سب سے آخر میں بی کا ۔ (مسلم احمرتر نہیں) اور فرمایا پانی کو چوں کر پیو کہ یہ خوشگوار اور زود ہائی سب سے آخر میں بی گا۔ (مسلم احمرتر نہیں) اور فرمایا پانی کو چوں کر پیو کہ یہ خوشگوار اور زود ہیں کہ بیتاری سے بیاؤ ہے۔ (دیلی)

كن چيز ول كومنع كرنا حلال نهيس: حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهانے كها: يارسول الله! الثريد من من من من الترجيم النات

٢ اولشُ جوفها كھانے بإنى كابچاہوا ترجيحوينا فوقيت دينا۔

کس چیز کامنع کرنا حلال نہیں فرمایا پانی اور نمک اور آگ کہتی ہیں میں نے عرض کی: یارسول اللہ! پانی کوتو ہم نے سجھ لیا مگر نمک اور آگ کامنع کرنا کیوں حلال نہیں فرمایا: اے حمیرا! جس نے آگ دی گویا اس نے اس پورے کوصد قد کیا جو آگ سے پکایا گیا اور جس نے نمک دے دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کوصد قد کیا جواس نمک سے درست کیا گیا اور جس نے مسلم ان کواس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا اور جس نے مسلم ہوائی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کردیا۔ (ابن ماجہ) جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کردیا۔ (ابن ماجہ)

یانی مینے کا طریقہ: ملد: یانی بسم اللہ کہ کردائے ہاتھ سے سے اور تین سائس میں ہے بر مرتبہ برتن کومنہ سے ہٹا کر سائس لے پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ ہے اور تیسری سانس میں جتنا جا ہے بی ڈالے اس طرح پینے سے پیاس بچھ جاتی ہے اور پانی کو چوس کر پئ غث غث بوے بوے طونٹ نہیے جب ٹی چکے الحمد لللہ کہاس زمانہ میں بعض لوگ بائیں ہاتھ میں کثورا یا گلاس لے کر پانی چیتے ہیں خصوصا کھانے کے دفت داہنے ہاتھ سے پینے کو ظاف تہذیب جانتے ہیں ان کی بہتہذیب تہذیب نصاری ہے اسلامی تہذیب داہنے ہاتھ ے پینا ہے آج کل ایک تہذیب بیمی ہے کہ گلاس میں پینے کے بعد جو پانی بچااہے کھینک دیتے ہیں کہاب وہ پانی جو تھا ہو گیا جو دوسرے کونہیں پلایا جائے گا یہ مندووں سے سکھا ہے اسلام میں چھوت چھات نہیں مسلمان کے جو تھے ہے بچنے کے کوئی معنی نہیں اور اس علت کی وجہ سے یانی کو پھینکنا اسراف ہے۔ مسئلہ: مشک کے دہانے میں مندلگا کریانی پینا مکروہ ہے کیا معلوم کوئی مفزچیزاس کے حلق میں چلی جائے۔ (عالمگیری) ای طرح لوٹے کی ٹوئی ہے یانی چینا مگر جب کہ او نے کو دیکھ لیا ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے صراحی میں مندلگا کریانی پینے کا بھی یہی تھم ہے مسلہ سبیل کا پانی مالدار شخص بھی پی سکتا ہے تگر وہاں سے یانی کوئی شخص گھر نہیں لے جاسکتا۔ کیونکہ وہاں پینے کے لئے پانی رکھا گیا ہے نہ کہ گھر لے جانے کے لئے ہاں اگر مبیل لگانے والے کی طرف ہے اس کی اجازت ہوتو لے سکتا ہے۔ (عالمگیری) جاڑوں میں اکثر جگد مجد کے سفایہ میں پانی گرم کیا جاتا ہے تا کہ مجد میں جونمازی آئیں اس سے وضو ومسل کریں ہیں پانی بھٹی وہیں استعال کیا جا سکتا ہے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ای طرح مجد کے لوٹو ن گوہمی و ہیں استعال کر سکتے ہیں گھر نہیں لے جا سکتے بعض لوگ تازہ پانی کھر کر مجد کے لوٹوں کو بھی گھر لے جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے بیچے ہوئے پانی کا بھینکنا ناجائز و ا سراف ہے مسکلہ: لوٹوں میں وضو کا پانی بچاہوا ہوتا ہے اسے بعض لوگ بچینک ویتے ہیں۔ سے

نا جا نز داسراف ہے مسئلہ: وضو کا پانی اور آ ب زم زم کو کھڑے ہو کر پیا جائے **باتی دوسر**ے پانی کو پیٹھ کر۔

### وليمهاور ضيافت كابيان

حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله تعالی عنه پرزردی کا اثر دیکھا۔ یعنی خلوق کا رنگ ان کے **بدن یا** کپڑوں پر لگا ہواد یکھا فر مایا ہے کیا ہے یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا ج<mark>ا ہیے یہ کیونگر لگا</mark> عرض کیا میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ (اس کے بدن سے بیزردی چھوٹ کرلگ مئی ) فر مایا الله تعالی تمبارے لئے مبارک کرے تم ولیمہ کرواگر چدایک ہی بکری ہے۔ ( بخاری ومسلم) حضرت انس رضي الله تعالىٰ عنه كهتج مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جبيبا حضرت زینب رضی الله عنها کے نکاح پرولیمہ کیا۔ ایساولیمہ از واج مطہرات میں ہے کسی کانہیں کیا۔ ایک بمری سے دلیمہ کیا یعنی تمام ولیمول میں بیر بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بمری کا گوشت پکا تھا۔ دوسری روایت انہیں ہے ہے کہ حضرت زینب بنت جش رضی اللہ تعالی عنہا **کے زفاف** کے بعد جوولیمہ کیا تھا۔لوگول کو پیٹ بھررونی گوشت کھلایا تھا۔ ( بخاری وسلم ) ولیمه کا کون ساکھا نا برا ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا برا کھانا وليمه کا کھانا ہے جس میں مالدارلوگ بلائے جاتے اورفقراء چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور جس نے دعوت کورک کیا ( یعنی بلاسب انکار کردیا) اس نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی ایک روایت میں ہے ولیمہ کا **کھانا** برا کھانا ہے کہ جواس میں آتا ہے اے منع کرتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے جوا نکار کرتا ہے **اور** جس نے دعوت قبول نبیں کی اس نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی۔ ( بخاری ومسلم ) اور فرمایا جس کودعوت دی گئی اوراس نے قبول نہ کی اس نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی اور بغیر بلائے گیا تو چور ہوکر گھسااور غارتگری کر کے نکلا۔ (ابوداؤ د)اور فر مایا (شادیوں میں) پہلے دن کا کھانا حق ے یعنی ٹابت ہےا ہے کرنا ہی چاہیے اور دوسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن **کا کھانا** سمعہ ہے ( لیعنی سانے اور شہرت کے لئے ہے ) جو سانے کے لئے کوئی کام کرے گا اللہ تعالی اں کوسنائے گالیعنی اس کوسز ادےگا۔ (تر مذی )اور فر مایا جب دو شخص دعوت دینے بیک وقت آ ئیں تو جس کا درواز ہتمہارے درواز ہے قریب ہواس کی دعوت قبول کر داوراگرایک پہلے آیاتوجو پہلے آیااس کی قبول کرو۔ (احمد وابوداؤر)

قانوز شریعت(س) کی کی کی کی کی کار ۲۳۷ کی

مہمان کی خاطر دار گی: اور فرمایا چوتخص اللہ اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اگرام کرے۔ایک دن رات اس کا جائزہ ہے ( یعنی ایک دن اس کی پوری خاطر داری کرے اپنے مقد در بھراس کے لئے تکلف کا کھانا تیار کرائے ) ضیافت تین دن ہے ( یعنی ایک دن کے بعد ماحضر پیش کرے ) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے مہمان کے لئے بیر حلال نہیں کہاس کے

يبال تشبرار ب كدا يحرج مي وال د \_ \_ ( بخارى وملم ) ولیمه کی تعریف اور حکم: مئله: دعوت ولیمدسنت ہے ولیمدیہ ہے کہ شب ز فاف کی صبح کو ایے دوست احباب عزیز وا قارب اورمحلّہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے اور اس کے لئے جانور ذہ ح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے اور جولوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جاناا*س کے لئے خو*ثی وسرت کا باعث ہوگا ولیمہ میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب علماء کے دونوں قول ہیں بظاہر سیمعلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت مؤ کدہ ہے۔ ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے اور کیٹھنف اگر روزہ دار نہ ہوتو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لئے دعا کرے اور ولیمہ کے سوا دوسری وعوتوں کا بھی ير حكم بے كدروزه دارند بوتو كھائے ورنداس كے لئے دعاكر ب\_(عالمكيرى رة الحتار) مئله: دعوت ولیمه کامیتکم جو بیان کیا حمیا ہے اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کامقصو دادائے سنت بواورا گرمقصود تفاخر ہو یا بیر کہ میری واہ واہ ہو گی جیسا کداس ز مان میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے تو الی دعوتوں میں نہ شریک ہوتا بہتر ہے خصوصاً اہل علم کوالی جگہ نہ جانا جا ہے۔(ر وَ الحجّار ) دعوت میں جانا کب سنت ہے: مئلہ: دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو كدوبال گانا بجانالبوولعب نبيس ہے اورا گرمعلوم ہے كدييخرا فات وبال جي تو نہ جائے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں لغویات ہیں اگر وہیں یہ چیزیں ہوں تو واپس آئے اورا گرمکان کے روسرے حصد میں جی جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہو ہان نہیں تو وہاں بینے سکتا ہے اور کھا سکتا ہے پھرا گریٹخض ان لوگوں کوردک سکتا ہے تو روک دے اور اس کی قدرت اسے نہ ہوتو صبر کرے بياس صورت ميں ہے كەمىتخص مذہبى پېيشواند ہوا درا گرمقتدىٰ وپېيشوا ہومثلاً علاء دمشائخ بيا گر بند روک سکتے ہوں تو وہاں ہے چلے جائیں نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں اوراگر پہلے ہی ہے ہی

معلوم ہو کہ وہاں میہ چیزیں ہیں تو مقتدیٰ ہویا نہ ہو کئی کو جانا جائز نہیں۔اگر چہ خاص اس حصہ مکان میں میہ چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے حصہ میں ہوں۔ (ہدامیا وُرْمختار و بہار شریعت ) مسئلہ اگروہاں اہودلعب ہواور شخص جانتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جا نمیں کی تواس کو اس نیت سے جانا چاہیے کہ اس کے جانے سے مظرات شرعیہ روک دیئے جانمیں گے اوراگر معلوم ہے کہ وہاں نہ جانے سے ان لوگوں کونسیحت ہوگی اورا سے موقع پر بیر کمیں نہ کریں گے کیونکہ وہ لوگ اس کی شرکت کو ضروری جانتے ہیں اور جب بیہ معلوم ہوگا کہ اگر شاویوں اور تقریبوں میں بیہ چیزیں ہوں گی تو وہ شخص شریک نہ ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ وہاں نہ جائے تا کہ لوگوں کو عبرت ہواور الی حرکتیں نہ کریں۔ (عالمگیری و بہار شریعت)

ولیمہ کی مدت: مسئلہ: دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے بااس کے بعد دوسرے دن بھی بیخی وو بی دن تک سے دعوت ہو عمق ہے اس کے بعد ولیمہ اور شاد ی ختم۔ (عالمگیری) ہندوستان میں شاد بول کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے سنت سے آ گے بڑھنا ریا دسمعہ ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔

ایے سامنے کا کھانا کب دوسرے کودے سکتا ہے: سئلہ:ایک دسترخوان پرجولوگ کھانا تناول کرتے ہیں ان میں ایک شخص کوئی چیز اٹھا کر دوسرے کودے دے پیر جائز ہے جب كمعلوم ہوكے صاحب خاندكويد ينانا گوارنه ہوگا اورا گرمعلوم ہے كداسے نا گوار ہوگا تو ويناجائز نہیں بلکہا گرمشتبہ حال ہومعلوم نہ ہو کہ نا گوار ہو گا یانہیں جب بھی نہ دے۔( عالمگیری) بعض لوگ ایک بی دسترخوان پرمعززین کے سامنے عمدہ کھانے چنتے ہیں ادرغریوں کے لئے معمولی چیزیں رکھ دیتے ہیں اگر چہ ایسا نہ کرنا چاہیے کہ غریبوں کی اس میں دل شکنی ہوتی ہے مگراس صورت میں جس کے یاس کوئی اچھی چیز ہے اس نے ایسے کودے دی جس کے پاس نہیں ہے ت ظاہریمی کہ اہل خانہ کو نا گوار ہوگا کیونکہ اگر دینا ہوتا تو وہ خود ہی اس کے سامنے بھی یہ چیز رکھتایا کم از کم بیصورت اشتباه کی ہے۔ لبنداایی حالت میں چیز دینا ناجائز ہے اوراگر ایک قسم کا **کھانا** ہے مثلاً روٹی گوشت ادرا یک کے پاس روٹی ختم ہوگئی دوسرے نے اپنے پاس سے اٹھا کردے دی تو ظاہرینی ہے کہ صاحب خانہ کونا گوار نہ ہوگا مسکہ: دوسرے کے یہاں کھانا کھارہا ہے سائل نے ما نگاس کو بیا بزنہیں کے سائل کوروٹی کائکڑاد ہے دے کیونکہ اس نے اس کے کھانے کے لئے رکھا ہے اس کو مالک نہیں کر دیا ہے کہ جس کو جا ہے دے دے دے (عالمگیری) مسئلہ: دو دستر خوان پر کھانا کھایا جار باہے تو ایک دستر خوان والا دوسرے دستر خوان والے کوکوئی چیز اس پر ے اٹھا کرنہ دے مگر جب کہ یقین ہو کہ صاحب خانہ کو ایسا کرنا نا گوار نہ ہوگا۔ (عالمگیری) ني تَهْ نَرُ شِخُ أَبِرُ الْيُ البودلعب تحليلُ وَوْصاحب خانه أكد والأول شكي وَل تو رُيا- سلد: کھاتے وقت صاحب خانہ کا بچہ آگیا تو اس کو یا صاحب خانہ کے خادم کو اس کھانے میں منہیں دے سکتا۔ (عالمگیری) مسلد: کھانا تا پاک ہو گیا تو جائز نہیں کہ کسی پاگل یا بچہ کو کھلائے یا کسی ایسی میں ایسی کے جانور کو کھلائے جس کا کھانا حلال ہے۔ (عالمگیری)

مہمان کے آواب: مسئلہ: مہمان کوچار ہا تیں ضروری ہیں جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے جو چھاس کے سامنے پیش کیا جائے اس پرخوش ہو یہ نہ ہوکہ کہنے لگے اس سے انجعا تو ہیں اپنے ہی گھر کھایا کرتا ہوں یا کسی قتم کے دوسرے الفاظ جیسا کہ آج کل اکثر دعوتوں ہیں لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں بغیر اجازت صاحب خانہ وہاں سے نہا تھے اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لئے دعا کرے۔

میز بان کے آ داب: میز بان کو چاہے کہ مہمان سے وقتا فو قتا کیے کہ اور کھاؤ مگر اس پر اصرار نہ کرے کہ کہیں اصرار کی وجہ ہے زیادہ نہ کھا جائے اور بیاس کے لئے مصر ہو۔میز بان کو بالكل خاموش ندر بناجا ہيے اور يہ بھی نه رماحا ہے كە كھانا ركھ كرغائب ہوجائے بلكہ وہاں حاضر رہےاورمہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر تاراض نہ ہواورا گرصاحب وسعت ہوتو مہمان کی وجہے گھر والوں پر کھانے میں کمی نہ کرے۔میز بان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطر داری میں خود مشغول ہو خادموں کے ذمداس کونہ چھوڑے کہ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اگر مہمان تھوڑے ،وں تو میز بان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے کہ یبی تقاضائے مروت ہے ادر بہت ممان ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹے بلکدان کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہو۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے کونہ بٹھائے جس کا بیٹھنا ان پرگراں ہو۔ (عالمگیری) مسّلہ: جب کھا کر فارغ ہوں ان کے ہاتھ دھلائے جا کیں اور بینہ کرے کہ ہر مخص کے ہاتھ دھونے کے بعد پانی بھینک کردوسرے کے سامنے ہاتھ دھونے کے لئے طشت پیش کرے۔(عالمگیری) مئلہ: جس نے مدیہ بھیجااگراس کے پاس حلال وحرام دونوں قتم کے اموال ہوں مگر غالب مال حلال ہے تو اس کے قبول کرنے میں حرج نہیں یہی تھم اس کے یہاں دعوت کھانے کا ہے اور اگر اس کا غالب مال حرام ہے تو نہ ہدیہ قبول کرے اور نہاس کی دعوت کھائے جب تک بیمعلوم نہ ہو کہ چیز جواہے پیش کی ممکن حلال ہے(عالمگیری) مسئلہ: جس محض پراس کا دین ہے اگر اس نے دعوت کی اور قرض ہے پہلے بھی وہ اس طرح دعوت کرتا تھا تو قبول کرنے میں حرج نہیں اوراگر پہلے ہیں دن میں دعوت کرتا تھا اور اب دی دن میں کرتا ہے یا اب اس نے کھانے میں تكلفات برهاد يج بي او قبول ندكر بي قرض كى دجه ي ب- (عالمليرى)

#### M. ) (\$ 20 20)

## ظروف كابريان

مئلہ: سونے چاندی کے برتن میں کھاتا ہیتا اور ان کی پیالیوں سے تیل لگانایا ان کے عطر دان سے عطر کا تایا ان کے عطر دان سے عطر کا تایا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنامنع ہے اور یہ ممانعت مردوعورت دونوں کے لئے ہے عورتوں کو ان کے زیور میننے کی اجازت ہے زیور کے سوا دوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مردوعورت دونوں کے شکتے تا جائز ہے۔ (وُرِّ مختار)

سونے جاندی کے برتن اور اوز ار کا استعمال: سئد: سونے جاندی کے جمعے سے **کھاتا** ان کی سلائی یا مرمددانی سے سرمدلگا ناان کے آئینے میں مندد کھناان کی تلم دوات ہے لکھناان کے لوٹے یا طشت سے دضوکر نا یا ان کی کری پر بیٹھنا مر دوعورت دونوں کے لئے ممنوع و نا جائز ے ( وُرِّ مِخْنَار ور دِ الْحِنَار ) مسّلہ: سونے جا ندی کی آ رہی پہنناعورت کے لئے جائز ہے مگراس آ ری میں مندد مکھناعورت کے لئے بھی ناجائزائے۔(۱) مئلہ: جائے کے برتن سونے جاندی کے استعال کرنا ناجائز ہے ای طرح سونے جاندی کی گھڑی باتھ میں باندھنا بلکداس میں وقت و کھنا بھی ناجائز ہے کہ گھڑی کا استعال یہی ہے کہ اس میں وقت و یکھا جائے۔ (ردّ الحار) مئلہ: سونے جاندی کی چیزی محض مکان کی آرائش وزینت کے لئے ہوں مثلاً قرینہ سے بیرتن وقلم دوات لگا دے کہ مکان آ راستہ ہو جائے اس میں حرج نہیں **یوں ہی** سونے جاندی کی کرسیاں یا میزیا تخت وغیرہ سے مکان ہجار کھا ہےان پر بیٹھنانہیں ہے **تو حرح** نہیں ( وُرّ مختار وردّ الحتار ) مسئلہ: بچوں کوہنم اللہ پڑھانے کےموقع پر جا ندی کی دوات قلم خخی لا كرر كھتے ہيں۔ يہ چيزيں استعال ميں نہيں آئيں بلكہ پڑھانے والے كودے ويتے ہيں۔اس میں حرج نہیں مئلہ: سونے جاندی کے سوا برقتم کے برقن کا استعال جائز ہے مثلاً تا نے بیتل شیشہ بلور وغیرہ مگرمٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے تا ہے اور پیتل کے برتنوں میں قلعی ہونی جا ہے بغیر قلعی ان کے برتن استعمال کرنا مکروہ ہے ( رڈ المحتار و وُرّ محتار ) مسئلہ: جس برتن میں سونے جاندی کا کام بنا ہوا ہے اس کا استعال جائز ہے جب کہ موضع استعال میں سونا جا ندی نہ ہو مثلاً کو رے یا گاس میں سونے جا ندی کا کام ہوتو یانی چنے میں اس کی جگہ مندند لله جبال سونا عائدي إاور بعض كا قول بدا بكدوبان باته بهي ند لكاور بيقول المح ا الله المان عند كيناس في وانز يك ياستعال جاور مبنناس لي باز يك يدريد

قانونِ شریعت(۱۱۱) کروچی کی اسم

ہے۔ (وُرِّ مِخَاررة الْحِخَار) مسّلہ: جھڑی کی موٹھ سونے چاندی کی ہوتو اس کا استعال ناجائز ہے۔ کیوں کہ استعال کا طریقہ یہ ہے کہ موٹھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے لہذا موضع استعال میں سونا چاندی ہوئی۔ یوں ہی دوسرے آلات قلم وغیرہ کہ اگر موضع استعال میں سونا چاندی ہوتو تا جائز ہادراگرا یے حصہ میں ہو جو استعال میں نہیں تو حرج نہیں (بہارشریعت وغیرہ) مسّلہ: برتن پرسونے چاندی کا ملمع ہوتو اس کے استعال میں حرج نہیں۔ (ہدایہ)

#### لباسكابيان

سب سے اچھا کپٹر اکون سما ہے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سب میں اچھے دہ کپٹر ہے جنہیں پہن کرتم خدا کی زیارت قبروں اور معجدوں میں کروسید ہیں۔ یعنی سبید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفٹانا اچھا ہے۔ (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی قیص کی آستین گئے تک تھی (ترندی ٔ ابوداؤد)

عمامہ باند سے کی فضیلت: رسول التصلی الله علیه وسلم عمامه باند سے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لئکاتے (تریزی) اور فر مایا کہ عمامہ باند ھناا ختیار کرد کہ بیفر شتوں کا نشان ہے اور اس کو پیٹے کے جیجے لئکالو۔ (بیمقی)

کافر اور مومن کے عمامہ کافر ق : اور فر مایا کہ ہمارے اور شرکیبن کے مابین بیفر ق ہے کہ ہمارے عمامہ ٹو پیول پر ہوتے ہیں ( ہر ندی ) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں حضور فی ہمی ہوتا ہے ہیں ہوتا و نیاے استے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس تو شہ ہوتا ہے اور مالداروں کے پاس جینے ہے بچواور کیڑے و برانا نہ مجھو جب تک پیوند ندگالو ( ہر ندی ) حفصہ بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنها کے پاس بار یک دو پٹہ اور کر آئیں حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنها کے پاس بار یک دو پٹہ لیاس شہرت کے معنی اور اس کی مذمت : اور فر مایا جو شخص شہرت کا کیڑا پنے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو ذلت کا کیڑا بہنائے گالباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر ایجھے کیڑے پہنے یا جو محض درویش جھیں ایجھے کیڑے ہے کیٹر سے بہنے ہاجو محض درویش جھیں گئر ہے بہنے جس سے لوگ اسے درویش سجھیں یا عالم نہ ہواور علیاء کے سے کیڑ ہے بہن کرلوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا جاتا ہے یعنی کیڑے ہے مقصود کسی خوبی کا اظہار ہو ( امام احمد ابوداؤ دائین ماجہ ) اور فرمایا جو باوجود قدرت اجھے کیڑے بہنیا تواضع کے طور پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالی اس کو کرامت کا حلہ بہنائے گا۔

(ابوداؤد) حضرت ابوالاحوس کے والد کہتے ہیں میں رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میر بے گیڑ ہے گھٹیا تھے حضور نے فر مایا کیا تمہار بے پاس مال نہیں میں نے عرض کی کہ جال ہے۔فر مایا کس فتم کا مال ہے۔اون کے گائی ہے۔ون کی کہ خدا کا دیا ہوا ہرفتم کا مال ہے۔اون کی گائے ' بحریاں' گھوڑے' غلام فر مایا جب خدا نے تنہیں مال دیا ہے تو اس کی نعت و کرامت کا اثر تم پر دکھائی دینا چا ہے (نس ئی وغیرہ) اور فر مایا جو دنیا میں ریٹم پہنے گا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ( بخاری و مسلم ) اور فر مایا ہو دنیا میں ریٹم میری امت کی عورتوں کے لئے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ( بخاری و مسلم ) اور فر مایا سونا اور ریٹم میری امت کی عورتوں کے لئے اللہ علیہ وسلم نے درندہ کی کھال ہے اور مردوں پر حرام ( تر ندی و نسائی ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندہ کی کھال جوانے ہے منع فر مایا ( تر ندی )

نیا کیٹر ایمیننے کی دعا: ترندی میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے نیا کیٹر ایمینا اور یہ پڑھا المحصد لللہ الذی کسانی ما او ادی به عور تنی و اتب حمل به فی حیاتی پھریہ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سے ساہے کہ جوشف نیا کیٹر ایمینئے وقت یہ پڑھے اور پرانے کیٹرے کوصدقہ کردے وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالی کے نف وحفظ وستر میں رہے گا۔ تینوں الفاظ کے ایک بی معنی تیں یعنی اللہ تعالی اس کا حافظ و تگہان ہے اور فر مایا جوشف جس تو میں تھے کہ کرے وہ انہیں میں ہے ہے۔

لباس و عادات میں مشابہت کا قاعدہ اور حکم : به حدیث ایک اصل کلی ہے کہ اباس و عادات واطوار میں کن لوگول سے مشابہت کرتی چا ہے اور کن ہے ہیں کرتی چا ہے کفار وفساق و فجار سے مشابہت بری ہے اور اہل صلاح وتقوی کی مشابہت اچھی ہے پھر اس تھبہ کے بھی در جات جی اور انہیں کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں کفار وفساق سے تھبہ کا ادفی مرتبہ کرائیت ہے مسلمان اپنے کو کافرول اور فاسقول سے ممتازر کھے تا کہ پہچانا جا سے اور غیر مسلم کا شرباس پر نہ ہو۔ (ابوداؤد و غیرہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جومردوں شرباس پہنی سے تھبہ کریں (ابوداؤد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جوعورت کا کباس پہنی ہو اور ان مول اور نہ کسم کا رنگا ہوا کیڑا پہنی ہوں اور نہ وہ قبیص پہنی ہول جو ابوداؤد) اور فر مایا کہ نہ ہیں سرخ زین پوش پر سوار ہوتا ہوں اور نہ کسم کا رنگا ہوا کیڑا پہنی ہول اور نہ وہ قبیص پہنیا ہول جس میں ریشم کا کف لگا ہوا ہو ( یعنی چار انگل سے زائد ) س لو مردول کی خوشبودہ وقی ہے اس کارنگا

نمایاں نہ ہونا جا ہے کہ بدن یا کیڑے رنگین ہو جائیں اور عورتیں ہلکی خوشبو استعال کریں کہ یہاں زینت مقصود ہوتی ہے اور بدر نگین خوشبومثلاً خلوق سے حاصل ہوتی ہے نیز خوشبو سے خواہ مؤلوں کی نگاہیں اٹھیں گی (ابوداؤد) بخاری وسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا جس پر آرام فر ماتے تھے چڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور کا تکیہ چڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضور کا تکیہ چڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری تھی۔

کتنا کیڑا کیڑا ہم بننا فرض ہے: مسکد: اتنالباس جس ہے سرعورت ہوجائے اور ارمی سردی کی اکلیف ہے بچے فرض ہے اور اس ہے زائد جس ہے ذیت مقصود ہوا ور یہ کہ جب کے اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے یہ ستحب ہے خاص موقع پر مشافا عید یا جمعہ کے دن عمد ، کیڑے پہننا مباح ہے۔ اس فتم کے کیڑے روز نہ پہنے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اتر انے سگا اور غربوں کوجس کے پاس ایسے کیڑے نہیں ہیں بظر تقارت ہے دیکھے لبندا اس سے بچنا ہی چا ہیں اور تکبر کے طور پر جولباس ہو وہ ممنوع ہے تکبر ہے یا نہیں اس کی شاخت یوں کرے کہ ان کیڑوں کے پہننے ہے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کیڑوں کے پہنے اپنی جوحالت باتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کیڑوں سے تکبر بیدانہیں ہوا اگر وہ حالت اب باتی شہیں رہی تو تکبر آ گیا لبندا ایسے کیڑے سے نیچ کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ (رد المحتار)

کیڑا کس طرح کا ہونا جا ہے: مسئلہ بہتر یہ ہے کدادنی یا سوتی یا کتان کے کیڑے ہوائے جا ئیں جوسنت کے موافق ہوں نہ نہایت اعلی درجہ کے ہوں نہ بہت گھٹیا بلکہ متوسط قسم کے ہوں کہ جس طرح بہت اعلی درجہ کے کیڑوں سے نمود ہوتی ہے بہت گھٹیا کیڑے پہننے سے بھی نمائش ہوتی ہے لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں جھتے ہیں کہ یہ کوئی صاحب کمال اور تارک الدنیا شخص ہیں سفید کیڑے بہتر ہیں کہ حدیث ہیں اس کی تعریف آئی ہے اور سیاہ کیڑے بھی بہتر ہیں کہ حدیث ہیں اس کی تعریف آئی ہے اور سیاہ کیڑے بھی بہتر ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ معظمہ ہیں تشریف لائے تو سراقد س پر سیاہ عمامہ تھا۔ سبز کیڑوں کو بعض کتابوں میں سنت لکھا ہے۔ (ردّ المحتار)

یں میں سال کرتے کی آسٹین کتنی ہواور دامن کتنا: سئلہ: سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آ دھی بنڈلی تک ہواور آسٹین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگیول کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو (ردّ الحمّار) اس زمانہ میں بہت ہے مسلمان پاجامہ کی جگہ جا تھیا پہننے گئے ہیں اس کے ناجائز ہونے میں کیا کلام کہ گھٹے کا کھلا ہونا حرام ہاور بہت لوگول کے کرتے کی آسٹینیں کہنی کے اور یہ وروں کی شرے نصاری کی تقلید میں پہنے گئے۔

جاتے ہیں اس چیز نے ان کی قباحت ہیں اور اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آگھیں کھولے کہ وہ کفار کی تقلیداوران کی وضع قطع ہے بچیں۔حضرت امیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جوا پے لشکریوں کے لئے بھیجا تھا جس میں بیشتر حضرات صحابہ کرام تھے اس کومسلمان پیش نظر رکھیں اور عمل کی کوشش کریں اور وہ ارشاد رہے ایسا کیم و ذی الاعاجم مجمیوں کے بھیں ہے بچوان جیسی وضع قطع نہ بنالینا۔

. رکیٹی کیٹروں کے مسائل: مئلہ:ریٹم کے کیڑے مرد کے لئے حرام ہیں بدن اور کیڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کیڑا حال ہویا نہ ہود دنوں صورتوں میں حرام ہیں اور جنگ کے موقع پر بھی نرے ریشم کے کیڑے حرام ہیں باں اگر تا نا سوت ہواور با ناریشم تو لڑ ائی کے موقع پر پہننا جا نُز ہے اورا گرتا تاریشم ہوا در با تا سوت ہوتو ہرخص کے لئے ہر موقع پر جا نُز ہے۔مجاہدا ور غیر مجامر دونوں پہن عکتے ہیں لڑائی کے موقع پراییا کپڑا پہننا جس کاریٹم یا ٹا ہواس وقت جائز ہے جب کہ کیڑ امونا ہواوراگر باریک ہوتو نا جائز ہے کہاں کا جو فا کدہ تقااس صورت میں حاصل نه ہوگا (ہدایہ و وُرِ مختار ) سئلہ: تا ناریشم ہواور بانا سوت مگر کیر ااس طرح بنایا گیا ہے کہ دیشم بی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا بہننا مکروہ ہے( عالمگیری) بعض قتم کی مخمل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے روئیں ریٹم کے ہوتے ہیں اس کے پیننے کا بھی یبی حکم ہے اس کی ٹوپی اورصدری وغیرہ نہ پہنی جائے ۔ سئلہ: ریشم کے بچھونے پر بیٹھنا لیٹنا اور اس کا تکیہ لگا تا بھی ممنوع ہے۔ اگرچہ پہننے میں بہنبت اس کے زیادہ برائی ہے۔ (عالمگیری) گر دُرْ مختار میں اےمشہور کے خلاف بتایا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ بیر جائز ہے سئلہ:عورتوں کوریشم بہننا جائز ہے اگر چہ خالص ریٹم ہو اس میں سوت کی بالکل آمیزش نہ ہو (عامہ کتب) سئلہ: مردوں کے کپڑوں میں ریٹم کی گوٹ چارانگل تک کی جائز ہے اس سے زیادہ نا جائز یعنی اس کی چوڑائی چارانگل تک ہولمبائی کا شارنہیں۔ای طرح اگر کیٹرے کا کنارہ ریشم ہے بنا ہوجیسا کہ بعض تمامے یا جا دروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں اس کا بھی یہی تھم ہے کہ اگرچارانگل تک کا کنارہ ہوتو جائز ہے ورنہ ناجائز ( وُرِ مختار وردّ المحتار ) لینی جب کہاں کنارہ کی بناوٹ بھی ریٹم کی ہواورا گرسوت کی بناوٹ ہوتو جا رانگل ہے زیادہ بھی جا نز ہے عمامہ یا جا در کے بلوریشم سے بنے ہوں تو چونکہ بانا ریشم کا ہونا نا جائز ہے لبذایہ بلو بھی جار انگل تک کابی ہونا جا ہے زیادہ نہ ہو۔

كتناريثم مرداستعال كرسكتا ہے: مئلہ: آسين يا گريبان يا دامن كے كنارہ پررينم'ہ

کام ہوتو وہ بھی چارانگل تک ہی ہوصدری یا جبہ کا ساز ریشم کا ہوتو چارانگل تک کا جائز ہے اور ریشم کا ہوتو چارانگل تک کا جائز ہے اور ریشم کی گھنڈیاں بھی جائز ہیں۔ٹو پی کا طر ہ بھی چارانگل کا جائز ہے پائجامہ کا نیفہ بھی چارانگل تک کے کہ کا جائز ہیں (رقر الحتار) پیتھم اس وقت ہے کہ پان وغیر ومغرق ہوں کہ کیٹر ادکھائی نہ دے اوراگر مغرق نہوں تو چارانگل سے زیادہ بھیجائز ہے مسئلہ:ٹو پی میں لیس لگائی گئی یا عمامہ میں گوٹا لچکا

لگای گیا گریدچارانگل ہے کم چوڑا ہے جائز ہے ورنہیں۔

سونے جاندی کے تارہے ہے ہوئے کیڑوں کے میائل: مئلہ:سونے جاندی ے کیڑا بنا جائے جیسا کہ بناری کیڑے میں زری بنی جاتی ہے کم خواب اور پوت میں زری ہوتی ہے اور ای طرح بناری عمامہ کے کنارے اور دونوں طرف کے حاشے زری کے ہوتے ہیں ان کا پیچکم ہے کہ اگر ایک جگہ چار انگل ہے زیادہ ہوتو نا جائز ہے ورنہ جائز مگر کم خواب اور پوت میں چونکہ تا نا بانا دونوں ریشم ہوتا ہے لہذا زری اگر چہ جا رانگل ہے کم ہو جب بھی نا جائز ہے ہاں اگر سوتی کپڑا ہوتا یا تا ناریشم اور بانا سوت ہوتا اور اس میں زری بنی جاتی تو جارانگل تك جائز ہوتا جيسا كه ممامدكا سوت ہوتا ہاوراس ميں زرى بن جاتى ہاس كا يبى تكم بك ا کی جگہ چارانگل سے زیادہ ناجا کز ہے ہے تھم مردول کے لئے ہے۔ عورتوں کے لئے رہٹم اور ونا جاندی پہننا جائز ہے۔ان کے لئے جارانگل کی تخصیص نہیں ای طرح عورتوں کے لئے کو نے لیجے اگر چہ کتنے بی چوڑے ہوں جائز ہیں اور مغرق اور غیر مغرق کا فرق بھی مردوں بی کے لئے ہے عورتوں کے لئے مطلقاً جائز ہے (المستفاد من ردّ الحتار) مئلہ: ریشم کے کپڑے میں تعوید ذی کر گلے میں لٹکا تا یا بازو پر باندھنا نا جائز ہے کہ بدیمیننے میں داخل ہے ای طرح سونے اور جاندی میں رکھ کر بہننا بھی ناجائز ہے اور جاندی یاسونے بی پرتعویذ کھدا ہوا ہوتو ب بدرجداولی ناجاز ہے۔ مسئلہ: مکان کو ریشم جاندی سونے سے آ راستہ کرنا مثلاً دیواروں دروازوں پرریتمی پردے لاکا تا اور جگہ جگہ قرینے سے سونے جاندی کے ظروف وآلات رکھنا جس مے مقصور محض آ رائش وزیبائش ہوتو کراہت ہے اور اگر تکبر و تفاخرے ایبا کرتا ہے تو ناجائز ہے(ردّ المحتار) غالبًا کراہت کی وجہ یہ ہوگی کہالی چیزیں اگر چدابتدا چنکبرے نہ ہوں مگر بالآخرعمومان سے مكبر پيدا موجايا كرتا ہے۔

فقہا وعلماء کالباس: مسئلہ: فقہاوعلاء کواپیا کیڑا بہننا جاہے کہ وہ پہچانے جائیں تا کہ لوگوں کو ان سے استفادہ کا موقع ملے اور علم کی وقعت لوگوں کو ذہن نشین ہو (ردّ الحتار) اور اگراس سے

ا پناذ اتی تشخص وامتیاز مقصود ہوتو پیدر موم ہے۔

سونے چاندی کا بٹن مرد کو کس طرح کا جائز ہے: مئد: سونے چاندی کے بٹن کرتے یا انجکن میں لگانا جائز ہے جس طرح ریشم کی گھنڈی جائز ہے ( دُرِّ مختار ) یعنی جب کہ بٹن بغیر زنجیر ہوں اور اگر زنجیر والے بٹن ہوں تو ان کا استعال نا جا کرنے کہ بیز نیور کے تھم میں ہے جس کا استعال مردکونا جائز ہے مئلہ: نابالغ لڑکوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنانا حرام ہے اور گناہ پہنانے والے یہ ہے۔ (عالمگیری)

كون كون رنگ مردول كو جائز بين : مئله: تهم يا زعفران كارنگا بوا كيژا پېننامرد كومغ ہے گہرارنگ ہو کرسرخ ہو جائے یا ہلکا ہو کہ زر در ہے دونوں کا ایک حکم ہے عورتوں کو **یہ دونوں تنم** کے رنگ جائز میں ان دونوں رگوں کے سوا باقی ہرقتم کے رنگ زردُ سرخ دھانی' بسنتی چمپئ نارنجی وغیر ہامردوں کو بھی جائز ہیں۔اگر چہ بہتریہ ہے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے مردنه پېنےخصوصاً جن رنگول ميں زنانه بن ہومرداس کو بالکل نه پینے ( دُرّ مخارور دّ المحتار )اور پی ممانعت رنگ کی وجہ ہے نہیں بلکہ ورتوں ہے تھبہ ہوتا ہے اس وجہ ہے ممانعت ہے لہٰذاا گریہ علت نہ ہوتو ممانعت بھی نہ ہوگی مثلاً بعض رنگ اس قتم کے بیں کہ ممامدرنگا جاسکتا ہے اور اگر كرتبه يا نجامه اى رنگ برنگاجائے يا جا در رنگ كراو رهيں تواس ميں زيانه پن ظاہر ہوتا ہے تو عمامہ کو جائز کہا جائے گا اور دومرے کیڑوں کو مکروہ مسئلہ: جس کے یہاں میت ہوئی اے اظہارغم میں سیاہ کپڑے پہننا نا جائز ہے (عالمگیری) سیاہ لجے لگانا بھی نا جائز ہے کہ اولاً تو وہ سوگ کی صورت ہے دوم یہ کہ نصاری کا بیطریقہ ہے ایا م محرم میں یعنی بہلی محرم سے بارہویں تک تین قتم کے رنگ نہ پہنے جائیں سیاہ کہ بیرافضوں کا طریقہ ہے اور سز کہ بیمبتد عین بعنی تعزبيدارول كاطريقه باورسرخ كدميخارجيول كاطريقه بكده ومعاذ الله اظبارمسرت لخ سرخ بينتي بين \_ (بهارشريعت)

پا جامہ تہدینداوردھوتی کے مسائل: پاجامہ پہنناست ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ستر عورت ہے (عالمگیری) اس کوسنت بایں معنیٰ کہا گیا ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیندفر مایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پہنا خود حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنا کرتے تھے پاجامہ بہننا ٹابت نہیں مسئلہ: مرد کوالیا پاجامہ بہننا جس کے پائچے کے الکھے حصے بہت قدم پر رہے ہوں کر وہ ہے کیڑوں میں اسبال یعنی اتنا نیجا کرتے جب یا جامہ تہبند بہننا

ك مخفى بھى جھپ جاكى ممنوع ہے يہ كيڑے آدھى بنذلى سے لے كر مخفى تك مول يعنى مخف نہ چھنے کی کی (عامگیری) سکد: موٹے کیڑے پبننا اور برانا ہوجائے تو بیوندلگا کر بہننا اسلام طریقہ ہے (عالمگیری) حدیث میں فر مایا کہ جب تک پیوندلگا کر پہن نہلو کیزے ویرانا نہ جھوا در بہت بار یک کپڑے نہ پہنے جس ہے بدن کی رنگت جیلکے نصوصاً تببند کہ اگریہ باریک بة سرعورت ندمو سك كاس زمانديس ايك بديل بحى پيداموگى ب كرسازهى كاتبيندينجيس جس سے بالکل ستر عورت نہیں ہوتا اور اس کو پہن کر بعض لوگ نما زبھی پڑھتے ہیں ان کی نما زبھی نبیں ہوتی کہ سرعورت نماز میں فرض ہے بعض لوگ یا جامداور تببند کی جگد دھوتی باندھتے ہیں دھوتی باندھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے اور اس سے سترعورت بھی نہیں ہوتا چلنے میں ران کا پچھاا

حصد کھل جاتا ہے اور نظر آتا ہے۔

پوشین لعنی کھال کےلباس کےمسائل: مئلہ: پوشین پبننا جائز ہے بزرگان دین علاء . ومشائخ نے پہنی ہے جو جانو رعلال نہیں اگر اس کو ذبح کر لیا ہو یا اس کے چمڑے کی دباغت کر لى موتواس كى پوتتين بھى بېنى جا كتى جاوراس كى نولى اورهى جا كتى جەمثلاً لومۇك كى پوتتين يا سمور کی پیشین (کہ بلی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے جس کی پیشین بنائی جاتی ہے) ای طرح سنجاب کی پیشین (پیگھوں کی شکل کا جانور ہوتا ہے ) (عالمگیری) مسئلہ: درندہ جانور' شیر' چیتا وغیرہ کی پوشین میں بھی حرج نہیں اس کو پہن کتے ہیں اس پرنماز پڑھ کتے ہیں ( عالمگیری ) اگر چەافضل اس سے بچنا ہے حدیث میں چیتے کی کھال پرسوار ہونے کی ممانعت آئی ہے مسئلہ: ناک منہ پو تخیے کے لئے رو مال رکھنا یا وضو کے بعد ہاتھ پو تخیجے کے لئے رو مال رکھنا جائز ہے۔ ای طرح پسینہ یو تخچے کے لئے رو مال رکھنا جائز ہےاوراگر براہ تحبر بموتومنع ہے۔(عالمگیری) كير بينغ كاطريق: مئد: كير البينة ودائے ہے شروع كرے يعنى بہلے دائن آسين يادا ہے يا تنچه ميں ڈالے پھر بائيں ميں۔

ل محمر پائجامه ما تهبند بهت اونچا پښنا آج کل و بايون کا طريقه بهانبذاا تناونچا بحی نه پينځ که و کيفيفوااا و بالې سمجهاس زيانه میں بعض لوگوں نے پاجامے بہت نیچ بہنے شروع کردیے میں کہ مختے تو کیا ایریاں بھی جہب جاتی میں صدیث میں اس کی ببت خت ممانعت آئی ہے بیبال تک کدارشاوفر مایا کہ مخنے ہے جو نیجا ہود وجہنم میں ہے اور بعض لوگ اتنااو نیجا پہنے جی کد گفتے بھی کھل جاتے ہیں جس کوئیر کہتے ہیں یے نفر انیول سے سکھا ہے او نچا پہنتے ہیں و گفتے کھول دیتے ہیں اور نیچا پہنتے ہیں توایزیاں چھیادیتے ہیں افراط وتفریط سے ملحدہ ہوکرمسنون طریقہ افتیار نہیں کرتے یعض لوگ چوڑی داریا جامہ پہنتے ہیں اس میں بھی نخنے چیپتے میں اورعضو کی پوری بیات نظر آتی ہے تورتوں کو پاکھنوس پوڑی دار پا جامٹیس پہننا جا ہے تورتوں کے با جامے و صلے و صلے موں اور نیچے مول كه قدم حجب جاكيں ان كے لئے جہال تك باؤں كازياد وحصہ جيجياح جا - ١٣-

#### عمامه كابيان

عمامہ باندھنا بنت ہے خصوصاً نماز میں کہ جونماز عمامہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہےاس کا ثواب بهت زياده بعمامه كے متعلق چند حدیثیں او پرذكر كر جا چكی ہیں۔

عمامه بإند صنے كاطريقه: سئله: ممامه باند هے تواس كاشمله پیٹیر پردونوں شانوں كے درمیان لٹکا لے یشملہ کتنا ہونا جا ہے اس میں بھی اختلا**ف ہے زیا**دہ **ے زیادہ اتنا ہوکہ** بیضے میں نہ د بے (عالمگیری) بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے بیسنت کے خلاف ہے اور بعض شملہ کوادیر لا کر عمامہ میں گھری دیتے ہیں ہی بھی نہ جا ہے خصوصاً حالت نماز **میں ایبا** ہے تو نماز مکروہ ہوئی مسئلہ: ممامہ کو جب کھرے باندھنا ہوتو اے اتار کرز مین پر مجینک نہ وے بلکہ جس طرح لیینا ہے ای طرح ادھیرا جائے (عالمگیری) مسلد: عمامہ کھڑے ہو کر با ندھے اور پا جامہ بیٹے کر پہنے جس نے اس کا الٹا کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گا جس کی دو انبیں مسئلہ: او پی میبننا خود حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے ( عالمگیری ) مرحضور علیه السلام عمامہ بھی باندھتے تھے یعنی عمامہ کے نیچٹو پی ہوتی اور بیفر مایا کہ ہم میں اور ان میں فرق ٹو پی پر عمامہ باندھنا ہے ہم دونوں چیزیں رکھتے ہیں اور وہ صرف عمامہ ہی باند ھتے ہیں اس کے بنچوٹو ٹی نہیں رکھتے چنانچہ یہاں کے کفار بھی اگر پگڑی باندھتے ہیں **ت**و اس کے پنچے ٹو بی نہیں پینتے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں مذکور ہے کہ حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم کا چھوٹا عمامہ سات باتھ کا اور بڑا عمامہ بارہ ہاتھ کا تھا بس اس سنت کے مطابق عمامہ رکھے اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے بعض لوگ بہت بڑے ممامے باندھتے ہیں ایسا نہ کرے کہ سنت کے خلاف ہے۔ مارواڑ کے علاقے میں بہت ہے لوگ پگڑیاں باند مجے ہیں جو بہت کم چوڑی ہوتی ہیں اور چالیس بچاس گز کمبی ہوتی ہیں اس طرح کی پگڑیاں مسلمان نہ باندھیں ۔ مئلہ: پا جامہ کا تکیہ نہ بنائے کہ ادب کے خلاف ہے اور عمامہ کا بھی تکیہ نہ بنائے۔(اعلی حضرت و بہارشریعت)

کون سا تعویذ پہننا جائز ہے: مئلہ: گلے میں تعویذ لکا نا جائز ہے یعنی آیات قرآنیہ یا اسائے الہیدیا دعیہ سے تعویذ کیا جائے اور بعض حدیثوں میں جوممانعت آئی ہے اس مے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پرمشتمل ہوں جوز مانہ جاہلیت میں کئے جاتے تھے ای طرح تعویذات اورآیات واحادیث وادعیه کور کابی میں لکھ کرمریف کو به نبیت شفایلا ناتھی جائز ہے

جب وحائض ونفساء بھی تویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں جب کہ غلاف میں ہوں۔

( دُرِّ مختار ور دِّ الحتار )

کڑھے یا لکھے ہوئے حروف جس کپڑے پر ہوں ان کا استعال جا ئز نہیں: مئد: بچھونے یا مصلی پر کچھ کھا ہواتو اس کا استعال کرنا ناجا ئز ہے بی عبارت اس کی بناوٹ میں ہویا کا ڑھی گئی ہو۔ روشنائی ہے کھی ہواگر چہروف مفردہ لکھے ہوں کیونکہ حروف مفردہ کا بھی احترام ہے (رقالحمار) اکثر دستر خوان پر عبارت کھی ہوتی ہے ایسے دستر خوان کو استعال میں لانا اس پر کھانا کھانا نہ چا ہے بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی استعال نہ کیا جائے۔

## جوتا سننے کابیان

جوتا پہننے کا طریقہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے واہنے پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے کہ داہنا پہننے میں پہلے ہواور اتار نے میں پیچھے۔ (بخاری وصلم)

اور فرمایا کدایک جوتا پہن کرنہ چلے دونوں اتارد نے یا دونوں پہن کے (بخاری وسلم)
تر فدی وابن ماجہ میں ہے کہ حضور نے کھڑ ہے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا یہ حکم ان جوتوں کا ہے
جس کو کھڑ ہے ہو کر پہننے میں دفت ہوتی ہے جس میں تنے باند ھنے کی ضرورت ہوتی ہا ت
طرح بوٹ جوتا بھی بیٹے کہ اس میں بھی فیتہ باندھنا پڑتا ہے اور کھڑ ہے ہو کر باندھنے میں
دشواری ہوتی ہے اور جواس فتم کے نہ ہوں جیسے سلیم شاہی یا پہپ یا وہ چپل جس میں تسمہ باندھنا
مہیں ہوتا ان کو کھڑ ہے ہو کر پہننے میں صفا اُقت نہیں۔

مردائی عورت برلعنت : ابوداؤ دمیں ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
کہا کہ ایک عورت (مردوں کی طرح) جوتے پہنتی ہے انہوں نے فر مایار سول اللہ صلی اللہ علیہ
دیلم نے مردانی عورتوں برلعنت فر مائی یعنی عورتوں کومردانہ جوتانہیں پہننا چاہیے بلکہ وہ تمام
باتیں جن میں مردول اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہرایک کو دوسرے کی وضع اختیار
کرنے ہے ممانعت ہے نہ مردعورت کی وضع اختیار کرے نہ عورت مرد کی۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ
کسی نے فضالہ ابن عبیدرضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ کیابات ہے کہ آپ کو پراگندہ سرد کی تناہوں
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھڑت ارفاہ یعنی بے سنورے رہنے ہے منع

قانوز شریعت(۱۸) کرکی کی کی کی کی کی انداز شریعت(۱۸)

فر ماتے تھے اس نے کہا کیا بات ہے کہ آپ کو ننگے پاؤں و یکھٹا ہوں انہوں نے کہا کدرمول الله صلی الله علیه وسلم جم کو حکم فر ماتے کہ جمعی جم ننگے پاؤں رہیں۔

# انگوشمی اورز بور کابیان

مئلہ: مردکوزیور پہننامطلقا حرام ہے صرف جاندی کی ایک انگوشی جائز ہے جووز ن ہیں ایک مثقال بعنی ساڑھے جار ماشہ ہے کم ہواورسونے کی انگوشی بھی حرام ہے تلوار کا حلیہ جاندی کا جائز ہے بعنی اس کے نیام اور قبضہ یا پر تلے میں جاندی لگائی جاسمتی ہے بشر طیکہ وہ جاندی مواضع استعال میں نہ ہو۔ (وُرٌ مختار ور دِ الحجتار)

جا ندی کے سوا مر دوں کو کسی چیز کی انگوشی جا ئز نہیں: مئنہ:انگوشی صرف جا ندی ہی کی پہنی جا تھتی ہے دوسری دھات کی اٹلوشی پہننا حرام ہے مثلاً او ہا' پیتل' تانبا' جست وغیر ہا ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مردوعورت دونوں کے لئے ناجائز میں فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن کتی ہے اور مردنہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں پیتل **ک** انگوشی بہن کرحاضر ہوئے فرمایا کیا بات ہے کہتم ہے بت کی بوآتی ہے انہوں نے وہ انگوشی بھینک دی پھر دوسرے دن لوہے کی انگوشی بہن کر حاضر ہوئے فرمایا کیابات ہے کہتم پرجہنیوں کا زیورد کچتا ہوں انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **کس چیز** ک انگوشی بناؤر فرمایا که چاندی کی اوراس کوایک مثقال پیرانه کرنا ( وُرٌ مختار وردّ المحتار ) مسئله: بعض علاء نے بیثب اور عقیق کی انگوشی جائز بتائی اور بعض نے ہرفتم کے پیقر کے انگوشی **ک** ا مانات دی اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں للندااحتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جاندی کے سوا برن واغور سي اعرض عن المورك ميان التعريب المرايد جي المالت التعريب المان الناب کے عدم جواز کی طرف ہے یہاں انگوشی سے مراد حلقہ ہے تگینہ ہیں تگینہ ہرفتم کے پیمر کا ہوسکتا ہے عقیق یا قوت ٔ زمردٔ فیروز وغیر ہاسب کا تکمینہ جائز ہے ( وُرِّ مِتّار ) مسّلہ: جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مرد دعورت دونوں کے لئے ٹا جائز ہیں تو ان کا بنا ٹا اور بیچنا بھی ممنوع ہو**ا کہ بینا جائز** کام پراعانت مدد ہے بال بیچ کی ممانعت ولیی نہیں جیسی سیننے کی ممانعت ہے ( وُر مختارو ردمخنار) مسئله: لو ہے کی انگوشی پر جاپندی کا خول چڑھادیا کہلو بابالکل نیددکھائی دیتا ہوا**ں انگوشی** کے میننے کی ممانعت نہیں (عالمگیری) اس معلوم ہوا کدسونے کے زیوروں میں جو بہت لوگ اندرتا بے یالو ہے کی سلاخ رکھتے ہیں اور او پر سے سونے کا پتر چڑھادیتے ہیں اس کا پہننا

جا ز ہے مسکلہ: انگوشی انہیں کے لئے مسنون ہے جن کومبر کرنے کی حاجت ہوتی ہے جیسے ملطان وقاضی اورعلاء جوفتوے پرمبر کرتے ہیں ان کے سوا دوسروں کے لئے جن کومبر کرنے حاجت نہ ہومسنون نہیں مگر پہننا جائز ہے (عالمگیری) مئلہ: مردکو جا ہے کہ اگر انگوٹھی بینے تو اس کا گلینہ ہتھیلی کی طرف رکھے اور عور تمیں گلینہ ہاتھ کی پشت کی طرف رکھیں کہ ان کا پہننا زینت کے لئے ہاورزینت ای صورت میں زیادہ ہے کہ تگینہ باہر کی جانب رہے (ہدایہ) مسكه: اتكوشى يراينانام كنده كراسكتاب اورالله تعالى اورحضور صلى الله عليه وسلم كانام ياك بهى كنده كراسكان محرد محدرسول الله ' ليعني بيعبارت كنده نه كرائ كديي حضور سلى الله عليه كي انكشتري بر تین مطروں میں کندہ تھی پہلی سطرینیچ ہے او پرمجد دوسری رسول تیسری اسم جلالت اور حضور نے فر ما یا تھا کہ کوئی دوسر ایخص اپنی انگوشی پر میقش کندہ نہ کرائے گلینہ پرانسان پاکسی جانور کی تصویر کندہ نہ کرائے ( دُرّ مختار وردّ المحتار ) مسّلہ:انگوشی وہی جائز ہے جومردوں کی انگوشی کی طرح ہو لیعنی ایک تلینه کی ہواوراگراس میں کئی تکینے ہوں تو اگر چہوہ چاندی ہی کی ہومرد کے لئے نا جائز ب (ردّالمحتار) ای طرح مردول کے لئے ایک سے زیادہ انگوشی پیننایا چھلے پہننا بھی ناجائز ے کہ بیانگوشی نہیں عورتیں چھلے پہن مکتی ہے۔مئلہ: الوکوں کوسونے جاندی کے زیور بہنانا حرام ہے اور جس نے بہنایا وہ گنہگار ہوگا۔ ای طرح بچوں کے ہاتھ یاؤں میں بلاضرورت مہندی لگانا نا جائز ہے عورت خودا بے ہاتھ یاؤں میں لگا سکتی ہے گرلڑ کے کولگائے گی تو گنبگار موكى \_( دُرِّ مخاررد الحيار)

# برتن چھیانے اور سونے کے وقت کے آ داب

سرشام بچول کے باہر نکلنے کے بارے میں حدیث: رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب شام ہوجائے تو بچوں کوسمیٹ لوکداس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں بجر جب ایک گھڑی رات چلی جائے اب انہیں چھوڑ دواور بسم اللہ کہہ کرمشکوں کے دہانے باندھواور بسم اللہ کہہ کرمشکوں کے دہانے باندھواور بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھا نک دو ڈھا کو نہیں تو یہی کروکہ اس پرکوئی چیز آڑی کر کے رکھ دواور جاغوں کو بجھا دواور ایک روایت میں ہے کہ برتن چھپا دواور مشکوں کے منہ بند کر دواور درواز ہے بھیر دواور بچوں کوسمیٹ لوشام کے وقت کیونکہ اس وقت جن منتشر ہوتے ہیں اور ایک لیتے ہیں اورسوتے وقت جی اغ بجھاد درکہ بھی چو ہائی تھییٹ لے جاتا ہے اور گھر جل جاتا ہے اور کی روایت میں ہے برتن چھپا دواور مشک کا منہ باندھ دواور درواز ہ بند کر دواور جرائ

بچھادو کہ شیطان مٹک کوئبیں کھو لے گااور نہ درواز ہ اور برتن کھو لے گااگر پچھے نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کرایک لکڑی آڑی کر کے رکھ دے۔

جب رات میں کتے بھوٹلیں گدھے چینی تو کیا بڑھے: اور فر مایا کہ جب رات میں کتے کا بھوئلنا اور گدھے کا ورفر مایا کہ جب رات میں کتے کا بھوئلنا اور گدھے کی آ واز سنوتو انٹیو کُو بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّحِیْمِ پڑھو کہ وہ اس چیز کو دو اس چیز کو دیا ہے ہیں جس کوتم نہیں و میکھتے اور جب پہل بند ہوجائے تو گھرے کم نکلو کہ اللہ عزوجل رات میں اپنی مخلوقات میں ہے جس کو جا ہتا ہے زمین پر منتشر کرتا ہے۔ (شرح السنہ)

بیٹے اور سونے اور چلنے کے آواب: قرآن شریف میں ہے (لقمان نے بیٹے ہے کہا) کی ہے بات کرنے بیل کے آوار اور مین پراتراتا نہ چل ہے شک اللہ کو پہند نہیں ہے کوئی اترانے والافخر کرنے والا اور میانہ چال چل اور اپنی آواز پست کر بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے گی آواز ہے۔ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایسانہ کرے کہ ایک شخص دوسر کواس کی جگہ ہے اٹھا کرخود بیٹے جائے ولیکن ہم جایا کرواور جگہ دے کشادہ کردیا کرویعنی بیٹے والوں کو یہ چاہے کہ آنے والے کے لئے سرک جا کیس اور جگہ دے دیں کہ دہ بھی بیٹے والوں کو یہ چاہے کہ آنے والے کی گئے اس کے کہ سرک جا کو جھے بھی ویل کہ دے دو ( بخاری و سلم ) اور فر مایا جو شخص اپنی جگہ ہے اٹھ کر گیا چرآ گیا تو اس جگہ کا و بی تی وار ہے گئے دی جب کہ جلد آجائے (مسلم )

 قانون شریعت (۱۱۰۸)

کہ دی سرین کوز مین پر رکھ دے اور گھنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے گھیر لے اورا یک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے اس قتم کا بیٹھنا تواضع و اعسار میں شار ہوتا ہے (رزین) ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے اس قتم کا بیٹھنا تواضع و اعسار میں شار ہوتا ہے (رزین) دھڑت جابرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے چار زانو بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفاب ابھی طرح طلوع ہو جاتا (ابوداؤد) اور قر مایا جب کوئی فخص سایہ میں ہوگیا کچھ دھوپ میں تو وہاں سے اٹھ جائے فخص سایہ میں ہواتا البوداؤد) حضرت عمرو بن شریعہ کے والد کہتے ہیں میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ با میں ہاتھ کو ابوداؤد) حضرت عمرو بن شریعہ کے والد کہتے ہیں میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ با میں ہاتھ کو پئی کہ گئی کہ دی پڑھے ہوجن پر خدا کا غضب ہے (ابوداؤد) بیاس کے گزرے اور فر مایا چند کلمات ہیں کہ جو محض مجلس سے فارغ ہو کر ان کو تین پر خدا کا غضب ہے (ابوداؤد) کے گناہ ومثاد کے گااور جو خص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو تین مرتبہ کہہ لے گااللہ تعالیٰ اس خیر پر مہرکرد سے گا جس طرح کوئی شخص انگوشی سے مہرکرتا ہے وہ کلمات سے ہیں: سب حانك اللہم و بحمد ك گا جس طرح کوئی شخص انگوشی سے مہرکرتا ہے وہ کلمات سے ہیں: سب حانك اللہم و بحمد ك

اور فرمایا جولوگ دیرتک کمی جگه بیشے اور بغیر ذکر الله اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود شریف پڑھے وہاں ہے متفرق ہو گئے انہوں نے نقصان کیا اگر الله جا ہے تو عذاب دے اور چاہے تو پخش دے۔ (حاکم)

پاؤل پر پاؤل رکھ کر کیٹنے کی کون می صورت منع ہے: حضرت جابر کہتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤل پر پاؤل رکھنے سے منع فر مایا ہے جب کہ چت لیٹا ہو (مسلم) حضرت عباوین ہم ہانے جیا سے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبہ میں لیٹے حضرت عباوین ہم ہانے ویکا حضور نے ایک یاؤل کو دوسر نے پر رکھا تھا ( بخاری و سلم ) یہ بیان جواز کے لئے ہا وراس صورت میں کہ ستر کھلنے کا اندیشہ ہو مثلاً آ دمی تہبند پہنے ہواور حیت لیٹ کر ایک پاؤل کھڑ اکر کے اس پر دوسر نے کور کھونے سے کو اندیشہ ہو مثلاً آ دمی تہبند پہنے ہواور حیت لیٹ کر ایک پاؤل کھڑ اکر کے اس پر دوسر نے کور کھونے سے کھاندیشہ ہو تا جاوراگر پاؤل پھیلا کرایک کو دوسر نے پر رکھے تو اس صورت میں کھلنے کا اندیشہ ہیں ہوتا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں پیٹ کے بل صورت میں کھلنے کا اندیشہ ہیں ہوتا حضرت ابوذر کا ٹام ہے ) یہ جہنمیوں کے لینے کا طریقہ سے یعنی اس طرت کا فر این ماجہ ) ہے جہنمیوں کے لینے کا طریقہ سے یعنی اس طرت کا فر این ماجہ ) ہے جہنمیوں کے لینے کا طریقہ سے یعنی اس طرت کا فر این ماجہ ) ہے جہنمیوں کے لینے کا طریقہ سے یعنی اس طرت کا فر این ماجہ ) ہے جہنمیوں کے لینے کا طریقہ سے یعنی اس طرت کا فر این ماجہ ) میں یا ہے کہنمی جہنم میں اس طرح لینیں گے (ابن ماجہ ) معنرت جابرضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں یا ہے کہنمی جہنم میں اس طرح لینیں گے (ابن ماجہ ) معنرت جابرضی اللہ تعالی عنہ کے جابر منی اللہ تعالی عنہ کھونے ہیں یا ہے کہنمی جہنم میں اس طرح لینیں گے (ابن ماجہ ) معنرت جابر منی اللہ تعالی عنہ کھونے ہیں یا ہے کہنمی جہنم میں اس طرح لینیں گور (ابن ماجہ )

ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھت پرسونے سے منع فر مایا ہے جس پر رات میں روک نہ ہو (تر فدی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جوشخص ایس جیعت پر رات میں رہے جس پر روک نہیں ہے یعنی دیواریا منڈ پر نہیں ہاس سے فر مہری ہے یعنی اگر رات میں حجست سے گر جائے تو اس کا فر مدوار وہ خوو ہے (ابوداؤد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی سے گئے فر مایا جب تمہار سے سامنے ورتیں آ جا کمیں تو ان کے رق سے نہ گزر و بلکہ واپنے یا با کمیں کا راستہ لے لو (بیہی ) مسئلہ: قبلولہ کرتا آ جا کمیں تو ان کے رق سے نہ گزر و بلکہ واپنے یا با کمیں کا راستہ لے لو (بیہی ) مسئلہ: قبلولہ کرتا جائز بلکہ مستحب ہے (عالم کیری) غالبًا بیان لوگوں کے لئے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں رات میں نماز پڑھتے ہیں فرکر الٰہی کرتے ہیں یا کتب بنی یا مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہوا قبلولہ سے دفعہ ہوجائے گا۔

کس طرح سونا مستحب ہے: مئلہ: دن کے ابتدائی جے میں سونا یا مغرب وعشاء کے درمیان میں سونا کا مغرب وعشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہیں مستحب سے کہ باطہارت سوئے اور کچھ در دراہنی کروٹ پر ادر سوتے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر ادر سوتے وقت قبر میں سونے کوئی ساتھ نہوگا۔ وقت قبر میں سونے کوئی ساتھ نہوگا۔

صبح اٹھ کر پڑھنے کی دعا: سوتے وقت یاد خدا میں مشغول ہو تہلیل وتبیع وتحمید پڑھے بہاں تک کر سوجائے کہ جس حالت پر مرتا ہے ایس تک کر سوجائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے ای پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے تیامت کے دن ای پر اٹھے گا سوکر صبح سے پہلے ہی اٹھ جائے اور اٹھتے ہی یاد خدا کرے اور بید تیامت کے دن ای پر اٹھے گا سوکر صبح سے بہلے ہی اٹھ جائے اور اٹھتے ہی یاد خدا کرے اور بید کرے کہ پر ہیزگاری وتقو کی کرے گا کی کوستائے گانہیں۔ (عالمگیری)

عشاء کے بعد با تیں کرنے کے احکام: سئد: بعد نماز عشاء باتیں کرنے کی تین صورتیں ہیں۔اوّل علمی گفتگو کی سے سئلہ بوچھنایااس کا جواب دینایااس کی تحقیق وتغیش کرنا اس تنم کی گفتگو سے افضل ہے دوم جھوٹے تھے کہانی کہنا سخرہ پن اور ہنسی نداق کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے سوم موانست کی بات چیت کرنا جسے میاں بیوی میں یامہمان سے اس کے انس کے انس کے انس کے کئے کلام کرنا یہ جائز ہے اس تم کی باتیں کر سے تو آخر میں ذکرائی میں مشغول ہوجائے اور سبیح واستغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چا ہے مئلہ: دومرد نظے ایک ہی کیڑے کو اوڑ ھے کرلیٹیں بیا جائز ہے آگر چہتونے کے ایک کنارہ پر ایک لیٹا ہواور دوسرے کنارہ پر دوسر ابواسی طرت دو عورت کے ایک کنارہ پر ایک لیٹا ہواور دوسرے کنارہ پر دوسر ابواسی طرت دو عورت کے ورتوں کو نظے ہوکرایک کیڑے کو اوڑ ھے کرلیٹن بھی نا جائز ہے۔ حدیث میں اس کرمی نعت آئی

و کیھنے اور چھونے کا بیان: اللہ تعالی فرماتا ہے: ''اے نی !عورتوں کو تھم دو کہ اپنی نگاہیں چی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھا کیں گر جتنا خود ظاہر ہے اور دو پیٹے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھا کیں گر جتنا خود ظاہر ہے اور دو پیٹے اپنی سانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں گراہیے شوہروں بریا ہے باپ یا اپنی با اپنی با اپنی بھانے یا اپنی محاسبے ہوں یا اپنی بھائی یا بھیتے یا اپنی بھائے یا اپنی ہوا ہے دین کی عورتوں یا اپنی کنیزیں جواپ ہاتھے کی ملک ہوں یا نوکر بشر طیکہ شہوت والے مردنہ ہوں یا دو وی خوبہیں اور زمین پر پاؤں نہ ماریں جس سے ہوں یا دو چھیا ہوا سنگار معلوم ہو جائے اور اللہ کی طرف تو ہر کروا ہے سملمانو سب کے سب اس امید پر کہ ذلاح پاؤ' 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ورت عورت ہے یعنی چھیا نے کی چیز ہیں کہ حب وہ نظاتی ہے جب وہ نظاتی ہے واسے شیطان جھائک کر دیجھتا ہے یعنی اسے دیجنا شیطانی کام ہے (ترفری) اور فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ کی لعنت یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصد او کھوے وار دومر ابلا عذر اپنی کو قصد او کھائے۔ (جبھی ) اور فرمایا جب مرد

عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہوتا تیسراشیطان ہوتا ہے۔ ( تر مذی )

د بور کے سامنے ہونے کا حکم: ادر فر مایا عور توں کے پاس جانے ہے بچوا کیے فخص نے عرض کی بارسول الله صلی الله علیه وسلم د بور کے متعلق کیا حکم ہے فر مایا کدد بور موت ہے بعنی د بور كے سامنے ہونا كو ياموت كاسامنا ہے كه يهال فتنه كا زياده احتمال ہے ( بخاري وسلم ) اور فرمايا كتمهيل معلومنيس كدران عورت بيعن جهيانے كى چيز ب(ترندى وابوداؤد)اورفر ماياك ا یطی ران کونه کھولواور نیزندہ کی ران کی طرف نگاہ کرونیمر دہ کی (ابوداؤ دوابن ماجه)اورفرمایا ا یک مرد د و سرے مرد کی ستر کی جگدند دیکھیے اور نہ گورت دوسری عورت کی ستر کی جگہ کودیکھے اور نہ م ددوس سے مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں برہنہ سوئے اور نہ فورت دوسری فورت کے ساتھ ( ning 3-( nd)

عورت کوا ندھے سے بھی پردہ کرنا جا ہيے : حضرت امسلمہ ضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں كه ميں ادر حضرت ميمونه رضي الله تعالى عنها حضور كي خدمت ميں حاضرتھيں كەعبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالیٰ عنه آئے حضورصلی الله علیه وسلم نے ان دونوں سے فر مایا کہ پردہ کرلو کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول الله وہ تو تامینا ہیں جمیں نہیں دیکھیں گے حضور نے فرمایا کیا تم دونوں اندھی ہو کیاتم انہیں نہیں دیکھوگی (امام احمد تر مذی ابو داؤر ) اور فرمایا ایبا نہ ہو کہ ایک عورت دوس کی عورت کے ساتھ رہے پھرایے شوہر کے سامنے اس کا حال بیان کرے **گویا ہ**ے اسے دیکھیرہاہے۔ (بخاری ومسلم)

مرد کا بدن مردکتنا دیکھ سکتا ہے: مئلہ:اس باب کے سائل جارتم کے ہیں مرد کا مردکو د کھناعورت کاعورت کو د کھنا'عورت کا مردکو د کھنا' مردگاعورت کو د کھنا' مردمرد کے ہرحصہ بدن کی طرف نظر کرسکتا ہے۔ سواان اعضاء کے جن کا ستر ضروری ہے وہ ٹاف کے بنچے ہے گھنے کے پنچ تک ہے کہ اس حصہ بدن کا چھیا نا فرض ہے۔جن اعضاء کا چھیا نا ضروری ہے ان کوعورت کہتے ہیں کسی کو گھٹنا کھولے ہوئے دیجھے تو اے منع کڑے اور دان کھولے ہوئے ہوتو اے سر ادی جائے گی (عالمگیری) مسئلہ لڑ کا جب مراہق ہوجائے اوروہ خوبصورت نہ ہوتو نظر کے بارے میں اس کا وی حکم ہے جومر د کا ہے اور خوبصورت ہوتو عورت کا جو حکم ہے وہ اس کے لئے ہے یعنی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور شہوت نہ ہوتو اس کی طرف بھی نظر کرسکتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے شہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہاہے یقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی اوراس کا شبہ بھی ہوتو ہر گزنظر نہ کرے بوسہ کی خواہش پداہوناشہوت کی حدمیں داخل ہے۔ (ردّالحتار)

عورت کابدن عورت کتنا دیکھ ملتی ہے: مئلہ:عورت کاعورت کودیکھناس کا وہی تھم ہے جوم دکوم دکی طرف نظر کرنے کا ہے۔ یعنی ناف کے نیچے سے گھنے تک نہیں دکھ کتی باقی اعضاء ی طرف دیکی عتی ہے بشرطیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو (ہدایہ) مئلہ:عورت صالحہ کو بیر چاہیے کہ اپے کو بد کارعورت کے دیکھنے سے بچائے لیعنی اس کے سامنے دوپٹاوغیرہ نیا تارے کیونکہ وہ اے دکیچ کرم دوں کے سامنے اس کی شکل وصورت کا ذکر کرے گی مسلمان عورت کو یہ بھی حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا سر کھولے (عالمگیری) گھروں میں کافرہ عورتیں آتی ہیں اور بیبیاں ان کے سامنے اس طرح مواضع سر کھو لے ہوئے ہوتی ہیں جس طرح مسلمہ کے سامنے ربتی ہیں ان کواس سے اجتناب لازم ہے اکثر جگددائیاں کافرہ ہوتی ہیں اوروہ بچہ جنانے کی خدمت انجام دیتی ہیں اگر سلمان دائیاں ال عیس تو کافرہ سے ہرگزیدکام ند کرایا جائے کہ کافرہ کے سامنےان اعضاء کے کھو لنے کی اجازت نہیں ۔مئلہ:عورت کا پرائے مرد کی طرف دیکھنے کا وہی تھم ہے جومر د کا مرد کی طرف دیکھنے کا ہے اور بیاس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف د کھنے ہے شہوت نہیں پیدا ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہوتو ہر گزنہ دیکھیے (ہندیہ) مئلہ:عورت پرائے مرد کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے جب کہ دونوں میں ہے کوئی بھی جوان ہواس کوشہوت ہو عتی ہے اگر چداس بات کا دونوں کواطمینان ہو کہ شہوت نہیں پیدا ہوگی (عالمگیری) بعض جوان عورتیں اپنے ہیروں کے باتھ پاؤں دباتی ہیں اور بعض ہیرا پی مریدہ ے ہاتھ یاؤں د بواتے ہیں اور ان میں اکثر دونوں یا ایک حد شہوت میں ہوتا ہے ایسا کرنا نا جائز ہے اور دونوں گنبگار ہیں (بہارشریعت) مسئلہ: مرد کاعورت کو دیکھنااس کی کئی صورتیں ہیں مرد کا اپنی زوجہ یا باندی کو و کیھنا۔ مرد کوا ہے محارم کی طرف د کیھنا مرد کا آ زادعورت اجتہیہ کو د کھنا'مرد کا دوسرے کی باندی کود کھنا' پہلی صورت کا یہ کم ہے کہ عورت کی ایر ی سے چوٹی تک برعضوى طرف نظر كرسكتا ب شهوت اور باشهوت دونو ل صورتول ميس د كييسكتا ب اس طرح بيد دونوں قتم کی عورتیں اس مرد کے ہرعضو کود کھے تی ہیں۔ ہاں بہتریہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظرنه كرے كونكداس بےنسيان بيدا ہوتا ہے اور نظر بيس جھى ضعف بيداكرتا ہے اس مسلد ميں باندی سے مرادوہ ہے جس سے وطی جائزے (عالمگیری ورد) مسکد: جوعورت اس کے محارم میں ہواس کے سر سینے بند لی باز و کائی گردن قدم کی طرف نظر کرسکتا ہے جب کدونوں میں ،

سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ محارم کے پیٹے بیٹے اور ران کی طرف نظر کرنا جائز نہیں (ہدایہ)

اسی طرح کروٹ اور گھٹے کی طرف نظر کرنا بھی نا جائز ہے (ردّ الحتار) کان اور گلتہ کی حارم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے اور چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے (عالمگیری) مسئلہ: محارم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے بھیٹے نے نکاح حرام ہے بیح رمت نسب سے ہویا سبب سے مثلاً رضاعت یا مصابرت اگر زنا کی وجہ ہے حرمت مصابرت ہوئی جے مزنیہ کے اصول وفر وع ان کی طرف نظر کر ابھی وہی تھم ہے (ہدایہ) مسئلہ: محارم کے جن اعضاء کی طرف نظر کر سکتا ہے ان کوچیو بھی سکتا ہے جب کہ دونوں میں ہے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہوم داپنی والدہ کے پاؤں دباسکتا ہے۔ مگر ران اس وقت دباسکتا ہے جب کیٹر سے جب کے جن کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے حدیث میں ہے جس نے جس نے بیٹر والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے حدیث میں ہے جس نے بیٹر والدہ کا پاؤں چو ما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ( دُرِ مختار) مسئلہ: محارم کے ساتھ سفر کرنا یا خلوت میں اس کے ساتھ ہونا یعنی مکان میں دونوں کا تنبا ہونا کہ کوئی دوسراو ہال نہ بوجائز ہے بشر طیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ (عالمگیری)

اجنبی عورت کی طرف نظر ڈالنے کے احکام: سئد: اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ ہاس کے چرہ اور چھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے کیونکداس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جھی اس کے موافق یا خالف شہادت دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگرا ہے نہ دیکھا ہوتو کیونکر گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے اس کی طرف دیکھنے میں بھی وہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہواور یوں بھی ضرورت ہے کہ بہت ہی عورتیں گھر سے باہر آتی جاتی ہیں البندااس کا اندیشہ نہ ہواور یوں بھی ضرورت ہے کہ بہت ہی عورتیں گھر سے باہر آتی جاتی ہیں البندااس سے بچنا بہت دشوار بعض علاء نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے ( دُرّ مختار وعالمگیری) مسئلہ: احتب عورت کے چرہ اور جھیلی کو دیکھنا اگر چہ جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں اگر چہ شہوت کا اندیشہ نہ ہوکیونا خائر نہیں اگر چہ جائز ہے مصافحہ جائز نہیں ۔ اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وہ میں جو تو ہی عورت نے مصافحہ خائر نہیں ۔ اس کے حضور اقدی صلی اللہ اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ کی شہوت نہ ہوتو اس سے مصافحہ میں حرج نہیں یونہی اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتہ کا ندیشہ نہ ہوتو مصافحہ کی مصافحہ میں حرج نہیں یونہی اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتہ کا اندیشہ نہ ہوتو مصافحہ کو بھرا ہوا ہے ) مسئلہ: اجنب جھوٹی لڑکی جوم فتبا قائد ہو اس کو کھنا بھی عورت نے کسی کے بہاں اگر وہ کہ کے بہاں اس کود کھنا بھی جائز ہے اور بھونا جھی جائز ہے اور بدایہ ) مسئلہ: احتب عورت نے کسی کے بہاں اس کود کھنا بھی جورت نے کسی کے بہاں اس کود کھنا بھی جورت نے کسی کے بہاں

قانونِ شريعت(۱٫۰٫) کام کاج کرنے روٹی پکانے کی نوکری کی ہےاس صورت میں اس کی کلائی کی طرف نظر جائز ے کہ وہ کام کاج کے لئے آئیں چڑھائے گی کلائیاں اس کی کھلیس گی اور جب اس کے مکان میں ہے تو کیونکر چ سکے گاای طرح اس کے دانتوں کی طرف نظر کرنا بھی جائز ہے (عالىكىرى) نکاح کے لئے عورت کا مردکواور مرد کاعورت کود مکھے لینا جائز ہے: مئلہ: اجتبہ عورت کے چبرے کی طرف آگر چینظر جائز ہے جب کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو گرییز مانے فتنے کا ہ اس زمانے میں ویسے لوگ کہاں جیسے اعظے زمانے میں مقطلہذا اس زمانہ میں اس کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی مرگواہ قاضی کے لئے کہ بوجہ ضرورت ان کے لئے نظر کرنا جائز ہےاور ا کے صورت اور بھی ہے وہ یہ کہ اس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوتو اس نیت ہے و کیمنا جائزے كەحدىث مين آيا ہے كەجس ئاح كرنا جائج ہواس كود كھے لوكدىيە بقائے محبت كا ذر بعیہ ہوگا۔ای طرح عورت اس مردکوجس نے اس کے پاس پیغام بھیجا ہے دیکھ یکتی ہے اگر جہ اندیششهوت ہوگرد کیھنے میں دونوں کی بھی نیت ہو کہ حدیث پڑل کرنا چاہتے ہیں (وُرِّ مختار و ر دّ الحتار ) مئلہ: جس عضوی طرف نظر کرنا نا جائز ہے اگر وہ بدن سے جدا ہوجائے تو اب بھی اس کی طرف نظر کرنا نا جائز ہی رہے گا مثلاً پیڑو کے بال کدان کوجدا کرنے کے بعد بھی دوسرا مخض د کھنہیں سکتاعورت کے مرکے بال یااس کے یاؤں یا کلائی کی ہڈی کداس کے مرنے کے بعد بھی اجنبی شخص ان کونبیں و مکھ سکتا۔عورت کے یاؤں کے باخن کہان کوبھی اجنبی شخص نہیں دیکھ سکتا'لیکن ہاتھ کے ناخن کو دیکھ سکتا ہے ( وُرّ مختار ) اکثر دیکھا گیا ہے کفسل خانہ یا یا خاند میں موئے زیر تاف مونڈ کر بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں بلکہ ان کوالیک جگہ ڈال دیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یا زمین میں دفن کر دیں عورتوں کو بھی لازم ہے کہ کشکھا کرنے میں یا سردھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھیادیں کدان پراجنبی کی نظر نہ پڑے۔ کس کو داڑھی یا مونچھ صاف کرنے کی اجازت ہے: مئلہ:عورت کو داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں تو ان کا نوچنا جائز بلکہ متحب ہے کہ میں اس کے شوہر کواس سے نفرت نہ بیدا ہو( ردّ الحمّار ) مسّلہ: محارم کے ساتھ خلوت جائز ہے بیعنی دونوں ایک مکان میں

تنہا ہو سکتے ہیں مگر رضاعی بہن اور ساس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں جب کہ جوان ہول سے تکم

# مكان ميں جانے كے لئے اجازت لينا

مکان میں جانے کی اجازت: سئلہ: جب کوئی شخص دوسرے کے مکان برجائے تو پہلے اندرآنے کی اجازت طلب کرے بھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے اس کے بعد بات چیت شروع کرے اور اگر جس کے پاس گیا ہے وہ باہر ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں سلام کرے اس کے بعد کلام شروع کرے۔ (خانیہ)

کون کے جواب میں'' میں'' نہ کہے: مئلہ: کی کے دروازہ پر جاکر آ واز دی اس نے کہا کون تو اس کے جواب میں یہ نہ کیے کہ'' میں'' جیسا کہ بہت ہے لوگ میں کہہ کر جواب دیتے ہیںاں جواب کوحضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالیندفر مایا بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر كرے كيونكد ميں كالفظ تو مرشخص اپنے كو كہرسكتا ہے يہ جواب بى كب ہوا۔مسئلہ: اگرتم نے اجازت ما کی اورصاحب خانہ نے اجازت نہ دی تو اس سے ناراض نہ ہوا ہے دل میں کدورت نەلا ۇخۇشى خوشى و بال سے واپس آ ۇ بوسكتا ہے كەاس كواس وقت تم سے ملنے كى فرصت نە ہو۔ کسی ضروری کام میں مشغول ہو۔

خالی مکان میں جائے تو کیا کرے: مئلہ:اگرا ہے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ بوتو يركبو: السلام علينا على عباد الله الصالحين فرشة اسوال كاجواب ي ع (رة الحار)ياس طرح كي: السلام عليك ايها النبي كيونكه حضورا قدس صلى الله عليه وعلم کی روح مبارک مسلمانون کے گھروں میں تشریف فرما ہے۔ مسئلہ: آنے کے وقت بھی سلام كرے اور جاتے وقت بھى يہال تك كدونوں كے درميان ميں اگر ديواريا درخت حاكل ہو جائے جب بھی سلام کرے۔(روالحار)

#### سلام كابيان

مسلمان کےمسلمان پر چیمتن : رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ایک مومن کے دوسرے موس پر چھوتی ہیں جب وہ بمار ہوتو عیادت کرے اور جب وہ مرجائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہواور جب وہ بلائے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہواور جب اس سے معاقر سلام کرے اور جب جھینکے تو جواب دے اور حاضر وغائب اس کی خیرخوا ہی کرے (نسائی )اور فر مایا جو محض پہلے سلام کرے وہ رحت البی کا زیادہ مستحق ہے (امام احمد ورزندی) اور فر مایا جب ار حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہوتو پھر سلام کرے (ابوداؤد) اور فر مایا کہ سوار پیدا کو سلام کرے اور خان ہو جائے اور پھر ملاقات ہوتو پھر سلام کرے اور تھوڑے آدی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں بعنی کے طرف زیادہ ہوں اور دوسری طرف کم تو سلام وہ لوگ کریں جو کم جیں اور ایک روایت میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا جیٹے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو (بخاری و سلم) حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سامنے گزرے تو بچوں کو ملام کیا (بخاری و سلم)

استہ پر بیٹھنے والوں کے آٹھ کام: اور فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچولوگوں نے

(رزنری)

سلام کرنے میں کیا نبیت ہو: مئل: کرنے میں بینیت ہوکہ اس کی عزت وآبر واور مال

سب کچھاس کی حفاظت میں ہے۔ ان چیز وں سے تعرض کرنا جرام ہے۔ (ردّالمحتار) مئلہ:
صرف ای کوسلام نہ کرے جس کو پیچانتا ہو بلکہ ہر مسلمان کوسلام کرے چاہے پیچانتا ہو یا نہ
پیچانتا ہو بلکہ بعض صحابہ کرام ای ارادہ سے بازار جاتے تھے کہ کٹرت سے لوگ ملیس کے اور
زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔ مئلہ: سلام کا جواب فورا دینا واجب ہے بلا عذر تا خیر کی تو
گئیگار ہوگا اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ تو بہ کرنی ہوگی (وُرِ مختار وردّ المحتار)
مئلہ: ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس آئی اور کی نے سلام نہ کیا تو سب نے سنت کو
ترک کیاسب پرالزام ہے اوراگران میں سے ایک نے سلام کرلیا تو سب بری ہوگئے اورافضل
میں ہے کہ سب ہی سلام کریں یونہی اگران میں سے ایک نے سلام کرلیا تو سب بری ہوگئے اورافضل
یہ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جوگل ہندووں کی طرح ہاتھ جوڑ کرسلام کرتے ہیں نیا جائے۔ مند

اگر ایک نے جواب دے دیا تو سب بری ہو گئے اور افضل میہ ہے کہ سب جواب دیں (عالگیری) مسئلہ: سائل نے دروازہ پرسلام کیا اس کا جواب دینا داجب نہیں۔ پچہری میں قاضی جب اجلاس کرر ماہواس کوسلام کیا گیا قاضی پر جواب دیناداجب نہیں۔

کون کس کوسلام کرے پیض نے کہا شہری دیہاتی کوسلام کرے اور پعض علاء فرماتے ہیں کہ دیماتی کون سلام کرے ایس خض نے کہا شہری دیماتی کوسلام کرے اور پعض علاء فرماتے ہیں کہ دیماتی شہری کوسلام کرے اور چھوٹا بڑے والا ہیشے ہوئے کو سلام کرے اور چھوٹا بڑے کوسلام کرے اور چھوٹا بڑے کا بیدا گھوٹا میں مسئلہ: مرداور کریں۔ ایک شخص پیچھے ہے آیا ہے آھے والے کوسلام کرے (بزازیہ عالمگیری) مسئلہ: مرداور عورت کی ملاقات ہوتو مرد کورت کوسلام کرے اور آگر عورت اجتہیہ نے مردکوسلام کیا اور وہ بوان ہوتو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ اور وہ جوان ہوتو اس طرح جواب دے کہ وہ نے تو گھر والوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے نے (خانیہ) مسئلہ: جب اپنے گھر میں جائے تو گھر والوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے نیز رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے نیز رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے نیز رہے تو ان بچوں کوسلام کرے بچوں کے سامنے نیز رہے تو ان بچوں کوسلام کرے۔ (عالمگیری)

کب اور کس نیت سے کا فرکوسلام کرسکتا ہے: مئلہ: کفارکوسلام نہ کرے اور وہ ملام کریں تو جواب دے سکتا ہے گر جواب میں صرف علیم کیے۔ اگر ایسی جگہ گزرتا ہو جہاں سلم و کافر دونوں ہوں تو السلام علیم کیے اور مسلمانوں پرسلام کا ارادہ کرے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ السلام علیٰ من اتبع البهدی کیے (عالمگیری) مسئلہ: کافرکوا گر حاجت کی وجہ سلام کیا (مثلاً سلام علیٰ من اتبع البهدی کے (عالمگیری) مسئلہ: سلام اس لئے ہے کہ ملا قات کرنے کو جو خص نہ کرے کہ کافرکو ہرگز ہرگز سلام آئے وہ سلام کرے کہ کافرکو ہرگز ہرگز سلام آئے وہ سلام کرے کہ ذائر اور ملا قات کرنے والے کی بیتیت ہے لہذا جو خص مجہ بیس آیا اور عاضرین مجب تا اس انتہار کو کی خص مجہ بیس آیا اور کا حاجت کی اس میٹھے جی تو سلام نہ کرے کہ یہ سلام کا وقت نہیں اس واسطے فقہاء بی فرماتے جیں کہ این کو اختیار ہے کہ جواب دیں با خددیں۔ باس آگرکوئی شخص مجہ بیس اس لئے جی خاب کہ لوگ اس کے باس ملاقات کو آئیس تو نہوں اس کے جواب دیں بالی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہے تو اس کو صلام نہ کرے ای طرح اذان واقامت وخطبہ جعدو یا علی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہے تو اس کو صلام نہ کرے اس طرح اذان واقامت وخطبہ جعدو یا سیدین کے وقت سلام نہ کرے سب لوگ علمی گفتگو کر رہے جوں یا ایک شخص بول رہا ہے بادی خور ہوں دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے مثلاً عالم وعظ کہ در با ہے یا دی مسئلہ پرتقری سیدین کے وقت سلام نہ کرے مثلاً عالم وعظ کہ در با ہے یا دی مسئلہ پرتقری سیدین ہے دون صورتوں میں سلام نہ کرے مثلاً عالم وعظ کہ در با ہے یا دی مسئلہ پرتقری سیدین ہے دون سیام نہ کرے مثلاً عالم وعظ کہ در با ہے یا دی مسئلہ پرتقری سیدین کے دفت سلام نہ کرے مثلاً عالم وعظ کہ در با ہے یا دین مسئلہ پرتقری سیدین کے دونت سلام نہ کرے مثلاً عالم وعظ کہ در باتے یا دین مسئلہ پرتقری کی دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے مثلاً عالم وعظ کہ در باتے یا دین مسئلہ پرتقری کے دونوں صورتوں میں ساتھ کی مسئلہ برتھ کی سیدین کے دونوں صورتوں میں ساتھ کی کو دونوں میں ساتھ کی کے دونوں صورتوں میں سیام کی کی سیام کی کو دونوں صورتوں میں سیام کی کو دونوں میں سیام کی کو دونوں سیام کی کی سیام کی کی کو دونوں میں سیام کی کی کو دونوں میں سیام کی کو دونوں میں سیام کی کی کو دونوں میں سیام کی کی کی کو دونوں میں کی کو دوروں کی کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں کے دونوں میں کو دونوں کی کو د

كرر با باور حاضرين من رب بين و آنے والا مخص جيكے سے آ كر بينے جائے سلام ندكر ب (عالگیری) مسئلہ: لوگ کھا نا کھا رہے ہوں اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے ہاں اگریہ بھوکا ے اور جانتا ہے کہا ہے وہ لوگ کھانے میں شریک کرلیں گے تو سلام کرے ( خانیۂ بزازیہ ) پید اس وقت ہے کہ کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور وہ چبار ہا ہے کہ اس وقت جواب دیے ے عاجز ہے اور اگر ابھی کھانے کے لئے بیٹھا ہی ہے یا کھاچکا ہے تو سلام کرسکتا ہے کہ اب وہ عا جزنبیں ( وُرْ مِخَار ) مسكله: جو محض ذكر میں مشغول ہواس كے پاس كوئي مخص آيا تو سلام نہ كرے اوركيا تو ذاكر پر جواب واجب نہيں (عالمگيري) مئلہ: جو مخص علانية ش كرتا ہوا ہے سلام نہ کرے کی کے پڑوی میں فساق رہتے ہیں ان سے اگر پیختی برتنا ہے تو وہ اس کو زیادہ یر بیثان کریں گے اور اگر نری کرتا ہے ان سے سلام کلام جاری رکھتا ہے تو وہ ایذ البہنچانے سے بازر ہے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہری طور پرمیل جول رکھنے میں بید معذور ہے۔ (عالمگیری) مئلہ: جولوگ شطرنج کھیل رہے جمہوں ان کوسلام کیا جائے یا نہ کیا جائے جوعلماء سلام کرنے کو جائز فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سلام اس مقصدے کرے کہ اتنی ویر تک کہ وہ جواب دیں کے کھیل سے بازر ہیں گے میسلام ان کومعصیت سے بچانے کے لئے ہے اگر چداتی ہی دیر تكسبى اور جوفر ماتے بيں كەسلام كرنانا جائز إن كامقصدز جروتونيخ بے كداس ميں ان كى تذلیل ہے۔(عالمگیری)

کپ دوسرے کوسلام پہنچا نا واجب ہے: مئلہ: کس سے کہددیا کہ فلاں کو میراسلام
کہددینااس پرسلام پہنچا نا واجب ہے اور جب اس نے سلام پہنچایا تو جواب یول دے کہ پہلے
اس پہنچانے والے کواس کے بعداس کوجس نے سلام بھیجا ہے یعنی سے ہے: و علیك و علیه
السلام (عالمگیری) پیسلام پہنچا نا اس وقت واجب ہے جب اس نے اس کا التزام کرلیا ہو یعنی
کہددیا ہو کہ ہاں تہا راسلام کہدوں گا کہ اس وقت بیسلام اس کے پاس امانت ہے جواس کا
حق دار ہے اس کودینا ہی ہوگا ور نہ بمز لدود یعت ہے کہ اس پر بیلا زم نہیں کے سلام پہنچانے وہاں
جائے اس طرح حاجیوں سے لوگ ہے کہددیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار
میں میراسلام عرض کردینا ہے سلام بھی پہنچا نا واجب ہے۔ (ردّ الحقار)

لکھے ہوئے سلام کا جواب کس طرح وے: مسئلہ: خط میں سلام کلھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دے دوسری جواب دے دوسری یا داجب ہے ایک میر کرزبان سے جواب دے دوسری یا ای پر چورتا ہی تا تاریخ پر متابی کا تاریخ کا دیارہ کا تاریخ کا دیارہ کا تاریخ کا دیارہ کا تاریخ کا دیارہ کا تاریخ کا تاریخ کا دیارہ کا تاریخ کا تاریخ

صورت میہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے ( دُرِّ مختار وردِّ الحتار) مگر چونکہ جواب سلام فوراً دینا واجب ہے جسیا کہ اوپر مذکور ہوا تو اگر فوراً تح بری جواب نہ ہوجیا کہ عمو ما یہی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فوراً بی نہیں لکھا جاتا خواہ تخواہ کچھ دیر ہوتی ہے تو زبان سے جواب فوراً دے دے دے تا کہ تا خیر سے گناہ نہ ہوائ وجہ سے علامہ سید احمد طحطا وی نے اس جگہ فر مایا: و الناس عنه خافلون لیمنی لوگ اس سے غافل ہیں ۔اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ 'جب خط پر ھا کرتے تو خط میں جوالسلام علیم کھا ہوتا ہے اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا مضمون پڑھا کرتے تو خط میں جوالسلام علیم کھا ہوتا ہے اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا مضمون پڑھا کرتے تو خط میں جوالسلام علیم کھا ہوتا ہے اس کا جواب زبان سے دے کر بعد کا

جب تک سلام الفاظ تحیی نه ہوں جواب واجب نہیں: سئد: سلام کی میم کوساکن کہا یعنی سلام وعلیم جبیبا کہ اکثر جاہل ای طرح کہتے ہیں یا سلام علیم میم کی پیش کے ساتھ کہا۔ان دونوں صورتوں میں جواب واجب نہیں کہ بیر مسنون سلام نہیں۔

( زُرِّ مختار وردِّ الحِتار )

سلام کننے زور سے ہو: مسئلہ: سلام اتنی آواز ہے کہے کہ جس کوسلام کیا ہے وہ س کے اور اگراتنی آواز نہ ہوتو جواب دیناواجب نہیں جواب سلام میں بھی اتنی آواز ہوکہ سلام کرنے والا سن کے اور اگراتنا آ ہتہ کہا کہ وہ س نہ سکا تو جواب ساقط نہ ہوا اور اگر وہ ہمرا ہے تو اس کے سامنے ہونے کو جنبش دے کہ اس کی سمجھ میں آجائے کہ جواب دے دیا چھینک کے جواب کا بھی کہا تھی مسئلہ: بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں یہ جھکنا اگر عدر کوع تک ہے تو حرام ہاوراس ہے کم ہوتو کروہ ہے۔

سلام کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں: سئلہ: اس زبانہ میں کی طرح کے سلام لوگوں نے ایجاد کر لئے ہیں ان میں سب سے برایہ ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں'' بندگی عرض'' یہ لفظ ہرگز نہ کہا جائے بعض آ داب عرض کہتے ہیں اگر چہاں میں اتنی برائی نہیں مگر سنت کے خلاف ہے بعض لوگ تسلیم یا تسلیمات عرض کہتے ہیں اگر چہاں میں اتنی برائی نہیں مگر سنت کے خلاف ہے بعض لوگ تسلیم یا تسلیمات عرض کہتے ہیں۔ اس کو سلام کہا جا سکتا ہے کہ بیاسلام تو سلام کہد دینے سے بعض کہتے ہیں سلام اس کو بھی سلام کہا جا سکتا ہے بعنی اگر کسی نے کہنا سلام تو سلام کہد دینے سے جواب ہو جائے گا بعض لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کیا ۔ فتن محناہ خدا کی نافر خدا کی نافر ہائی کرنا موسیت میں اور فتن محناہ خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کیا ۔ فتن محناہ خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کیا ۔ فتن محناہ خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کیا تھیں۔ کیا ہونے کیا نہ نوع کیا نہ موسیت محناہ خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کیا تو فتن محناہ خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کیا تو فتن محناہ خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کیا نہیں کو خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کیا تو فتن محناہ خودتو کیا سلام کی کہنا موسیت محناہ خودتو کیا سلام کریں گے اگر ان کو سلام کریں گے اگر ان کو سلام کی بیا کہنا کو میت اگر کرنا کو خودتو کیا سلام کریں گے گر کا نام دورت کیا ہوں کیا کہنا کو کہنا کیا تو کہنا کو کہنا کے بیا کہنا کو کھنا کے کہنا کے کہنا کو کھنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کو کہنا کو کو کہنا کو کہ

قانون شریعت (۱۰) کی کی کی شریعت (۱۰) کی کی خریب آدی سلام منون اما کی گریب آدی سلام منون اما کی گریب آدی سلام منون

ہ باہ وہ اپنی کسرشان سمجھتے اور بعض سے جانے ہیں انہیں آ داب عرض کہا جائے یا جھک کر اتھے ہے اشارہ کیا جائے ایسانہ کرنا چاہیے کہ پیرطریقہ خداسے نیڈ رنے والے متکبرین کا ہے۔ ملید السلام نبی اور فرشتہ کے لئے خاص ہے: مسئلہ: کسی کے نام کے ساتھ علید السلام کہنا یہ انبیاء و ملائکہ علیم السلام کے ساتھ خاص ہے مثلاً موئی علید السلام عیسی علید السلام جرائیل ملید السلام نبی اور فرشتہ کے سواکسی دوسرے کے نام کے ساتھ یوں نہ کہا جائے۔

(بهارشریعت دغیره)

سلام کے جواب میں جیتے رہو کہنا کفار کا طریقہ تھا: مئلہ: اکثر جگہ پیطریقہ ہے کہ چیوٹا بڑے کوسلام کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے جیتے رہو یہ سلام کا جواب نہیں ہے بلکہ بیہ جواب جاہلیت میں کفار دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے حیاک اللہ اسلام نے بتایا کہ جواب میں وعلیم السلام کہا جائے۔

## مصافحه ومعانقه وبوسه وقيام

مصافحہ کا ثواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب دوسلمان ل کرمصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے ہے ہیں ہے جب دوسلمان کی مغفرت ہوجاتی ہادرا کیک روایت میں ہے جب دوسلمان ملیں اور مصافحہ کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی مغفرت ہوجائے گی (احمد ترین کا بن ماجہ ابوداؤد) مسئلہ: مصافحہ سنت ہے اور اس کا شہوت تو اتر سے ہادرا حادیث میں ہے اس کی بردی فضیلت آئی ہے ایک حدیث میں ہے ہے کہ جس نے اپ مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور ناتھ کو حرکت دی اس کے تمام گناہ گرجا کیں گے جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کر نامستحب ہے۔ (ورور ق)

مصافحہ کا طریقہ: مئلہ: مصافحہ سے کہ ایک فخص اپنی ہمتیلی دوسرے کی ہمتیلی سے ملائے نقط انگلیوں کے چھونے کا نام مصافحہ نہیں ہے سنت سے سے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے درمیان کپڑ اوغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے درمیان کپڑ اوغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ (ردّ الحجار)

معانقة كى شرطيس: مئله: معانقة كرنا بھى جائز ہے جبكہ خوف فتندادرانديشة شہوت ند ہوجا ہے

کہ جس سے معانقہ کیا جائے وہ صرف تہبندیا فقط پا جامہ پہنے ہوئے نہ ہو بلکہ کرتا یا انگلی بھی پہنے ہو یا دراوڑ ھے ہو یعنی کپڑا عائل ہو۔ (زیلعی) حدیث سے ثابت ہے کہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کیا ہمسکہ: بعد نماز عیدین مسلمانوں میں معانقہ کا رواح ہا اور بیعی اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے یہ معانقہ بھی جائز ہے جب کھی فتنہ نہ ہو۔ مثلاً مرو خوبصورت سے معانقہ کرنا کہ میکل فتنہ ہے۔

بزرگوں کے ہاتھ پاؤس چومنے کے احکام: مئد: بوسد ینا اگر بھہوت ہوتو ناجائز ہواراگرا کرام و تعظیم کے لئے ہوتو ہوسکتا ہے۔ بیشانی پر بوسہ جی انہیں شرائط کے ساتھ جائز ہے حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آ تھوں کے درمیان کو بوسہ دیا اور صحابہ و تا بعین رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے بھی بوسہ دینا ثابت ہے مسئلہ بعض لوگ مصافی کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں سے کروہ ہے ایسانہیں کرنا چاہیے (زیلعی) مسئلہ: عالم دین اور بادشاہ عادل کے ہاتھ کو بوسد دینا جائز ہے بلکہ اس کے قدم چوم تا بھی جائز ہے بلکہ اس کے قدم چوم تا بھی جائز ہے بلکہ اس کے قدم چوم تا بھی جائز ہے بلکہ اس کے قدم جوم تا بھی ہی جائز ہے بلکہ اس کے قدم جوم تا بھی بوسہ دوں تو اس کے کہنے کے مطابق وہ عالم اپناہاتھ یا دُن بوسہ کے لئے اس کی طرف بوصل سکتا ہے۔ (وُرِّ مِحْار)

قانونِ شریعت(۱۱۰۰) کرچین کی در ۱۲۷ کے

بيھا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ایں شخص آگیا جس کی تعظیم کرنی جا ہے تو اس حالت میں بھی تعظیم کو کھڑ اہوسکتا ہے۔ (ور ور د)

# جصینک اور جمانی کابیان

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا الله تعالى كو چھينك پيندے اور جمائى ناپسدے جب كوئى مخص جيئے اور الحمد للد كہ تو جوملمان اس كو سے اس پر بيت ب كدير حمك اللہ كے۔ جمائی شیطان کی طرف ہے ہے جب سی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہواہ وفع کرے کیونکہ جب جمائی لیتا ہے قو شیطان ہنتا ہے بعنی خوش ہوتا ہے کیونکہ سے سل اور غفلت کی دلیل ہے ائی چیز کوشیطان پیند کرتا ہے اورایک روایت میں ہے جب وو ( ہا ) کہتا ہے شیطان ہنتا ہے۔ ( بخاری وسلم )

جمائی کے وقت کیا کرے: مئلہ: جب کی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ کے۔ ز ور سے چھینگنا اور زور ہے ڈ کارنامنع ہے: سئلہ: چھینک اورڈ کار میں آ واز بلند نہ کرنا عا ہے اللہ المدللہ کے اور یہ اواجب ہے جب کہ چھنکنے والا الحمدللہ کے اور یہ جواب فور آ دینااوراتنے زورہے دینا کہوہ ک لے واجب ہے ( زُرِّ مُخَارِر دِ الْحِیَار ) مسئلہ: چھینک کا جواب ا یک مرتبہ واجب ہے دوبارہ چھینک آئی اور اس نے الحمد للدرب العالمین کہا دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ سخب ہے مئلہ: جس کو چھینک آئے اے الحمد بلند کہنا جا ہے اور بہتریہ ہے الحمد للَّدربِ العالمين كم حِبِ اس نے الحمد للَّذ كہا تو سننے والے پراس كا جواب دينا واجب ہو گيا اور اگر الجمد لله نه کبا تو جواب نبیس ایک مجلس میں کئی مرتبہ کسی کو چھینک آئی تو صرف تین بار تک جواب دینا ہے اس کے بعد جا ہے جواب دے جا ہے ندوے۔ (بزازیدہ غیرہ)

چھینک کے وقت کیا کہے: ستاہ: جس کو چھیک آئے وہ کہے: السحہ مد لله رب العالمين ايركم: الحمد لله على كل حال اوراس كجواب من وومراكم: يرحمك الله كِير جَيْنَكُ واللَّهِ: يغفر الله ولكم بإيك بهديكم الله ويصلح بالكم اس کے سوادوسری بات نہ کیے (ہندیدو بہارشریعت) مئلہ:عورت کو چھینک آئی اگروہ بوڑھی لے مسلم شریفی میں ایوسعید خدری رضی اللہ تعالی عندے مردی ہے کہ جب کی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ

ع رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا جب كى كودْ كاريا جعيك آئة وازبلندز كرے كه شيطان كديد بات يند يك ان مِن آواز بلندى جائے (شعب الايمان يمقى) ہوتو مرداس کا جواب دے اگر جوان ہوتو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سے مردکو چھینگ آئی
اور عورت نے جواب دیا اگر عورت جوان ہوتو مرداس کا جواب اپنے دل میں دے اور بوڑھی
ہوتو زور سے جواب دے سکتا ہے۔ (ہند ہو بہار شریعت) مسکد: خطبہ کے وقت کمی کو چھینک
آئے تو سننے والا جواب نہ دے (خانیہ و بہار شریعت) مسکد: کافر کو چھینک آئی اس نے الحمد لللہ
کہاتو جواب میں بھے سویل اللہ کہاجائے۔ (ردّا کمتارو بہار شریعت) مسکد: چھینکنے والے کو
چاہے کہ زور سے الحمد لللہ کہا تا کہ کوئی سنے اور جواب دے چھینک کا جواب ایک نے وے دیا
تو سب کی طرف سے ہوگیا لیکن بہتر ہے کہ سب سننے والے جواب دیں (ردّا کمتار) مسکد:
چھینکنے والے سے پہلے بی سننے والے نے الحمد للہ کہاتو ایک حدیث میں ہے کہ میر شخص وانتوں
اور کا نوں کے درداور تحمد سے بچار ہے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ مرکے درد سے بچار ہے
گا۔ (ردّالحتارہ بہار شریعت)

چھینکنے کا طریقہ: سئلہ: چھینک کے وقت سر جھ کا لے اور منہ چھپا لے اور آ واز کو نیچی کرے زورے چھینکنا حماقت ہے۔ (ردّ المحتار)

چھینک شامدعدل ہے: فائدہ: حدیث میں ہے کہ بات کے وقت چھینک آ جانا شاہدعدل ہے۔ (سچا گواہ)

چھینک کو برشگونی جاننا برا ہے: مسلد: بہت ہے لوگ چھینک کو بدفالی خیال کرتے ہیں جھے کام کو جارہا ہے اور کسی کو چھینک آگئی تو سجھتے ہیں اب یہ کام پورانہیں ہوگا یہ جہالت ہے اس لئے کہ بدفالی کوئی چیز نہیں اور پھرائی چیز کو بدفالی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا سخت شلطی کی ہے۔

#### فحامت اورختنه

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا پانچ چيزين نبيون عليهم اسلام كى سنت سے جي دختنه كرتا اور ناخن ترشوانا اور بغل كے بال الكھيڑنا ( بخارى وسلم ) مسئله: جمعہ كے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے بال اگرزيا دہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ كا انتظار نہ كرے كہ ناخن بڑا ہونا اچھانہيں كيونكه ناخن كا بروا ہوائتگى رزق كا سبب ہاكي تو جمعہ كا انتظار نہ كرے كہ ناخن بڑا ہونا اچھانہيں كيونكه ناخن كا بروا ہوائتگى رزق كا سبب ہاكي المحدد كا حضرت الله كتم جس جناب رسول الله سلى الله عليه وسلم نے فرمايا كي بات وہ ہے كہ اس وقت چينك آ جائے (طبرانی اوسل) اور حضرت الدور جمينك آ ور جمينك آ وائد وہ تي كر ذرا وہ وہينك آ جائے اور جمينك آ جائے اور جمينك آ جائے اور جمينك آ جائے اور جمينك آ جائے وہ تو وہ تي ہے (درواہ تھيم)

قانوزِ شریعت(۱۱۰۰) کرچیچی کی ۱۹۹۳ کی یے ضعیف میں ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز کے لئے جانے سے لے سونچھیں کتر واتے اور ناخن ترشواتے ۔ ( دُرٌ مختار وردٌ الحتار ) فن كثاف كاطريقة : دائ باته كالمرك أنكل عشروع كر اور چينظيا (جيوثي أنكل) تم كرے پھر بائيں كى چھنگليا ہے شروع كر كے انگو شھے پرختم كرے اس كے بعد دائے ہاتھ نے انگو تھے کا ناخن کٹوائے اس طرح پر کہ داہے ہی ہاتھ سے شروع ہواور داہنے پرختم بھی ہو ر پاؤں کے ناخن کٹانے میں واہنے پاؤں کی چھنگلیا ہے شروع کر کے انگو تھے پرختم کرے پھر ئیں یاؤں کے انگو تھے سے شروع کر کے چھٹگلیا پرفتم کرے ( وُرِ محتّار ) انت سے ناخن کا ٹیے میں کوڑھ کا ڈر ہے: مئلہ: دانت ہے ناخن نہ کھنا جا ہے کہ مردہ ہاوراس میں برص بیداہونے کا ڈر ہے۔(عالمگیری) کب ناخن اورمونچھ بڑی رکھنامستحب ہے: سئلہ: مجاہد جب دارالحرب میں ہوں تو ن کے لئے مستحب ہیہ ہے کہ ناخن اور مو تچھیں بڑی رکھیں کہ ان کی بیشکل مہیب ڈراؤنی و کھے کر كفار بررعب طارى مو ( دُرِّ مختار ) ناخن کٹوانے کی مدت: مئلہ: ہر جمعہ کواگر ناخن نیز شوائے تو پندر ہویں دن تر شوائے اور اس کی انتہائی مدت حالیس دن سے زیادہ ہونامنع ہے۔ كہاں كہاں كے بال كافے اور اكھاڑے جاكتے ہيں: مئلہ: ناف كے نيجے بال دوركرنا سنت ہے ہر ہفتہ میں نہانا بدن كوصاف تقرار كھنا اور ناف كے نيچے كے بال دوركرنا متحب ہے اور بہتر جمعہ کا دن ہے اور پندرہویں روز کرنا بھی جائز ہے اور جالیس روز سے زائد گزاردینا مکروہ دممنوع ہے ناف کے نیچے کے بال استرے ہے مونڈ نا چاہیے اور اس کوناف کے نیچے سے شروع کرتا جا ہے اور اگر مونڈ نے کی جگہ ہڑتال چونایا اس زمانہ میں بال اڑانے کا صابون چلاہے اس سے دورکرے بیجی جائز ہے عورت کو یہ بال اکھیر ڈالناسنت ہے ( زُرِّ مختار و عالمگیری ) مئلہ: ناک کے بال نہ اکھاڑے کہ اس سے مرض آگلہ پیدا ہونے کا ڈرے (عالمگیری) مئلہ: جنابت کی حالت میں نہ بال مونڈ ائے اور نہ ناخن ترشوائے کہ بیکر وہ ہے۔ (عالمگیری) ل رسول الله سلى الله عليدو تلم في فرما يا جوموع زيرناف كونة موغر اورناخن نسترا شي اورمو فحيس ندكا في ووجم يس س نہیں یعنی ہمار مے طریقہ رئییں (مسلم) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ موفیجیس اور ناخن تر شوانے اور بغل کے بال اكھاڑنے اورموئ زیرناف مونڈنے میں ہمارے لئے بیدوقت مقرر كيا كيا ہے چاليس دن سے زيادہ نہ چيوڑيں ليمنی چ لیس دن کے اندران کاموں کو ضرور کرلیں۔ (مسلم)

بال دور کرنے اور نہانے کی مدت: مئل: بھوں کے بال اگر بڑے ہو گئے تو ان کو تر شوا عقع بیں چہرہ کے بال لین بھی جائز ہے جس کو خط بنوانا بھی کہتے ہیں سینداور پیڑھ کے بال موعد تا یا کتر وانا اچھائییں۔ ہاتھ پاؤں ہیٹ پرے بال دور کر سکتے ہیں۔ (ردّ المحتار)

## دارهی اور مونچه کابیان

واڑھی کی حد: مئلہ: داڑھی بڑھاتا نبیوں علیہم السلام کی سنت سے ہونڈا تا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے ہاں ایک مشت سے زائد ہوجائے تو جتنی زیادہ ہے اس کو کٹو ایکتے ہیں۔ <sup>یا</sup> ( دُرِ مختار ) مئلہ: بچی کے اغل بغل کے بال مونڈ اتا یا اکھیڑنا بدعت ہے (عالمگیری)

مو نجھ کی حد: مئلہ: مو خیوں کو کم کرنا سنت ہے اتنی کم کرے کہ ابر وکی مثل ہوجا کیں یعنی اتنی کم ہوں کہ اور ایک روایت میں مونڈ اٹا آیا ہے کم ہوں کہ اور ایک روایت میں مونڈ اٹا آیا ہے (وَ رَحْنَارُ وَ رَدَّا اللّٰهِ اور ایک روایت میں مونڈ اٹا آیا ہے (وَ رَحْنَارُ وَ رَحْنَارُ وَ رَدَّا اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ ہُوں تو حرق نہیں بعض ساف کی مونچھیں اس قتم کی تھیں (عالمگیری) مسئلہ: داڑھی چڑھا نایا اس میں گرولگا تا جس طرح سکھ وغیرہ کرتے ہیں ناجائز ہے۔ اس زمانہ میں مونچھ میں طرح طرح کی تراش جس طرح سکھ وغیرہ کرتے ہیں ناجائز ہے۔ اس زمانہ میں مونچھ میں طرح طرح کی تراش کی جاتی ہے بعض داڑھی مونچھ کا بالکل صفایا کراویتے ہیں۔

مسلمانوں کی ہے جسی اور تقلید کفار: بعض اوگ مونچھوں کی دونوں جانب مونڈ کر ج میں ذرای باقی رکھتے ہیں جیے معلوم ہوتا ہے کہ تاک کے نیجے دو کھیاں بیٹی ہیں کی کی داڑھی فرخ کو درای باقی رکھتے ہیں جیے معلوم ہوتا ہے کہ تاک کے نیجے دو کھیاں بیٹی ہیں کی کی داڑھی فرخ کو اور تقلید کٹ اور کسی کی کرزن فیشن ہوتی ہے ہیہ جو بھے ہور ہا ہے سب نصاری کے اتباع اور تقلید شعار کو کھوتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان کواس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے جب ان کی بے حسی اس درجہ بڑھ گئی اور حمیت اور غیرت انیانی یہاں تک کم ہوگئی کہ دوسری قو موں ہیں جذب ہوتے جاتے ہیں پامر دی اور استقلال کے ساتھ اسلامی روایات و دوسری قو موں ہیں جذب ہوتے جاتے ہیں پامر دی اور استقلال کے ساتھ اسلامی روایات و ادکام کی پابندی کرتے تو ان سے کیا امید ہو عتی ہے کہ اسلامی ادکام کا احتر ام کرائیں گے اور حقوق تسلمین کی پابندی کریں گے سلم کے ہرفر دکو تعلیمات اسلام کا مجمد ہوتا جا ہے اخلاق سلف صالحین کا نمونہ ہونا جا ہے اسلامی شعار کی حفاظت کرنی جا ہے تاکہ دوسری قو موں پراس کا اثر پڑے ۔ سئلہ بعض داڑھی منڈ ہے بہاں تک بے باک ہوتے ہیں کہ دو داڑھی کا نداتی الی موتے ہیں کہ دو داڑھی کا نداتی الرپی ہوتے ہیں کہ دو داڑھی کا نداتی الی ہوتے ہیں کہ دو داڑھی کا نداتی کی الی ہوتے ہیں کہ دو داڑھی کا نداتی الی ہوتے ہیں کہ دو داڑھی کا نداتی کے الی ہوتے ہیں کہ دو داڑھی کا نداتی دوسری تو موں پراس کا دوسری تو ہوں کو دوسری تو موں پراس کا دوسری تو ہوں کو خوالے کے دوسری تو ہوں کو خوالے کو خوالے کو خوالے کی دوسری تو ہوں کو خوالے کا دوسری تو ہوں کو خوالے کے دوسری تو ہوں کو خوالی کا خوالے کی دوسری تو ہوں کو خوالے کو خوالے کیا کہ دوسری تو ہوں کو خوالے کی دوسری تو ہوں کہ بوتے ہیں کہ دوسری تو ہوں کو خوالے کی دوسری تو ہوں کو خوالے کو خوالے کی دوسری تو ہوں کو خوالے کی دوسری تو ہوں کو خوالے کو خوالے کو خوالے کو خوالے کو خوالے کی دوسری تو ہوں کو خوالے کی خوالے کو خوالے کو خوالے کو خوالے کی خوالے کو خوالے کی خوالے کو خوالے کی خوالے کو خوالے کی خوالے کو خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کو خوالے کو خوالے کو خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کو خو

إ سول التصلى الله عابيه و كلم في مو في من مؤاذ اورداز هيال الكاو جوسيول كى مخالف كرو- (مسلم)

اڑاتے ہیں۔ شریعت کے مطابق داڑھی رکھنے پر پھبتیاں کتے ہیں۔ داڑھی مونڈانا حرام تھا گریہ تو سوچو بیتم نے کس چیز کا نداق اڑایا۔ کس کی تو ہین و تذکیل کی اسلام کی ہر بات اٹل ہے اوراس کے تمام اصول وفر وع مضبوط ہیں ان میں کسی بات کو برابتا نا اسلام کوعیب لگانا ہے ہے تم خودسو چوتو جو کچھ اس کا بتیجہ ہے وہ تم پر واضح ہو جائے گا۔ کس سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ مسئلہ: مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال مونڈائے یا بڑھائے اور مانگ نکا لے۔ پڑے گی۔ مسئلہ: مرد کو اختیار ہے کہ سر کے بال مونڈائے یا بڑھائے اور مانگ نکا لے۔ (رڈ الحجار) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں آگر چہمونڈانا صرف احرام سے با ہر ہونے کے وقت ثابت ہو گئی احتیار ہے مونڈ انا ٹابت نہیں ہال بعض صحابہ احرام سے با ہر ہونے کے وقت ثابت ہو ایکی رضی احتہ عیں مونڈ انا ٹابت نہیں ہال بعض صحابہ صور علیہ السلام کے بال کیسے نتھے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سکھو حضور علیہ السلام کے بال کیسے نتھے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سکھی نصف کان تک بھی نصف کان تک کبھی کان کی لوتک ہوتے اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک تک چھو جاتے تو شانہ مبارک تک چھو جاتے اور حضور بیج سر میں مانگ نکا لئے۔

مردکوعورتوں کے سے بال جائز نہیں: مسئد: مردکویہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال
بڑھائے بعض صوفی بننے والے لمبی لبی اٹیں بڑھا لیتے ہیں جوان کے سینہ پرسانپ کی طرح
لہراتی ہیں اور بعض چوٹیاں گوند ھتے ہیں یا جوڑے بنا لیتے ہیں بیسب نا جائز کام اور خلاف
شرعیں

بال رکھتے ہیں نہ مونڈ اتے ہیں بلکہ تینجی یا مشین ہے بال کتر واتے ہیں بینا جائز تبیس گرافشل و بہتر وہی ہے کہ مونڈ اتے ہیں بلکہ تینجی کا مشکد: عورتوں کوسر کے بال کٹوانے (جیسا کہ اس زمانہ میں فرنگی عورتوں نے کٹوانے شروع کر دیئے ) نا جائز و گناہ ہے اور اس پر لعنت آئی شوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی بہی تھم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گنبگار ہوگی کیونکہ شریعت کی نافر مانی کرنے میں کسمان گھروں میں نافر مانی کرنے میں کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ (دُرِ مِخَار) سنا ہے کہ بعض مسلمان گھروں میں اور حدیث میں فر مایا کہ جوعورت مردانہ ہیئت میں ہواس پر اللہ کی احت ہے جب بال کٹوانا عور حدیث میں فر مایا کہ جوعورت مردانہ ہیئت میں ہواس پر اللہ کی احت ہے جب بال کٹوانا طریقہ ہے کہ جب ان کے شرکین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے بہاں کوئی مرجاتا ہے یا تیرتھ کو جاتی ہیں جو بال نو کیا کر ہے: مسئلہ: ترشوانے یا مونڈ انے میں جو بال نظام نہیں دفن کر دے اس طریقہ ہی پا خانہ یا خانہ یا خانہ شرانہیں ڈال دینا کروہ ہے کہاس ہواری پیدا ہوتی ہے دے اس کے دیا کہ دوسروں کی نظر پڑے دے اس کے باری پیدا ہوتی ہے (عالمگیری) موئے زیریاف کا ایسی جگہ ڈال دینا کہ دوسروں کی نظر پڑے نا جائز ہے۔ مسئلہ: چار چیزوں کے متعلق تھم میہ ہے کہ ڈون کردی جائیں۔ بال ناخن حیض کا لنا ناخن حیض کا لنا ناخن حیا ہوں۔ (عالمگیری)

#### ختنه كابيان

ختنه شعاراسلام ہے: ختنہ سنت ہے بیعلامت (نشانی) شعاراسلام میں ہے کہ سلم وغیر مسلم علی اس کے کہ سلم وغیر مسلم میں سے اس کے مسلم اللہ مسلم میں اس کو مسلم اللہ بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوقة والسلام نے اپنا ختنہ کیا اس وقت ان کی عمر شریف اس برس کی تھی ۔ (صحیحین)

ختنہ کس عمر میں ہونا جا ہے: مئلہ: ختنہ کی مدت سات سال ہے بارہ سال کی عمر تک ہے اور بعض علماء نے بیفر مایا کہ بیدائش ہے ساتویں دن کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے۔ (عالمگیری) ختنہ کہاں تک ہونا جا ہے: مئہ اللہ کے گی ختنہ کرائی گئی گر پوری کھال نہیں کئی اگر نصف ختنہ کہاں تک ہونا جاتو ختنہ ہوئی ہاتی کو وہ شاخروری نہیں اور اگر نصف یا نصف ہے زائد ہاتی رہ گئی تو نہیں ہوئی یعنی پھر ہے ہوئی جا ہے (عالمگیری)

بوڑھا نومسلم کیسے ختنہ کرائے: اسلہ: بوڑھا آ دمی مشرف بداسلام ہوا جس میں ختنہ

قانون شریعتا(۱۱)

کرانے کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت نہیں بالغ شخص مشرف بداسلام ہوااگر وہ خود ہی اپنی مسلمانی کرسکتا ہے تواپنے ہاتھ سے کر لےور ننہیں ہاں اگر ممکن ہو کہ کوئی عورت جوختنہ کرنا جانتی ہے اس سے نکاح کر کے اس سے ختنہ کرالے۔(عالمگیری)

ب ، ، ، ، الله کا ختنه کرانا کس کے ذرمہ ہے: مئلہ: ختنه کرانا باپ کا کام ہے وہ نہ ہوتو اس کا وصی اس کے بعد دادا پھراس کے وصی کامر تبہ ہے ماموں اور چچایا ان کے وصی کا پیکام نہیں ہاں اگر بچیان کی تربیت وعیال میں ہوتو کر کتے ہیں ۔ (عالمگیری)

کان چھدانے کا حکم: مئلہ: عورتوں کے کان چھدوانے میں حربی نہیں اس لئے کہ زمانہ رسالت میں کان چھدوانے کا سلسلہ رسالت میں کان چھد تے تھے اوراس پرا نکار نہیں ہوا (عائمگیری) بلکہ کان چھدوانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے صرف بعض لوگوں نے فرنگی عورتوں کی تقلید میں موقوف کر دیا جن کا اعتبار نہیں مئلہ: انسان کو فصی کرنا حرام ہے اسی طرح ججزا کرنا بھی گھوڑے کو فصی کرنے میں انتہاں کا اختیاف ہو تھی جہائز ہے دوسرے جانوروں کے فصی کرنے میں اگر فائدہ ہو مثلاً اس کا گوشت اچھا ہوگا یا فصی نہ کرنے میں شرات کرے گا اوگوں کو ایڈ اپہنچائے گا انہیں مصالح کی بنا پر بکرے اور تیل وغیرہ کو فصی کیا جاتا ہے ہے جائز ہے اور اگر منفعت یاد فع ضرر دونوں با تیں نہ بول تو فصی کرنا حرام ہے۔ (ہدائی عالمگیری)

#### زينت كابيان

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کہتی ہیں کہ حضور کو ہیں نہایت عمدہ خوشبولگاتی تھی یہاں کی جہا۔ حضور کے سرمبارک اور داڑھی ہیں یاتی تھی (بخاری و سلم)رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کثر ت ہے سرمیں تیل ڈالتے اور داڑھی میں تنگھا کرتے (شرح سنہ)رسول الله صلی علیہ دسلم کثر ہے فرمایا جس کے بال ہول ان کا اکرام کرے یعنی ان کو دھوئے تیل لگائے تنگھا کرے (ابوداؤد)رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے روز کنگھا کرنے ہے منع فرمایا (بیہ نمی تنزیمی کرے اور مقصد بیہ ہے کہ مردکو بناؤ سنگھار میں مشغول ندر ہنا چاہیے)۔ (تر ندی ابوداؤدونسائی) مرمہ کس چیز کا ہمو: رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کہ اثر بیھرکا سرمہ لگاؤ کہ وہ نگاہ کو کو جلا دیتا ہے اور بلک کے بال اگا تا ہے حضور کے یہاں سرمہ دانی تھی جس سے ہر شب رات میں سرمہ لگاتے تھے تین سلا ئیاں اس آ تکھ میں اور تین اس میں (تر ندی) مسئلہ: انسان کے بالول کی چوٹی بنا کرعورت اپنے بالوں میں گوند ھے بیچرام ہے حدیث میں اس پر لعنت آئی بلکہ اس

پر بھی لعنت جس نے کسی دوسری عورت کے سر پر ایسی چوٹی گوندھی اور اگر وہ بال جس کی چوٹی بنائی گئی خودای عورت کے ہیں جس کے سر میں جوڑی گئی جب نا جائز اور اگر اون یا سیاہ تا گے کی چوٹی بنائی گئی خودای عورت کے ہیں جس کے سر میں جوڑی گئی جب نا جائز ہوا کر کلادہ میں تو اصلا چوٹی بنائر راگائے تو اس کی ممانعت نہیں سیاہ کیڑے کا موباف بناٹا جائز ہوا کے والت حوانت حرج نہیں کہ یہ بالکل ممتاز ہوتا ہے ای طرح گودنے والی اور گودوانے والی یا روچنے سے ابرو کے ریت کرخوبصورت کرنے والی یا دوسری عورت کے دانت ریتے والی یا موچنے سے ابرو کے بالوں کوٹو چ کرخوبصورت بنانے والی اور جس نے دوسری کے بال نو ہے ان سب می حدیث میں لعنت آئی ہے۔ (دُر مختار)

### كسبكابيان

بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ لوگوں ہرا یک ایسا ل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخت حاضرالا یا حمیا جس نے اپنے ہاتھ پاؤں مبندی ہے رہے تھے ار شاوفر مایا اس کو کا کیا حال ہے ( یعنی اس نے کیوں مبندی لگائی ہے ) لوگوں نے عرض کی بیٹورتوں ہے جب کرتا ہے صفور نے تھم فرمایا اس کو شہر بدر کردیا کمیا جہ بندے نکال کر بقعی ذیا میں (اود اود)

ع کے رسول الند تعلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کدآ خرز ماند میں پھھلوگ ہوں گے جوسیاہ خضاب کریں گے جیسے کبوڑ کے پوئے دہ لوگ جنت کی خوشبوئیس پائیس کے (ابوداؤ ڈن ٹی) اور فرمایا سب سے اچھی چیز جس سے سفید ہالوں کا رنگ جالا جائے مہندی یا تتم ہے نس مہندل نگا فجائے یا تتم (ترندی ابوداؤ دونسائی) مومن کا خضاب زروری ہے اور مسلم کا خضاب مرخی ہے۔ اور کافرکا خضاب میا بی ہے۔ (طبرانی حاتم)

ز ماندآئے گا آ دمی پروابھی ندکرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے طلال سے یا حرام ہے بعنی حرام ہے بیخے اور حلال تلاش کرنے کی کچھ پروانہ ہوگی حالانکہ حلال ذریعہ سے مال حاصل کرنافرض کے اور حرام کھانا حرام ہے اور دوزخ میں جلنے کا سبب بیسے حرام کھانے والول ک دعا قبول نہیں ہوتی <sup>تا</sup>یاس لئے حلال کمائی کے بارے میں پچھ ضروری مسائل لکھے جاتے ہیں مسئلہ: اتنا کما نا فرض ہے جوا پے لئے اور اہل وعیال کے لئے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہےان کے نفقہ کے لئے اور ادائے دین کے لئے کفایت کر سکے اس کے بعد اسے اختیار ہے کہاتنے ہی پربس کرے یا اپنے اور اہل عیاس کے لئے بچھے پس ماندہ رکھنے کی بھی معی و کوشش کرے ماں باپ محتاج و تنگ دست ہول تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے (عالمکیری) مئلہ: قدر کفایت ہے زائداس لئے کما تا ہے کہ فقراءومساکین کی خبر میری کر سکے گایا پے قریبی رشته داروں کی مدد کرے گامیستیب ہےاور نیفل عبادت سے افضل ہےاورا گر اس لئے کما تا ہے کہ مال ودولت زیادہ ہونے ہے میری عزت ووقار میں اضافیہ ہو گافخر وتکبیر مقصود نہ ہوتو بیمباح ہے اور اگر محض مال کی کشرت یا تفاخر مقصود ہے تو منع ہے (عالمگیری) مئلہ: جولوگ مساجداور خانقاہوں میں جیٹے جاتے ہیں اور بسراوقات کے لئے کچھے کامنہیں کرتے اوراپنے کومتوکل بتاتے ہیں حالانکہان کی نگاہیں اس کی منتظر رہتی ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے جانے وہ متوکل نہیں اس سے اچھا یہ تھا کہ کچھ کام کرتے اس سے بسر اوقات کرتے (عالمگیری) ای طرح آج کل بہت ہے لوگوں نے بیری مریدی کو بیشہ بنا لیا ہے سالانہ مریدوں میں دورہ کرتے ہیں اور مریدوں سے طرح طرح سے رقمیں کھو منے ہیں جس کو نذ رانہ دغیرہ ناموں ہے موسوم کرتے ہیں اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جوجھوٹ اور فریب ہے ہی کام لیتے ہیں بینا جائز ہے۔

م و و الله من المسليد المسلم في فرمايا جو كوثت حرام الله عن من واخل نه بوكا ( يعني ابتداء اور جو كوثت حرام على على رسول الله عليه و الله عليه و كله من من الله على الله عند على واخل نه بوكا ( يعني ابتداء اور جو كوثت حرام ع الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند و العماد وارئ بيعلى )

س سول الفصلى القد عليه وسلم فرمات مين كه ايك فحف كمباسنز كرتا ہے جس كے بال بخفرے ميں اور بدن سروے انا ہے ( يعنى اس كى حالت الى ہے كہ جود عاكر ہے قول ہو ) و ہ آسمان كى طرف ہا تھا اضاكر يار ہے ابتا ہے گئی و عاكر ہ ہے ممر عالت ہے ہے كہ اس كا تھا نا حرام چيا حرام اباس اور نفراح ام چواس كى وعاكمو كم قبول ہوئين اگر چاہتے ہؤلہ : عاقبول ہوت علال لمانى كھا وہ ہواس كے تول وعائے اسباب ہے كار ہيں ۔ (مسلم ) قانون شریعت(۱۱) کوکیکیکیکی (۲۷۱ کی

مقصود اصلی ہو جہاد کے بعد تجارت پھر زراعت پھر صنعت وحرفت کا مرتبہ ہے (عالمگیری) مئلہ: چرخد کا تناعورتوں کا کام ہم دکوچرخد کا تنا مروہ ہے (ر دالحتار)

حرام مال کو کمیا کرے: مسئلہ: جس شخص نے حرام طریقہ سے مال جمع کیا اور مر گیا ور ثام کو اگر معلوم ہو کہ فلال فلال کے بیاموال ہیں تو ان کو داپس کر دیں اور معلوم نہ ہوت**و صدقہ کر** وی \_(عالمگیری)

مشتبہ مال کیا کیا جائے: مئلہ: اگر مال میں شبہ ہوتو ایسے مال کوایے قریبی رشتہ دار پر صدقه كرسكتاب يهال تك كداي باب يا بيخ كود ب سكتا به ال صورت مين يمي ضرور نبين کہاجنبی ہی کودے

امر بالمعروف ونهىعن المنكر كابيان

الحچی بات کا حکم دینا بری بات سے رو کنا: الله تعالی فریا تا ہے تم میں ایک ایبا گروہ ہونا جا ہے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات مع کرے اور یبی اوگ فلاح پانے والے جی (پارہ مرکوع م آیت م)رسول الشصلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم میں جو تحفس بری بات دیکھے اے اپنے ہاتھ ہے بدل دے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو زبان سے بدلے اور اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو دل ہے یعنی اے دل ہے برا جانے اور پیر کمزور ایمان والا ہے (مسلم) اور فرمایا قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو اچھی بات کا تھم کرد گے اور بری بات ہے منع کرو گے یا اللہ تعالی تم پر جلد اپناعذاب بھیجے گا بچر د عا کرو ئے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی ( ترندی ) اور فر مایا جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ بدلنے پر قادر بوں پھر نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پرعذاب بھیجے (ابو داؤ د ) اور فر مایا چند مخصوص لوگول کے عمل کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سب لوگول کوعذ ابنہیں کرے گا مگر جب کہ وہاں بری بات کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قادر ہوں اور منع نہ کریں تو اب عام وخاص سب کوعذاب ہوگا۔ (شرح النہ )اورفر مایا بادشاہ ظالم کے پاس حق بات بولنا فضل جہاد ہے۔ (این ماجه)

امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض ہے: امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کواچھی بات کا تھم دینا ہے جیسے کسی کونماز پڑھنے کوکہنا اور نہی عن المنکر کا مطلب سیہے کہ بری باتوں مے منع کرنا میہ د دنوں کا م فرض ہیں۔

کس صورت میں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے: مئلہ: معصیت کا ارادہ کیا گراس کو کیا نہیں تو گناہ نہیں بلکہ اس پر بھی ایک قتم کا تو اب ہے جب کہ یہ بھی کر بازر ہا کہ یہ گناہ کا کام ہے نہیں کرنا چا ہے احادیث سے ایسا ہی ثابت ہے اورا گر گناہ کے کام کابالکل پکاارادہ کرلیا جس کو عزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے آگر چہ جس گناہ کا عزم کیا تھا اے نہ کیا ہو (عالمگیری) مسلہ: کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نری کے ساتھ اے منع کرے اور اے اچھی طرح سمجھائے بھرا گر اس طریقہ سے کام نہ چلاوہ خفس بازنہ آیا تو اب بختی ہے ہیں آئے اس کو سخت الفاظ کیے گر گالی ندوے نہ فش لفظ زبان سے نکا لے اور اس ہے بھی کام نہ چلتو جو خفس ہاتھ ہے جھرکہ کر سکتا ہے کرے مثلاً وہ شراب بہادے برتن تو ڈبھوڑ ڈالے گا تا باتھ سے بچھرکہ کر سکتا ہے کرے مثلاً وہ شراب بہادے برتن تو ڈبھوڑ ڈالے گا تا باتھ سے بھی ہاتھ ہے تو ڈوالے۔ (عالمگیری)

امر بالمعروف کی صور تیں: سئد: امر بالمعروف کی ٹی صورتیں ہیں اگر غالب گمان ہے ہے ہیں اس کے قوامر کہ بیان سے کچو گا تو وہ اس کی بات مان لیس گے اور بری بات سے باز آجا کیں گے قوامر بالمعروف واجب ہے اس کو بازر ہنا جا ئز نہیں اور اگر گمان غالب ہیہ ہے کہ وہ طرح کی تہمت با ندھیں گے اور گالیاں ویں گے تو ترک کرنا افضل ہے اور اربیہ معلوم ہے کہ وہ اس ماریں گے اور صبر نہ کر سے گایا اس کی وجہ سے فقنہ وفساد پیدا ہوگا آپی میں لڑائی ٹھن جائے گی جب بھی چھوڑ نا افضل ہے اور اگر معلوم ہے کہ وہ اگر اسے ماریں گے تو صبر کر لے گاتو ان لوگوں کو برے کام ہے منع کر سے اور شخص مجاہد ہے اور اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں گرنہ ماریں گے اور نہ گاتو ان کو برے کا تو قبل کر ڈ الیس گے اور یہ جانتے ہوئے اس انہ پیشہ ہوئے اس کے کیا اور لوگوں نے ماری ڈ الا تو یہ شہید ہوا۔ (عالمگیری)

علم تعليم كابيان

علم کی فضیلت: علم ایسی چیز نبیس جس کی فضیلت اورخوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو ساری دنیا جانتی ہے کی علم بہت بہتر چیز ہاس کا حاصل کرنا طغرائے امتیاز ہے یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کا میاب اورخوشگوار ہوتی ہے اورای سے دنیاو آخرت سدھرتی ہے گر ہماری مراداس علم سے وہ علم نہیں جوفلا سفہ سے حاصل ہوا ہوا ورجس کو انسانی دماغ نے اختر اع کیا ہویا جس علم سے دنیا کی تخصیل مقصود ہوا ہے علم کی قرآن مجید نے ندمت (برائی) کی بلکہ وہ

علم مراد ہے جوقر آن وحدیث ہے حاصل ہو کہ یہی علم وہ ہے جس سے دنیا وآخرت دونوں سنورتی ہیں اور بہی علم ذریعہ نجات ہے اوراس کی قرآن وحدیث میں تعریفیں آئی ہیں اوراس کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے قرآن مجید میں بہت ہے مواقع پراس کی خوبیاں صراحة یا اشارة بیان فرمائی گئیں اللہ عزوجل فرما تا ہے:

قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اللَّهُ لِبَابِ٥ (٩:٢٩)

تم فرماؤ کیا جانے والے اور انجان برابر ہیں تصیحت تو و بی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں

ا حادیث علم کے فضائل میں بہت آئی ہیں چندا حادیث ذکر کی جاتی ہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کودین کا فقیہ بناتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ ( بخاری وسلم )

عالم کی فضیلت: اورفر مایا عالم کی فضیلت عابد پرائی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے اوئی پر اس کے بعد چرفر مایا کہ اللہ تعالی اوراس کے فرشتے اور تمام آسان وز مین والے یہاں تک کہ چیوٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ چیوٹی اس کی بھلائی کے خواہاں ہیں جولوگوں کواچھی چیز کی تعلیم و بتا ہے (ترفدی) اور فر مایا ایک فقیہ ہزار عابد ہے زیادہ شیطان پر بخت ہے (ترفدی ابن ماجہ) اور فر مایا علم کی طلب ہر سلم پر فرض ہے اور علم کونا اہل کے پاس رکھنے والا ایبا ہے جیسے مؤر کے گلے میں جواہر اور موتی اور سونے کا ہار ڈالنے والا (ابن ماجہ) اور فر مایا جو خص طلب علم کے لئے گھر ہے نکا تو جب تک والی نہ ہو اللہ کی راہ میں ہے (ترفدی وارقی) طلب علم کے لئے گھر سے الفتہ کی رات میں پڑھنا پڑھانا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے (واری) حضور علیہ الصلو ق والسلام نے فر مایا علماء کی سیابی شہید کے خون سے تو لی جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گی (خطیب) حضور علیہ الصلو ق والسلام نے فر مایا علماء کی سیابی شہید کے خون سے تو لی جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گی (خطیب) حضور علیہ الصلو ق والسلام نے فر مایا علماء کی سیابی شہید کے خون سے تو لی جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گی (خطیب) حضور علیہ الصلو ق والسلام نے فر مایا علماء کی مثال ہیہ ہے جیسے آسان میں ستار ہے جن سے خشکی اور سندر کی تاریکیوں میں راستہ کا بتا چلنا ہے اور اگرستارے مث جائیں تو راستہ چلنے والے بھنگ جائیں گی (احمہ) اور فر مایا جس نے علم طلب کیا اور حاصل کر لیا اس کے بعد دو چندا جر ہے اور حاصل نہ ہو اتو ایک

عالم کے حقوق : سند: عالم اگر چہ جوان ہو بوڑھے جابل پر نضیات رکھتا ہے لہذا چلنے اور بیٹے میں گفتگو کرنے میں بوڑھے جابل کو عالم پر نقدم کرتانہ چاہے یعنی بات کرنے کا موقع ہو تو اس سے پہلے کلام پیشروع نہ کرے نہ عالم سے آگے آگے چلے نہ ممتاز جگہ پر بیٹھے عالم غیر قرشی فیر عالم پر فیسیا استاد کا حق شاگرد قرشی فیر عالم پر ویسا ہی ہے جسیا استاد کا حق شاگرد پر ہے عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو بیٹھنا نہ چاہے۔ شوہر کا حق عورت پر ہے عالم اگر کہیں چلا بھی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو بیٹھنا نہ چاہے۔ شوہر کا حق عورت پر اس کی چیز میں جومباح ہوا طاعت کرنی پڑے گی۔ اس سے بھی زیادہ ہے کہ عورت کوشوہر کی برا سے بھی زیادہ ہے کہ عورت کوشوہر کی برا سے بھی زیادہ ہے کہ عورت کوشوہر کی برا سے کا کھی کے اس کے اس کے اس کے کا کھی کی کے در اس کی جگہ کے اس کے کھی زیادہ ہے کہ عورت کوشوہر کی برا سے کو اس کی جگہ کے در اس کی کا کھی کا کھی کے در اس کی جگہ کی برا سے بھی زیادہ ہے کہ عورت کوشوہر کی برا سے کھی زیادہ ہے کہ عورت کوشوہر کی برا سے کھی زیادہ ہے کہ عورت کوشوہر کی برا سے کھی ذیادہ ہے کہ عالم کا کھی کی ان موجوب کے کہ کوشوہ کی برا سے کھی زیادہ ہے کہ موجوب کی برا سے کھی کے کی کے کہ کوشوہ کی برا سے کھی کر بات کی جگھی کی کوشوہ کے کہ کوشوہ کی برا سے کھی کی کا کھی کی کہ کر کے کہ کا کہ کے کہ کوشی کے کہ کان کی کی جگھی کی کھی کے کہ کوشی کی کھی کی کوشی کے کہ کوشی کی کھی کوشی کی کوشی کی کوشی کی کی کھی کی کوشی کی کھی کی کوشی کے کہ کوشی کر کی کھی کی کوشی کوشی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کوشی کا کھی کوشی کی کھی کی کھی کے کہ کوشی کی کھی کوشی کی کھی کی کی کھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کوشی کی کھی کی کی کوشی کے کہ کوشی کی کھی کے کہ کی کھی کی کی کوشی کی کھی کے کوشی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کورت کوشی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کوشی کے کہ کوشی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ

علم سیکھنا ہم ل خیر سے ہم شر سے صیال علم میں کیا نہیت ہوئی جا ہم ہے مسلم سیکھنا ہم ل خیر سے ہم شر سے کوئداس کا نفع سب میں خلا و نقصان نہ ہوا چھی نیت کا بیہ مطلب ہے کہ رضا کے الہی اور آخرت کے لئے علم کیصے طلب د نیا وطلب جاہ نہ ہوا چھی نیت کا بیہ مطلب ہے کہ رضا کے الہی اور آخرت کے لئے علم کیصے طلب د نیا وطلب جاہ نہ ہوا ورطالب کا اگر مقصد یہ ہوکہ میں اپنے سے جہالت دور کروں اور گلوق کو نقع پہنچاؤں یا پڑھنے سے مقصود علم کا احیا ہے مثلاً لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے میں ہمی نہ پڑھوں تو علم مث جائے گا بینتیں بھی احیا ہیں اور اگر تھی ہیں اور اگر تھی ہیں اور اگر تھی ہیں اور اگر تھی تا ہوں کی اور ہے ہیں ہی نہ پڑھوں تو قیر اور کتابوں کا اوب: مئلہ عالم وضعلم کی تو قیر کرنی چا ہے یہ نہ ہو کہ زمین پر کتابیں جو تھونا چا ہے تو وضو کر لینا مستحب ہوضونہ کی نے بہنے رہے ہیں معمولی حالت اختیار کرے مورتوں کی طرف زیادہ تو جہندر کھے مگر کے اور جہنی جا ہے کہ عیش پہندی میں نہ پڑے کھانے بہنے رہے سینے میں معمولی حالت اختیار کرے مورتوں کی طرف زیادہ تو جہندر کھے مگر سے بھی نہ ہوکہ اتن کی کردے کہ قال کی خوابی میں اپنی جسمانی حالت خوابی میں اپنی جسمانی حالت خواب کو کروں کے کوئر در کردے کہ خود دا ہے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے سب کاحق پورا اینے کو کمز در کردے کہ خود دا ہے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے سب کاحق پورا اینے کو کمز در کردے کہ خود دا ہے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے سب کاحق پورا اینے کو کمز در کردے کہ خود دا ہے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے سب کاحق پورا

طالب علم کی زندگی کیسی ہوئی جا ہے: عالم و متعلم کو یہ بھی جا ہے کہ لوگوں ہے میل جول کم رکھیں اور فضول باتوں میں نہ پڑیں اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ برابر جاری رکھیں وین سائل میں ندا کرہ کرتے رہیں کتب بنی کرتے رہیں کی ہے جھڑا ہوجائے تو نرمی اور انصاف

ا اس ليك كشايد علم كى بركت ساللة تعالى تعج نيت كى توفيق د ســــا

ے کام لیں جابل اوراس میں اس وقت بھی فرق ہونا چاہیے۔(عالمگیری)
استاد کا ادب اور اس کے حقوق : مئلہ: استاد کا ادب کرے اس کے حقوق کی محافظت
کرے اور مال ہے اس کی خدمت کرے اور استاد سے کوئی غلطی ہوجائے تو اس میں ہیروی نہ
کرے استاد کا حق ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے زیادہ جانے اس کے ساتھ تو اضع سے پیش
آئے جب استاد کے مکان پر جائے تو دروازہ پر دستگ نہ دے بلکہ اس کے برآ مد ہونے کا انتظار کرے۔(عالمگیری)

اہل و ٹا اہل کی تعلیم کا حکم: سئلہ: ٹا اہلوں کو علم نہ پڑھائے اور جواس کے اہل ہوں ان کی تعلیم سے انکار نہ کرے کہ ٹا اہلوں کو پڑھا تا علم کوضا تع کرتا ہے اور اہل کو نہ پڑھا تا علم وجور ہے (عالمگیری) ٹا اہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نسبت معلوم ہے کہ علم کے حقق تی کو محفوظ نہ رکھ کیس گئے پڑھ کر چھوڑ دیں گے۔ جاہلوں کے سے افعال کریں گے بیالوگوں کو تمراہ کریں گے بیا علیاء کو بدنا م کریں گے مسئل میں ندا کرہ اور گفتاگو کرنا ساری رات علیاء کو بدنا م کریں گے مسئل میں ندا کرہ اور گفتاگو کرنا ساری رات عبادت کرنے سے افعال ہے۔ ( دُرٌ مختار ور دّ الحجتار )

کتنی فقہ سیکھنا فرض عین ہے: مئلہ: کچھ قرآن مجیدیاد کر چکا ہے اور اسے فرصت ہے تو افضل ہیہ ہے کہ علم فقہ سیکھے کہ قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفا ہیہ ہے اور فقہ کی ضروری باتوں کا جانتا فرض مین ہے۔

## حلال وحرام جانورون كابيان

گوشت یا جوغذا کھائی جاتی ہوہ جزوبدن ہوجاتی ہے اوراس کے اثرات طاہر ہوتے ہیں اور چونکہ بعض جانوروں کے کھانے میں اور چونکہ بعض جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان بھی ان بری صفتوں کے ساتھ متصف ہوجائے لہذاانسان کوان کے کھانے ہے منع کیا گیا حلال وحرام جانوروں کی تفصیل دشوارہے یہاں چند کلیات بیان کئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ ہے جزئیات جانے جاتے ہیں۔

لبعض غذا کمیں کیوں حرام کی کمئیں: مسئلہ: کیلے اوالا جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہوحرام ہے جیسے شیر' گیدڑ'لومڑی' بجو' کتا وغیرہ کہ ان سب میں کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں اونٹ کے کیلا ہوتا ہے مگروہ شکار نہیں کرتا لبذاوہ اس تھم میں واخل نہیں (وُرِّ مختار) مسئلہ: پنجہ والا

یرند جو پنجہ سے شکار کرتا ہے جوام ہے جیے شکرا' باز' بہری' چیل' حشرات الارض حرام ہیں' جیسے' چو ہا، چھکلیٰ گرگٹ گھونس سانپ بچھو'ر'مچھڑ پیو' کھٹل مکھی' کلی مینڈک وغیر ہا۔ ( وُرِّ مختار و ر ذا لحمار) مئلہ: گھریلو گدھا اور خچر حرام ہے اور جنگلی گدھا جے گور فر کہتے ہیں حلال ہے گھوڑے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں یہ آلہ جہاد ہاں کے کھانے میں تقلیلِ آلۂ جہاد ہو ٹی ہے لہذانہ کھایا جائے ( وُرِّ مُخَاروغیرہ ) مئلہ: گائے 'جمینس' بمری' بھیز' برن' نیل گائے' سانجر' عِيثِلْ باره عَلَما ' يا رُها ' خر گوش حلال مِي مسّلِه: تيتر ' بثير 'مرغ ' كبوتر ' مرمل مينا' فاخته ' جرخي ' بن مرغیٰ کالک مرضم کی بط مجلاً سارس کلنگ جانگھل قواری چہا کیمر گھونگھل وابل حلال ہیں (والدمرحوم) مئلہ: کچھواخشکی کا جو یا پانی کاحرام ہےغراب البقیع یعنی کواجوم دار کھا تا ہےجرام ے اور مہو کا کہ یہ بھی کوے سے ملتا جلتا ایک جانور ہوتا ہے طلال ہے۔ ( وُرِّ مختار وردِّ الحجّار ) تحصل کے بعض احکام: سئد: پانی کے جانوروں میں صرف مجھلی حلال ہے جو مجھلی پانی میں مرکر تیرگئی لیمی جوبے مارےاہے آپ مرکر پانی کی سطح پرالٹ گئی وہ حرام ہے پھیلی کو مارااوروہ مرکرالٹی تیرنے لگی بیرامنہیں۔( وُرّ مختار ) ثدّی بھی حلال ہےاور مچھلی اور ٹڈی بیدونوں بغیر ذی حلال ہیں جیسا کہ صدیث میں فر مایا کہ دومردے حلال ہیں مجھلی اور ٹڈی مسئلہ: یانی کی گری پاسردی ہے مجھلی مرگنی یا مجھلی کو ڈورے میں باندھ کریانی میں ڈال دیااور مرگنی یا جال میں مچنس کرمر گئی یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس ہے مجھلیاں مرگئیں اور پیمعلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے ہے میں یا گھڑے یا گڑھے میں مجھلی بکڑ کر ڈال دی اور اس میں یانی تھوڑا تھا اں وجہ ہے یا جگہ کی تنگی کی وجہ ہے مرگئی ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مجھلی حلال ہے۔ ( زُرِّ مِنْ اردِ الْحِيّار )

جھیگے کا حکم: مئلہ: جھیگئے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ چھلی ہے یانہیں ای بنا پراس کی حلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے بظاہراس کی صورت مجھلی کی تنہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک قتم کا کیڑا معلوم ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے مئلہ: چھوٹی محھلیاں بغیر شکم چاک کئے بھون لی گئیں ان کا کھانا حلال ہے۔ (روّ الحمّار)

غلیظ کھانے والی گائے بکر بوں کے احکام: مئلہ بعض گائیں بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں ان کوجلالہ کہتے ہیں اس کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہوجاتی ہے اس کوئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے جب بدبوجاتی رہے ذبح کر کے کھائیں۔ قانونِ شریعت(۱۱۸۱) کوچیکی در ۱۸۲ ک

مرغی کے بارے میں بعض احکام: ای طرح جومرغی غلیظ کھانے کی عادی ہواہے چند روز بندر کھیں جب اثر جاتار ہے ذائح کر کے کھائیں۔ جومرغیاں چھوٹی پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں جب کہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہوں اور ان میں بدیونہ ہو ہاں بہتریہ ہے کہ ان کو بخشی بندر کھ کر ذائح کریں (عالمگیری) مسئلہ: بکرا جوخصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں ایسی خت بدیو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستہ سے گزرتا ہے وہ راستہ بجھودیم کے لئے بدیوورار ہو جاتا ہے اس کا بھی تھم وہی ہے جو جلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بدیو جاتی رہی تو کھا گئے جیں ورنہ مگر وہ وممنوع مسئلہ: جانور کو ذیح کیا وہ اٹھ کر بھا گا اور پانی میں گر مرگیا یا اور پینی میں کر مرگیا یا اور پینی میں گر مرگیا یا اور چینی اس کی موت ذیج سے ہوئی پینی میں گر نے یا کہ حصلے نا غذبار نہیں۔ (عالمگیری)

# حرام جانوروں کی کھال اور گوشت وغیرہ کے پاک کرنے کاطریقہ

مئلہ: زندہ جانور ہے اگر کوئی نکڑا کاٹ کر جدا کرلیا گیا مثلاً دنبہ کی چکی کاٹ لی یا اونٹ کا کوہان کاٹ لیا یا کی جانور کا پیٹ پھاڑ کراس کی کلجی نکال لی بی مکزا حرام ہے جدا کرنے کا پیمطلب ہے کہ وہ گوشت ہے جدا ہو گیا اگر چہا بھی چمڑ الگا ہوا ہوا ورا گر گوشت ے اس اس کا تعلق باتی ہے تو مردار نہیں یعنی اس کے بعد اگر جانور کو ذیح کرلیا تو یکٹر ابھی کھایا جا سکتا ہے( درور د ) مسئلہ: شکار پرتیر چلایا اس کا کوئی ٹکڑا کٹ کر جدا ہو گیا اگروہ ایسا عضو ہے کہ بغیراس کے جانور زندہ رہ سکتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے اور اگر بغیراس کے زندہ نہیں رہ سکتا مثلاً سرجدا ہو گیا تو سربھی کھایا جائے گا اور وہ جانور بھی \_مسکد: زندہ مجھلی میں ہے ایک گلزا کاٹ لیا بیرحلال ہے اور اس کا شنے ہے اگر مچھی یانی میں مرگئی تو وہ بھی حلال ہے۔ (ہدایۂ عالمگیری) مئلہ: جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ذیج شری ہے ان کا گوشت اور چر بی اور چرا پاک موجاتا ہے مر خزیر کداس کا برجز ونجس ہے اور آ دمی اگر چہ طاہر ہے اس کا استعال نا جائز ہے۔ ( وُرّ مختار ) ان جانوروں کی چر بی وغیرہ کواگر کھانے کے سوا خار جی طور پر استعمال کرنا جا ہیں تو ذ نح کر لیں کہ اس صورت میں اس کے استعال ہے بدن یا کپڑ انجس نہیں ہوگا اور نجاست کے استعال کی قباحت ہے بچنا ہوگا۔ (بهارشرایت وغیره)

## لهوولعب ومسابقت كابيان

كب اوركس طرح دف بجانا جائز ہے: مئلہ:عيد كے دن اور شاديوں ميں دف بجانا ائز ہے جب کہ سادے دف ہوں اس میں جھانج نہ ہوا در تو اعد موسیقی پر نہ بجائے جا کمیں یعنی عض ڈھپ ڈھپ کی بےسری آواز سے نکاح کا علان مقصود ہو۔ (رد المحتار عالمگیری) بنداور باجوں کے جواز کی صور تیں: سئلہ: لوگوں کو بیدار کرنے اور خردار کرنے کے رادہ سے بگل بجانا جائز ہے جیسے حمام میں بگل اس لئے بجاتے ہیں کہ لوگوں کواطلاع ہوجائے كهمام كل كيارمضان شريف ميس محرى كهانے كے وقت بعض شبرول ميں نقارے بجتے ميں جن سے بیمقصود ہوتا ہے کہ لوگ بحری کھانے کے لئے بیدار ہوجا کی اور انبیں معلوم ہوجائے که اجهی سحری کا وقت باقی ہے بیا تزہے کہ بیصورت لہودلعب میں داخل نہیں ( زُرِّ مختار ) ای طرح کارخانوں میں کام شروع ہونے کے وقت اورختم کے وقت سیٹی بجا کرتی ہے یہ جائز ہے کے اہومقصود نہیں بلکہ اطلاع دینے کے لئے یہ بیٹی بجائی جاتی ہے۔ای طرح ریل گاڑی کی سیٹی ہے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ گاڑی جیموٹ رہی ہے یا اس قتم کے دوسر مسیح مقصد کے لئے سیٹی دی جاتی ہے یہ بھی جائز ہے۔مئلہ: گنجفہ چوسر کھیلنا ٹا جائز ہے شطرنج كابھى يہى تھم ہےاى طرح لہوولعب كى جنتى قتميں ہيں سب باطل ہيں صرف تين قتم کے لہو کی حدیث میں اجازت ہے ہوی سے ملاعبت اور گھوڑ ہے کی سواری اور تیرا ندازی کرنا۔ ( وُرِّ مِخْيَار وغيره)

ناچ باجوں اور تالی بجانے کا حکم: مئلہ: ناچنا' تالی بجانا' ستارا ایک تارہ دوتارہ 'ہارمونیم چنگ طبور بجانا ای طرح دوسری قیم کے باج سب ناجائز ہیں۔(ردّ الحتار)

پات کو الی اور مزامیر کا حکم: مئله: متصوفه زبانه که مزامیر کے ساتھ قوالی نتے ہیں اور بھی اور بھی اور بھی التھ کے اللہ میں جانا اور دہاں بیٹھنا اچھلتے کودتے اور ناچنے لگتے ہیں اس قتم کا گانا بجانا جائز نہیں ایس مفل میں جانا اور دہاں بیٹھنا

نا جائز ہے مشائخ ہے اس تتم کے گانے کا کوئی ثبوت نہیں۔

کون سیا حال اور کون سی قوالی جائز ہے: جو چیز مشائخ سے ثابت ہے وہ فقط ہہ ہے کہ اگر بھی کسی نے ان کے سیا منے کوئی ایسا شعر پڑھ دیا جوان کے حال و کیفیت کے موافق ہے تو اسلام میں گر کمان سے تیر چایا اور گھوزے و ارب دیا اور ذوبہ کے ساتھ ملاعب کہ یہ تیوں تن ہیں۔ (ترفدی ابوداؤ دائن ماجہ)

قانونِ شریعت(۱۸) کوچیکی ﴿ ۱۸۳ ﴾

ان پر کیفیت ورفت طاری ہوگی اور بےخود ہو کر گھڑ ہے ہو گئے اور اس حال دارنگی میں ان ہے حركات غير اختياريه صادر ہوئے اس ميں كوئى حرج نہيں مشائخ و بزرگان وين كے احوال اور ان متصوفہ کے حال وقال میں زمین وآ سان کا فرق ہے یہاں مزامیر کے ساتھ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں فساق و فجار کا اجتماع ہوتا ہے نا اہلوں کا مجمع ہوتا ہے گانے والوں میں اکثر ہے شرع ہوتے ہیں تالیاں بجاتے اور مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں اور خوب اچھلتے کودتے ناجے تحركة بين اوراس كانام حال ركهة بين ان حركات كوصوفياء كرام كي حوالے سے كيانست یہاں سب چیزیں اختیاری ہیں وہاں بے اختیاری تھیں لے (عالمگیری)

كس شرط ہے كبوتر يالنا جائز ہے: سئلہ: كبوتر يالنا اگراڑانے كے لئے نہ ہوتو جائز ہے اورا گر کبور وں کواڑا تا ہے تو نا جائز کہ میتھی ایک قتم کالہوہ اورا گر کبور اڑانے کے لئے حجیت یر جڑھتا ہے جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہے یااڑانے میں کنگریاں پھینکتا ہے جس سے لوگوں کے برتن ٹوٹے کا اندیشہ ہے تو اس کو تی ہے نع کیا جائے اور سز ادی جائے گی **اور اس پر** بھی نہ مانے تو حکومت کی جانب ہے اس کے کبوتر ذیج کر کے اس کودے دیئے جائیں تا کہ اڑانے کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے (وُرِّ مختار) مسئلہ: جانوروں کولڑانا مثلاً مرغ بیز تیزُ مینڈ ھے' پھینے وغیرہ کوان جانوروں کوبعض لوگ اڑاتے ہیں بیرام ہےادراس میں شرکت کرنایااس کا تماشاد یکھنابھی ناجائز ہے۔

كشتى كے جواز كى صورت: مئله: كشتى لا نا اگراہو ولعب كے طور پر نہ ہو بلكه اس لئے ہوك جسم میں قوت آئے اور کفارے لڑنے میں کام دی تو یہ جائز دمستحن و کارثواب ہے بشر طبیکہ ستر بیٹی کے ساتھ ہوآج کل برہنہ ہو کر صرف ایک لنگوٹ یا جانگیا بہن کرلڑتے ہیں کہ سامی را نیں کھلی ہوتی ہیں بینا جائز ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا نہ ہے کشتی لڑی اور تین مرتبه یجهاڑا کیونکہ رکانہ نے بیرکہاتھا کہا گرآپ مجھے بچھاڑ دیں تو ایمان لاؤں گا بھر بیمسلمان

ہو گئے۔( زُرِّ مختار در دِّالحتار)

گڑیاں کھیلنے کا حکم: سئلہ:لڑکیاں جوگڑیاں کھیلتی ہیں پیجائز ہے۔<sup>ی</sup>

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايد و آوازين ونياو آخرت مي ملعون مين في كي وقت باليدي آواز اورمعيت ك وقت رونے کی آواز (براز) اور فرمایا کہ گانے ہے ول میں نفاق اگتا ہے جس طرح یانی کے میتی اگتی ہے ( پیمتی )رمول الله صلى الله عليه وسلم نے كانے سے اور كانا سننے سے اور غيبت سے اور غيب سننے اور پخفل كرنے اور چفل سننے سے منع فرالم (طبرانی)اورفر مایا که انفدتعالی نے شراب ورجوااورکوبه ( ذهیول ) حرام کیااورفر مایا ہرنشہ والی چیز حرام ہے۔ ( پہنی ) : حضرت عا ئشەرىنى اللە عنهاكىتى جى مىں گڑيال كھيا كرتى تقى اوركبمى رسول اللەصكى الله عليه وملم ايسے وفت تشريف لات كم ئیاں میرے پاس ہوتمی جب حضورتشریف لاتے تو لڑ کیاں چلی جاتمیں اور جب حضور چلے جاتے لڑ کیاں ہ جانمیں (ابو داؤ ، 🎙

قانونِ شریعت(۱۱) کوچیکی در ۱۸۵ ک

مابقت كامطلب: مئله: مابقت جائز ب-مابقت كامطلب يدم كه چند مخص آبس ں یہ طے کریں کہ کون آ محے بڑھ جاتا ہے جو سبقت لے جائے اس کو بیردیا جائے گا۔ بیر ابقت صرف تیراندازی لیس ہو عتی ہے یا گھوڑے گدھے نچر میں جس طرح گھڑ دوڑ میں ہوا رتا ہے کہ چند گھوڑے ایک ساتھ بھگائے جاتے ہیں جو آ کے نکل جاتا ہے اس کو ایک رقم یا

لوئی چیز دی جاتی ہے۔

کن چیزوں کی دوڑ جائز ہے: اونٹ اور آ دمیوں کی دوڑ بھی جائز ہے کیونکہ اونٹ بھی سباب جہاد میں ہے بعنی ہے جہاد کے لئے کارآ مدچیز ہے مطلب سے کہ ان دوڑوں سے تقصود جہادی تیاری ہے لہوولعب مقصود نہیں اگر محض کھیل کے لئے ایبا کرتا ہے تو مکروہ ہای طرح اگر فخر اورا پی بڑائی مقصود ہویا اپنی شجاعت و بہادری کا اظہار مقصود ہوتو ریجھی مکروہ ہے ( وُرٌ مُخَار ) مسّلہ: سبقت لے جانے والے کے لئے کوئی چیزمشر وط نہ ہوتو ان مٰدکوراشیاء کے ساتھاس کاجواز خاص نہیں بلکہ ہر چیز میں مسابقت ہو عتی ہے۔ الروُرِ مختار) (ف) (بازی با شرط کا تھم) مئلہ: سابق کے لئے جو بچھ ملنا طے پایا ہووواس کے لئے حلال وطیب ہے مگروہ اس کامستحق نہیں لینی اگر دوسرااس کو نہ دی تو قاضی کے یہاں دعویٰ کر کے جبر أوصول نہیں کر مكنا (عالمكيرى) مئله: مابقت جائز ہونے كے لئے شرط يہ ہے كەصرف ايك جانب سے مال شرط ہو یعنی دونوں میں سے ایک نے بیکہا کہ اگرتم آ کے نکل کے تو تم کومثانا سورویے دوں گااور میں آ گے نکل گیا تو تم ہے کچنبیں لوں گادوسری صورت جواز کی ہیے کے مخص ثالث نے ان دونوں سے پیکہاتم میں جوآ گے نکل جائے گااس کوا تنادوں گا جیسا کہا کثر حکومت کی جانب ے دوڑ ہوتی ہے اور اس میں آ گے نکل جانے والے کے لئے انعام مقرر ہوتا ہے ان لوگوں میں باہم کچھ لینادینا طے نہیں ہوتا ہے۔ ( وُرِ مختاروغیرہ )

ع حصرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چھلوگ پیدل تیراندازی کررے تھے لینی مسابقت کے طور پران کے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اور فر مایا ہے بنی اسرائیل ( یعنیٰ اے اہل عرب کیونکہ عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا و بیں ) تیراندازی کروکیو تکرتبهارے باپ اساعیل علیه السلام تیرانداز تھے ( بخاری ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مضم محموز وں میں حفیا ہے دوڑ کرائی اور اس کی انتہائی مسافت ثدیة الوداع تھی اور دونوں کے مابین چیمیل مسافت تھی اور جو گھوڑ مے ضمر نہ تھے ان کی دوڑ تلیۃ ہے مسجد نبوی زریق تک جو کی ان دونوں میں ایک میل کا فاصلہ تھا۔ ( بخاری ومسلم )

ل حضرت عائشەرضى الله تعالى عنهارسول الله منفى الله عليه وسلم كے ساتھ سفر مين تحيس كهتى جين كه يس خصور سے پيدل مابقت کی اور میں آ مے ہوئی چر جب میرے جم میں گوشت زیارہ ہوگیا یعنی پہلے سے کچے مونی ہوئی میں نے حضور کے ساتھ دور کی اس مرتب حضور آ کے ہو گئے اور فر مایا کہ بیاس کا بدلہ ہوگیا ( ابوداؤ و )

شرط اور بازی کے پچھاور احکام: سئلہ: اگر دونوں کی جانب سے مال کی شرط ہومثلاتم آگے ہو گئے تو میں اتنادوں گا اور میں آگے ہو گیا تو میں اتنالوں گا بیصورت جوا ہے اور حرام ہے ہاں اگر دونوں نے اپنے ساتھ ایک تیسر شے خص کوشامل کرلیا جس کو محلل کہتے ہیں اور مخمرا یہ کہ اگر بیرآ کے نکل گیا تو رقم مٰذکور میہ لے گا اور چیجے رہ گیا تو بیددے گا پچھنیں اس صورت میں دونوں جانب سے مال کی شرط جائز ہے۔ (عالمگیری دُرِّ مختار)

دوڑ کے علاوہ دیگر چیز ول عیس مسابقہ و مقابلہ: مسئلہ: مسابقہ میں شرط یہ ہے کہ مسافت اتی ہو کہ جس مسافت اتی ہوجس کو گھوڑ ہے طے کر سکتے ہیں اور جینے گھوڑ ہے لئے جا کیں وہ سب ایے ہوں جن میں بیا حقال ہو کہ آ گے نکل جا کیں گے اس طرح تیراندازی اور دو آ دمیوں کی دوڑ میں بھی بہی شرطیس ہیں۔ (رقائحتار) مسئلہ: طلبہ نے کسی مسئلہ کے متعلق شرط لگائی کہ جس کی بات شیخ ہوگی اس کو بیدیا جائے گا اس میں بھی وہ ساری تفصیل ہے جو مسابقت میں نہ کور ہوئی یعنی اگر ایک طرف ہے شرط ہوتو جا کڑنے دونوں طرف ہوئی یعنی آگر ایک طرف ہے تی طالب علم نے دوسر ہے ہے کہا چلوا ستاد ہے چل کر پوچیس اگر تمہاری بات شیخ ہوتو میں تم کو یہ دوں گا اور میری شیخ ہوئی تو تی وہ بیٹی اول گا کہ ایک جانب سے شرط ہوئی یا ایک نے دوسر ہے ہے کہا آئو کی سائل میں گفتگو کریں اگر تمہاری بات شیخ ہوئی تو یہ دول گا اور میری شیخ ہوئی تو یہ وہ گا گا ہوئی کی مسئلہ: طالب میں بیٹے ہوئی تو یہ دول گا اور میری شیخ ہوئی تو یہ وہ گا ہوئی ہیں پہلے آ یا اس کا سبق پہلے ہوگا اس صورت میں جو درس گا ہیں پہلے آ یا اس کا سبق پہلے ہوگا اس صورت میں جو درس گا ہیں پہلے آ یا اس کا حق مقدم ہے اور اگر گواہ نہ ہون اقتی کردے وہ مقدم ہے اور اگر گواہ نہ ہون اقتی پہلے آ نے کا دی ہے جس کا نام پہلے وہ مقدم ہے اور اگر گواہ نہ ہون اقتی پہلے آ نے کا دیا جانے جس کا نام پہلے وہ مقدم ہے اور آگر گواہ نہ ہون اقتی پہلے آ نے کا دی ہونے جس کا نام پہلے وہ مقدم ہے اور آگر گواہ نہ ہون تو پہلے آ نا خابت کردے وہ مقدم ہے اور آگر گواہ نہ ہون تو بھون تو بہلے آ نا خاب کہ دے وہ مقدم ہے اور آگر گواہ نہ ہون تو بہلے آ نا خاب کردے وہ مقدم ہے اور آگر گواہ نہ ہون تو بہلے آ نا خاب کردے وہ مقدم ہے اور آگر گواہ نہ ہون تو بہلے آ نا خاب کردے وہ مقدم ہے اور آگر گواہ نہ ہون تو بہلے آ نا خاب کردے وہ مقدم ہے اور آگر گواہ نہ ہون تو کہ کہ کے دی کے دو تو ہون کیا میں کہا کہ وہ مقدم ہے۔ (خابیہ)

### علاج اورفال كابيان

رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا يمارى اوردوا دونو لكوالله تعالى في الماراس في مريمارى كالله على الله عام كالم المروم المروم المروم الموداود)

مریض کو کھانے دینے کا تھم: اور فرمایا مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے (تر ندی دائن ماجہ) اور فرمایا جب مریض گھانے کی خواہش کریے تو اسے کھلادو پیچم اس دفت ہے کہ کھانے کی تجی خواہش ہو (ابن ماجہ)

مريض يربيز كرے يا نه كرے: حضرت ام منذركہتی ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم

حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے یہاں تشریف لائے حضرت علی کو نقابت تھی یعنی بیاں تشریف لائے حضرت علی کو نقابت تھی یعنی بیاری ہے ابھی اچھے ہوئے تھے مکان میں تھجور کے خوشے لئک رہے تھے حضور نے ان میں کے مجوریں کھا کمیں حضرت علی نے بھی کھانا چاہا۔حضور نے ان کومنع کیا اور فر مایا کہ تم نقیہ ہو۔ پھرام منذر کہتی ہیں کہ میں جواور چکندر پکا کر لائی حضور نے حضرت علی سے فر مایا اس میں سے لو کہتمہارے گئے تافع ہے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مریض کو پر ہیز کرنا چاہیے جو چیزیں اس کے لئے مصرین اس سے بچنا چاہیے۔ (ابوداؤد)

حجماً رُ چھونک اور نظر بدلگنا: رسول النه سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جھاڑ پھونک نہیں مگر نظر بداور زہر لیے جانور کے کا نے ہے لیعنی ان دونوں میں زیادہ مفید ہے (احمد وابوداؤ دوتر ندی) ضحیح بخاری وسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بدسے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فر مایا ہے حضرت عوف بن مالک انجمی کہتے ہیں ہم جابلیت میں جھاڑ اگرتے تھے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ حضور کا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ فر مایا کہ میر سے سامنے پیش کر وجھاڑ بھونک میں حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ (مسلم)

مرض کا متعدی ہونا غلط ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر با یا عددی نہیں یعنی مرض لگنا اور متعدی ہونا نہیں ہے اور نہ بدفالی ہے اور نہ ہامہ ہے نہ صفر اور مجد وم ہے بھا گوجیے شیر ہے بھا گتے ہود وسری روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگتان میں اونٹ ہرن کی طرح (صاف سھرا) ہوتا ہے اور خارشی اونٹ جب اس کے ساتھ ل جاتا ہے تو اسے بھی خارشی کر ویتا ہے حضور نے فر مایا پہلے کو کس نے مرض لگا دیا یعنی جس طرح پہلا اونٹ خارشی ہوگیا دوسر ابھی ہوگیا مرض کا متعدی ہوتا قلط ہے اور مجدوم ہے بھا گئے کا تھم سد ذرائع سے قبیل ہے کہ اگر اس میل جول میں دوسر کو جذام پیدا ہو جا گئے اور خاری) جب بیدا ہوا اس خیال فاسد سے بچنے کے لئے جذام پیدا ہو جا کہ اس سے علیم در ہو ۔ بخاری)

ا جیما شکون لین جائز ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عند کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ہاتے ساکہ بدفالی کوئی چیز نہیں اور فال اچھی چیز ہے لوگوں نے عرض کی الله علیہ وسلم کو بیفر ہاتے ساکہ بدفالی کوئی چیز نہیں اور فال اچھی چیز ہے لوگوں نے عرض کی الم ہارہ اللہ میں مورد ہانہ جالیت میں الم عرب اس مے حفاق میں مورد ہانہ ہی لوگ اس کو معلق بید ہوایت کی کہ اس کا انتہار نہ کیا جائے الا صدر الشرید)

عرب مورکولوگ منوں جانے ہیں صدیت میں فر ایا کہ میکوئی چیز نہیں۔ ۱۲۔ مند

فال کیا چیز ہے فر مایا اچھا کلہ جو کس سے سے یعنی کہیں جاتے وقت یا کسی کام کے ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان ہے اگر اچھا کلمہ نکل گیا یہ فال حسن ہے ( بخاری وسلم ) رسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا طیر ( بدفالی ) شرک ہے۔ اس کو تین مرتبہ فر مایا ( یعنی مشرکین کا طریقہ ہے ) جو کوئی ہم میں ہے ہو یعنی مسلمان ہووہ اللہ پرتو کل کر کے چلا جائے ( ابوداؤ دوتر فدی ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگون کا ذکر ہوا۔ حضور نے فر مایا فال اچھی چیز ہواور برا شگون کسی مسلم کو واپس نہ آئے چلا جائے ) جب کوئی شخص الی چیز د کیھے جونا پسند ہے یعنی براشگون یائے تو یہ کہا للھم لا یاتی جائے ) جب کوئی شخص الی چیز د کیھے جونا پسند ہے یعنی براشگون یائے تو یہ کہا للھم لا یاتی بالسم کے سامنہ ولا یدف میں اللہ انت و لا یدف میں اللہ انت و لا یوا قوۃ الا باللہ ( ابوداؤ د ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی میں مینا کیا جب سنو کہ کہیں ہے تو و ہاں نہ جاؤ اور جب و ہاں بند جاؤ اور جب و ہاں بند جاؤ اور جب و ہاں ہوجاؤ کور د سلم )

طاعون کے احکام : اور فر مایا طاعون عذاب تصاللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے اس کواللہ نے مومنین کے لئے رحمت کردیا جہاں طاعون واقع ہواوراس شہر میں جو شخص صبر کرکے اور طلب ثواب کے لئے تشہرار ہے اور یقین رکھے کہ وہی ہوگا جواللہ نے لکھ دیا ہے اس کے لئے شہید کا ثواب ہے۔ (احد بخاری)

دواعلاج میں کیااعتقادر کھے: مسئد: دواعلاج کرناجائز ہے جب کہ بیاعتقاد ہو کہ شافی اللہ ہاس نے دواکواز الدم ض کے لئے سبب بنادیا ہے اورا گردوا ہی کوشفادیے والاسجھتا ہوتو ناجائز ہے۔(عالکیری)

حرام ہڈی کے دواء استعال کی شرطیں: سئلہ: انسان کے کسی جزوکو دوا کے طور پر استعال کرنا حرام ہے۔ دوسرے استعال کرنا حرام ہے خزیر کے بال یا ہڈی یا کسی جز کو دواء استعال کرنا حرام ہے۔ دوسرے جانوروں کی ہڈیاں دوامیں استعال کی جائتی ہیں۔ بشرطیکہ ذبیحہ کی ہڈیاں ہوں یا خشک ہوں کہ اس میں رطوبت باتی نہ ہو ہڈیاں اگر ایسی دوامیں ڈائی گئی ہوں جو کھائی جائے گی تو بیضروری ہے۔ یہ جانور کی ہڈی ہوجس کا کھانا حلال ہے اور ذرج بھی کردیا ہومردار کی ہڈی کھانے میں استعال نے بی



چزیں حرام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شفانہیں رکھی ہے بعض کتب میں یہ ندکور ہے کہ اگر اس یر کے متعلق میلم ہو کہ اس میں شفا ہے تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں اس کا حاصل بھی وہی ہے کیونکہ کسی چیز کی نسبت ہرگزیہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے مرض زائل ہی ہو جائے گاڑیا وہ سے زیادہ طن اور گمان ہوسکتا ہے نہ کہ علم ویقین خود علم طب کے قواعد واصول ہی ظن یں لہذا یقین حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں یہاں ویسا یقین بھی نہیں ہوسکتا جیسا بھو کے کو

رَامِلقَم کھانے سے پاپیا سے کوشراب پینے سے جان نکے جانے میں ہوتا ہے۔ ( دُرُر مختار ور دَرَالحجار )

اسپرٹ اورشراب آمیز دوا کا تھکم : انگریزی دوائیں بکٹرت ایسی ہیں جن میں اسپرٹ اورشراب کی آمیزش ہوتی ہےا ہی دوائیں ہرگز استعال نہ کی جائیں۔(بہارشریعت)

اورشراب کی آمیزش ہوئی ہے ایک دوا میں ہر کر استعمال نہ کی جا کیا۔ کر بہار تربیت ) علاج نہ کرنا گناہ نہیں : مئلہ: وست آتے ہیں یا آئکھیں دکھتی ہیں یا کوئی دوسری بیاری شد سے علی ہے جمع نسبیر کے انداز میں کا انتہاں کا انتہاں کا کا ضروری

ہاں میں علاج نہیں کیا اور مرگیا تو گنبگارنہیں ہے۔ (عابکگیری) یعنی علاج کرانا ضروری نہیں کہ اگر دوانہ کرے اور مرجائے تو گنبگار ہوا ور بھوک پیاس میں کھانے پینے کی چیز دستیاب

ہواور نہ کھائے چیئے یہاں تک کدمر جائے تو گنگارے کہ یہاں یقینا معلوم ہے کہ کھانے پینے سے وہ بات جاتی رہے گی مسکہ:شراب سے خارجی علاج بھی ناجائز ہے مثلاً زخم میں شراب

ہے وہ بات جائی رہے کی مسلمہ بسراب سے حاربی علاج میں شراب استعمال کی تو ان سب لگائی یاکسی جانورکوزخم ہے اس پرشراب لگائی یا بچیے کے علاج میں شراب استعمال کی تو ان سب

صورتوں میں وہ گنبگار ہوگا جس نے اس کواستعال کرایا۔(عالمکیری) حقنہ یاانیما کے جواز کی شرط: مسئلہ:علاج کے لئے حقنہ کرنے میں عمل دینے میں حرج نہیں

جب کہ حقنہ ایک چیز کا نہ ہو جو حرام ہے مثلاثر اب(ہدایہ) کس مجبوری سے کس مدت تک حمل گرایا جا سکتا ہے

مئلہ: اسقاط حمل کے لئے دوا استعال کرنا یا دائی سے حمل ساقط کرانا منع ہے بچہ کی صورت بی ہودونوں کا ایک حکم ہے ہاں اگر عذر ہومثلاً عورت کے شیر خوار بچہ ہے اور باپ کے پاس اتنانہیں کہ داید مقرر کرے یا داید دستیا بنہیں ہوتی اور حمل سے دودھ خشک ہو

جائے گا اور بچہ کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو اس مجبوری سے حمل ساقط کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس کے اعضانہ ہے ہوں اور اس کی مدت ایک سوہیں دن ہے۔ (رز المحتار)

# خوني أخلاق نرى وحيا كابيان

رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے فرمایا خلق حسن ہے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی

(بیعقی ) اور فرمایا ایمان میں زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق ایجھے ہوں (ابوداؤد) اور فرمایا تم میں ایجھے وہ ہیں جن کے اخلاق ایجھے ہوں (بخاری وسلم ) اور فرمایا میں اس لئے بھیجا گیا کہ ایجھے اخلاق کی تحمیل کر دوں (امام ما لک واحمہ ) اور فرمایا جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے حالا نکہ کر ڈالنے پراسے قدرت ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اسب کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے دے گا کہ جن حوروں میں تو چاہے چلا جائے (تر ندی ابوداؤد) اور فرمایا اللہ تعالی مہربان مہربان کودوست رکھتا ہے اور مہربانی کرنے پروہ دیتا ہے کہ تحقی پہنیں دیتا (مسلم ) اور فرمایا حیاایمان سے ہا ورامیمان جنت میں جونری ہے محروم ہوادہ فیر ہے محروم ہوادہ فیر ہے حورہ ہوا (مسلم ) اور فرمایا حیاایمان سے ہاور ایمان جنت میں ہے اور بیہوں گئی جنا ہے جاور ایمان وحیا دونوں سامی ہیں ایک کواٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے (بیمقی ) ایک شخص اپنے بھائی کو حیا ہے متعلق تھیجت کر دہا تھا کہ ای کہ کے ایمان سے ہے۔ (بخاری وسلم ) اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دیعنی تھیجت نہ کرد کیونکہ حیاایمان سے ہے۔ (بخاری وسلم)

## ا چھوں کے پاس بیٹھنا بروں سے بچنا

آ دمی کس کے پاس اسٹھے بیٹھے: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مصاحبت ند کرو مگر مومن کی یعنی صرف مومن کامل کے پاس بیٹھا کرواور فر مایا بروں کے پاس بیٹھا کرواور علاء سے با تیں پوچھا کرواور علاء ہے میل جول رکھو۔

ا جیما سائھی کون ہے: اور فر مایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے اور فر مایا اچھا ہمنشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے ہے تہ ہمیں خدایا د آئے اس کی گفتگو ہے تمہارے ممل میں زیادتی ہواور اس کا ممل تہ ہیں آخرت کی یا د دلائے اور فر مایا اچھے اور ہرئے ہمنشین کی مثال جیسے مثک کا اٹھانے والا اور بھٹی کھو تکنے والا جو مثک لئے ہوئے ہے یا وہ تجھے اس میں سے دے گایا تو اس سے خریدے گایا تجھے خوشہو پنچے گاور بھٹی پھو نکنے والا تیرے کپڑے جلادے گایا تھے بری ہو بہنچ گی اور فر مایا ایے کے ساتھ نہ رہو جو تہمہاری نفیلت کا قائل نہ ہو جیسے تم اس کی نفیلت کے قائل ہو جو تہمہیں نظر حقارت سے دیکھی ہواس کے ساتھ نہ رہو یا ہے کہ وہ اپنا حق تمہارے ڈ مہ جا نتا ہوا ور تہمارے تن کا قائل نہ ہو۔ دوستی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نصیحت: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا ایسی چیز میں نہ پڑو جو تہمارے لئے مفید نہ ہواور دقمن سے الگ رہوا ور دوست سے بچتے رہوگر جب کہ وہ المین ہو کہ المین کے برابر کوئی نہیں اور امین وہی ہے جو اللہ سے ڈرے اور فاجر کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تہمیں فجو رسکھائے گا اور اس کے ساسے بھید کی بات نہو اور اپنے کام میں ان سے مشور ہو کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھیں جسزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا فاجر ہے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنی فعل کو تیرے لئے مزین کرے گا اور بیچا ہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہوجائے اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا تیرے پاس اس کا آ نا جانا عیب اور ننگ ہو اور اپنی بدترین خصائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنی فنس کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے پچھ نفع نہیں اموثی پہنچائے گا اور بھی بیہ ہوگا کہ تجھے نفع بہنچا نا چا ہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا اس کی خاموثی پولئے ہے بہتر اور کذاب سے بہتر ہوائی جا بہتر ہوائی جا بہتر اور کذاب سے بہتر ہوائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ معاشرت تجھے نفع نہ دے گی تیری بات دوسروں تک بہنچاہے گا اور دوسروں کی تیری بات دوسروں تک بہنچاہے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا اور اگر تو تی بولے گا جب بھی وہ تی نہیں بولے بہنچاہے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا اور اگر تو تی بولے گا جب بھی وہ تی نہیں بولے بہنچاہے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا اور اگر تو تی بولے گا جب بھی وہ تی نہیں بولے

الله ك لي دوسي ودهمني كابيان

ایمان کی چیزوں میں سے سب سے مضبوط کون می چیز ہے: رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ معلوم نے الله کے اور کے سب سے زیادہ الله کے لئے محبت کرنا اور بغض رکھنا اور فر مایا تنہیں معلوم ہے الله کے نزد یک سب سے زیادہ پہند کون سائمل ہے کی نے کہانماز روزہ زکو قاور کی نے کہا جہاد۔

کون سا کام اللہ کوسب سے بیارا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے لئے محبت کی زیادہ اللہ کے لئے دوتی اور بغض رکھنا ہے اور فرمایا جس کسی نے اللہ کے لئے محبت کی اس نے رہے کا اکرام کیا اور فرما با اللہ کے لئے محبت رکھنے والے عرش کے گروہ یہ توت

ک کری پر ہوں گے اور فر مایا اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے جولوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرج کرتے ہیں ان سے میری محبت واجب ہوگئی۔

آ دمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے: ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ اس کے متعلق کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ملائمیں بعنی ان کی صحبت حاصل نہ ہوئی یا اس نے ان جیسے انمال نہیں کئے ارشاد فر مایا آ دمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھوں سے محبت اچھا بنا دیتی ہے اور اس کا حشر بعول کے ساتھ ہوگا اور بدول کی محبت برا بنا دیتی ہے اور اس کا حشر بعول کے ساتھ ہوگا اور بدول کی محبت برا بنا دیتی ہے اور اس کا حشر بعول کے ساتھ ہوگا۔

### جوجس كے ساتھ محبت ركھتا ہے اس كاحشر اس كے ساتھ موكا

ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فر مایا تو نے اس کے لئے کیا تیاری نہیں کی صرف اتن بات ہے کہ تیاری نہیں کی صرف اتن بات ہے کہ میں اللہ ورسول سے محبت رکھتا ہوں ارشاد فر مایا تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمہ سے خوشی ہوئی ایسی حکھی نہیں دیکھی۔

دوسی کس سے کرنا چاہیے: اور فر مایا آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے بید کھنا چاہیے کہ کس سے دوسی کرتا ہے اور فر مایا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے پاس وئی بھیجی کہ فلاس زاہد سے کہدو کہ تمہار از ہداور دنیا میں بے رغبتی اپنے نفس کی راحت ہے اور سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا پر تمہاری عزت ہے جو بچھتم پر میر احق ہے اس کے مقابل کیا عمل کیا۔ عرض کر سے گا ہے رب وہ کون ساتمل ہے ارشاد ہوگا کیا تم نے میری وجہ سے کس سے دشمنی کی اور میر سے بارے میں کسی ولی سے دوتی کی۔ ،

دوتی و دشمنی کے بعض آ داب: اور فر مایا جب ایک شخص دوسرے سے بھائی چارہ کرے تو اس کانام اور اس کے باپ کانام پوچھ لے اور یہ کہ وہ کس قبیلہ سے ہے کہ اس سے محبت زیادہ یائیدار ہوگی اور فر مایا جب ایک شخص دوسرے سے محبت رکھے تو اسے خبر کر دے کہ میں تجھ سے

ل مولاة ووي معاشرت ال جل كرر منا-

محبت رکھتا ہوں اور فر مایا دوست ہے تھوڑی دوئی کرعجب نہیں کہ کسی دن وہ تیرادشمن ہوجائے گا اور دشمن سے دشمنی تھوڑی کر دورنہیں کہ وہ کسی روز تیرا دوست ہوجائے۔

#### حجوث كابيان

جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر بذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں تمام اویان میں سے حرام ہاسلام نے اس سے بیخے کی بہت تاکید کی قرآن مجید میں بہت مواقع پراس کی ندمت اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی اس کے متعلق بعض اعادیث ذکر کی جاتی ہے۔

جھوٹ ہے ایک بد بو پیدا ہوئی ہے جس مے فرشتہ ایک میل دور ہوجا تا ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بد بو نے فرشتہ ایک میل دور ہوجا تا ہے (تر مٰدی) اور فرمایا بندہ پورا مون نہیں ہوتا جب تک مٰداق میں بھی جھوٹ کو نہ

چھوڑ دے اور جھگڑ اکرنانہ چھودے اگر چہ بچاہو۔ (امام احمہ)

بعض ہنسی ول گئی کی باتیں آ دمی کو جہنم کی گہرائی ہیں پہنچاتی ہیں: اورفر مایا بندہ
بات کرتا ہے اور محض اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے اس کی وجہ ہے جہنم کی اتن گہرائی ہیں
گرتا ہے جو آ سان وز بین کے درمیان کے فاصلہ ہے زیادہ ہے اور زبان کی وجہ ہے جتنی لغزش
ہوتی ہے وہ اس ہے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ (بیہ بیقی) حضرت عبداللہ بن
عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے مکان ہیں تشریف فرما تھے
عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمارے مکان ہیں تشریف فرما تھے
میری ماں نے مجھے بلایا کہ آ و تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور نے فرمایا کیا چیز دیے کا ارادہ ہے
انہوں نے کہا تھجور دوں گی ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ کھا جاتا
(ابوداؤدو بیم قی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چنلی سے
قبر کاعذاب ہے۔ (بیم قی)

کیا جھوٹ کے جواز کی کوئی صورت ہے : مئلہ: تین صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے بعنی اس میں گناہ نہیں ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکا دینا جائز ہے اس طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہواس کے ظلم سے بیخنے کے لئے بھی جائز ہے دوسری صورت سے طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہواس کے ظلم سے بیخنے کے لئے بھی جائز ہے دوسری الیک کے سیسے کہ دومسلمانوں میں اختلاف ہے اور میان دونوں میں سلم کرانا چاہتا ہے مثلا ایک کے سامے میں کہ دے کہ دومسلمانوں میں اچھا جانتا ہے تمہاری تعریف کرتا تھایا اس نے تمہیں سلام کہا بھیجا

ہوجائے تیسری صورت سے کہ لی لی کوخوش کرنے کے لئے کوئی بات خلاف واقعہ کہدوے۔ اوصلح موجائے اور سلم موجائے اور سلم موجائے تیسری صورت سے کہ لی لی کوخوش کرنے کے لئے کوئی بات خلاف واقعہ کہدوے۔ کہ ایکی کی کا معالم کی کا معالم کی ک

توریہ بے ضرورت نا جائز ہے: مئلہ: توریہ یعنی لفظ کے جو ظاہر معنیٰ ہیں وہ غلط ہیں گر اس نے دوسرے معنیٰ مراد لئے جو مجھے ہیں ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں اور حاجت ہوتو جائز

احیاء حق کے لئے توریہ اوراس کی مثالیں: توریک مثال یہ ہے کتم نے کسی کو کھانے کے لئے بلایا وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھالیاس کے ظاہر معنیٰ سے ہیں کہ اس وقت کا کھانا کھالیا ب مروه بيراد ليتا ب ككل كهايا بي جمي جهوك مين داخل ب (عالمكيري) مئله: احيات حق کے لئے توربیہ جائز ہے مثلاً شفیع کورات میں جائیدا دمشفو عد کی تیج کاعلم ہوا اوراس وقت لوگوں کوگواہ نہ بنا سکتا ہوتو صبح کو گواہوں کے سامنے میہ کہدسکتا ہے کہ بچ کا اس وقت علم ہوا دوسری مثال مدہے کاڑی کورات کوچش آیا اوراس نے خیار بلوغ کے طور پرایے نفس کواختیار کیا مگر گواہ کوئی نہیں ہے تو صبح کولوگوں کے سامنے میہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت خون ویکھا ہے (ردّ الحمّار) سئله: جس الچھے مقصد کو چے بول کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہواور جموٹ بول کر بھی عاصل کرسکتا ہواس کے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنا حرام ہےاورا گرجھوٹ سے حاصل كرسكتا ہونج بولنے ميں حاصل نہ ہوسكتا ہوتو بعض صورتوں ميں كذب بھى مباح ہے بلكہ بعض صورتوں میں واجب ہے جیسے کسی بے گناہ کو ظالم شخص قبل کرنا چاہتا ہے یا ایڈا دینا چاہتا ہے وہ ڈرے چھیا ہوا ہے ظالم نے کسی ہے دریافت کیا کہوہ کہاں ہے مید کہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں اگر چہ جانتا ہو یا کسی کی امانت اق کے پاس ہے کوئی اسے چھینتا چاہتا ہے بوچھتا ہے کہ امانت کہاں ہے بیا نکارکرسکتا ہے کہ میکتا ہے کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں۔ (ر وّ الحتار) گناه کوظا ہر کرنا دوسرا گناہ ہے: مئلہ: کی نے چپپ کربے حیائی کا کام کیا ہے اس ہے دریافت کیا گیا کرتونے بیکام کیاوہ انکار کرسکتا ہے کیونکدا سے کام کولوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا بید دوسرا گناہ ہوگا ہی طرح اگراپنے مسلم بھائی کے بھید پرمطلع ہوتو اس کے بیان کرنے ہے ل رسول الله مسلى الله عليه وسلم نے فر مايا جموت كبير مُحميك تبين مُحمر تين جگهول عمل مروا چي مورت كورامنى كرنے كيلتے بات كر سعاور ز ائی می جموث بولنااورلوگوں کے درمیان ملح کرانے کیلے جموث بولنا (ترندی)

بھی انکارکر سکتا ہے (رو الحتار) مسئلہ: اگر کچ ہو لئے میں فساد پیدا ہوتا ہوتو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے اور اگر جھوٹ ہو لئے میں فساد ہوتا ہوتو حرام ہے اور اگر شک ہو معلوم نہیں کہ کچ ہو لئے میں فساد ہوتا ہوتو حرام ہے۔ (رو الحتار) کہ کچ ہو لئے میں فساد ہوگا یا جھوٹ ہو لئے میں جب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ (رو الحتار) کون سا مبالغہ جھوٹ نہیں : مسئلہ: جس قتم کے مبالغہ کا عادۃ رواج ہوگ اسے مبالغہ ہی پرمحمول کرتے ہیں اس کے حقیق معنی مراز نہیں لیتے وہ جھوٹ میں داخل نہیں مثلاً بید کہا کہ میں تمہارے پاس ہزار مرتبہ آیا یا ہزار مرتبہ میں نے تم سے بید کہا یہاں ہزار کا عدد مراز نہیں بلکہ کئی مرتبہ آیا ور کہنا مراد ہے بید لفظ ایسے موقع پرنہیں بولا جائے گا کہ ایک ہی مرتبہ آیا ہویا ایک ہی مرتبہ آیا اور ہی کہدیا کہ ہزار مرتبہ آیا تو جھوٹا ہے۔ (رو الحتار) تعریض کی بعض صورتیں جن میں لوگوں کا تعریض کی بعض صورتیں جن میں لوگوں کا دل خوش کرنا اور مزاح مقصود ہو جائز ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ جنت میں بڑھیا نہیں دل خوش کرنا اور مزاح مقصود ہو جائز ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ جنت میں بڑھیا نہیں دل خوش کرنا اور مزاح مقصود ہو جائز ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ جنت میں بڑھیا نہیں دل خوش کرنا اور مزاح مقصود ہو جائز ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ جنت میں بڑھیا نہیں دل

# جائے گیا میں تھے اوئنی کے بچے پرسوار کروں گا۔ (ردّ الحیّار) زبان کورو کنااور گالی غیبت چغلی سے پر میز کرنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا جو چیز انسان کوسب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ تقوی اور حن خلق ہے اور جو چیز انسان کوسب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے اور وہ دو جوف دار (کھوکھلی) چیزیں جیں منداور شرمگاہ (تر فدی وابن ماجہ) اور فر مایا جو چیپ رہا اے نجات ہے (امام احمد و تر فدی و داری و بیمتی ) اور فر مایا کہ آدی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لایعنی چیز چھوڑ دی یعنی جو چیز کار آمد نہ ہواس میں نہ پڑے زبان ودل وجوارح کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے (امام مالک واحمہ)

حضور علیہ السلام کی حضرت ابوذ ررضی اللّه عنہ کوسمات وصیتیں: حضرت ابوذررضی اللّه عنہ کوسمات وصیتیں: حضرت ابوذررضی اللّه تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول الله مجھے وصیت فر مایئے ارشاد فر مایا میں تم کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ اس ہے تمہارے سب کام آ راستہ وجا کیں گے میں نے عرض کی اور وصیت فر مایئے کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللّه کولازم کرلوکداس کی وجہ ہے تمہارا ذکر آسان میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لئے نور ہوگا میں نے کہا اور وصیت فر مایئے ارشاد فر مایئ زیادتی خاموثی لازم کرلواس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدودے گی زیادتی خاموثی لازم کرلواس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدودے گی

میں نے عرض کی اور دصیت کیجے فر مایا زیادہ ہننے سے بچو کہ بیدل کومردہ کردیتا ہے اور چہرہ کے نورکودور کردیتا ہے اور چہرہ کے نورکودور کردیتا ہے ہیں نے کہااور دصیت کیجے فر مایا حق بولوا گرچہ کر داہو میں نے کہااور دصیت کیجے فر مایا کہ اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو میں نے کہااور دصیت کیجے فر مایا تم کو دوسر لے لوگوں ہے رو کے وہ چیز جوتم اپنے نفس سے جانتے ہو یعنی جو ایپ عیوب کی طرف نظر رکھے گا دوسروں کے عیوب میں نہ پڑے گا اور کام کی بات بیہ کہ اسے عیب پرنظر کی جائے تا کہ اس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے (بیسی ک

جب ہوا ہے تکلیف ہوتو کیا کہے: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہوا کوگالی نہ دو اور جب دیجھوکہ تبہیں بری لگتی ہے تو یہ کہو کہ الہٰی میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھاس میں خیر ہے اور جس خیر کا سے تھم ہوا اور میں اس کے شرسے پناہ مانگتا ہوں اور جو کچھاس میں شر ہے اور اس کے شرہے جس کا اے تھم ہوا۔ (تر نہ ی)

جانور برِلعنت کرنے کا حکم جسیح مسلم میں ہے ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس سے اتر جاؤ۔ ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو۔

اولا دواموال پر بددعا کی ممانعت: اپناه پراورا پی اولاد واموال پر بددعا نه کروکہیں ایسانه ہوکہ یہ بددعااس ساعت میں ہوجس میں جودعا خداہ کی جائے قبول ہوتی ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو محض دوسر کے فتق اور کفرکی تہمت لگائے اور وہ ایسانہ ہوتو اس کہنے والے پرلوشا ہے ( بخاری ) اور فر مایا دو محض گالی گلوچ کرنے والے انہوں نے جو پکھ کہا سب کا وبال اس کے ذمہ ہے جس نے شروع کیا ہے جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے یعنی جتنا میلے نے کہا اس سے زیادہ نہ کے ۔ (سلم )

ز مانہ کو ہرا کہنے کی ممانعت: اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ابن آ دم جھے ایذ اویتا ہے کہ دہر کو ہرا کہتا ہے دہر تو میں ہوں میر ہے ہاتھ میں سب کام ہیں رات اور دن کو میں بدلتا ہوں یعنی زمانہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے کہ زمانہ میں جو کچھے ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ( بخاری وسلم ) اور فر مایا جب کو کی شخص سے کیے کہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا سے ہی جو شخص تمام لوگوں کو گئبگار اور مستحق نار بتائے تو سب سے بڑھ کر گئبگار وہ خود ہے ( مسلم ) اور فر مایا سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو یاؤگے جو

والوجہین ہولیعنی دورخا آ دمی کدان کے پاس ایک منہ ہے آتا ہاوران کے پاس دوسر سے اللہ منہ ہے آتا ہے لیعنی دورخا آ دمی کھا کہا ہے اور کہیں کچھ کہتا ہے اور کہیں کچھ کہتا ہے بینیں کدایک طرح کی بات سب جگد کہے ( بخاری و صلم ) حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیم اللہ علیہ و کم کو رہیں نے یفر ماتے ساکہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ ( بخاری و صلم ) نیک بندوں کی پہچان: نبی کریم صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کے دوہ ہیں کہ ان کے دوہ ہیں کہ ان کے دوہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں کہ و ستوں میں جدائی ڈالنا جا جی اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں دوستوں میں جدائی ڈالنا جا جی اور جو تحفیل جرمے بری ہاں پر تکلیف ڈالنا جا ہے ہیں۔ دوستوں میں جدائی ڈالنا جا جی اور جو تحفیل جرمے بری ہاں پر تکلیف ڈالنا جا ہے ہیں۔ دوستوں میں جدائی ڈالنا جا جی اور جو تحفیل جرمے بری ہاں پر تکلیف ڈالنا جا جی ہیں۔ دوستوں میں جدائی ڈالنے ہیں اور جو تحفیل جرمے بری ہاں پر تکلیف ڈالنا جا جی ہیں۔ دوستوں میں جدائی ڈالنے ہیں اور جو تحفیل جرمے بری ہاں پر تکلیف ڈالنا جا جی زیبی جو بی جو پہلی کے ہیں۔ دوستوں میں جدائی ڈالنا جا جی دوستوں میں جو بی جو پہلی دوستوں میں جدائی ڈالیے ہیں اور جو تحفیل جرمے بری ہے اس پر تکلیف ڈالنا جا جی دربی ہی ہے۔

غیبت اور بہتان کا فرق: اور فر مایا تہہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے لوگوں نے عرض کی اللہ و رسول خوب جانتے ہیں ارشاد فر مایا غیبت سے ہے کہ توا پنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جوا ہے بری لگے کسی نے عرض کی اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہو جو میں کہتا ہوں (جب تو غیبت نہیں ہوگی؟) فر مایا جو کچھتم کہتے ہواگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہاور جب تم ایسی بات کہو جواس میں ہونہیں تو یہ بہتان ہے۔ (مسلم)

کن صورتوں میں ناٹا کہ ان وغیرہ کہنا غیبت ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و کئم ہے کہا صفیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں ایسی ہیں یعنی پت قد ہیں حضور نے ارشاد فر مایا کہتم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر غالب آجائے یعنی کسی پت قد کو تا نا 'مھکنا' کہنا بھی غیبت میں واخل ہے جب کہ بلا ضرورت ہو (امام تر فدی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں اس کو پیند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کروں اگر چہ میرے اتنا اتنا ہو یعنی نقل کرتا دنیا کی کسی چیز کے مقابل میں درست نہیں ہوسکتا۔ (تر فدی)

غیبت زنا سے بدتر: اور فرمایا غیبت زنا ہے بھی زیادہ بخت چیز ہے لوگوں نے عرض کی با رسول اللّہ زنا ہے زیادہ بخت غیبت کیونکر فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے بھرتو بہ کرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما تا ہے اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کرد ہے جس کی غیبت ہے اور انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا تو بہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی تو نہیں ہے (بیمقی) اور فرمایا جس محض کو کسی مرد سلم کی برائی کی وجہ سے کھانے کو ملا اللہ تعالیٰ اس کواتنا ہی جہنم ہے کھلانے گااور جس کومر دسلم کی برائی کی وجہ سے **کیڑا** پیننے کو ملا اللہ تعالیٰ اس کوجہنم کا اتنا ہی کپڑا بیہنا ئے گا۔ (امام احمد وابوداؤ دوحاکم)

یسے وطاالد تعالی ان و بم 10 مان پر اپہانے 10 - (امام المروا و دولا)

الوگوں کے بھید کی ٹول کرنے والے کو اللہ دسوا کرے گا: اور فر مایا: اے وہ لوگ جو

زبان ہے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی فیبت نہ کرواور

ان کی چھی ہوئی با توں کی ٹول نہ کرواس لئے کہ جو تحف اپ مسلمان بھائی کی چھی ہوئی چیز کی ٹول کرے گا اللہ تعالی کی چھی ہوئی چیز کی ٹول کرے گا اور جس کی اللہ ٹول کرے گا اس کورسوا

کردے گا اگر چہوہ اپنے مکان کے اندر ہو (امام احمد وابوداؤد) اور فر مایا جب جمعے معراج ہوئی

ایک قوم پر گزراجن کے ناخن تا نے کہا وہ بیں جولوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی آ برو

جرائیل ہے کون لوگ بیں جرائیل نے کہا وہ بیں جولوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی آ برو

دیزی کرتے تھے۔ (امام احمد ابوداؤد)

جومسلمان کی آبر و بچائے میں مدونہ کرے گا اللہ اس کی مدونہ کرے گا: اور فرمایا کہ جہاں مردسلم کی ہتک حرمت کی جاتی ہوا وراس کی آبر وریز کی کی جاتی ہوائی جگہ جس نے اس کی مدونہ کی بینی بیغاموش سنتار بااوران کو منع نہ کیا تو اللہ اس کی مدونہ کی مدونہ کی حرمت پند ہوکہ مدد کی جائے اور جو شخص مرد مسلم کی مدد کرے گا ہے موقع پر جہاں اس کی ہتک حرمت اور آبر وریز کی کی جارہی ہے تو اللہ تعالی اس کی مدوفر مائے گا۔ ایسے موقع پر جہاں اس کی جموب ہے کہ مدد کی جائے۔ (ابوداؤد)

مسلمان کی مصیبت پرخوش ہونا خودمصیبت میں پڑنے کا سبب ہے: اور فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہاور مومن مومن کا بھائی ہاس کی چیز وں کو ہلاک ہونے سے بچائے اور فیبت میں اس کی حفاظت کرے۔ (ترفی وابوداؤد)

عیب چھپائے کا لو اب طعنہ دینے کا نقصان: اور فر مایا جو شخص ایی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپادی تو ایسا ہے جسے مؤدودہ (یعنی زندہ درگور) کو چھپانا چاہے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپادی تو ایسا ہے جسے مؤدودہ (یعنی زندہ درگور) کو تینے گناہ پر عار دلایا جس سے وہ تو برکر چکا ہے تو برکر چکا ہے تو برکر چکا ہے تو برکر چکا ہے تا کہ اللہ تعالی اس پردم کرے گااور مجھے اس جس مبتلا کرے گا۔ (تر ندی)

قانون شریستان کی کری کی کی کی کی کی اور ۱۹۹۹ میب کرنامردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے: مسکد: غیبت کے بیعنیٰ ہیں کہ کی فخص کے چشیدہ عیب کو (جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پیندنہیں کرتا ہو ) اس کی برائی کرنے کے طور پرذ کر کرنااوراگراس میں وہ بات ہی نہ ہوتو سے غیب نہیں بلکہ بہتان ہے۔ قرآن مجيد ميں فر مايا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کروکیاتم وَلَا يَغْتَبُ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا \* میں کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہا ہے مردہ بھائی ٱيْسِحِبُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ كا كوشت كهائے اس كوتو تم برا بمجھتے ہو۔ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكُرِهُتُمُونُهُ (١٢:٣٩) احادیث میں بھی نیبت کی بہت برائی آئی ہے چند حدیثیں ذکر کر دی گئیں انہیں غورے پڑھو اس حرام سے بیخے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل مسلمانوں میں سے بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کی طرف بالکل تو جہنیں کرتے بہت کم مجلس ایسی ہوتی ہیں جو چغلی اور غیبت ملمان کونقصان ہے بچانے کے لئے عیب بیان کرنا غیبت نہیں: مئلہ: ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے گراپی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کوضرر بہنچاتا ہے اس کی اس ایذارسانی کولوگوں کے سامنے بیان کرنا نیبت نہیں کیونکہ اس ذکر کا مقصدیہ ہے کہلوگ اس کی اس حرکت ہے واقف ہوجا کیں اور اس سے بچتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز اور روز سے دھو کا کھا جا نمیں اور مصیب میں مبتلا ہو جا نمیں حدیث میں ارشاد فرمایا که کیاتم فاجر کے ذکرے ڈرتے ہو جو خرابی کی بات اس میں ہے بیان کر دوتا کہ لوگ اس سے پرہیز کریں اور بحییں <sup>ا</sup> ( وُرّ مختار ور دّ الحتار ) مسئلہ: ایسے مخص کا حال جس کا ذکر او پرگز رااگر بادشاہ یا قاضی ہے کہا تا کہ اسے سزا ملے اور اپن حرکت سے باز آ جائے میے چغلی اور غیبت میں داخل نہیں (وُرِّ مختار) ہے تھم فاجر و فائق کا ہے جس کے شرھے بچانے کے لئے لوگوں براس کی برائی کھول دینا جائز ہےاورغیبت نہیں اب مجھنا جا ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کاضرر فاسق کے ضرر سے بہت زائد ہے فاسق ہے جو ضرر پہنچے گاوہ اس سے بہت کم ہے جو بدعقیدہ لوگوں سے پہنچتا ہے فاس سے اکثر دنیا کا ضرر ہوتا ہے اور بدند ہب سے تو دین وایمان کی ل رمول الله على الله عليه و تم ما يا كيا فاجر كـ ذكر حے بيجة بهواس كولوگ كب پچپا نيس كے فاجر كا ذكر اس چيز كے ساتھ ر وجواس میں ہے تا کے لوگ اس سے بھیں (طبرانی و بیتی )اور فرمایا فاسق کی فیب نہیں ہے (طبرانی )اور فرمایا جب فاسق ک دح کی جاتی بربتعالی فضب فرماتا باورع شرجیش کرنے لگتا ب(جیثی)

یر بادی کاضرر ہے اور بدند ہب اپنی مدند ہبی پھیلانے کے لئے نماز روزہ کی بظاہر خوب یابندی کرتے ہیں تا کدان کا وقارلوگوں میں قائم ہو پھر جو گمرابی کی بات کریں گے ان کا پورااٹر ہوگا لہٰذااییوں کی بدیذہبی کااظہار فاس کے قبق کےاظہارے زیادہ اہم ہےاس کے بیان میں ہر گر در لغ نہ کریں آج کل کے بعض نیم مولوی اور بے صوفی اپنا تقدی ویر بیز گاری ظاہر کرنے ے لئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی برا گئنہیں کرنی چا ہے ان کی یہ بات شیطانی دھوکا ہے محلوق خداکو گمراہوں ہے بچانا یکوئی معمولی بات نہیں بلکہ بیانبیائے کرام علیہم اسلام کی سنت ہے جس کا نا کارہ تاویلات سے چھوڑ نا جا ہتا ہے اور اس کامقصود سے ہوتا ہے کہ میں ہر دلعزیز بنول کیوں سی کوا پنا مخالف کروں مسئلہ: فقیہ ابواللیث نے فر مایا کہ فیبت حیارت کی ہے ایک کفراس کی صورت یہ ہے کدایک شخص غیبت کرر ہا ہے اس ہے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو کہنے لگا یہ غیبت نہیں میں سیا ہوں اس شخص نے ایک حرام قطعی کو طلال بتایا۔ دوسری صورت نفاق ہے کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام لیتا مگر جس کے سامنے برائی کرتا ہے وہ اس کو جانتا بیجا نتا ہے لبذا ہے نیت کرنا ہے اور اپنے کو پر بیز گارظا ہر کرنا ہے بیا یک قتم کا نفاق ہے تیسری صورت معصیت بوه یه کنیب کرتا ہاور بیجانتا ہے کہ حرام کام ہا ایس شخص تو بیکرے پڑھی صورت مباح ہےوہ یہ کہ فاحق معلن یابد مذہب کی برائی بیان کرے بلکہ جب کہ لوگوں کواس کے شرے بچانا مقصود ہوتو تو اب ملنے کی امید ہے۔ (رزالحتار)

کن صورتوں میں برائی کرنا غیبت نہیں: سکد: چوشف علانہ براکام کرتا ہا اوراس کو کی پروانہیں کہ لوگ اے کیا کہیں گے اس کی بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں گراس کی دوسری با تیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کوذکر کرنا غیبت نہیں (رقالی ہے حدیث میں ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں (رقالی کار) سکد: جس ہے کی بات کا مشورہ لیا گیاوہ اگر اس شخص کا عیب و برائی ظاہر کرے جس کے متعلق مشورہ ہے بیغیبت نہیں حدیث میں ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ ایمن ہے لہذا اس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیانت نہیں حدیث میں ہے جس سے مشورہ لیا جائے وہ ایمن ہے لہذا اس کی برائی ظاہر نہ کرنا خیانت ہے مثلاً کی کے بیباں اپنایا اپنی اولا دوغیرہ کا لکاح کرنا چاہتا ہے دوسرے سے اس کے متعلق غیبت نہیں۔ اس طرح کس کے ساتھ تجارت وغیرہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی چیز آیا نت رکھنا چاہتا ہے یا کس کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی چیز آیا نت رکھنا چاہتا ہے یا کس کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے یا کس کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے یا کس کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے یا کس کے پڑوس میں سکونت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہیں جی بیان کر سے غیبت نہیں (ردّا کھتار)

قانونِ شریعت(۱۰۱) کرچیچی (۱۰۵) بیت جس طرح زبان ہے ہوتی ہے فعل ہے بھی ہوتی ہے: سئد: نیبت جس رح زبان ہے ہوتی ہے فعل ہے بھی ہوتی ہے صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کناپی کے ساتھ ہوسب صور تیں حرام ہیں برائی کوجس نوعیت ہے سمجھا جائے گاسب نیبت میں واخل ہے تعریض کی میصورت ہے کہ کسی کے ذکر کرتے وقت میکہا کہ الحمد ملت میں ایسانہیں جس کا پیمطلب ہوا کہ وہ ایسا ہے کسی کی برائی لکھ دی پیھی غیبت ہے سروغیرہ کی حرکت بھی غیبت ہو عمق ہے مثلاً کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا او سے سرکے اِشارے سے بیہ بتانا جا ہا کہ اس میں جو کچھ برائیاں ہیں ان ہے تم واقف نہیں ہونوں اور آئھوں اور بھوؤں اور زبان یا ہاتھ کے اشارے ہے بھی غیب ہو عتی ہے ایک حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں ایک عورت ہمارے پاس آئی جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ نافي ہے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشادفر مایا کہتم نے اس کی فییت کی ( درمختار وردّ المحتار ) نقل بھی غیبت ہے: مئلہ: ایک صورت نیبت کی نقل ہے مثلاً کسی نقل کرے اور لنگر اکر چلے یا جس جال ہے کوئی چلتا ہے اس کی فقل اتاری جائے یہ بھی نیبت ہے بلکہ زبان ے کہدد میں بیزیادہ برا ہے کیونکہ قل کرنے میں بوری تصوریشی اور بات کو سمجھانا یا یا جاتا ے کہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ (وُرِ مختار) كافرحرني كى برائى كرنا غيبت نہيں: سئلہ: جس طرح زندہ آ دى كى غيبت ہو عتى ہے م ہے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے جب کہ وہ صورتیں نہ ہوں جن میں عیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں مسلم کی غیبت جس طرح حرام ہے کافر ذمی کی جھی ناجائز ہے کدان کے حقوق بھی مسلم کی طرح ہیں کا فرحر بی کی برائی کرنا نیبت نہیں (ردّ المحتار) مئلہ: کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر نیبت میں داخل نہ بھی ہوجبکہ نیبت میں چیٹے پیچھیے برانی کرنامعتر ہومگر میاس سے بڑھ کرحرام ہے کیونکہ غیبت میں جو دجہ ہے وہ میے کہ ایذاء مسلم ہےوہ یہاں درجہاولی پائی جاتی ہے غیبت میں تو بیا حتمال ہے کہا ہے اطلاع ملے یا نہ ملے اگراہے اطلاع نہ ہوئی تو ایذ ابھی نہ ہوئی گراخمال ایذا کو یہاں ایذا قرار دے کرشرع مطبر نے حرام کیا اور منہ پر اس کی ندمت کرنا تو حقیقة ایذاء ہے پھر یہ کیوں حرام نہ ہو (ردّ الحمار) بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کی نبیت کیوں کرتے ہووہ نہایت دلیری کے ساتھ میہ کہتے ہیں مجھے اس کا ڈر پڑا ہے چلو میں اس کے منہ پریہ یا تیس کہدوں گا ان لوبي معلوم ہونا جا ہے کہ پیٹھ چھیے اس کی برائی کرنا غیبت وحرام ہے اور منہ پر کہو گے تو یہ دوس

حرام ہو گا اگرتم اس کے سامنے کہنے کی جراُت رکھتے ہوتو اس کی وجہ سے غیبت حلال نہیں ہو گی۔

غیبت کے طور پر جوعیب بیان کئے جا کیں ان کی قشمیں: مئلہ: فیبت کے طور پر جوعیب بیان کئے جا کیں ان کی قشمیں: مئلہ: فیبت کے طور پر جوعیوب بیان کئے جا کیں اور گئے تھے ہوں میں عیب ہو (مثلاً اندھا' کاٹا 'لنگرا' لولا' ہونٹ کٹا' ناک چیٹا وغیرہ) یا نسب کے اعتبارے وہ عیب سمجھا جا تا ہو (مثلاً اس کے نسب میں میٹر الی ہا تا ہو (مثلاً اس کے نسب میں میٹر الی ہا ہی فیبت وحرام ہے۔اخلاق وافعال کی برائی یااس کی جا ہے لیا ہیں عیب نہوں یا میں افعال کی برائی یااس کئی بات چیت میں خرابی (مثلاً برکایا تو تلا) یا دین داری میں وہ ٹھیک نہ ہو یہ سب صورتیں فیبت میں داخل ہیں یہاں تک کہ اس کے کیڑے التجھے نہ ہوں یا مکان اچھا نہ ہوان چیز وں کو بھی اس طرح ذکر کرنا جوا ہے برامعلوم ہونا جا نز ہے۔ (ردّ الحجار)

نیبت سننے والا بھی گنہگار ہے: سئلہ! جس کے سامنے کی کی فیبت کی جائے اے لازم
ہے کہ زبان سے انکار کردے مثلاً کہددے کہ میر سے سامنے اس کی برائی نہ کرواگر زبان سے
انکار کرنے میں اس کوخوف واندیشہ ہے تو دل سے اسے براجانے اور ممکن ہوتو یہ فض جس کے
سامنے برائی کی جارہی ہے وہاں سے اٹھ جائے یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر
د سالیا نہ کرنے میں سننے والا بھی گنہگار ہوگا فیبت کا سننے والا بھی فیبت کرنے والے کے حکم
میں ہے ۔ حدیث میں ہے جس نے اپنے مسلم بھائی کی آ بروفیبت سے بچائی اللہ تعالی کے ذمہ
کرم پر ہے ہے کہ دہ اسے جہنم سے آزاد کردے۔ (رد الحتار)

غیبت کسے معافی کرائی جائے: مئلہ: جس کی غیبت کی اگر اس کواس کی جر ہوگئ تو اس
سے معافی مانگی ضروری ہے ( کہ اس کے سامنے یہ کیے کہ میں نے تمہاری اس طرح غیبت یا
ہرائی کی تم معاف کردو) اس سے معاف کرائے اور تو بہ کر ہے تب اس سے ہری الذمہ ہوگا اور
اگر اس کو خبر نہ ہوئی تو تو بداور ندامت کا فی ہے۔ ( وُرَ مختار ) مسئلہ: معافی ما تگنے میں بیضرور ہے
کہ غیبت کے مقابل میں اس کی تناہے حسن کر سے اور اس کے ساتھ اظہار محبت کر ہے کہ اس
نہ عبیب کے مقابل میں اس کی تناہے حسن کر سے اور اس کے ساتھ اظہار محبت کر ہے کہ اس
ان عبوب کی تفصیل نے کرے بھر جن کو وجھا تا تھا یعنی نیٹیں چاہتا تھا کہ توگ ان پر مطل ہوں تو معانی ما تھنے میں
اور اگر ایسے عبوب نہ بوں تو تفصیل کے ساتھ بیان کر سے ای طرح آگر دو با تیں ایک ہوں جن کے ظاہر کر نے میں فقت بیدا
نور کرا ایسے عبوب نہ بوں تو تفصیل کے ساتھ بیان کر سے ای طرح آگر دو با تیں ایک ہوں جن کے ظاہر کر نے میں فقت بیدا
نور کرا ایم ویشر کے باعظ اور ایم خاص صورتوں میں تفصیل نہ کو جانے دار در الحجار)

اللہ کے دیا ہے جاتی رہے اور فرض کرواس نے زبان سے معاف کر دیا مگراس کا دل اس ہے خوش نہ ہوا تو اس کا معافی ما نگنا اورا ظہار محبت کرنا غیبت کی برائی کے مقابل ہو جائے گا اور أخرت مين مواخذه نه جو گا (رو الحمار) مئله: امام غزالي عليه الرحمه يه فرمات بين كه جس كي نیبت کی وہ مرگیا یا کہیں غائب ہوگیا اس سے کیونکر معافی مائلے بیمعاملہ بہت دشوار ہوگیا اس کو عاہد نیک کام کی کثرت کرے تا کداس کی نیکیاں نیبت کے بدلے میں دے وی جاتیں جب بھی اس کے پاس نکیاں باقی رہ جائیں۔ (ردّالحنار)

کسی کی تعریف کرنے کی صور تیں: سئد بھی کے منہ پراس کی تعریف کرنامنع ہے اور بیٹیے پیچے تعریف کی اگر بیجا نتا ہے کہ میرے اس تعریف کرنے کی خبر اس کو بیٹی جائے گا بیجی منع ہے تیسری صورت سے کہ لی پشت تعریف کرتا ہے اس کا خیال بھی نہیں کرتا کدا سے خبر پہنچ جائے گی یا نہ <u>چنچے</u> گی میں جائز ہے گرییضرور ہے کہ تعریف میں جوخو بیاں بیان کرے و داس میں ہول شعراء کی طرح ان ہونی ہاتوں کے ساتھ تعریف نہ کرے کہ پینہایت درجہ فیج ہے۔ (عالگیری)

### قض وحسد كابيان

اوراس کی آرزومت کروجس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی مردوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عور تول کے لئے ان کی کمائی سے حصہ اور اللہ سے اس کا نصل مانگوبے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

قرآن مجيد ميں ارشاد ہوا وَلَا تَعَمَّنُوا مَافَضًلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ قِمَّا اكْتَسَبُوا الْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ \* وَسُنَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضَلِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا٥(٣٢:٣)

لے حضرت مقداورضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میالغہ کے ساتھ مدح کرنے والوں کو جبتم و محصوتوان كے مند میں خاك ۋال دو (مسلم) نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ايک شخص كوسنا كه دوسرے كي تعريف كرتا باورتعریف میں مبالغہ کرتا ہار شادفر مایاتم نے اسے ہلاک کردیایا اس کی پیشیقو ڑ دی ( بخاری ) ہی کر می صلی اللہ تعالی عليه وسلم كے سامنے الكے فخص ف الك مخص كى تعريف كى حضور نے فر الا تحقيم بلاكت بيوتو اپنے بھائى كى گردن كاث وى اس کوتمن مرتبه فرما یا جس مخص کوکسی کی تعریف کرنی ضروری بی بوتویه کیج کدمیرے کمان میں فلال ایسا ہے اگر اس سے علم میں ہوکہ وہ ایہا ہے اور اللہ اس کوخوب جانتا ہے اور اللہ برکس کا تزکید ندکرے یعنی جزم ویقین کے ساتھ کسی کی تعریف ند كرے\_( بخارى وسلم )

وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ٥(الفلق) تَم كَهُو مِن بِناه ما تَكُمَّا مول عاسد ك شر ب

جب دہ حسد کرتا ہے <sup>ا</sup> ظلم کی میدائی

قيامت مين ظالم سے بدله كيے لياجائے گا: رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماياجس کے ذمہاس کے بھائی کا کوئی حق ہووہ آج اس ہے معاف کرالے اس سے پہلے کہ نہا شرفی ہو گی ندروپید بلکداس کے عمل صالح بقذر حق لے کر دوسرے کو دے دیئے جانیں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کے گناہ اس پرلا ددیئے جا کمیں گے ( بخاری )اور فر مایا تہمیں معلوم ہے مفلس کون ہے لوگول نے عرض کی ہم میں مفلس وہ ہے کہ نداس کے پاس روپیہ ہے ندمتاع فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز روز ہوز کو ہ لے كرآئے گااوراس طرح آئے گا كەكسى كوگالى دى ہے كسى يرتبت لگائى ہے كسى كا مال كھاليا ہے کی کا خون بہایا ہے کسی کو مارا ہے لہذااس کی ٹیکیاں اس کودے دی جائیں گی اگر لوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے نکیاں ختم ہو تنئیں تو ان کی خطائمیں اس پر ڈال دی جائیں گی چھر ا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم )اور فر مایا جو شخص اللہ کی خوشنو دی کا طالب ہولوگوں کی ناراضی کے ساتھ یعنی اللہ راضی ہو جا ہے لوگ ناراض ہوں ہوا کریں اس کی کوئی پروا نہ کر ہے الله تعالیٰ اس کوآ دمیوں کے سپر دکر دے گا (تر ہذی) اور فر مایا سب سے برا قیامت کے دن وہ بندہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کی بدلے میں اپنی آخرت بر باد کر دی (ابن ماجه) اور فر مایا لے حسد کی ندمت یا رسول القد صلی القد علیہ و تلم نے فر مایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا تا ہے جس طرح آ کے گنزی کو کھائی ہے اورصدقة خطاكو بجماتا بي جس طرح ياني آك و بجماتا ي (ائن ماجه) اورفر ما يا كد حسد ايمان كوايه إيان اح جس طرح ايلوا. شمد کو بگاڑتا ہے (ویلمی ) اور فرمایا کہ حسداور چھی اور کہانت نہ جھے ہے جی اور نہ میں ان سے جول یعنی مسلمان کوان چیزوں ے بالکل تعلق ند ہوتا جا ہے (طبر انی) (ف حسد کی حرمت) اور فرمایا آئیل میں ند حسد کرونہ بغض کرونہ پینے بیچے بروائی کرو اوراللہ کے بندے بھائی بھائی بوکرر:و۔ ( بخاری )اور فریایا اللہ تعالی شعبان کی پندرھویں شب میں اپنے بندوں پر فاص فجل فرماتا ہے جواستغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے اور جورتم کی ورخواست کرتے ہیں ان پررتم کرتا ہے اور عداوت والول کوان کی حالت پرچھوڑ ویتا ہے( بہتی )اور فر مایا ہر ہفتہ میں دوبار دوشنبہ اور پنجشنبہ کولوگوں کے اٹلال نا ہے پیش ہوتے ہیں ہر بندے کی منفرت ہوتی ہے مگر و و خض کداس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عدادت ہوان کے متعلق بیفر باتا ہے انہیں چوز دواس وقت تک که بازآ کمی به

(ف) (حسداور فیطریم من اور فرق) مئله حسد حرام ہے احادیث میں اس کی بہت ندمت وارد ہوئی حسد ہے یہ منی گرکتی ہے منی معنی میں کرکسی مخفق میں خوبی و بھی مال کواچھی حالت میں پایااس کے دل میں ہیآ رزو ہے کہ پیغت اس ہے جاتی رہے اور مجھیل جائے اور اگر بیتمنا ہے کہ میں بھی ویسا ہی ہوجاؤں مجھے بھی و فعت مل جائے یہ حسد نہیں اس کو غیط ہے ہیں۔ جس کو 'وُک رشک ہے تعبیر کرتے میں۔ (عالمگیری) مظلوم کی بدوعا ہے نگا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے اپنا حق مانگے گا اور کسی حق والے کے حق سے اللہ منع نہیں کرےگا۔ (بیہیق)

## غصه اور تكبر كابيان

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرما یا غصدایمان کو ایساخراب کرتا ہے جس طرح ایلواشہد کو خراب کر دیا ہے اللہ الشہد کو خراب کر دیا ہے (بیمجق) اور فرمایا جو خص اپنی زبان کو حفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جو اپنے غصہ کورو کے گا قیامت کے دن اللہ تعالی اپنا عذاب اس سے روک دے گا اور جو اللہ سے عذر کر مے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ (بیمجقی)

خصہ کا علاج: اور فر مایا خصہ شیطان کی طرف ہے ہاور شیطان آگ سے بیدا ہوتا ہے اور آ آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے لبندا جب کسی کو غصہ آجائے تو وضو کرے (ابوداؤد) اور فر مایا جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اگر غصہ چلا جائے فبہا ور نہ لیٹ جائے۔

(احدُ ترمٰدی)

متکبرین کا حشر کیسا ہوگا: اور فر مایا متکبرین کا حشر قیامت کے دن چیونٹیوں کی برابرجسموں میں ہوگا اور ان کی صورتیں آ دمیوں کی ہوں گئی ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کو تھینچ کر جہنم کے قید خانہ کی طرف لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے ان کے اوپر آگوں کی آگہوگی جہنمیوں کا نچوڑ اانہیں بلایا جائے گاجس کو طینۃ النجال کہتے ہیں۔ (ترمذی)

قرآن مجيد ميں ہے

ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِّلْمُتَكَّبِّرِيْنَ ٥ (٢٠:٣٩)

متكبرين كالمكانة جنم ہے-

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میں تم کو جنت والوں کی خبر نہ دوں وہ ضعیف ہیں جن کولوگ ضعین وحقیر جانتے ہیں (گر ہے رہے کہ) اگر الله رقتم کھا بیٹھے تو الله اس کو سچا کر دے اور کیا جہنم والوں کی خبر نہ دوں وہ خت گو بخت خو تکبر والے ہیں۔ ( بخاری وصلم )

تو اضع کرنے واکے کو اللہ عزت دیتا ہے: اور فر مایا جو اللہ کے لئے تو اضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے وہ اپنے نفس میں چھوٹا گر لوگوں کی نظروں میں بڑا ہے اور جو بڑائی کرتا ہے اللہ اس کو بہت کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں ذکیل ہے اور اپنے نفس میں بڑا ہے وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سور سے بھی زیادہ حقیر ہے ( بہبقی ) اور فر مایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین ہلاک کرنے والے ہیں نجات والی چیزیں سے ہیں پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ سے تقویٰ خوثی اور ناخوثی میں حق بات بولنا' مالداری اور احتیاج کی حالت میں درمیانی چال چلنا' ہلاک کرنے والی سے ہیں خواہش نفسانی کی بیروک کرنا' اور بخل کی اطاعت اور اپنفس کے ساتھ گھمنڈ کرنا' میہ سب میں سخت ہے۔ ( بیہبقی )

بجراور قطع تعلق كي ممانعت

الرائی جھکڑے کی وجہ سے ترک تعلقات کی مدت: رسول الله صلی الله علیہ و تمام نے فرمایا آدی کے لیے بیطال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ جھوڑ رکھے کہ دونوں ملتے جی ایک ادھر منہ بھیر لیتا ہے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو ابتداء سلام کرے (مسلم بخاری) اور فرمایا کہ مسلم کے لئے یہ نہیں ہے کہ دوسر مسلم کو تین دن سے زیادہ جھوڑ رکھے جب اس سے ملاقات ہوتو تین مرتبہ سلام کرے اگر اس نے جواب شہیں دیا تو اس کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہے (ابوداؤد) اور فرمایا مومن کے لئے یہ طال نہیں کہ مومن کو تین دن سے زیادہ جھوڑ دے اگر تین دن گزر گئے ملاقات کر لے اور سلام کرے اگر وار سرے اگر عمین دونوں شریک ہو گئے اور اگر جواب نہیں دیا تو اجر میں دونوں شریک ہو گئے اور اگر جواب نہیں دیا تو دوسرے نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر میں دونوں شریک ہو گئے اور اگر جواب نہیں دیا تو تعلی گیا (ابوداؤد) ابوخراش سلمی رضی الله تعالی عنہ نے رسول اللہ علی و سال جر جھوڑ دے گئاہ سے نکل گیا (ابوداؤد) ابوخراش سلمی رضی الله دیا تو جہائی کو سال جر جھوڑ دے تو یہ اس کے قرمایا مسلم کے لئے دیا تو جہائی کو تین دن سے زیادہ جھوڑ دے پھر جس نے ایسا کیا اور مرگیا تو جہنم میں طلال نہیں کہ ایسا کیا اور مرگیا تو جہنم میں طلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ جھوڑ دے پھر جس نے ایسا کیا اور مرگیا تو جہنم میں طلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ جھوڑ دے پھر جس نے ایسا کیا اور مرگیا تو جہنم میں گیا۔ (امام احمد وابوداؤد)

## سلوک کرنے کا بیان

قرآن مجید نیس ہے: ''اور جولوگ اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد تو ڑتے ہیں اور اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کا شتے ہیں اور زبین میں فساد کرتے ہیں ان کے لئے لعنت ہے اور ان کے لئے کتا مرا گھر ہے تم فر ماؤجو کھے نیکی میں خرج کروتو وہ مال باپ اور قریب کے الذین ینقضون عہد الله میں معد میثاقہ (۲۵۲) قبل ما انفقت من خبر فللوالدین (۲۱۵۲) وقضی رمك الا تعبدوا الا ایاد (۲۱۰۰۰) ورسا الانسان بوالدیه حسنا (۲۵۸)

انوز شریعت(۱۱۰۰) کردی کی کی کی کانوز شریعت(۱۱۰۰) نة داروں اور تيموں اور مكينوں اور راه كركے لئے مواور جو كچھ بھلائى كرو كے بے شك الله ں کو جانتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فر مایا کہ اس کے سواکسی کونہ پوجو اور مال باپ کے ہاتھ اچھاسلوک کرواگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھا ہے کو بی جا <sup>کی</sup>یں تو ان سے ف ندکہنا اور انہیں نہ چھڑ کنا اور ان سے عزت کی بات کہنا اور ان کے لئے عاجزی کا باز و بچھا ے زم دن ہے اور یہ کہدکداے میرے پروردگاران دونوں پررم کرجیسا کہ انہوں نے بچین میں مجھے پالا اور ہم نے انسان کو مال باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی اور اگر وہ تجھ ے کوشش کریں کہ میراشر یک تھبراا ہے کوجس کا تھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان'۔ احسان وسلوك ميس كس كومقدم كيا جائے: بنر بن حكيم كے دادا كہتے بيں ميں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم س کے ساتھ احسان کروں فر مایا اپنی مال کے ساتھ میں نے کہا چرکس کے ساتھ فر مایا پی مال کے ساتھ میں نے کہا چرکس کے ساتھ فر مایا پی مال کے ساتھ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ فر مایا ہے باپ کے ساتھ پھراس کے ساتھ جوزیاد و قریب ہو پھراس کے بعد جوزیادہ قریب ہو۔ (ابوداؤدور ندی) باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جواپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ ندہونے کی صورت میں احسان كرے يعنى جب باپ مركميا ياكہيں چلا كيا مو (مسلم) حضرت اساء بنت ابي بمرصديق رضی الله تعالی عنهما کہتی ہیں جس زمانہ میں قریش نے حضور سے معاہدہ کیا تھامیری مال جومشر کہ تھی میرے پاس آئی میں نے عرض کی یا رسول الله میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کئے ہوئے ہے کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں ارشاد فر مایاس کے ساتھ سلوک کرویعنی کا فرو مال کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ ( بخاری وسلم ) ماں باپ کو گالی دینے کا گناہ ماں باپ کو گالی دلوانا گالی دینے کے برابر ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايايه بات بيره مناجول ميس بحكة ومي الني والدين كوگالي د ہے اوگوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گائی دیتا ہے فرمایا ہاں۔اس کی صورت سے کہ بددوس کے باپ کوگالی دیتا ہوداس کے باپ کوگال دیتا ہے اور بد دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جاملت ديكها تعاان كى مجھ ميں نہيں آيا كا پنال باپ كوكوئى كوكر گالى دے گالعنى يہ بات

ان کی سمجھ ہے با ہر تھی حضور نے بتایا کہ مراد دوسر ہے ہے گائی دلوانا ہے اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور پچھ کیا ظانیں کرتے ( بخاری و مسلم ) اور فرمائی پورددگار کی خوشنو دی باپ کی خوشنو دی ہیں ہے اور پروردگار کی تاخوشی باپ کی ناراضی ہیں ہے ( تر فدی ) تر فدی وابن ماجہ نے روایت کی کہ ایک شخص ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے باس آیا اور یہ کہا کہ میری ماں مجھے یہ تھم دیتی ہے کہ ہیں اپنی عورت کو طلاق دے دول ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ساکہ مال جنت کے درواز ول میں بنچ کا درواز ہ ہا اللہ میری خوش ہے کہ اس درواز وکی حفاظت کرے یا داللہ بن کا اولا دیر کیا حق کی یارسول اللہ واللہ بن کا اولا دیر کیا حق ہے فر مایا کہ وہ دونوں تیری جنت دوز نے میں یعنی ان کوراضی رکھنے میں واللہ بن کا اولا دیر کیا حق ہے فر مایا کہ وہ دونوں تیری جنت دوز نے میں یعنی ان کوراضی رکھنے میں جنت طے گی اور ناراض رکھنے سے دوز خے کے مشخق ہوگے ( ابن ماجہ )

مال با پ کی فر ما نبر داری کے افعام: رسول التہ صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فر ما نبر دار ہاں کے لئے صبح ہی کو جنت کے در داز کے صل جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک ہی ہوتو ایک در واز ہ کھلنا ہا اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے متعلق خدا کی نافر مانی کرتا ہا س کے لئے صبح ہی کو جہنم کے در واز ہ کھل جاتے ہیں اور ایک ہوتو ایک در واز ہ کھلنا ہے ایک شخص نے کہا اگر چہ مال باپ اس برظلم کریں اگر چھلم کریں در بیعقی اور فر مایا جب اولا دائیت کہ لکھتا ہے لوگوں نے کہا اگر چہ دن میں صوم تبدنظر کر نے فر مایا بال اللہ بڑا ہوا ہے اور اطیب ہے بعنی حضور ت ہا ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے حضور سے مشورہ لینے کو حاضر ہوا ہوں ارشا دفر مایا تیری مال ہے عرض کی بارسول اللہ میرا بال فر مایا س کی خدمت اس کے قدم کے پاس ہے (امام احمد و نسائی ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کر مان کر نے والا اور والدین کی نافر مائی کر نے والا اور شراب خوری کی مداومت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ (نسائی و دار می) والا اور شراب خوری کی مداومت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ (نسائی و دار می)

مرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ احسان کی صور تیں: ابی اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے کہ بی سلمہ میں کا

قانونِ شریعت(۱۱۱۰۱) کرکی کی کی کی کی اندونِ شریعت(۱۱۱۱۰۱) یے مخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین مر چکے ہیں اب بھی ان کے ساتھ صان کا کوئی طریقہ باقی ہے فر مایا باں ان کے لئے دعا داستغفار کرنا اور جوانہوں نے عہد کیا ہے اس کو بیر اکرنا اور جس رشتہ والے کے ساتھ انہیں کی وجہ ہے سلوک کیا جا سکتا ہواس کے ہاتھ سلوک کرنا اوران کے دوستوں کی عزت کرنا۔ (ابوداؤ دوابن ماجہ) بڑے بھائی کا حچھوٹے بھائی برحق: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پروییا بی حق ہے جیسا کہ باپ کاحق اولا دیر ہے۔ (بیمق) رشتہ تو ڑنے کی سزا: اور فر مایار حم (رشتہ ) رحمٰن ہے شتق ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا جو تجھے ملائے گامیں اے ملاؤں گا اور جو تھے کائے گامیں اے کاٹوں گا۔ ( بخاری ) رشتہ جوڑنے اور رشتہ داروں سے سلوک کے فائدے اور انعام:اور فرمایا کہ رشتہ عرش الٰہی سے لیٹ کریہ کہتا ہے جو مجھے ملائے گا انتداس کو ملائے گا اور جو مجھے کائے گا انتدا سے كانے گا ( بخارى وصلم ) اور فر مايا كه جو پيندكرے كداس كے رزق ميں وسعت ہوا اور اس کے اثر (عمر میں) تاخیر کی جائے تو اپنے رشتہ والوں کے ساتھ سلوک کرے ( بخاری و مسلم )اورفر مایا جس کویی پیند ہو کہ عمر میں درازی ہواور رزق میں وسعت ہواور بری موت دفع جودہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتار ہے اور رشتہ والوں ہے سلوک کرے ( حاکم ) اور فر مایا: اے عقبہ! دنیا و آ خرت کے افضل اخلاق بیہ ہیں کہتم اس کو ملاؤ جوتہ ہیں جدا کرے اور جوتم برظلم کرے اے معاف کر دواور جو بیرچا ہے کہ عمر میں درازی ہواور رزق میں وسعت ہووہ اپنے رشتہ دارول كرماته صلكر براحاكم) صلدرهم کے معنیٰ: مئلہ: صلدرم کے معنیٰ رشتہ کو جوڑنا ہے۔ یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اورسلوك كرناب صله کن لوگوں سے واجب ہے صلدرحم کا وجوب قطع رحم کی حرمت: ساری امت کا

اس پراتفاق ہے کہ صلد حم واجب ہے اور قطع حم حرام ہے جن رشتہ والوں کے ساتھ صلہ واجب ہے دہ کون ہیں ۔ بعض علاء نے فر مایا وہ ذور تم محرم ہیں اور بعض نے فر مایاس سے مراد ذور تم ہیں محرم ہوں یا نہ ہوں اور ظاہر یہی قول دوم ہے۔احادیث میں مطلقاً رشتہ والوں کے ساتھ صلہ كرنے كا حكم آتا ہے۔ قرآن مجيد ميں مطلقاذوى القربي فرمايا گيا گريد بات ضرور ہے كەرشتە میں چونکہ مختلف در جات ہیں صلہ رخم کے در جات میں بھی تفادت ہوتا ہے والدین کا مرتبہ سب

ے بڑھ کر ہے۔ان کے بعد ذور حم محرم کاان کے بعد بقیہ رشتہ والوں کاعلیٰ قدر مراتب۔ (ر ذالحتار)

صلہ رحم کی صور تیں: سئلہ: صلہ رحم کی مختلف صور تیں ہیں۔ ان کو ہدیہ وتخد دینا اگر ان کو کی اے ہیں تہماری اعانت در کار ہوتو اس کام ہیں ان کی مدد کرنا انہیں سلام کرنا ان کی ملاقات کو جاتا ان کے پاس اٹھنا ہیٹھنا ان سے بات چیت کرتا ان کے ساتھ لطف و مہر بانی سے پیش آٹا (درر) سئلہ: اگر پیٹھن پردلیں ہیں ہے تو رشتہ والوں کے ساتھ خط بھیجا کرے ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بی تعلقی پیدا نہ ہونے پائے اور اس سے ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعدقات تازہ کر لے اس طرح کرنے ہے جبت ہیں اضافہ ہوگا۔ (ردّ الحتار) باپ کے بعد کس کا ورجہ: سئلہ: یہ پردلیں میں باپ کے بعد کس کا ورجہ: سئلہ: یہ پردلیں میں خدمت کی حاجت ہوتو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا خدمت کی حاجت ہوتو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرجہ ہے کہ بڑا بھائی بھڑ لہ باپ کے ہوتا ہے بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں بعض علاء نے مرجب ہے گوبا ہے کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کی بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کے بیا کو باپ کی مشفاد ہوتا ہے ان کی میا کو باپ کی میا کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو

علاوہ اورول کے پاس خطر جھیجنا ہدیہ جھیجنا کفایت کرتا ہے۔ (ردّ الحمّار) رشتہ داروں سے ملا قات کی مدت: سئلہ: رشتہ داروں سے نانے دے کر ماتارہے بعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے علی بنہ القیاس کہ اس سے محبت والفت زیادہ ہوتی ہے بلکہ اقرباء سے جمعہ جمعہ ماتار ہے یا مہینہ میں ایک بار اور تمام قبیلہ اور خاندان کو ایک ہوتا چاہے جب حق ان کے ساتھ ہوتو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کا م کریں جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کر ہے تو اس کی حاجت روائی کرے۔ اس کورد کردین قطع رقم ہے (درر)

صلہ رخی اور مکافات کا فرق: سئلہ: صلہ رحی اس کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے قوتم بھی کرو۔ یہ چیز قو حقیقت میں مکافات یعنی اولہ بدلہ کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز جیجے وی تم بھی میں مکافات یعنی اولہ بدلہ کرنا ہے کہ اس نے پاس چلے گئے۔ هیقة صلہ رحم میں ہے کہ وہ کا نے اور تم جوڑووہ تم ہے جدا ہونا چا ہتا ہے بے اعتمانی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتہ کے حقوق کی مراعات کرو۔ (ردّ المحتار)

مادرم سے عرزیادہ ہوتی ہے: سند: عدیث میں آیا ہے کے صادرم سے عرزیادہ ہوتی

صلہ رم سے عمر زیادہ ہوئی ہے۔ مسلہ عدیت یں ایا ہے تصدر اسے سروی ماہ تا ہے۔ اسلہ اسے استار کی اسام کے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے بعض علاء نے اس حدیث کوظاہر پرحمل کیا یعنی یہاں تضاء معلق مراد ہے کیونکہ تضاء مبرم ل نہیں عتی ۔ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا یَسْتَا نِحِوُوْنَ سَاعَةً وَلَا اِسْتَقَدِّمُوْنَ ٥ اور بعض نے فر مایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد اس کا اواب میں اندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خراو گوں میں کھا جاتا ہے گویا دہ اب بھی زندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خراو گوں میں کھا جاتا ہے گویا دہ اب بھی زندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خراو گوں میں

باتى رہتا ہے۔

اولا دیر شفقت اوریتا می' پررحمت : رسول الندسلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو محف یتیم کو اینے کھانے پینے میں شریک کرے۔اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور جنت واجب کروے گا گر جبکهاییا گناه کیا ہوجس کی مغفرت نہ ہواور جو مخص تین اڑ کیوں یا آئی ہی بہنوں کی برورش کرے ان کوادب سکھائے ان پرمہر بانی کرے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی انہیں بے نیاز کردے ( لیعنی اب ان کوضر ورت باقی ندر ہے ) تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت واجب کروے گاکسی نے کہایا رسول الله یا دو (لیعنی دو کی پرورش میں بھی ثواب ہو جائے) فرمایا دو (لیعنی ان میں بھی و بی ثواب ہے)اورا گرلوگوں نے ایک کے متعلق کہاہوتا تو حضورا یک کوبھی فریادیتے اور فر مایا جس کی کر میمتین کواللہ تعالی نے دور کر دیااس کے لئے جنت واجب ہے دریافت کیا گیا کر میمتین کیا ہیں فر مایا آئکھیں (شرح النہ)اور فر مایا کیا میں تم کو بیرنہ بتادوں کہ افضل صدقہ کیا ہے وہ اپنی اں لڑکی پرصدقہ کرنا ہے جوتمہاری طرف واپس ہوئی۔(بعنی اس کا شوہرمر کیا یا اس کوطلاق دے دی اور باپ کے بہاں چلی آئی تمہارے سوااس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے ( امام احمد و حاکم وابن ماجہ) اور فرمایا جس کی لڑکی ہواور وہ اے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی تو مین نہ کرے اور اولا دیذکورکو اس پرتر جیج نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا (ابو داؤد )اور فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کوادب دے وہ اس کے لئے ایک صاع صدقہ کرنے ہے البتر ہے۔(ترفری)

اولا دکوادب دیناصدقہ سے بہتر ہے: اور فرمایاب کا پی اولا دکواس سے بڑھ کرکوئی عطیہ نہیں کہ اے اچھے آ داب سکھائے (ترندی وحاکم) اور فرمایا بی اولا د کا اگرام کرواور انہیں اچھے آ داب سکھاؤ (ابن ماجہ) اور فرمایا پی اولا د کو برابر دواگر میں کسی کوفضیلت دیتا تو لڑکیوں کوفضیلت دیتا (طبر انی) اور فرمایا کے عطیہ میں اپنی اولا دے درمیان عدل کروجس طرح تم خود میا ہے جو کہ دوس سرتم ہارے ساتھ احسان و مہر بانی میں عدل کریں۔ (طبر انی)

اولا و کے درمیان عدل: اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہتم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرویباں تک کہ بوسہ لینے میں بھی۔(ابن النجار)

یتیم کی خدمت کا اجر: اورفر مایا که جوخص یتیم کی کفالت کرے وہ میتیم ای گھر کا ہویا غیر کا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے حضور نے کلمہ کی انگلی اور چکی کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑ اسافا صلہ کیا۔ ( بخاری )

یتیم کے سمریر ہاتھ پھیرنے کا حکم: اور فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کے لئے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا ہر بال کے مقابل میں اس کے لئے نیکیاں ہیں اور وہ جو شخص میتیم لڑکی یا میتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں (دوالگیوں کو ملا کر فرمایا) اس طرّح ہوں گے (امام احمد و تر ذری)

ا پے بچہ کے سریر ہاتھ بھیرنے کاطریقہ: بیٹم اڑکے کے سرپر ہاتھ بھیرے و آگے کو لائے اوراپے بچے کے سرپر بھیرے و گردن کی طرف لے جائے۔

یر وسیوں کے حقوق

قرآن مجید الیس ہے: ''اوراللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرو مال

باپ سے بھالائی کرواور رشتہ واروں اور بیٹیموں اور مختاجوں اور پاس کے ہمسابیہ اور دور کے
ہمسابیہ اور کروٹ کے ساتھی اور را بیٹیراورا پنے با ندی غلام سے بےشک اللہ کوخوش نہیں آتا کوئی
اٹر انے والا بردائی مارنے والا' رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: خدا کی قتم! وہ مومن نہیں عراک قتم! وہ مومن نہیں ۔عرض کی گئی: کون یا رسول اللہ! فرمایا: وہ خض

کہ اس کے بڑوی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں یعنی جوا پنے پڑوسیوں کو تکلیف ویتا ہے

کہ اس کے بڑوی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں یعنی جوا بنے پڑوسیوں کو تکلیف ویتا ہے

نہیں ہے (مسلم) اور فرمایا جو خض اللہ اور پچھلے دن (قیامت) پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے بڑوی

کا اکر ام کرے (حاکم) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ایک شخص نے

حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے یہ کیوکر معلوم ہوکہ میں نے

دخسورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے یہ کیوکر معلوم ہوکہ میں نے

اچھا کیا اور جب یہ کہتے سنو کہتم نے بڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہتم نے اچھا کیا ہے تو بے شک تم نے

اچھا کیا اور جب یہ کہتے سنو کہتم نے براکیا تو بے شک تم نے براکیا ہے (ابن ماجه) حضرت

عبدالله مومن کامل نهج زیاده ک

سے رہ نماز و

تكليف

روز روز

فرما

رزو

ينال

اور

ور

>

1:1

و نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوی اس کے پہلومیں بھو کا رہے یعنی مومن یں ( بیہیتی ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب کوئی شخص ہانڈی پکا نے تو شور بہ رےاور پڑوی کو بھی اس میں ہے کچھو ہے (طبرانی ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ روزہ وصدقہ کثرت ہے کرتی ہے گریہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کوزبان سے پہنچاتی ہے فر مایا وہ جہنم میں ہے۔انہوں نے کہایا رسول اللہ فلا ںعورت کی نسبت ذکر ہاتا ہے کہ اس کے روزہ وصدقہ ونماز میں کی ہے ( لینی نوافل ) وہ پنیر کے گڑ سے صدقہ ) ہےاورا پی زبان سے بڑوسیوں کوایذ انہیں دیتی فر مایاوہ جنت میں ہے۔ (احمد و بیمق) منابعہ ی کی تقسیم عام ہے اور دین واخلاق کی خاص: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا كدالله تعالى في تمهار علين (ورميان) اخلاق كى اى طرح تقيم فرمائي جس طرح کی تقسیم فر مائی اللہ تعالیٰ و نیا اے بھی دیتا ہے جوا ہے محبوب ہواور اے بھی جومحبوب نہیں ین صرف ای کودیتا ہے جواس کے نز دیک پیارا ہے لہذا جس کوخدانے دین دیا اسے محبوب یات ہے بندہ ملمان ہیں ہوسکتا جب ۔اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہویعنی جب تک دل میں تصدیق اور زبان سے اقر ار نہ ہو مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا پڑوی اس کی آفتوں سے امن میں نہ ہو۔ (احمد بیہ ق ) اور ما المردسلم كے لئے و نياميں يہ بات معادت ميں سے بكداس كاير وى صالح مواورمكان شادہ ہواور سواری اچھی ہو۔ ( حاکم ) اور فر مایا تمہیں معلوم ہے کہ پڑوی کا کیا حق ہے ہے کہ ب وہتم ہے مدد مانگے مدد کر داور جب قرض مانگے قرض دو جب محتاج ہوتو اے دواور جب ارہوعیا دت کر داور جب اے خیر پہنچ تو مبار کہاد دواور جب مصیبت پنچے تو تعزیت کر داور مر ائے تو جنازہ کے ساتھ حاؤاور بغیرا جازت اپنی ممارت بلند نہ کرو کہ اس کو ہواروک دواورا پی اللہ کا سے اس کو ایڈ انہ دو مگر اس میں ہے کچھا ہے بھی دواور میوے خریدوتو اس کے پاس بھی ہدیہ کرواورا گر مدیبے نہ کرنا ہوتو جھپا کرمکان میں لا وَاورتمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ کلیں کہ رِدوی کے بچوں کورنج ہوگا تہمیں معلوم ہے بروی کا کیا حق ہے تم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بورے طور پر پڑوی کاحق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں وہی ہیں جن پر اللّٰد کی مہریانی ہے برابر پڑوی کے متعلق حضور وصیت فرماتے رہے یہاں تک کدلوگوں نے گمان کیا

انوږ شريعت (۱۸) کوچي کوچي کې د ۱۳ ک

ا بن عباس رضى الله عنهما كہتے ہيں ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو سيفر ماتے سنا

کہ پڑوی کو وارث کردیں مجے۔ پھر حضور نے فر مایا پڑوی تین تئم کے ہیں بعض کے تین حق ہیں البعض کے تین حق ہیں البعض کے تین حق ہیں۔ حق البعض کے دواور رشتہ والا ہواس کے تین حق ہیں۔ حق جوارا ورحق اسلام اور چق قرابت پڑوی مسلم کے دوحق ہیں حق جوارا ورحق اسلام اور پڑوی کا فرکا صرف ایک حق جوارے۔

مشرکین کوقر بانی کا گوشت نددے: ہم نے عرض کی یارسول الله صلی ان کواپی قربانیوں میں سے دیں فرمایا کہ شرکین کوقر بانیوں میں ہے جھے نددد۔ (بیمیق)

حجیت پر چڑ سے کا مسئلہ: حجت پر چڑ سے میں دوسروں کے گھروں میں نگاہ پنجتی ہے تو وہ اوگ جیت پر چڑ سے میں دوسروں کے گھروں میں نگاہ پنجتی ہے تو وہ اوگ جیت پر دہ یاد بوار نہ بنوا لے یا کوئی ایسی چیز ندلگا لے جس سے بے پردگی نہ بواورا گردوسر بے لوگوں کے گھرول میں نظر نہیں پڑتی گلروہ لوگ جب جیت پر چڑ ھے ہیں تو سامنا بوتا ہے تو اس کو چڑھے سے منع نہیں کر کتے بلکہ ان کی مستورات کوچا ہے کوخود چھتوں پر نہ چڑھیں تا کہ بے پردگی نہ بور (دُرِ مختار)

مخلوق خدا برمهر بانی کرنا:

الشرعز وجل فرماتا ب:

نیکی اور پر بیز گاری پرآلیس میں ایک دوسرے کی مدد کرواور گناہ وظلم پر مدد نہ کرو۔ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَالنَّقُوى مَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَالنَّقُوى مَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ مَ

رسول الندسلی الته علیہ و بلم نے فر مایا اللہ تعالی اس پر رخم نہیں کرتا جولوگوں پر رخم نہیں کرتا (بخاری وسلم) اور فر مایا وہ جم میں ہے نہیں جو جمارے چھوٹے پر رخم نہ کرے اور جمارے بڑے کی تو قیر نہ کی اور اچھی بات کا تھم نہ کرے اور بری بات ہے نئع نہ کرے ( تر نہ ی ) اپنے سے زیا وہ عمر والے کی تعظیم کے فائد نے: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہو ایت ہے کہ جوان اگر بوڑھے کا احترام اس کی عمر کی وجہ ہے کرے گا تو اس کی عمر کے وقت اللہ تعالی ایسے کو مقرر کر دے گا جو اس کی احرام کرے ( تر نہ ی ) رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت میں کسی کی حاجت پوری کر دے جس مے مقعمود اس کو خوش کرتا ہے تو اس نے جمعے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا ( بیچی ) اور فرمایا جو کسی مظلوم کی فریا دری کرے اللہ تعالی اس کے لئے تہم تر ( سے )

مغفر تیں لکھے گاان میں ہے ایک ہے اس کے تمام کاموں کی درتی ہو جائے گی اور تہتر (۲۷) سے زیادہ قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں۔ (بیہتی)

مسلمانوں کی مثال: اور فر مایا کہ تمام مونین شخص واحد کی مثل ہیں اگر اس کی آ تکھے بیار ہوئی
تو وہ کل بیار ہے اور سر میں بیاری ہوئی تو کل بیار ہے (مسلم) اور فر مایا کہ موس موس کے لئے
عمارت کی مثل ہے کہ اس کا بعض بعض کو قوت پہنچا تا ہے بھر حضور نے ایک باتھ کی انگلیاں
ووسرے ہاتھ کی انگلیوں میں واخل فر ما تمیں یعنی جس طرح پیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کو بھی اسی
طرح ہوتا جا ہے۔ (بخاری ومسلم)

حاجت روائی کا اجر: اور فر مایا مسلم کا بھائی ہے نداس پرظلم کرے نداس کی مدد چھوڑے
اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجت میں ہواللہ اس کی حاجت میں نے اور جوشخص مسلم ہے کسی
ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تعالی قیامت کی تکالیف میں ہے ایک تکلیف اس کی دور کرے گا
اور جوشخص مسلم کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا ( بخار کی
وسلم ) اور فر مایا قتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے بندہ موسن نہیں ہوتا جب تک
اپند کرتا ہے۔ ( بخار کی وصلم )

ا پے بھاں سے معنیٰ : اور فر مایا کہ لوگوں کوان کے مرتبہ میں اتار دلیتی برخص کے ساتھ اس مساوات کے معنیٰ : اور فر مایا کہ لوگوں کوان کے مرتبہ میں اتار دلیتی برخص کے ساتھ اس میں سے طرح بیش آؤ جواس کے مرتبہ کے مناسب ہو سب کے ساتھ ایک سابرتاؤنہ کو فر مایا تمام مخلوق اللہ تعالٰی کی لحاظ ضرور کرتا ہوگا کہ دوسر کی تحقیر و تذکیل نہ ہو (ابوداؤد) اور فر مایا تمام مخلوق اللہ تعالٰی کے ساتھ احسان عیال ہے اور اللہ تعالٰی کے سزد یک سب میں بیارا وہ ہے جواس کی عیال کے ساتھ احسان کر رہنے تاہم اور فر مایا جہال کہیں رہو خدا ہے ڈرتے رہواور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرویہ نیکی اور فر مایا جہال کہیں رہو خدا ہے تھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (تر نہ نہ ک)

### رياوسمعه كابيان

ریا وسمعہ کے معنیٰ اوراس کا بیان: ریا یعنی دکھاوے کے لئے کام کرناسمعہ یعنی اس لئے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے بید دونوں چیزیں بہت بری ہیں ان کی وجہ سے عبادت کا لؤا بنہیں ماتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور شخص مشتق عذاب ہوتا ہے۔

قرآن مجيد ميں ارشاد ہوا:

ينسايَّهَا الَّـذِيْنَ الْمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا

اے ایمان والوایئے صدقات کواحسان جما کر اوراذیت دے کر باطل نہ کرواں مخض کی طرح جود کھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے۔

صَـدَقِتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ (٢٦٢:٢) اورارشاد ہوا۔ ریا ایک طرح کا شرک ہے۔ فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبُّه فَلْيَعْمَالُ عَمَّلًا صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكُ بِعِبَساكَيةِ رَبِّيةٍ أَحَدًا ٥

توجےایے رب سے ملنے کی امید ہواہے جا ہے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کی کوشریک نه کرے

اس کی تغییر میں مفسرین نے بیلکھا ہے کہ ریا نہ کرے ( کہ ریا ایک قتم کا شرک ہے ) اور فر ما تا

ویل ہےان نمازیوں کے لئے جونماز سے غفلت كتے بيں جوريا كرتے بيں اور برتے كى چيز ما نگے نہیں دیتے۔ فَوَيُلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُوْنَ ٥ الَّـذِيْنَ هُمُ يُسرَآءُ وُنّ ٥ وَ يَسمُنَعُونَ الْمَاعُونَ ٥ (ماعون)

اور فرما تاہے:

فَاعُبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ٥ اَلَا لِلَّهِ اللِّينُ الْخَالِصُ الدِّينُ الْخَالِصُ الدِّينَ

الله کی عبادت اس طرح کرکددین کواس کے لئے خالص کرآ گاہ ہوجاؤ کہ دین خالص اللہ کے لئے

رسول الندسكي التدعليه وسلم نے فر مايا كه الله تعالى تمهاري صورتوں اورتمهارے اموال كي طرف نظر نہیں فرماتا وہ تبہارے دل اور تبہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے (مسلم) اور فرمایا جو سانے کے لئے کام کرے گااللہ تعالیٰ اس کوسائے گا یعنی اس کی سزادے گا اور جوریا کرے گا الله تعالی الله تعالی اسے ریا کی سزادے گا ( بخاری و مسلم ) اور فر مایا ریا کا ادنیٰ مرتبہ بھی شرک ہاورتمام بندول میں خدا کے نز دیک وہ زیادہ محبوب ہیں جو پر ہیز گار ہیں جو چھیے ہوئے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جا ئیں۔ وہ لوگ ہدایت کے امام اورعلم کے چراغ ہیں۔ (طبرانی' حاکم وابن ماجدوغیرہ) حصرت شدادا بن اوس

کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیرفر ماتے سنا کہ جس نے ریا ہ کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیااور جس نے ریاء کے ساتھ روز ہ رکھااس نے شرک کیااور جس نے ریاء كے ساتھ صدقہ دياس فے شرك كيا (احمد) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ميں اپني امت پرشرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی فر مایا ہاں مگر وہ لوگ آفتاب و ماہتاب اور پھر اور بت کونہیں پوجیس گے بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گیاور شہوت خفیہ رید کھیج کوروز ہ رکھے گا پھر کسی خواہش ہےروزہ تو روے گا (احمہ) اور فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن ایک مخص کا فیصلہ ہوگا جوشہید ہوا ہے وہ حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی تعمیں دریافت کرے گاوہ نعمتوں کو پہچانے گالیمنی اقر ارکرے گاارشادفر مائے گا کہان نعمتوں کے مقابل میں تونے کیاعمل کیا ہے وہ کیے گامیں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا پھر اللہ تعالی فر مائے گاتو جھوٹا ہے تو نے اس لئے قبال کیا تھا کہ لوگ تجھے بہا درکہیں سوکہا گیا پھر حکم ہوگا اس کومنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا ادرایک و چخص جس نے علم پڑھااور پڑھایااور قر آن پڑھاوہ حاضر کیا جائے گا اس سے نعتول کودر مافت کرے گاوہ نعتوں کو پہچانے گافر مائے گاان نعمتوں کے مقابل میں تونے کیاعمل کیا ہے۔ کیے گامیں نے تیرے لئے علم کی اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔ فرمائے گاتو جھوٹا ہے تونے علم اس لئے پڑھا کہ تھے عالم کہاجائے اور قرآن اس لئے پڑھا کہ تھے قاری کہاجائے سو تھے کہدلیا گیاتھم ہوگامنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا پھرا یک تیسر اجھی اا یا جائے گا جس كوخدانے وسعت دى ہے اور ہرقتم كا مال ديا ہے اس سے اپنى نعمتیں دريافت فر مائے گا وہ نعمتوں کو پہچانے گا۔ فر مائے گا تونے اس کے مقابل کیا کیا۔ عرض کرے گامیں نے کوئی راستہ الیانہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تھجے بیندے مگر یہ کہ میں نے اس میں تیرے لئے خرچ کیا۔ فرمائے گاتو جھوٹا ہے تونے اس لئے خرچ کیا کہ تی کہاجائے سو کہدلیا گیا۔اس کے تعلق بھی تھکم ہوگا منہ کے بل گھییٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا (احمد ومسلم ونسائی) اور فر مایا جس کی نیت طلب آخرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کردے گا اور اس کی حاجتیں جمع کردے گا اور دنیا ذلیل ہوکراس کے پاس آئے گی اور طلب دنیا جس کی نبیت ہواللہ تعالی فقر ومحاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے کا موں کومتفرق کردے گا اور ملے گا وہی جواس

کے لئے لکھا جاچکا ہے(تر مذی) حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول الله ميں اپنے مكان كِ اندرنماز كى جگه ميں تھا ايك شخص آ گيا اور به بات مجھے پيند آئى که اس نے جھے اس حالت میں دیکھا (بیر بیا تو نہ ہوا) ارشاد فر مایا ابو ہریرہ تمہارے لیے دو تُوابُ مِیں یوشیدہ عبادت کرنے کا ادر اعلانیہ کا بھی بیای صورت میں ہے کہ عبادت اس لئے نہیں کہ او گوں پر ظاہر ہوا در لوگ عابد مجھیں عبادت خالصاً اللہ کے لئے ہے عبادت کے بعد اگر لوگوں برخا ہر ہوگئی اور طبعالیہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے نے اچھی حالت پر پایا۔اس طبعی مسرت ہے ریانہیں ( تر ندی ) سئلہ: عبادت کوئی بھی ہواس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے لیعنی محض رضائے البی کے لئے عمل کرنا ضرور ہے۔ دکھاوے کے طور پرعمل کرنا بالا جماع حرام ہے بلکہ حدیث میں ریا کوشرک اصغرفر مایا اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر ثواب م تب ہوتا ہے: دسکتا ہے کھمل میچے نہ ہو گلر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہوتو اس پریواب مرتب ہومثلاً لاعلمی میں کی نے بھی یانی ہے وضوکیا اور نماز پڑھ لی۔اگر چہ بینماز صحح نہ ہوئی کہ صحت کی شرط طہارت تھی وہ نہیں یائی گئی مگر اس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو تُواب كاترتب بيعني ال مُمازيرتُواب يائے گامگر جب كه بعد ميں معلوم ہوگيا كه ناياك ياني ے دضوکیا تھاتو وہ مطالبہ جواس کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا وہ بدستور قائم رہے گا اس کوا دا کرنا ہو گااور مجھی شرا نطاصحت پائے جائیں گے مگر ثواب نہ ملے گا مثلاً نماز پڑھی تمام ارکان ادا کئے اور شرائط بھی پائے گئے مگر ریا کے ساتھ پڑھی تو اگر چداس نماز کی صحت کا حکم دیا جائے مگر چونکہ اخلاص ہیں ہے تو اب ہیں۔

ریا کی دوصور تیں کامل ناقص: ریا کی دوصور تیں ہیں بھی تو اصل عبادت بی ریا کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلاً لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پڑھتا ہی نہیں یہ ریائے کامل ہے کہ ایک عبادت کا بالکل ثو ابنہیں ہے۔ دوسری صورت بیہ کہ اصل عبادت میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا میں ریا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا ہو جب پڑھتا گراس خوبی کے ساتھ نہ پڑھتا ہے دوسری پہلی ہے کم درجہ کی ہاس میں اصل نماز کا جب پڑھتا گراس خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا جو ثو اب ہوہ یہاں نہیں کہ بیریا ہے ہا خلاص ہے نگی ۔ (رد اُمحیّار) مسئلہ زوزہ دار سے پوچھا کیا تمہاراروزہ ہے اے کہد یا جا ہے کہ ہاں

قانونِ شریعت (۱۰۰۰) حرفی کی کی کی اور ۱۹۵

ے کہروزہ میں ریا کو خل نہیں ہے نہ کیے کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے بینی ایسے الفاظ نہ کیے جن ے معلوم ہوتا ہو کہ بیائے روز کو چھیاتا ہے کہ یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ چھیاتا ہے گر اس طرح جس سے اظہار ہوجاتا ہے یا بیرمنافقین کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بتانا جا ہتا ہے کہا ہے عمل کو چھیا تا ہے ( وُرِّ مِخَار ور دِ الْحِبَار ) مسئلہ: ریا کی طرح اجرت لے کرقر آن مجید كى تلاوت بھى ب (كەكى ميت كے لئے بغرض اليسال تواب پھے لے كر تلاوت كرتا ہے كہ یبال اخلاص کہاں بلکہ تلاوت ہے مقصود وہ پیے ہیں کہ وہ نہیں ملتے تو پڑھتا بھی نہیں اس یز صنے میں کوئی نواب نہیں پھرمیت کے لئے ایسال ثواب کا نام لینا غلط ہے کہ جب ثواب ہی شەللاتو پېنچائے گائمياس صورت ميں نه پڑھنے والے کوثواب ندميت کو بلکدا جرت دينے والا اور لینے والا دونوں کئنگار (رڈ المحتار ) ہاں اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے تلاوت کی تو اس پر ثو اب بھی ہےاوراس کا ایصال بھی ہوسکتا ہےاورمیت کواس سے نفع بھی پنچیے گا بعض مرتبہ پڑھنے والوں کو میں نہیں دیے جاتے مگر ختم کے بعد مشائی تقسیم ہوتی ہے اگر اس مشائی کی خاطر تلاوت کی ہے تو یہ بھی ایک تتم کی اجرت ہی ہے ( کہ جب ایک چیزمشہور ہو جاتی ہے تو اسے بھی مشروط ہی تھم دیا جاتا ہے)اس کا بھی وہی تھم ہے جو ندکور ہو چکا ہاں جو خص پیہ بھتا ہے کنہیں ملتی جب بھی میں پڑھتاوہ اس حکم ہے مشٹی ہے اور اس بات کا خودوہ اپنے ہی ول سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا پڑھنا منھائی کے لئے ہے یا اللہ عزوجل کے لئے بیج آیت پڑھنے والا اپنا دو ہرا حصہ لیتا ہے۔ ( یعنی ایک حصہ خاص پنخ آیت کا معاوضہ ہے ) اس سے بھی یہی نکلتا ہے کہ جس طرح اجيركوا جرت ندملي توجهك اكرليتا باسطرح يبحى ليتا بالبذابظا براخلاص نظرنهين آتا والله اعلم' بالصواب' مسئلہ: جو مخص حج کو گیا اور ساتھ میں سا مان تنجارت بھی لے گیا اگر تنجارت کا خیال غالب ہے یعنی تجارت کر نامقصود ہےاور و ہاں پہنچ جاؤں گا حج بھی کرلوں گایا دونوں پہلو برابر ہیں۔ لیعنی سفر بی دونوں مطلب ہے کیا تو ان دونوں صورتوں میں ثواب نہیں لیعنی جانے کا توابنييں اورا گرمقصود حج كرنا ہے اور يہ كموقع مل جائے گاتو مال بھى چھاوں گاتو حج كاثواب ہے ای طرح اگر جعد پڑھنے گیا اور بازار میں دوسرے کام کرنے کا بھی خیال ہے اگر اصلی مقصود جمعہ ی کو جانا ہے تو اس جانے کا ثواب ہے اور اگر کام کا خیال ہے یا دونوں برابر تو جانے كاثوابنبيں(ردّالحتار)مئله:فرضوں میں ریا كافِل نہیں(وُرّ مِقَار)اس كاپیمطلب نہیں كہ

فرضوں میں ریا پایا بی نہیں جاتا۔ (اس لئے کہ جس طرح نفل کوریا کے ساتھ ادا کرسکتا ہے ہو سکتا ہے کہ فرض کو بھی ریا کے طور پرادا کر ہے) بلکہ مطلب سے ہے کہ فرض اگر ریا کے طور پرادا کیا جب بھی اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اگر چہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ ہے تو اب نہ طے اور میں مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اگر کسی کو فرض ادا کرنے میں ریا آنے کا ڈر ہوتو اس وجہ سے فرض کو ترک نہ کرے بلکہ فرض ادا کرے اور ریا ، کو دور کرنے کی اور اخلاص حاصل ہونے کی کوشش کرے۔

## ايصال ثواب

الیصال تواب کے معنیٰ: مسئلہ:ایصال تواب یعنی قر آن مجیدیا درود شریف یا کلمہ طیب یا کسی نیک عمل کا تواب دوسرے کو پہنچا نا جائز ہے۔

ہر شم کی عبادت کا ثواب دوسر ہے کو پہنچایا جا سکتا ہے: عبادت مالیہ یابدنی فرض وفل سب كا تواب دوسرول كوبهنجايا جاسكتا ہے۔ زندوں كے ايصال تواب سے مردوں كو فائدہ پہنچتا ہے کتب فقہ دعقا کدمیں اس کی تصریح نہ کور ہے ہدایہ اورشرح عقا کدشفی میں اس کا بیان موجود ہاں کو بدعت کہنا ہٹ دھرمی اور جہالت ہے حدیث ہے بھی اس کا جائز ہونا ٹابت ہے۔ زندول کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے: حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والده كاجب انقال ہواانہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یارسول الله سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا کون ساصد قہ افضل ہے۔ارشاد فر مایا یانی انہوں نے کنواں کھودا اور بیکہا کہ بیسعد کی مال کے لئے ہے۔معلوم ہوا کہ زنروں کے انتمال سے مردوں کوثو اب ماتا ہاور فائدہ بہنچنا ہےاب رہیں تخصیصات مثلاً تمیرے دن یا چالیسوال دن پیخصیصات نہ شرع تخصیصات ہیں ندان کوشرعی سمجھا جاتا ہے بیکوئی بھی نہیں جانتا کہ ای دن میں تواب بینچے گا اگر کی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں پہنچے گا محض رواجی اور عرفی بات ہے جواپنی سہولت کے لئے لوگوں نے رکھی ہے بلکہ انتقال کے بعد ہی ہے قر آن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اکٹر لوگوں کے یہاں ای دن ہے بہت دنوں تک پیسلسلہ جاری رہتا ہے اس کے ہوتے ہوئے کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ مخصوص دن کے سوا دوسرے دنوں میں لوگ ناجائز

جانتے ہیں محض افتراہے جو سلمانوں کے سرباندھا جاتا ہے اور زندوں مردوں کوثواب سے محروم کرنے کی بے کار کوشش ہے ہیں جبکہ ہم اصل کلی بیان کر چکے تو جز کیات کے احکام خودای کلیہ ہے معلوم ہو گئے۔ سوم یعنی تیجہ جوم نے سے تیسرے دن کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھوا کریا کلمہ طیبہ پڑھوا کرایصال تواب کرتے ہیں اور بچوں اور اہل حاجت کو چنے بتاشے یا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور کھانا کچوا کرفقراومسا کین کو کھلاتے ہیں یاان کے گھروں پر جھیجے ہیں جائز و بہتر ہے پھر ہر پنجشنبہ کوحب حیثیت کھانا یکا کرغر با کودیتے یا کھلاتے ہیں پھر جالیسویں دن کھانا کھلاتے ہیں پھر چھے مہینے پر ایصال تُواب کرتے ہیں اس کے بعد بری ہوتی ہے۔ یہ سب ای ایصال ثواب کی فروع ہیں ای میں داخل ہیں گریے ضرور ہے کہ پیکام اچھی نیت ہے گئے جا کمیں نمائش نہ ہوں نمود مقصود نہ ہونہیں تو نہ تواب ہے نہ ایصال تواب بعض اوگ اس موقع پر عزیز دا قارب اور رشته داروں کی دعوت کرتے ہیں۔ بیموقع دعوت کانہیں بلکہ محتاجوں فقیروں کو کھلانے کا ہے جس ہے میت کو تُواب ہنچے۔ای طرح شب براُت میں حلوا بکتا ہے اور اس پر فاتحد دلائی جاتی ہے حلوا پکانا بھی جائز ہے اور اس پر فاتحہ بھی اس ایصال تو اب میں واخل اس طرح محرم میں اور بزرگوں کے انتقال کی تاریخ پر ہرسال جوقر آن خوانی ہوتی ہے اور کھانا اور شربت شیرینی وغیر تقتیم ہوتی ہے بیجی ایصال ثواب ہے اور بلاتکلف جائز متحسن ہے۔

## مجالس خبر

میلا دشریف: سئلہ: میلادشریف (بعنی حضوراقدس سلی الله علیہ وسلم کی ولادت اقدس کا بیان) جائز ہے۔ ای کے عمن میں اس مجلس پاک میں حضور کے فضائل و مجزات وسیر وحالات حیات و رضاعت اور بعثت کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں ان چیزوں کا ذکرا حادیث میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے اگر مسلمان اپنی مخفل میں بیان کریں بلکہ خاص ان با توں کے بیان کرنے کے لئے مخفل منعقد کریں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس مجلس کے بیان کرنے کے لئے محفل منعقد کریں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس مجلس کے لئے لوگوں کو بلانا اور شریک کرنا خیر کی طرف بلانا ہے جس طرح وعظ اور جلسوں کے اعلان کے جاتے ہیں۔ اشتہارات جھپوا کرتھیم کئے جاتے ہیں۔ اخبارات میں اس کے متعلق مضامین شائع کئے جاتے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہوجاتے ای طرح

ذکر پاک بلاوا دینے ہے اس مجلس کو تا جائز و بدعت نہیں کہا جا سکتا ای طرح میلا دشریف میں شرینی بانٹنا بھی جائز ہے مضائی بانٹنا بروصلہ ہے۔ جب محفل جائز ہے تو شیریٹی تقسیم کرتا جو ایک جائز فعل تھا اس مجلس کو تا جائز نہیں کر دے گا۔ یہ کہنا کہ لوگ اسے ضرور کی جھتے ہیں اس وجہ ایک جائز ہے یہ بھی غلط ہے کہ کوئی واجب یا فرض نہیں جائتا بہت مرتبہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میلا دشریف ہوا اور مٹھائی نہیں تقسیم ہوئی اور بالفرض اے کوئی ضرور کی تبحتا بھی ہوتو عرفی ضرور کی کہتا ہوگا نہ کہ شرعا اے ضرور کی کہتا ہوگا نہ کہ شرعا اے ضرور کی جائز ہوگا ہوگا اس مجلس میں اوقت ذکر ولا وت قیام کیا جاتا ہے بعنی کھڑ ہے ہوکر درودو سلام پڑھتے ہیں ملاء کرام نے اس قیام کو شخص نافر مایا ہے کھڑ ہے ہو کہ کرصفور اس موقع پر ضرور کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ اگر چہ مینہیں کہا جا سکتا کہ حضور اس موقع پر ضرور کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ اگر چہ مینہیں کہا جا سکتا کہ حضور اس موقع پر ضرور کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ اگر چہ مینہیں کہا جا سکتا کہ حضور اس موقع پر ضرور کہ نہیں۔ مسکد: مجلس میلا وشریف میں یا ویگر مجالس میں وہی روایات بیان کی جائیں ہو تا بت میں موضوعات اور گھڑ ہے ہوئے میں یا ویگر کہالس میں وہی روایات بیان کی جائیں جو تا بت میں موضوعات اور گھڑ ہے ہوئے ہیں گا وہ ہوتا ہے۔

#### معراج

مسئلہ: معراج شریف کے بیان کے لئے مجلس منعقد کرنا اس میں واقعہ معراج بیان کرنا جس کورجبی شریف کہا جاتا ہے جائز ہے مسئلہ: خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات کی تاریخوں میں مجلس منعقد کرنا اور ان کے حالات وفضائل و کمالات سے مسلمانوں کوآگاہ کرنا مجھی جائز ہے کہ وہ حضرات مقتدایان اہل اسلام ہیں اور ان کا ذکر باعث خیر و برکت اور سبب نزول رحمت ہے۔

## محرم

مئلہ بعشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور واقعات کر بلابیان کرنا جائز ہے جبکہ روایات صحیحہ بیان کی جائیں۔ان واقعات میں صبر دخمل رضا وشلیم کا بہت کممل درس ہے اور پابندی احکام قانونِ شریعت(۱۱۰۰) حرفی و ۱۲۳ کی در ۱۲۳ کی

شریعت واتباع سنت کاڑ بروست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی تفاظت میں تمام اعز ہواقر باور فقا اور خودا پنے کوراہ خدا میں قربان کیا اور جزع وفزع کا نام بھی نہ آنے دیا مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کا بھی ذکر خیر ہو جانا چاہیے تا کہ اہل سنت اور شیعوں کی مجالس میں فرق و

## تعزيه

مئل: تعویدداری کے واقعات کر بلا کے سلسلہ میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے اور ان کوحفرت سیدناامام حسین رضی الله تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں کہیں تخت بنائے جاتے ہیں کہیں ضریح بنتی ہےاورعلم اورشدے نکالے جاتے ہیں۔ ڈھول تاشے اور فتم قتم کے باح بجائے جاتے ہیں تعزیوں کا بہت وهوم دھام سے گشت ہوتا ہے آ مے بیجیے بونے میں جالمیت کے سے جھڑ ہے ہوتے ہیں بھی درخت کی شاخیں کائی جاتی ہیں کہیں چبورے سے کھودوائے جاتے ہیں تعزیوں سے منتیں مانی جاتی میں سونے جاندی کے علم جڑھائے جاتے ہیں ہار پھول ناریل چڑھاتے ہیں وہاں جوتے پہن کرجانے کو گناہ جانتے بیں بلکہاس شدت مے منع کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی الیی ممانعت نہیں کرتے چھتری لگانے کو بہت براجانتے ہیں۔ تعزیوں کے اندر دومصنوعی قبریں بناتے ہیں ایک پرسنر ٹلا ف اور دوسری پرسرخ ٹلاف ڈالتے ہیں ۔ سبز غلاف والی کوحضرت سیدنا امام حسن رضی الله تعالی عنه کی قبر اور سرخ غلاف والی کو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی قبر یا شبیة قبریتا تے ہیں اور وہاں شربت مالیدہ وغیرہ پر فاتحددلواتے ہیں بیصور کر کے حضور امام عالی مقام کے روضہ اور مواجہداقد س میں فاتحہ دلا رہے ہیں ۔ پھر یہ تعزیے دسویں تاریخ کومصنوی کر بلا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں گویا یہ جنازہ تھا جے فن کر آئے۔ پھر تیجہ دسوال جالیسوال سب کچھ کیا جاتا ہے اور ہرایک خرافات پر مشمل ہوتا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مہندی نکالتے ہیں گویا ان کی شادی ہور بی ہے اور مہندی رجائی جائے گی اور اس تعزید داری کے سلسلہ میں کوئی پیک بنتا ہے جس کی کمرے تعظر و بند مے ہوتے ہیں گویا پیر صرت امام عالی مقام کا قاصد اور ہرگارہ ہے جو یہاں سے خط نے کر ان زیادیا بزید کے پاس جائے گا اور وہ برکاروں کی طرح بھا گا پھرتا ہے کی بچے کو فقیر بنایا جاتا

ہاں کے گلے میں جھولی ڈالتے اور گھر گھر اس سے بھیک منگواتے ہیں گوئی سقہ بنایا جاتا ہے جھوٹی میں مشک اس کے کندھے برگئی ہے گویا پید دریا نے فرات سے پانی بحرلائے گاکسی علم پر مشک گئی ہوا ہے گویا پید حضرت عباس عملدار ہیں کہ فرات سے پانی لا دے ہیں اور یزید یوں نے مشک کو تیر سے چھید دیا ہے۔ ای قتم کی بہت ی با تیں کی جاتی ہیں سے ہوگز سید ناامام سین رضی اللہ عنہ خوش نہیں بیتم خود خور کرو کہ انہوں نے احیائے دین وسنت کے لئے بیز بردست قربانیاں کیں اور تم نے معاذ اللہ اس کو بدعات کا ذریعہ بنالیا۔ بعض جگہ ای تعزیہ داری کے سلسلہ میں براق بنایا جاتا ہے جو بجب قتم کا جمہ ہوتا ہے کہ بچھ حصانسانی شکل کا ہوتا ہے اور پچھ حصہ جانور کا ساشاید بید حضرت امام غالی مقام کی سواری کے لئے ایک جانور ہوگا۔ کہیں دلدل بنتا ہے کہیں بردی قبر یں بنتی ہیں بعض مقام کی سواری کے لئے ایک جانور ہوگا۔ کہیں دلدل بنتا ہے کہیں بردی قبر یں بنتی ہیں بعض مقام کی جائز نہیں رکھتا۔ مقام کی جائز نہیں رکھتا۔

مرثيهوماتم

افسول کہ مجبت اہل بیت کرام کا دعوی اور ایس ہے جا ترکش بیدواقعہ تمہارے لئے نفیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تما تا بنالیا ای سلسلہ میں نوحہ و ماتم بھی ہوتا ہے اور سینہ کو بی ہوتی ہے استے زور زور حدید سینہ کو شے ہیں کہ ورم ہوجاتا ہے سینہ سرخ ہوجاتا ہے بلکہ بعض جگہ زنجیروں اور چھر یوں سے ماتم کرتے ہیں کہ سینے سے خون بہنے لگتا ہے تعزیوں کے پاس مرشیہ پڑھا جاتا ہے اور تھر بید یہ جب گشت کو نکلتا ہے اس وقت بھی اس کے آگے مرشیہ پڑھا جاتا ہے مرشیہ میں غلط واقعات نظم کئے جاتے ہیں اہل بیت کرام کی ہے ترمتی اور ہے مبری جزع وفزع کا ذکر کیا جاتا ہے اور چونکہ اکثر مرشیہ رافضیوں ہی کے ہیں۔ بعض میں تبرا بھی ہوتا ہے گراس رو میں سی بھی ہوتا ہے گراس رو میں سی بھی ناجا کر اور گاف پڑھ جاتے ہیں اور انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ در ہے ہیں ہی سب ناجا کر اور گاف کے کام ہیں مسکلہ: اظہار نم کے لئے سر کے بال بھیر تے ہیں کیڑے بھاڑتے ناجا کر اور جا ہمیت کے کام ہیں۔ ان سے بچنا اور سر پرخاک ڈالتے اور بھوسہ اڑاتے ہیں ہی بھی ناجا کر اور جا ہمیت کے کام ہیں۔ ان سے بچنا نہاں شروری ہے۔ احادیث ہیں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ نہایت ضروری ہے۔ احادیث ہیں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ نہایت ضروری ہے۔ احادیث ہیں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ نہایت ضروری ہے۔ احادیث ہیں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ

ایسے امورے پر ہیز کریں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں کہ یمی نجات کا راستہ ہے۔

#### متفرقات

عربی زبان کی فضیلت اور ضروریات: تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے ہمارے
آ قاومولی سرکاردوعالم صلی القدعلیہ وسلم کی یہی زبان ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔
اہل جنت کی جنت میں عربی زبان ہوگی جو اس زبان کوخود کیھے یا دوسروں کو سکھائے اسے
اہل جنت کی جنت میں عربی زبان کیا صرف زبان کے لحاظ ہے کہا گیاور نسایک مسلم کوخود سوچنے ک
قواب ملے گا (وُرِ مختار) یہ جو کہا گیا صرف زبان کے لحاظ ہے کہا گیاور نسایک مسلم کوخود سوچنے ک
ضرورت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلمانوں کے لئے کتنا ضروری ہے قرآن وصدیت اور دین کے
تمام اصول وفروغ اسی زبان میں ہیں۔اس زبان سے ناواقفی کتنی کی اور نقصان کی چیز ہے۔
قصے کہائی سننے کا حکم: مسئلہ: عجیب وغریب قصے کہائی تفریخ کے طور پر سنا جائز ہے جب کہ
ان کا حجوظ ہونا بھی نے ہو بلکہ جو یقینا حجوث ہوں ان کو بھی سنا جا سکتا ہے جبہہ بطور ضرب شل
ان کا حجوظ ہونا یقینی نہ ہو بلکہ جو یقینا حجوث ہوں ان کو بھی سنا جا سکتا ہے جبہہ بطور ضرب شل
موں یا ان سے نصیحت مقصود ہوجیسا کہ مثنوی شریف وغیرہ میں بہت سے فرضی قصے وعظ و پند
کے لئے درج کئے جی اسی طرح جانوروں اور کنگر پھر وغیرہ کی با تیں فرضی طور پر بیان کرنا
یا سنا بھی جائز ہے۔مثلاً گلتان میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا۔

گلے خوشبوئے درجهام روزے (الخ) ( دُرِّ مختار وغیرہ)

ا پناحق ز بردسی لیا جا سکتا ہے: مئلہ: جس کے ذمہ اپناحق ہواوروہ نددیتا ہوتو اگر اس کی ایسی چیزل جائے جوای جنس کی ہے جس جنس کاحق ہوتو لیسکتا ہے اور مختار ورد آلمختار) خوش اخلاقی اور چیا بلوسی کا فرق: مئلہ: لوگوں کے ساتھ مدارات سے چیش آنا نرم ہاتیں کرنا کشادہ روئی سے کلام کرنامتحب ہے مگر میضرور ہے کہ مداہت نہ بیدا ہو۔ بد فدہب سے گفتگو کر ہے تواس طرح نہ کرے کہ وہ مجھے میرے فدہب کواچھا سیمنے لگا برانہیں جانتا ہے۔ گفتگو کر ہے تواس طرح نہ کرے کہ وہ مجھے میرے فدہب کواچھا سیمنے لگا برانہیں جانتا ہے۔

ا اس معاملہ میں روپیداور اشرافی ایک جنس کی چیزیں میں لیعنی اس کے ذمہرو پیرتھا اور اشرفی مل گئی تو بقتر را پین حق کے لے سکتا ہے۔ مندا ا چیونٹی کھٹل جوں مارنے کا حکم: مئلہ: ٹڈی حلال جانور ہے۔اسے کھانے کے لئے مار سکتے ہیں۔ چیونٹی نے ایڈ اپہنچائی اور مار ڈالی تو حرج نہیں ورنہ کروہ ہے جوں کو مار سکتے ہیں اگر چداس نے کا ٹانہ ہواور آگ میں ڈالنا کروہ ہے جوں کو بدن یا کپڑے سے نکال کر زندہ مچینک دینا طریق اوب کے خلاف ہے (عالمگیری) کھٹل کو مارنا جائز ہے کہ یہ تکلیف وہ جانور

ك رشوت وينا جائز ب: مئله: اگرجان مال ألم بروكا نديشه بان كے بچانے ك لئے رشوت دیتا ہے یا کسی کے ذمد اپناحق ہے جو بغیر رشوت دینے وصول نہیں ہوگا اور بیاس لئے رشوت دیتا ہے کہ میراحق وصول ہو جائے رید دینا جائز ہے یعنی دینے والا گنہگارنہیں مگر لینے والاضرور گنهگار ہےاس کو لینا جائز نہیں۔ای طرح جن لوگوں ہے زبان درازی کا اندیشہ ہو جیے بعض کچ شہدے ایسے ہوتے ہیں کہ سربازار کی کو گالی دے دینایا ہے آبروئی کردیناان کے نز دیکے معمولی بات ہے ایسوں کواس کئے کچھ دے دینا تا کہ ایسی حرکمتیں نہ کریں یا بعض شعراء ایے ہوتے ہیں کہ نہیں اگر نہ دیا جائے تو ندمت میں قصیدے کہدڈ التے ہیں ان کواپی آ برو بچانے اور زبان بندی کے لئے کچھ دے دیناجائز ہے۔ (وُرِّ مختار وروّ المحتار) بھیڑ بکر یوں کو کھیت میں بٹھانے کی اجرت کا مسلہ: سلد: بھیڑ بکریوں سے چرواہے کو اس لئے کچھ دے دینا کہ وہ جانوروں کو رات میں اس کے کھیت میں رکھے گا ( کیونکہ اس سے کھیت درست ہوجا تا ہے ) مینا جائز ورشوت ہے۔اگر چہ بیرجانورخود چروا ہے کے ہوں اوراگر پچھودینانہیں گھبراہے جب بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ اس موقع پرعرفا دیا ہی کرتے ہیں تو اگر چدوینا شرطنہیں مگرمشر وط ہی کے تھم میں ہاس کے جواز کی بیصورت ہو علق ہے کہ ما لک ہے ان جانوروں کوعاریت لے لے اور مالک چروائے سے مید کہدد ہے تو اس کے کھیت میں جانوروں کو ختبرانا اب اگر چروا ہے کوا حسان کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ناجائز نہیں اور اگر مالک کے کہنے کے بعد بھی چرواہا مالگتا ہے اور جب تک اسے پچھے نہ دیا جائے تھبرانے پرراضی نہ ہوتو یہ بھرنا جائز ورشوت ہے (عالمگیری) مسئلہ: باپ کواس کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے کہ بیادب کے خلاف ہے اس طرح عورت کو بیمروہ ہے کہ شوہر کا نام لے کر يكارے (وُرِّ مِخَار) بعض جاہلوں میں بیمشہور ہے كہ عورت اگر شو بركانام لے لے تو نكاح

ٹوٹ جاتا ہے پیفلط ہے شایدا ہے اس لئے گھڑ اہو کہ اس ڈرے کہ طلاق ہوجائے گی۔ شوہر کا نامنیں لگی۔

ا پنے مرنے کی وعا ما تکنے کا تھم: مسئد: مرنے کی آر دو کرنا اور اس کی وعا ما تکنا کروہ ہے جب کہ کسی و نیوی تکایف کی وجہ ہے ہو مشلا تنگی ہے ہر اوقات ہوتی ہے یا دشمن کا اندیشہ ہال جانے کا خوف ہے اور اگریہ با تیس نہ ہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں معصیت میں مبتلا ہیں اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑجائے گا تو آر دو ہے موت مکروہ نہیں (عالمگیری) مسئلہ: طاعون جہاں ہو وہاں ہے بھا گنا جائز نہیں اور دو سری جگہ سے وہاں جانا بھی نہ چاہیے۔
اس کا مطلب ہیہ کہ جولوگ کمزوراعتقاد کے ہوں اور الی جگہ گئے اور چتلا ہو گئے ان کے دل میں سے بات آئی کہ یہاں آنے ہے ایسا ہوائے آتے تو کا ہے واس بلا ہیں پڑتے اور بھا گئے میں وونوں ممنوع ہیں۔ طاعون کے زمانہ ہیں عوام ہے اکثر ای تیم کی با تیں سنتے ہیں آئی ہیں اور اگر وہ تھے ہوتا دونوں ممنوع ہیں۔ طاعون کے زمانہ ہیں عوام ہے اکثر ای تیم کی با تیں سنتے ہیں آئی ہیں اور اگر اس کا عقیدہ پکا ہے جانتا ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہ بی ہوتا ہے نہ وہاں جانے ہے بچھ ہوتا اس کا عقیدہ پکا ہے جانتا ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہ بی جائز ہے اور نظنے میں قائدہ بہنچتا ہے تو ایسے کو وہاں جانا بھی جائز ہے اور نظنے میں بھی حربی نہیں کہ اس کو بھا گئا نہیں کہا جائے گا اور حدیث میں مطلقاً نظنے کی ممانعت نہیں بلکہ بھا گئے کی ممانوت نہیں کی میں بلکہ بھا گئے کی ممانوت نہیں بلکہ بھا گئے کی ممانوت نہیں بلکہ بھا گئے کی ممانوت نہیں بلکہ بھا گئے کی میں بلکہ بھا گئے کی ممانوت نہیں بلک کے معالے کہ کی بلک کی بلک کی بلک کے معانوت نہیں کی کی بلک کے کہ کی بلک کے ممانوت نہیں کی بلک کی

صفر وغیرہ کی بعض تاریخوں کوخس جانے کا حکم: مسئلہ: ماہ صفر کولوگ منحوں جانے ہیں اس ہیں شادی بیاہ نہیں کرتے لڑکیوں کورخصت نہیں کرتے اور بھی اس تیم کے کام کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں خصوصاً ماہ صفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ خس مانی جاتی ہیں اوران کو تیرہ تیزی کہتے ہیں بیسب جہالت کی باتیں ہیں۔

حدیث میں فرمایا کہ صفر کوئی چیز نہیں یعنی لوگوں کا اے منحوں سجھنا غلط ہے اسی طرح

ویقعدہ کے مہینہ کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور

ہرماہ میں ۲۳-۱۳-۱۸-۱۸-۱۸-کو منحوں جانتے ہیں یہ بھی لغوبات ہے۔ (ببارشریت)

پھٹے متر ول اور ستاروں کا اشر ماننے کا حکم: مسئلہ: قمر در عقرب لیمنی چاند جب برن عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجو می اے منحوں بتاتے ہیں اور جب برن اسد میں ہوتا ہے تو کیڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جانتے ہیں۔ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے۔ یہ باتیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکو سلے ہیں۔مسلہ نجوم کی اس قتم کی باتیں جن میں ستاروں کی تا ثیرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گا تو فلاں بات ہوگی یہ بھی خلاف شرع ہے اسی طرح پخصتروں کا حساب کہ فلاں پخصتر سے بارش ہوگی یہ بھی غلط ہے حدیث میں اس برختی ہے انکار فرمایا۔

آخری بده کا مسئلہ: مسئلہ: ماہ صفر کا آخر چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ
اپنے کاروبار بند کردیتے ہیں۔ سیروتفر کو شکار کوجاتے ہیں پوریاں بگتی ہیں اور نہاتے دھوتے
خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز عسل صحت فر مایا تھا
اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لئے تشریف لے گئے بتھے بیسب با تیں با اصل ہیں بلکہ ان
دنوں میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھاوہ با تیں خلاف واقع ہیں اور
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلا کیں آتی ہیں اور طرح طرح کی با تیں بیان کی جاتی ہیں
سب بے ثبوت ہیں بلکہ حدیث کا بیار شادو الا صف و یعنی صفر کوئی چیز نہیں ایس تمام خرافات کو
روکرتا ہے۔ (صدرالشریعة)

والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم هذا اخر ما تيسرلى من المجزء الثانى من هذا الكتاب مع تشتت البال وضعف الحال وقلة الفرصة وكثرة الاشغال والحمد لله عزيز المتعال ذى البروالنوال والصلوة والسلام على حبيبه محمد صاحب الفضل والكمال واصحابه خيراصحاب واله خير آل قد وقع الفراغ من تاليف هذا المجز بسبع بقين من شهر شعبان اعنى الليلة الثانى والعشرين سنة ١٣٧٠ هجرى وارجوا من الله تعالى ان يتقبل بفضل رحمة هذا التاليف وان ينفعي به وسائر المسلمين آمين المجفرى الرضوى الجونبورى غفرله العزيز القوى

# الماكريبلي كيشنى كى معيارى كتابيل



















Shabbir 0322-7202212